

عَلَيْمُ الْأُمْتُ مُعِدِّاً لِمِنْتُ صَعَرِمُ وَلَا مَا الْتُعْرِمُولَا مَا الْتُعْرِفِ فَي مِنْ الْمُعَالِوي وَمِنْ الْ

ڹڗٙؾڽؙڮؚڿۮڽؙۮ

حصنرت لانائنى محترفتي صاحريتي

بان جامعه دار العلوم كراچي ومفتى اعظم باكستان

مِكْتَابِّكُ الْأَلْعِثُ الْمُعْلِقُ وَ الْحِثْلُ الْمُعْلِقُ الْمُلْكِلِينَ الْمُعْلِقُ الْمُلْكِلِينَ الْمُعْلِقُ الْمُلْكِينَا الْمُعْلِقُ الْمُلْكِلِينَا الْمُعْلِقُ الْمُلْكِلِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَا الْمُعِلَّالِينِ الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعِلَّالِينِ الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعِلَّالِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعِلَّالِي الْمُعِلَّالْمِلْعِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعِلِيِينِ الْمُعْلِقِ

www.ahlehaq.org



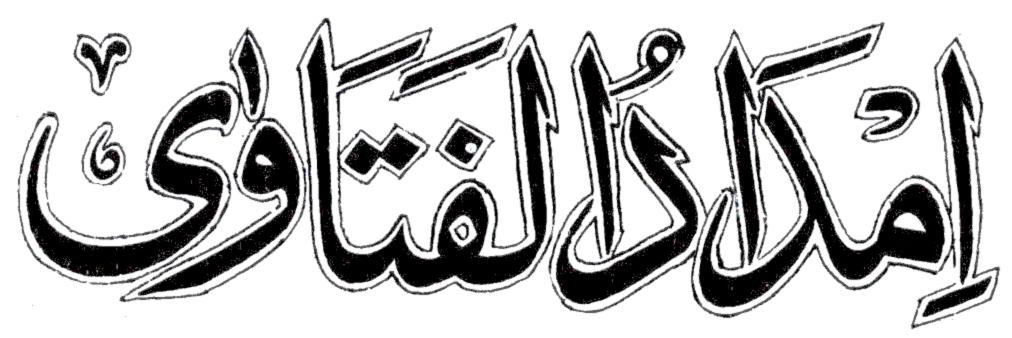

حبلجبام

از حكيم الامت صرب مولانا اشرف على صابخفانوي

تبویب بدیر از حضرت مولانامفتی محمد می صافح رحمد الشرعلیم

مكتبكارالها والمكاني المنافع ا

بابتمام: محمد قاسم گلگتی طبع جدید: شعبان المعظم است. هولائی 2010ء،

5042280 - 5049455 :

mdukhi@gmail.com

مكتبه دارالعلوم احاطه جامعه دارالعلوم كراجي ﴿ ناشر ﴾

ه ادارة المعارف احاطه جامعه دارالعلوم كراجي

القرآن احاطه جامعه دارالعلوم كراجي

@ اداره اسلامیات ۱۹۰ انارکلی لا بور

🛭 دارالاشاعت اردوبازار کراچی

ه بيت الكتب گلش ا قبال نز دا شرف المدارس كراجي

# فهرست مضائين امرادالفتا وي بوب جلدجهارم موست مضائين امرادالفتا وي بوب جلدجهارم موست مضائين المرادالفتا والدب احق بعن المرادة والدب احق بعن المرادة والمروة وسخب كامول كابيان مازيس بيع ، ذكر دعاروغير في احكام

| صفى    | مفمون                                                 | صفي  | مضرن                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| 04     | بعلد برسونے کے نقش وانگا رمی تفقیس ل                  |      | شيديا أة كے اعمال واحكام                                 |
| 0 ^    | عام مجانس میں روبقبلہ بیٹھنا ٹواب سیے                 | • •  | مكايتب عنرسه ولانا صديق احدكا ندهلوى                     |
| ٥٨     | قرآن مجيدسے فال لينا درست ہنيں                        | lı 1 | مشتل برخقيق بعض احا دبيث متعلقة بسم التله                |
| 09     | قرآن میں مور کا پئرر کھتا جا ئرنہ ہے۔                 | 11 1 | بسم النُرگويا نيدن اطغال لا                              |
| 09     | به محمه سندس ما فه معربه و بداره بدرسال مربس          | ••   | جما فی کیے وقت استعقار پیر طرحهٔ نا                      |
| - /    | مختلف فیسر ہے۔                                        | 44   | بحق مشلال کیکروعاءما نگنا                                |
| 09     | / Carl 10 a 1 a 1 a 2 a 2 a 2 a                       | E    | "قرآن مجيد قبله ا درد نگيروا بل تعظيم امشيدا . که احکام" |
| 09     | خارج نمازکونی ملاورت وآن کر۔ به تواس کا سننا داجنہیں  | 1 1  | قرآن مجيد كي كتابت خون باكس دوسري نجاسته سع              |
|        | قرآن مجيداولاس كے ترجيكو دوكالم ميں تكونتا مناسبتين - |      | ننگەسرقرآن مجيدكى تىلا وىت                               |
|        | قرآن کی بے اوبی ہوجائے تو اس کو بوسے دیا صروری        | * *  | قرآن مميدكا مرف ترجمه مبندي يا انگريزی وغيره             |
|        | نہیں۔                                                 | 1.   | بغيرعبإ دت قرآن تكهمنا ا درشا كع كرنا ما ئزنببس          |
| 41     | برات قرآن مجيدجونا قابل تلادئه و ران كوكياكياجا       | 4    | ترجبة قرآن بغيرتن قرآن شاتع كرناجا ئرزنهين-              |
| 44     | قرآن مجيدكي آية كومونوگرام ميس مكه منا كروه سب        | 44   | مندی دُباِ ہیں ترجہ قرآن کے لئے خاص مطورہ                |
|        | قرآن مجيدكيو بقعدر بركيت آيئه بب لكاكرر كهذا ورست     | 74   |                                                          |
| 4 1    | ہے بقصد زینت ہے ادبی ہے۔                              | - 01 | ترجبه قرآن مجديكظم ميں                                   |
| -      | نغله تعلمات و ابرس بر                                 | 00   | روسي كاغنه كالستعال                                      |
|        | نعليم ولم اوركمتي مارس كے احكام                       |      | جن كا غذات يس آيات قرآن بول ان كوجلانا جائز ي            |
| 44     | سندوستان ميس سواسة ابوصيفه وسكه دوسرسه انمه           |      | عرامتياط ترك ميبهر                                       |
| **     | كى تقلىد عملاً دشوارسى -                              | 14   | قرآن مجيدكا غلاف رحمي جاكزسيے۔                           |
| 4,     | وامسلمانول كو انجيب كي عليم درست نبين                 | -    | منه اكتراملي مونا ثابت موتواس كي تعيظم و                 |
| عَ الْ | رارس اسلامیه کے متعارف جلسوں کے احکام م               | 4 07 | تكميم موجب ثواب سبد                                      |
|        |                                                       | 1    |                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| صفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صقح | مهتمون                                                     |
| , <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عل نسنجر ما تعويد كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.  | اخيار شريد نے اور دیکھنے کے احکام اور اعانت                |
| ^4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لى خمسة اطفى بها كاتعدينيه نا جائزيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | ما لى يِعالَيْهِ عِيدَ -                                   |
| - Anglester of the Section of the Se | النجاسة والطهارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41  | ایفت از از                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44  | سنكرت سيكونا                                               |
| 9-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عكم استعمال صابن ولايتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | يونيورسطى ميں چندہ دينے كاحكم                              |
| 9-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | النجس جيز سے انتفاع كے متعلق جنا يعبارات من طبيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lpu | سخينق وحكم مسمريزم                                         |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خنز بردغیره کے خشک یا خانہ سے می کا برتن !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 490 | ایفت                                                       |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حكم كوكمين ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | //  | تحقيق جواز علم منطق                                        |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ا قسام واحكام رئك لايتي پيڙييمع اسپرڪ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26  | رمرصلوة میں معم یا حویا صحابہ کے نام پررمز مکھنا           |
| 9~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اقسام رنگ و پرنه ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | كتاب يوسف وزليخا يره عنا بعا ئزہے -                        |
| 9~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ير يه كه رنگ كا حكم ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41  | علیم دسل کا حرام ہوتا۔                                     |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وحدقرق جواز ستعال بيريا برائط زنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49  | مدائسس دینیه لیس سرکاری امدا د کاحکم                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | یه وعدم جواز براسط مردان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 229 | ترائط جوا تعيلم ترجمهُ قرآن مجيد مع اقوال علما رمستندم بند |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يره يه كي طهارت د بخاست كم حكم ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00  | جوا زخوا ندن کتب دبینیه در مدارس سرکاری                    |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ولایتی رئگ کی گنخائش استعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                            |
| 21-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المرائد عن حال بحاه كاوه م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | تعويدات واعال                                              |
| ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کھائے پینے کی حلال دحرام ۔ نکروہ و م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00  | آشے میں تعویذ کی گولیاں بنا کرمچھلیہ ل کو کھلا نا          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74  | برتن میں یا نی کی حرکت اوراس سے وفائع معلوم کرنا           |
| 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ~4  | عدم جواز تعوينية سخير دعشق                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جوباني بتوں تھام پرجیٹر ہایا جائے اس کا پینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ~7  | شوبركواشا محرمه كهلأنا ادرتسني كي لية سحرونير كرنا         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا درحقه بینا -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ~4  | تحقیق جواز و عدم جوازر قم دستیک -                          |
| 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عراب كيم برهيد ليد من المام برايد الما | ^^  | ا نضلیت ترک ثرقیه ب                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ، اغراب المركة بوع جالور فروخت كري كي الما الما الما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ^^  | چەرى برآ مدكىيىنى كىن عمليات                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ، کا فرکے گھرکا پیگاموا گوشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | تعويذك ذرنعيه جنات كوجلانا                                 |
| 1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ر بیخفوکی را کھ حلال ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9   | كسيءورت كمصلئة تعوينيكرنا تاكهوه مكاح يهرراصى              |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اشیارخوردنی میں کیڑے پرطیانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | ہوجائے۔                                                    |
| 1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ر جومجھلی شدرت حرارت سے سرحائے اس کاحکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .4  | قرآن كوبطورعل يرطه صناجا نمزي                              |
| 1-1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م کسی گلاس یا نی پیسے کی صورت میں ہرگلاس کو بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9   | تخفِّبق صكم يا بدوح                                        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                            |

| اصفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صفى   | مفمون                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | سانس میں پینیا '                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بديبراور دعوت كمتعلق وكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سو- ا | ما ہی رو بسیان کا حکم                                             |
| -110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سودخوار بابندرسوم کی دعوت قبول کرنا ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1-~   | خشك مجعلى كمعانا                                                  |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | میت کے گھروالوں کی دعوبت کھا تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.00  | ا وجھٹوی کی حلت اور گولہ کے بھٹکے کی حرمت                         |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ایسے لوگوں کی دعوت تبول کرنا جا ہیئے جوہیلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.0   | شاہجہانیوری مینی کھا تا                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حكومت كے ملازم شھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "     | جس جا نورکو خنزیر که گومشت کھلایا گیا ہوا س کاحکم                 |
| امرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سودخواركاكم ناكه ببردعوب مال حلال يعصب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "     | چاروں کے گھر کاتھی وغیرہ کھا تا۔                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس میں تخری کرنا ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1-4   | حلت مارما ہی وگورشت پدنودار و حرمت کیڑا۔                          |
| the second secon | احكام متعلقه لياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "     | نفياري كاتيارشده كها تا ان كيم به تتوريس ار                       |
| Nagarananako eskilainiakoa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1-6   | انسدا دیشراب نوشی<br>اشتره مجرار بیریس سر سری مرسری               |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تغنوں سے نیچے یا جا مہ یا تہدندلاکا نا۔ ورفع شب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111   | اوشخص محیلی کا شکاریز کرسکے اس کے لئے محیصلی کھا نیکا<br>اطارہ تا |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | متعلقه آن -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | کرانی کی ساخت کا خدیم ناک                                         |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جواب اشکال برکرا مهت اسال بدون خیلا ر<br>در دار در حک میگازیراند برد می تربیرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111   | کھانے کو نک سے متروع اور نمک پرخیم کرنے کی<br>روایت کی تحقیق ہ    |
| 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اسيال ازار چکم لهتگا 'بکاح بيوه 'عورتوں کا بازار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | اردایت می صیبی ؟ اب سندهی کاحکم                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بهانا و المرهی در موجهول اور چوتی و تیروکی احکام<br>حرمت علت رنگ والوان مختلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | اب سندی ہ مم<br>بابخہ بکری باگاستے کے دودھ کا حکم                 |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | ببره بدرى يا المستصف و دولا المم                                  |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Le 11 de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | مندوون سعم هسته من            |
| 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سردار بوره ی ایری ها مرهیجها مورون میصفه از م<br>سیلیریورته بهبنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     | 1000 1 600 100 100 100 100 100                                    |
| 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110   | بواز كاسب نهيس نيتا                                               |
| ۲۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مختلف بيوط بال مهنيا به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114   | تمبا كو كھانے كا حكم                                              |
| <i>,,</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فكم مخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114   | تين سانس بي يا ني بينا ' ا هد بهرسانس بي لبيما مشكهتا .           |
| //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 112   | عكم شكرو لايتي -                                                  |
| //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | للسركا استعال اوراس كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114   | نبينه جوهنور فن نوماني اس كي تحقيق                                |
| 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | طلس يبتنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 110 | مشروبات اربعہ کے علا دہ کوئی چیز آلے میں گوندھی حالے              |
| 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 | 1     | أداسس روفي كاحكم-                                                 |
| 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وطميرا أثرا والمرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110   | اجزائے حرام حیوات حلال                                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عوشری دار ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | l     |                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ļ     |                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -     |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سفحها | مضمون                                         |
| نقری دطلائی تعوینه کا صم<br>مسب جا تزونا جا تزومکروه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | سوتے جاندی بیتل لوہ و فیر کا استعمال          |
| كسب ماية وناجاية ومكروه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | Contract of the second                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1117~ | تا نبه بیتیل وغیرہ کے برتنوں کا سیان          |
| بارود وسكّه بنانا<br>زمينداركومز دورول ويمرم و تكالنے والوك ميكستا ١٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120   | استعال ظرفه ف بدري                            |
| زمينداركومز دورول ورمير وركالنه والوك سيكس ١٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 119   | استعال سام آ بن وچاندی دغیره                  |
| تعبو يربنان كخ كى نوكرى كأحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11    | بوہے کے چوتے کا استعال                        |
| مباح الاصل چیزجوتا بالغ کے احرازسے اس کی ملک ۱۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | //    | سوتے چا ندی کے بٹن بہتنا                      |
| میں ہے اس کا حکم رہے کے درار کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11    | سوتے چا ندی سے بٹن                            |
| میں ہے اس کا حکم<br>سرکاری افسان مانحست کمازمین کی ننواہ سے بچھ لیل حکم بہما<br>سرت بسر اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110.  | 11 11 11                                      |
| تحقیق توکری بلینڈ با چہ ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1144  | تفعيبل حكم جرسس                               |
| جس زمین کی آبیاشی بدن اجا زمت سرکار و بدون منافق سهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "     | چاندی کا پلتگ استعال کرتا حرام ہے             |
| کی پیدا دار <i>کا حکم</i> ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | چا ندی کے کیس کی گھٹری کا استعمال کرنا        |
| مكيم جوكمچه عطارول سے ليتے ہيں يرر توت ہے۔ ١٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | چاندی کے گلاس کا حکم                          |
| خلاف درزى معاہده كئ سورت ميں بائع سے جريان وصول كرتا اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | امسا  | ناك ميں لونگ سيننے كاحكم                      |
| ناچائة بلازمت كاحكم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | جرمنی سلور کا استعال<br>بحرمنی سلور کا استعال |
| جن لوگوں کوسرکاری کام کھے گئے یاس ملا ہواس سے اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11    | دو پےکوبطورزبورہارہاکریگلے میں ڈالٹ           |
| دَا تَی عنرور ست کا سفر<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | u     | پیتل، را نگ، تا نبه، گلبط کا استعال           |
| مال حرام ومشتبه کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | چائرة مع البيلائل                             |
| The state of the s | اسما  | دوات كالموهكنا يوجا ندى كالبواس كااستعال      |
| صكم مال حرام بعدتو به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | چائر تېيى                                     |
| 11/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1944  | تعلم المركان المواكل استعال جائز تهيس -       |
| كا فرزًا نيمسلمان بهوجاً تواس كالمال حرام جا كنه نه موكا - ١٣٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11    | N N 11 11                                     |
| جوبرتن مال حرام مستخريد إكيا مبواس استعال كتناصب سهمها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 122   | جہر میں سونے جاندی کے برتن دینا۔              |
| حكم مال حرام جوكه ميراث ميس ل جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,     | زنيررباجسركي حرمت كيتفصيل                     |
| جومال بطورريا كيورا جاست تمزخوشدني سياس كاهلم صها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "     | طلا بیٔ دا نتون کا حکم                        |
| سوخة حرام سے آگ لينا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | امرس  | جس بثن يرجا ندى كا حلقه چرطها مهوا بهو.       |
| فاحته عورت ياكفارك بنواح مديك كنوس سياني بينا صها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "     | 11 11 11 11                                   |
| رملیوے ملازم میلے تھیکیدار فروخت اشیادسے رعایتی قبہ ہے۔<br>برچیزیں خریدینا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11    | ينتيل كمحه يرتنول كاحكم                       |
| ا برچیزین خریدنا -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                               |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اصفحه | (·) ~~                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| 2520 | مضمون<br>منده نام دکھنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۶۰۰  | سرکاری کام سے بچی مونی چیزیں شلا قلم دغیرہ کا حکم              |
| 100  | '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | رمدن المعبي برن پيرون ما ديرون م                               |
| 100  | عدم صحت قیاس بنام قربان مل برعلی نبتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المها | مال مخلوط از ملال وحرام جاكتر سبير جنتك حرام غالب مرم مو       |
| 100  | کوئی متیرکب نیاس پینکریمان پراه حنا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المط  |                                                                |
| 109  | حكم مسياحت لندن وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 162   | صلت م کان ماس شدیآ مدنی غالب ملال                              |
| 109  | ہدایات پرائے مفرلندن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 126   | نا جائز سوخته سے پی ہونی اینط پاگرم ہو یا نی کا استعال         |
| 109  | ابنی لڑکی کوماں یا لرکھنے کو باپ کہدینے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12    | دارٹ کے لئے رشوت کے مال کا حکم۔<br>ریاں شریب میں میں سرسر سرسر |
| 14-  | جواب منودهٔ ترک رسم برمیت بسب و توع .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100   | ابلِ دِسْوت کے ساتھ خلط کریسکے کھا نا کھا نا ۔                 |
| ĺ    | مفاسدكشرهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 11 11 11 11 11                                                 |
| 14.  | رساله اخیاربین کے دو تول می فیمسله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | جائز وناجائن كروه افعال ستعمال                                 |
| 170  | جي ددېم بدول نالش كے دصول بدحلے توزر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                |
|      | خرجب مقدمه کی والبی لازمیسید -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 159   | ددرہ حکام کے نقصان کی تلانی کی ایک صورت                        |
| 140  | مكم زيريائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | محمرى نالى كو قدىم سے زيادہ برا صاليتا -                       |
| 170  | دفعه شبعدم جواذ خروج انه طاعبت يمذيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | سوارى پانكى-                                                   |
| 144  | رمول النتصلى الشطليه والمكى شان مي گستاخى كريسن والم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.   | صرركي خوف سعدر شوت دينا-                                       |
|      | کی تبویه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.   | ا فسرول كو بيئت متعار فد كيموا فق سلام كرنا-                   |
| 146  | جس بيحين جموثاسا فوثونكا بهوتاب اس كااستعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101   | ابنِ باطل کے رسائل کی کتابت                                    |
| 176  | مرده بیوی کے تصویر کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101   | كها من كى تواقع متعارف بشرط صدق نيست جا كزي                    |
| 14.  | بعض شركار چنده كايد احية قرعه لييخ حق سے زائدلينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101   | د صوكادينا اورسود يمين سيل كرنا-                               |
| 121  | كارد كى اجازت سے ريل كاسفر بلاكمايد كرنا -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101   | كى د دسركى خاماركە نبالىنا-                                    |
| 141  | نيرمينس ميں سے اپنا ح كى ديا ہے ماس كرنا -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IOT   |                                                                |
| 141  | برطب تا لاب يا خطيره كا بانى روكناجس يسملوك وغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104   | عدم جوا زمليكس                                                 |
|      | مملوک مجھلیاں ہوں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Iom   | حكم ديب                                                        |
| 141  | كى خاص بستى كے تالاب سے دوسرے علاقہ كے اوكوركا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100   | جس جالوركا بج مرحاب اسكادوده لكالي كالي                        |
|      | محصلیاں پکرٹانا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | معسى عى تجيب بناكرد كهنا -                                     |
| 141  | حكم د عار برائے زانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IOM   |                                                                |
| 141  | هكم يجرت از مهندومستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26    | i ,                                                            |
| 164  | بچر کے مرتے کے بعداس کی آدن تال کامنا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.   | 1 11 11                                                        |
| 144  | The state of the s | 1     |                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                |

| صفح                                     | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحد | مضمون                                               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| ۲                                       | كتوارى لركيو ل كوعور تورسيريده كرا تاخلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 140  | ظالم گرفت ارمقدمه کی امدا د کاحکم                   |
|                                         | صديت نهيں -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1290 | مدارات فساق کاحکم                                   |
| Y-1                                     | بوردهی عورت کے لئے سفر پلا محرم کے جواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 149  | حكم تعييم حباب سود                                  |
| *************************************** | زنادراس كية تعلقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 164  | البحوية كفار كاجواز                                 |
| -                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144  | با بود غیره کورسٹویت دینا                           |
| 4.1                                     | زا نيه عورت كوبلامعا دعنه زناكوني بدييه دينا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | بمحاح اورشكني وغيره                                 |
| ۲.1                                     | مسى آله كے ذريعه اخراج منی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | ما اور مسی وقیره                                    |
| 4-4                                     | حرمت ديوتى وتفسيق مرتكب آن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14:  | بيده عورتون كونكاح سے روكتا                         |
| 4.7                                     | ا چینی عورت سے پدل دیوا تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 146  | بیموہ عورت کوکسی دوا دغیرہ سے باکرہ بنا نادھوکا     |
|                                         | احكام متعلقه علاج ودوا وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | دين کے کے ا                                         |
|                                         | The state of the s |      | ے نو کیے ہیں نن کمرونفہ ہ کی سر                     |
| 4-4                                     | اسقاطحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | عورلول پردے اورنظر کو نفی کے احا                    |
| سودس                                    | " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 144  | حکم پرده زنان                                       |
| 4-4                                     | /I N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10-  | 11 11 11                                            |
| 7.0                                     | كا فركمه لئے حرام دوائجو ية كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111  | تفصیل حکم پردہ داقتداحس کی عورت بے پردہ ہو۔         |
| 4.0                                     | حرام دوا كا استعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | رسالهالبقارالسكيينه في تحقيق ابدارالز بنيتز         |
| 4.0                                     | مصنوعی دانت بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INI  | حكم يبردهُ زنان                                     |
| 4-4                                     | بجةِ مكلك كايسط عامله كايسط عاكرنا -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19~  | " " "                                               |
| 4-4                                     | ا فيون كااستعال بوقت اصطرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 197  | فاسقهعورتو ں کو گھریں آنے سے روکت                   |
| ۲٠٧                                     | دوایس افیون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 194  | عورتو لكويا زاريس جانا -                            |
| 4.4                                     | ا فيون وغيره در دوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 194  | برقعه سے ڈویے کا سفر بہتر ہے۔                       |
| P-2                                     | طيكه چيچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 194  | چېره کھولنا يا آ وازسـنا نا وغيره                   |
| 4-7                                     | دوایس سانپ کایتهٔ استعمال کرنا -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 192  | جوراًت مقام برعورت كوز لوربيبنا مشهورسے -           |
| 4-2                                     | بنجال ملخ درسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 199  | عورتوں کو احبار دغیرہ میں اپنانام ظاہر کرتا۔        |
| 4-4                                     | بهوميو يبتيفك دوا كااستعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 194  | مز دورى بيته عور تول كوسرا در كهنيون تك باته كهولنا |
| 4-9                                     | گئیس کے چوہے میں اسپرٹ کا استعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Y    | د تدان ساز کوعورت کومس کرنا                         |
| 4.9                                     | اسپېرٹ کااستعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | y    | خوشدامن کا اینے داما دسے پر دہ                      |
| r-9                                     | " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r    | عور توں کی قرأت احبنی مردوں کو ملاحترورت سُننا      |
| 1                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                     |

| Ω | $\alpha$ |   |
|---|----------|---|
|   |          | ì |
|   | -        |   |

|         |                                                                | <u></u> |                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| صقح     |                                                                | صغح     | مضمون                                        |
| ۱۳.     | رفع انسكال بمينون كقتن حلق تمام سر                             | 1       | مصنوعي آنكو بنانا                            |
| 471     | ڈاٹھی کا فلسقہ اوراس کے رکھنے کا حکم                           |         | بال الألفے والاصابی استعال کرتا              |
| البوسوب | يونيو فارم كى سىياسى حيثيت                                     | f 1     | عرقیات ڈاکٹری کا استعال                      |
| اسرسه   | تركب شعار كے نتائج ؟                                           | 1' 1    | منجند ببيستر كاحكم 9                         |
| 400     | ترقی اقوام وملل کا راز؟                                        |         | نوشا دریاک ہے                                |
| rmy     | ڈالڑھی انسلام کا شعاریہ                                        | •       | مرض فتق کے علاج پرسٹ یہ اوراس کا جواب        |
| برسوس   | نومسلم مى ختنه كالحكم                                          | 1 1     | انگریرزی دواؤل کااست مال                     |
| 429     | قته کااعلان <i>بیتر سے یا احقار</i> ہ                          | 1       | 11 14 11                                     |
| 449     | آ دمی بڑا ہوجائے اورضتنہ کا تحمل مذہوتو ترکب ختنہ<br>کا حسکم ۔ | ع م     | بالول تحلق وقصا ويخضا وغيراك حك              |
| ٠٣٠     | تحتبان يعالي لموغ                                              | ١١٣     | خفاب                                         |
| کا ہ    | غناه مزاميرورله ودلعث تصاديرك اح                               | سمالم   | مائل خضاب                                    |
|         |                                                                | 110     | حكم خضاب سياه                                |
| ٠٣٠.    | شطریخ کاهکم                                                    | 410     | حكم خضاب                                     |
| 444     | برزرگول کی تصویر رکھنا                                         |         | / " "                                        |
| سامهم   | حكم نوتوگراف                                                   | 44.     | مدارهی اورمونچیوں کے کاشنے اورمنٹروائے احکام |
| سومهم   |                                                                | ٣٣٣     | ولاالمهمي موتحجهول اورجوتي وغيره كحاحكام     |
| 444     | نونوكراف وتحقيت مسابلا دصوبيك                                  | ٣٣٣     | د المهمي كاحكم ا درمقدار                     |
|         | خالی قرآن را-                                                  | 1       |                                              |
| 400     | حكم سماع قرآن ازگرامو نون                                      | 444     | پیشانی ا درگتری ا درسینے کے بال صاف کرنا ۔   |
| ۲۳۲     | صلم سماع گرامو قون                                             |         | سرك بالكثوانا                                |
| YOY     | تعلیمی تاش ؟                                                   |         | ,                                            |
| 404     | نصف دھڑکی تصویمہ                                               |         | عور آوں کے بال کشوا نا                       |
| 404     | حكم تصويرنا تمام                                               |         | 11 11 11                                     |
| You     | فوتو کو آئینہ برقیاس کرنا غلطہ ہے۔                             | k .     | سريمربال ركهتا-                              |
| rom     | كيطر مرحة تحان برج تصوير كارخانكى علامت بهو                    | 779     | جامت اورناخن بنوانا جعه سعيبه يا بعدس        |
| rom     | يوازر دبيب تصويمر                                              |         | موئے زیراب کاحلق اور قصر پرا برہے۔           |
| rom     | حكم تصا ديمه دركتب طبيته                                       | ۲۳۰     | موئے تریمالی کاحکم ؟                         |
| 1       |                                                                |         |                                              |

| صفحر                 | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | -524  | مضون                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| رن                   | معاملات لمسلمين بإبل لكتناب والمنتركي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400   | تحتينق تعادير ميودحيوان                           |
| 447                  | كا فركِ حقوق كيسه ا داسكَ جايسُ ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 404   | بچوں کے کھیل کھاونے فروخت کرنے کا حکم             |
| 477                  | كفارشكصيلول يب بغرض بخارت جا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | كرا بهت كركسك                                     |
| 779                  | درميله بائة منود برليئ تجادت رفتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 406   | عدم چوازتماشا ئے سنیما و بائسکوپ                  |
| 749                  | كفاركي مندرول وغيره بين جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100   | ريسا لتصيحح العلم في تقييح الفلم                  |
| 74.                  | چھوت چمات كرف ولك مندوك سك باتھ كا كھا تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | حكم لهو بلئے ماخوذ از كفار                        |
|                      | حیتے کے خلا ن ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | حقوق حيوانات متعلقات آل                           |
| ۲٤.                  | کا فرمیٹر وسی کی دعوت جا رُمزہنے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | مو و میوانا حاد معاصاد                            |
| 741                  | كفادك ساتحه كما تاكماست ك مانعس .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 777   | تماركے لئے جا توريا لٹ ا                          |
|                      | احمامه الم تعظم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 444   | جانور كى بيشاب كاه مين المحصد دالكردد ده دما      |
| senson silara sumani | احكام سلام وعظيم اكابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 444   | جا تور کوخصتی کرتا                                |
| 741                  | آنے دالے کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ייקיץ | كھٹل كومار نے كے ليے جار ہائى میں گرم بائی ڈالنا۔ |
| 424                  | تحقيق قبيا متغطم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 .   | زنده كيرطول كوآگ مين حلاتا ياكس جانوركو كھلانا    |
| 42 /                 | برزدگول کے القاب میں کعبہ قبلہ سگاتا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 444   | موذى كنة كوملاك كرناا دراس كيصمان كاحكم           |
| 140                  | يهشتى زلورا ورفتا وى رشيدى كى عبارتون ميں تعارف كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 775   | تحتل حيوانات بصرورت دوا-                          |
|                      | جواب القاب وآداب کے پارسے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 746   | جاتورول كاكاتجي باكوس مين داخل كرنا-              |
| 760                  | سلام کا چواب سنانا صرودی ہے، محص آ ہے۔ کہستا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 740   | موذی جانوروں کو مجبوری کے وقت آگ میں حلاتا۔       |
|                      | کا فی تہیں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | تشنبه بالكفار                                     |
| 424                  | طيخ سلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                   |
| YLA                  | مواقع كرابهت سلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ă.    | میر اورکرسی پرکھا نا کھانے کا مکم                 |
| 741                  | متنكيركوسلام مذكرتا -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 444   | بهنگایبننه کاحکم                                  |
| 129                  | استنجا کے دنت سلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                   |
| 469                  | مى كے بيركوما تھ دىگاكر چېرە برملتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 777   | تعطيل اتوارا ورمدارس اسلاميه                      |
| ra.                  | كمانا كهان كان والع كوسلام كريا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 777   | حكم سوارى سائيكل                                  |
| ra -                 | تعظم ابل بدعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 746   | عدم جواز درزش بطريق كفار                          |
| ra .                 | روضهٔ مطهره وغیره کو بوسسردینا. ۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 776   | عدم جوازموا ققت كفاران كيدرموم سي-                |
| ۲.                   | ريول التُصلى التُرعِليه وسلم كى مدح تظم ونشريس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 770   | حكم لباس كفار درلندن وغيره -                      |
| +A1                  | تحقيق سجدة تعنظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                   |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                   |

| صفحه  | مضمون                                                 | صفحه | مفمون                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| m19   | بخل اور ہذا ذات رسادگی ، میں متاقات                   | 411  | بادشاه كومحى الملة والدين كاخطاب دينا                                                                          |
| m19   | منہیں -<br>تحقیق معنی استکسار قعال درجسد میٹ -        |      | مسائل تعلقه طاعون ووبا                                                                                         |
| mp.   | حصرت غوث اعظم وألى ميص كرامات ا دران ك                | 421  | طاعون سے بھا گئے کی مانعت                                                                                      |
|       | تصديق كي شرط -                                        | ۲۸۲  | صديث فلاتخرجوا فرادامنه برجيند سينبها بت كاجواب                                                                |
| ۳۲۰   | رفع اشكال وماعلمناه الشعر'                            | 424  | حفظ ما تقدم كم لئة و فع طاعون كى دواكرنا -                                                                     |
| 444   | اعانت على المعصيت كى چند جيز ئيات                     | Y28  | لميكه طاعون كتحقيق                                                                                             |
|       | كتاب الوصايا                                          | HAR  | ایام طاعون میں ایک گھرسے دوسرے گھریا ایک محلہ سے دوسرے گھریا ایک محلہ سے دوسرے گھریا ایک محلہ سے دوسرے محلہ سے |
| 444   | ر دّموصی له وصیبت را پار جوع موصی از                  | 400  | طاعون سے بھا گئے کی مما نعب منصوص ہے قیب اس                                                                    |
| 270   | وصيب للوارث                                           |      | کی صنر درست تہیں ۔                                                                                             |
| 440   | وصيت للاحنبي وللوارث                                  | 400  | طاعون عمواس مي مصرت عمر المسيحكم                                                                               |
| 444   | تعليق واصانب وصيت                                     |      | تقل ازبلده سكے فراريراستدلال درست نبير -                                                                       |
| ira   | وصيبت برليئ دفن درمكان معيتن                          | 400  | فرارعن الطاعون كوسيب نجات سيمصنه والاكا قرتبي                                                                  |
| 449   | وصیب برائے وارث داجنی و اجازت                         |      | ہے ہاں سخت فاسق ہے۔                                                                                            |
|       | وارث بعدروم                                           | 400  | بلاعقيدهٔ مذكوره بالا بها كناهي كناه كبيره ب-                                                                  |
| mm.   | بعدمعا فی مهرکسی جائدادگی نسیست یه مکمعناکه           | 424  | بغرص تبديل آب و مواجى فرادجا ترنبيس                                                                            |
|       | بعومن مہر کے ہے ۔                                     | ray  | تقرير دانع انركال تتعلق از دخول مقام طاعون                                                                     |
| أسإسم | عدم بطلان وصيبت بردموصى له درحيات موصى                | 0    | حكم تمناسك طاعون دعلاج آن-                                                                                     |
| mmp   | بطلاب دصيبت للوارث ولغوستدن مشرط درهيب                | 79.  | مباكل متعلقه طاعون                                                                                             |
| mpop  |                                                       | ı    | جواز د نع طاعون <u>کے لئے</u> دعا                                                                              |
| א הלה |                                                       |      | مائل متفروت                                                                                                    |
|       | صورت جراز خیرات از نتر کهشتر کهمیان بالغ              |      |                                                                                                                |
| ماسل  | دنابالغ جواز خريج كردن ما دررااز مال سيران            | 1    | ا دھارسو داگران بیجنا -                                                                                        |
|       | نابالغ خوبقدر طاجت صروری -                            | 416  | دعدہ میں لفظ انشاء الشرکہنے سے وعدہ باطل نہیں ہوتا                                                             |
| mmo   |                                                       | 712  | كفاركا نام لكهنا أكرحيوان يصعبودات باطله كالعظيم                                                               |
|       | داعتبار ثلث ازمجموعه مورع مذباتی بعد الفقدان )<br>تقد |      | مو بصرورت جائزے۔                                                                                               |
| mmy   | تفيح بعض مدابيران ازمورث                              | ۲۱۸  | تخفيق حدَيث ما نعت كتابت للنساء                                                                                |

| ****        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| صغي         | مفهون                                           | سفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مفمون                                                |
| rop         |                                                 | يم س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تحقيق معني مرعن الموت                                |
| ror         | زمین عاریت کی بیع باطل مونا - اور وصیت کا تلث   | رسوسها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مفرف خيرين صرف كينے كى وقيبت لينى كسي مفروش          |
|             | يس جاري بونا-                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كا فرص ا داكرنا يا ليونيورسشي مين دينيا -            |
| 400         | تقديم خال علاقي براين الخاله مليني              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وصيبت كي لئ ايك مخفوص صورت حكم -                     |
| 400         | توات سنی شیعی                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كتا سيدالفرائض                                       |
| 200         | بودن امورخير جاسة بريت المال وردعلى زوجين       | STREET, STREET |                                                      |
| <b>m</b> 00 | اشتراط الددعلى المة وجبين يعدم ذوى الارحام      | 749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جرمان ميرات دراسياب خريدكرده ميت برائے غرض           |
|             | عدم تملك يستمام جا ندا دمودت را وقت حمان دختران |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خاص و تول ذی البید و قت اختلاف                       |
|             | سورة مسئوله میں احت ذوی الفروض میں ہے۔          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وارث شدن ابن البزيا انه ما درخود                     |
| ma2         | تقیم ترکہ عدم جواز ا دائے قرضہ برمیت م          | ٣٨٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تقييم بددن امتياز وسليم حصص                          |
|             | آمیس را از اماینته ادب                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                    |
| MOA         | لتحقيق برات مورث جائدا دبا صلاح                 | امهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عدم جربان ميراث دروظيفه سركاري بخواه                 |
|             | وارت بر میر دیر                                 | ٣٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اعتبارجهتيب درميرات                                  |
| man         | ا حکم میرات پدیسے کہ ہیدا ہد جائے کاح ذخر<br>عل | 7~7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ننتهي شدن عصوبت بأدلا دِعم الجدّ-                    |
|             | سے ، با بدرخود نبیب لاسمی -                     | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وضع تزكه درببت المال ومصارت آل                       |
| ٣٧.         | خارج نيودن مال والرشت ازملك وارث                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صورت تقيم بيراث وسخقاق ومطالبه دين درميان            |
|             | بسبب انکار ا د و تدبیر خرد ج                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ورية مختلفين استراكا دانفراداً                       |
| 4.          | مسئله وراتت                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
| 477         | مكم مفقود                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
| 444         | جداب مشبه برملك بودن تركه مشغوله بالدين         | المهرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مكم عطلة سركاركس والمخدسة برائ مدد ومعاش             |
| 474         | اجداب مشبه برتفديم اولا د اخت عيينيه براولا د   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | او عل حديث متعلقه تركيهُ نيوسي-                      |
|             | ا بنة انعم درميرات -                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and a second                                         |
| Î           | لفظ " يملى جا" كہنے سے عورت كا گھرسے كل الا     | mo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| 446         | ا در بعب دموت خا و تدکے آئے سے دہ مستحق         | ارمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | امانت شدن متاع زوج مفوصهٔ زوج                        |
|             | میراث ہوگی یا نہیں۔                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
| 44          | ا عاق کردن پیسر                                 | וא פיי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | کی کے نام جائدا دخرید نے سے اس کی ملک مذہونا<br>ریست |
|             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اورمرت كي بعايشل دوسرت تركه كي تقيم بونا             |
|             |                                                 | rom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | توربیت برا در زاده تانی                              |
|             |                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                    |

مسامئل شتخ

| صفحم    |                                              | صفحه   | مضمون                                                     |
|---------|----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| 44      | مدرسه کی مہرشل نقشہ نعل مبارک کے بنا نا      |        |                                                           |
| ارم يرس | حضرت علی کے نام کے ساتھ کرم الندوجید کہنے کی | m44    | قرضهٔ جنگ میں دوسرے سے روپیری کا کرانے کی                 |
|         | وجر م ؟                                      |        | ایک صورت ر                                                |
| مهم کسم | يسراقصل ہے ياباب ؟                           | maa    | دسالهجع الدعا والرصنا بالقصار                             |
| سمعس    | اصلاح معامله بائتثال تغل شرييت               | ,      | بعفن خاص دعا دُل كى تا نثير جوعدم ا حابتِ سور آني         |
| 429     | ایک جدیدمضمون کے کارڈکا سلسلہ جب ری          |        | ہاس کے معے مع جواب سٹبہ                                   |
|         | ر کھنے کی تخفیق                              | 44س    | مصف عديث من لم يعرف امام زمانه مات ميتة حا بلية           |
| ا مرسو  | بعنده بلال احمرکی سنرورت کا اثبات            |        | تنفتيد دربارة ريباله سواتخعمرى حصنور فخرعا لمصلي التهعليه |
| μλ.     | چنده گرفتن ا زطوا تقت                        | 799    | وسلم. مرتبه سردهی برکاش دیوجی -                           |
| ابرس    | حل اشکال برتعلق وعید ببخل مروةٌ              |        | من أمرحا كن بين تعارض امروالدين مين كسي كي اطات           |
| العرسم  | سفا سدنعض مدارس                              |        | ۔ کرے۔                                                    |
| 14×14   | سقر بخيالى حصول زرنسبب وعظ                   | ، يس   | يندنام شنخ فريدالدين عطارس جورات كوآ ئينه ديجه            |
| MAH     | كشف تكبايس تعض غيرمقلدين درتقرل عماريت       |        | ادر جھاڑد دینے اور دبواروں کو کیرسے سے                    |
| 11      | صاحب فتا دی بتا ئیدخولیش                     |        | صاف کرنے سے ممانعت سے اس کی کیا اصل ہے۔                   |
| 444     | جواب سنبه تنافي در مدرية سنسش عيد وقول       | 1      | صرف ایک با تھے سے مصافحہ کرنا۔                            |
|         | امام-                                        | W61    | گھوڑے کے اندر عیب شرعی ہونے کے                            |
| صرس     | بیعت غائبانه                                 | ,      | كيامعتي بين ٠٠٠٠ ؟                                        |
| ه ۱۳    | منه چ کا حکم                                 | pu21   | ذاكرين كم مجمع ميں جہرسے قرآن مجيد بير صنا-               |
| ے پریس  | جواب شبهه برقول فقها ركرام كه از يدكل مراد   | ا يمسر | دا نی کوستو ہرمزینہ سے معات کرانا صروری                   |
|         | گرفت منی شود.                                | 1      | ہے یا تہیں ۰۰۰۰ ؟                                         |
| ء مهم   | تذرابة ليعومق غوكركين ايدن -                 | I MU F | بن رگوں کے توسل سے یا اسمار الہیار کے                     |
| 44x 6   |                                              |        | ساتھ د عار ما نگنا۔                                       |
| maa     |                                              |        | جولام كاايني كوشيخ لكهنا !                                |
| MAM     | 1                                            |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     |
| 419     | تحقیق تفاضل در تلاوت قرآن وتعلم              | ا يسو  | مصرع: برشب شب قدر است كاقرآن كے خلاف نہونا۔               |
|         | 1000-                                        | سويس   | معنے شعر آ دم زحبین روئے توگریبر دامشتی الخ               |
|         | ,                                            |        |                                                           |

|   | á   |  |
|---|-----|--|
| a | sa/ |  |
| ŧ | £.a |  |
|   | •   |  |

| صفحه    | Consider                                                                               | صفحه     | معتمول                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۴۸     | ا نبات كرابات ازادليار انتربعدمات                                                      | P14      | مشقين حكم عالم بأسمة سلى الته عليد وسلم                                                                  |
| ۳۲۳     | دفع مشبهد درشها دت الامسين م                                                           | 1        | تحقیق تبرکسٹ دن طعام کہ بردوج برزرگاں رسانیدہ                                                            |
| 440     | رفع شبهه قاتل بودن امام غزالی عذاب روحانی                                              |          | می شورد-                                                                                                 |
|         | رز عنداب جسما تی را                                                                    | mq.      | تحقیق ایمان د کفرفرغون                                                                                   |
| مهم     | مدحب تواب بودن دعایت درقیست وابراد                                                     | 292      | , , , ,                                                                                                  |
|         | انفيمت                                                                                 |          |                                                                                                          |
| 444     | جوا زعلاج فاسق وعدم جوا زمدح                                                           |          | ابطال تاویل جید مثالی در معراج                                                                           |
| 442     | طربق معانی حقوق                                                                        |          | عدم تكيفر بقول كررسول التصلى الشيطييه وهم الم مبود                                                       |
| 479     | جواب سببه مرالتزام الايلمة م ازاستمبار في والمعمل                                      | m90      | تحقيق مم معلوبين                                                                                         |
| ۲۷۰     |                                                                                        | سارسارهم | عدم كغايت لفظ سلام دراسلام                                                                               |
| 42.     | فائده في تعبق الدلائل بجواز القرأة بالفارسة احتمالاً                                   |          | روبیر دمینا مندژوارث میتت کو بغرین ایتهام ایصال تواب                                                     |
| اعم     | and a                                                                                  |          | وفع تعارين ورميان تخيير بي الموت والحيات وعدم                                                            |
| اء يرسم | مخقيق سبية قوع سريه عبدالشرين حذافه من                                                 |          | ابهما ل سليما ن عليه السلام                                                                              |
| ۲۲      | جواب اعتراص براعنراص بہنشتی زیور<br>مرجہ سر                                            |          | وفع مشبها ميتعلق دست غيب                                                                                 |
| سويمهم  | محارصن کیبعیارت<br>مریس ریست                                                           |          | متعلق نفس تا به                                                                                          |
| 460     | كمفركبا تربودن دعاء باثوده بعدتتهد ويصورت                                              |          | متعلق كفار جندوسيتان                                                                                     |
|         | خواندن در <i>در د</i> ود<br>در در د                   |          | اعدل ٰلاقا ويل دريا ب ينبخ امين العربي                                                                   |
| 424     | جهالت بودن تکفرناکع غیرسید با سیده<br>د. ریشه                                          |          | تدجيهه زيارت معهجب نالبعض اوليسأر                                                                        |
| 424     | موضوع بودن تعنه البينحم برسيره من مرخ                                                  |          | د فع در خواست فالحة مرقه جهجيبيله                                                                        |
| 466     | معنی عبارت صراطستیم ویم استا دا نبیار<br>دوه نیش به دور به در این میس                  |          | يعص عبارات مكتوبات قدوسيه وبمهمقدورسيت                                                                   |
| 1       | بواب بعض شبهات در معمن مواضع تغیبه مباین لقرک<br>دا زن به فن فر رسیده و                |          | ممتنع لذاته به صوره من الم                                                                               |
| ٠ ٣٠    | الخلافة ثملاثون سنة                                                                    | מפא      | توصيح تعبض عبارات مكتوبات قدوسيه درباره                                                                  |
| ٠٧٠)    | مطلع بودن كرام الكانتيين برارادة مردم                                                  |          | جوازاعراس به منه منه منه منه منه منه منه ما                                                              |
| ٠٨٠     | تعديل حقوق الوالدين<br>يا خذكرا مهنت النترام مالا يلمزم                                | 404      | ا عا د هٔ شبه برجواب سالِق متعلقه عرس وتخفیق فتوی                                                        |
| 600     |                                                                                        |          | منسوب بشاه صاحب دبلوی<br>منسوب بشاه صاحب در بری                                                          |
| 4 2     | ا حکم تعدیزیفری یا طبلان ؟<br>احدید باید تا هند میران شکالنده قبل مزا                  |          | د فع تعای <i>ض درمی</i> ان کلام امام شعرانی وکلام فن <b>قها</b> ر<br>زیره علی در کلام امام شعرانی و کلام |
| 4 24    | ا جواز شبه تعاین درعبارت شکرالنعمة قبسله نما<br>مدر مهند رسی عاریه آنف بدارد الفراه آن |          | درباب انکارعلی السائل بنبرحق<br>در باب میزورد نوین میزود تند                                             |
| المميا  | جواب سنب ا زیک عبارت تغییر بیان الفرآن                                                 | 406      | رسال لماحة الببيان في نعساحة القرآن -                                                                    |
|         |                                                                                        |          |                                                                                                          |

| صفح  | مضموك                                                                  | صفحه | مضمون                                         |
|------|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
|      | تطبيق درمبإن مدييض سوال مسكنت ومديث                                    |      | جرابشها: بك عبارت تفييربريان القرآن           |
| ۵    | استعاذهٔ ازال -<br>رفع شبه درحدبیث اللهم احسنت خلقی فاتس خلقی<br>پسریه | 444  | تخقيبق معنى واسطرني الانثباكت                 |
|      | رفع شبه درحدبیث اللّهم احسدشت خلقی فاشن خلقی                           | 444  | د نع تعارض ورمسيان آيت ومن فسل ومن خطا        |
|      | اكرآ دمى برصورت برسط                                                   | MAA  | و حدمیت ا ن النریخا وزعن امتی الحنطا ر        |
| ۵٠٠  | تحقيتق بمزه ومعنى دفن سدن اوبا ميتت                                    | 4    | اشبات نقاء دسلع حسناجسرى باعلى كرم الشروجب    |
|      | بذرنعيسهعل                                                             |      | ا ننبات ا خذمشبحه ر                           |
| ٥٠٢  | بيعاصل بودن عمل براسط آمدن صحعت ويجشر                                  | ۹1   | مكم مصافحه وقمت دفتق                          |
| ,    | محم                                                                    | 44   | " " "                                         |
| 0.4  |                                                                        |      | جائز نبودن وظيفريا فضخ عبدالقا ويشيثا للشد    |
| 0.4  | حرمت جبر برحیب نده                                                     | 49.0 | جوابات سوالاستمتعلقه غيرمنفكدين               |
| 0.4  | تطبيق درمتيان ماثور بودن تعود از نبهق امور                             | 49m  | رتبرات بدلال ازجراب المسلمة فتسل اما م حيين ا |
|      | و بودن آ ں موجب نضیاست                                                 |      | l                                             |
| س. ه | رمس' ا                                                                 | 494  | معنى قدل مستيدوكان مان شرقدراً مقدوراً ورجواب |
| 01.  | تحقیق مدیث نوا جدجناب رسول استمسلعم                                    |      | سوال این نی العاریت ۔                         |
| 01-  | علىت مدمرى بودن حق تعالى                                               | 490  | معنى تول عارف عهد نانبيس موسكتا -             |
| 011  | رفع تعارمن درآية لا تدركهالا بصارو وجوه                                | 490  |                                               |
|      | يومئنديا طرة '                                                         | 1 '  |                                               |
| 011  | دمجع سشبه بريماع صوفيه                                                 | 494  |                                               |
| 011  | بوازلفظ ضدلك برحق تعالى                                                | 1    | محكم مرجوح يافتن تعبس مسائل مجتهدم فلدمحود    |
| 010  | بيان فرق درمبان انخنا وللمغلوق توثبيل يد                               | N96  | جواب شبه برقول كارغير صرورى بالدائية فسادعقيد |
| مااه |                                                                        |      | عوام ترک مردن باید                            |
| ه اه |                                                                        |      | تعليق درميان مدميث ما نعت ازسوال صبرو حديث    |
| 017  | , ,                                                                    |      |                                               |
| 017  | 1 4                                                                    |      | طريق عمل آسيب مندرم قريات منداستر             |
| 014  | منست بیفنار کی شیرازه بندی کی خاطرا بینے 🖟                             | 491  | نه بودن عدم استما بت د عار دلیل مرد و دبیت    |
|      | اختلا فات كومثانا                                                      |      |                                               |
| 010  | جواب شيئر تناقف دردو ترل ابن مهمام                                     | r99  | ترك مذكرون دعالبيب تاخيرتبوليت                |
| 011  | مكم عدم استحضا رنبست ثواب ديمل                                         | 0    | تعيين ابتدار كوع دوم سورة واقم                |
|      | 1                                                                      | •    |                                               |

| •     | <b>Y</b>                                       |         |                                                   |
|-------|------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|
| صفحه  | مضمون                                          | صفحر    | مضمون                                             |
| יייאם | صورت متعده دراد لئے حق                         | ماه     | تحقیق ایفائے وعدہ                                 |
| ٦٣    | تحقیق معنی تبدل ملک                            | 019     |                                                   |
| ٥٨٨   | لتختيق محتود شدن حامله                         | oro     | دا تعات عجيبه درتصديق رسالت نيويه                 |
| 4 /0/ | توجيه بتعض مضامين منسوب                        | 077     | تبوت نفخ في الماريعد تلاورة آبات قرآبيه برائ شفار |
| ماساه | بشخ عبدالقا درحبلا نی ره                       | 046     | جواز دالیس گرفتن بمیموت بهرطرلق کرمکن باشد        |
| ۳۵٥   | محقيق الترياحق عبدلودن زا                      | 046     | تحقيق لعيش عبارات متعانفه بإخبارا سلام صنرن       |
| oor   | دخل اجازت درخواندن <b>د</b> لائل انخیرات<br>رم |         | زينيب ديني التأرتعا لئ عنها                       |
| ٥٥٣   | تحقيق مالك زمين كرزمينداريه يأكورتمنط          | ara     | تحقيق تعيض حكايات                                 |
| 004   | تحقيق تفاصل نبى عليه السلام و قرآن كريم        | 1       | سحقيق مضمون تظليل غمام                            |
| 200   | حکم اعمال مستعلم برائے دفع و بار<br>رسید       |         | تحقيق تعيش مقايات الاقتتسار                       |
| 000   | تحقيق وصيت نامسركه جند مار نبام مجاور          | اسم     | تحقيق تعسن حكايات مندرج بعبض مواعظ متقوله         |
|       | روضه شيوع يا فتشه                              |         | الامدادر                                          |
| 004   | وطی پہہیہ !                                    | 1 1     | تحقیق تعین مقامات مواج طلب                        |
| 004   | تحقیق ایزائے روح خبیته                         | اس      | تصيح معبض حواله جات تنفسيسر                       |
| 000   | تخفتيق أرواح خبيبثر                            | 071     | تحقیق تبعض حواله جانت                             |
| 001   | 11 11 11                                       | ١٣٢     | رفع السكليك نسب زمائة جج نبوي درنا ت نبوي         |
| 009   | متحقیق دستِ بجیب<br>سته سه                     | 1 1     |                                                   |
| 009   | مخقیق همراد                                    | orm     | تنبييه براصلاح معامله بانتمثا ل نعل شريف ندكوره   |
| 009   | د نوع شیر قادیا نی و تنفسیر آیات<br>سازید      |         | زادالسعيد-<br>ستاسيد                              |
| 009   | سوال متعلقه تعدد آدم                           | الاسره  | مزيد يخقيق متعلق تسيين ابرابيم و                  |
| 071   | معالمه باغير مقلدان                            |         | نسب نامہ ہائے قارد قیباں ۔                        |
| 077   | بخواب دیدن کسے حاملہ مردہ راکہ نمرزند          |         | تحقينق بعض كلمات واقعهمنا جات مقبول               |
|       | ا زائیده                                       | ا ۹ ۳ م | تغاير بنارجية شرائع سابقه دينائ فجية حديث         |
| ا ۱۳۵ | درشعنے وکیمیر                                  |         | تقريرى متعلق مضمون رغائب الرغائب -                |
| יקצם  | و چوب تقلید<br>شخه                             |         | اصلاح وتبديل بعق عبارات رساله إدباران             |
| 277   | فرق درتقليد دبيعت يخصى                         | ااسم    | محقبق حيات خضرعليهالسلام<br>برير                  |
| 06.   | المجتبيد مقيد بودن ابن بُهمًا م را             |         | جواب سنگی از دوستی عوام<br>پیت                    |
| 04.   | نرق دررسم وصورت رسم                            | المهم   | تحقیق میعنے مولی                                  |
|       |                                                | •       |                                                   |

| صقحه    | سنتمون                                      | صفحه    | مضمون                                                 |
|---------|---------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 4.6     | خودکشی کرنے والے کے لئے دعا، جا اُرزہے      | 041     | د خال کا ذکر قرآن میں ہے بانہیں ؟                     |
| 4.4     | دساله أنجعل أسمني على ص المعملي             | 041     | قوا عدمشرعيه برأك جماعت تبليغ وتنظيم                  |
| 4.4     | دسالهالتم للمومن بالدصر                     |         | علامت تبول تويهمع رفع اتركال                          |
| سماه    | رساله متعلقه کا نگریس                       | 041     | وج خویث موسیٰ علیہ السلام                             |
| 1110    | 11 11 11                                    | 069     | معنی حدیث نقح وز عرنا را برا بیم مرا                  |
| 441     | قرآن كيم بنه والداكم من دالة الماس دالة     | ,       | مشرا نظرا مير                                         |
|         | -4-0470                                     | Q /     | فروختنی سینشن                                         |
| سو ۱۹   | كيا عِلوهُ الهٰي بيركي شكل ميں مبوگا ؟      | 221     | مبحدا تصیٰمعراج کے وقت میں کے                         |
| 710     | سوال متعلقه كالمكريس ومسلم ليك ؟            | w / c   | منهدم تقى يا نهيس ؟                                   |
| 442     | حيات عيني پريشبه كاجواب                     | DAY     | تحقیق کیمییا !                                        |
| 7179    | 11 11 11                                    | OAF     | ہبجوئے کھارکے جمراز کی دلسلی                          |
| 4 /~.   | رجوع موتی برست به کاجواب                    | מאמ     | رمى مشبهات برنكفيرسشيعه                               |
| 7/4     | حيات عيسني وادريس عليهماالستسلام            | 019     | احكام الابيقان لاقسام الاطميبنان                      |
| سابه ا  | جولا به كهنا جا ئزيد -                      |         | معنی اطمینان ؟                                        |
| المالم! |                                             | سهه     | عدم تكفير بهرويييه وعيره                              |
|         | امام اعظم الكروك الده ك الكاح بدر السكال كا | 200     | حصرت حسين عركوسيدالشهداركالقب                         |
|         | ا چواپ په                                   | 575     | جائزے یا تہیں ؟                                       |
| 41/2    | ا جنّت آدم عليه السّلام ؟                   |         | .41                                                   |
| 401     | التيديل قدم كاحكم                           |         | دیگرکستبسما و میرکاحرف حرف منزل ہے یانہیں             |
| 404     | زمان اردومع منقیدعلمار<br>به من من م        | ٠,٣     | حفترت معاویہ مزکے گھوڑنے کی گرد کے برا بر             |
| 400     | علم اظہارمعاصی<br>من تر مالح تر مسلم        |         | ۰۰۰ مسی و کی کار تنبه تبهین ۰۰۰!                      |
| 164     | ا رساله لوحب حق درعدم مجات عیر سم           | 4-4     | دلیل افضایته صحابه اتر تغیر سخابه<br>دینه میران سرایس |
| 419     | العلميمه رساله لوحيدان -                    | 4.0     | حنتم خواجگان کے احکام                                 |
|         |                                             | 4-4     | تقلیدواتباع میں فرق ہے یا تہیں ؟                      |
| '       |                                             | υ )<br> |                                                       |

## إملادًالفتاوى جدلا يخهام

### 

جائزونا جائز کروہ وستحب کاموں کا بیٹ ان مناز سبیج ، دکرو دعار وغیب گرکے احکام

#### اسل خطمولانا صديق احمدصاحب كاندهلوى

شبدرات من الله الحکام اسوال (۱) ہمارے قصد میں قدیم سے عوام کو یہ بتلا یا گیا ہے کرسوم ، جہلم سے سبے مستناہی ، بسی ، جعوات ، عید بن ، سئب براءت میں ایصال ثواب کی تخصیص بدعات سے سبے آپ فیان کے خطبہ میں الیی تقریر فرما کی جس سے عوام میں پیم تہور مہد گیا کہ ایصال ٹواب شب براءت میں سخت سے ، چنا بخر بہت لوگوں نے اس قسم کا چرچا کیا کہ مولانا نے آت بازی کومنع فرمایا ، براءت میں سخت بہیں فرمایا ، ہمانے ملک بیں یہ ایصال بطور رسم جاری ہے ، آپ نے حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها سے استدلال فرمایا ، تھا استدلال فرمایا ، تھا اللہ عنها سے استدلال فرمایا ، تھا ،

عن عائشة في خالت فقال ت رسول الله صلى الله عليه وسلولية خاذاهى بالبقيع فقيال اكتت تخافين ان يحيف الله عليك ورسول قلت يا رسول الله انى طننت انك اتيت بعض نساء ك تقال ان الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان الحالسهاء الساري في غفو لاك ترمن عدد شعوعن كلب روا ه التومذى وقال سمعت هجد الم يعتى البخارى يضعف هذا الحديث انتهلى

اس صدیب میں دعائے اموات کی تخصیص نہیں کیو نکہ لفظ صدیب یہ ہے کہ خوجت اتبع اثرہ فاذا ساجد بالبقیع فاطال السجود حتی ظننت انہ قبض فی لما سلمل لتفت الی الح اس روایت سے ناز پڑھتا بقیع میں تا بت ہوا ، بلکہ احادیث سے دعائے عام امت مستفا دہوتی ہے کیونکہ فرمایاات الله یہ نور این الله احادیث میں تا بت ہوا ، بلکہ احادیث الی السماء الدنیا فیعفولاک نومن عدد شعر عنم کلب یعنی اس وقت نکلے اور صلاح و وعاء کی یہ وجہ ہوئی کہ اس رات میں نزول رحمت و مغفرت سے بعنی اس وقت نکلے اور اپنی امت کے لئے دعاء کرنے آیا ہول ، خروج الی الیقیع سے دعائے اموات باتحقیق نیاب ہوا ہے میں ہوا می میں ہوا ہے میں ہوا ہی میں ہے۔

عن عائشة ره قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلو كلها كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلو ميخوج من احو الليل الى اليقيع قيقول السلام عليكم دا رقوم مومستين ـ

لکھتے ہیں' الغرض است دلال مانع بدعت کا آواس دوایت منہائے سے بہتھا ایام محضوصہ کی صنیافت کو ہوں ممنوعہ لکھا ہے سوراگر ببطعام لوجہ ہم کے ہے نوایک وجہ بدعت کی ہم ہوئی ، اور پہلم ہما کہ ملک ہیں ہم ہیں ہوتا ہم ممنوعہ لکھا ہے سوراگر ببطعام لوجہ ہم کے ہے نوایک وجہ بدعت کی ہم ہوئی ، اور دوہ ہم ہما کہ ملک ہیں ہوتا ہم ہوئی ، اور دوہ سے برائے ہوتا ہم ہوئی انہیں' اور دوہ سری وجہ اس ہرتے بین وقت کی ہے کہ اس کوشا رع نے منع کیا ہے نود ووجہ سے برت ہم ہوگی انہیٰ ، حاصل یہ ہے کہ تعیین وقت ممنوع ہے بشارح منہاج کی عبارت یہ ہے ۔

الاجتماع على المقيرة فى اليوم الثالث وتقسيم الورد والعود والطعام في الريام المخصور كالثالث والخامس والتاسع والعاش والعشرين والارجين والشهوالسادس والستة بكآمنوعة الجواب عن المكتوب المذكولة قال في اصلاح الرسوم، شب براءت بين حديث سعاسي فاله ثابت بكر كحضور بسرور عالم صلى الشرعليه وسلم يحكم حق تعالى جنت البينيع بن تشريف له الحركة اوراموات كے لئے استغفار فرمایا . اس سے آگے رہ ایجا دہے بیس مفاسد کثیرہ بیل ہوگئے ہیں، وقال فی موضع آخرمنه اس زمان بیس (نیعنی زمانهٔ نصف شعبال میس) تین امرتا بت به وسئے ہیں ان کوبطور سازول ا داكرتاموجب تواپ و بركات سے، اول يندرهويں شب كوگورستنان بين جاكراموات كے ليئے دعار واستغفاركرتاا وركيههدقه وخيرات ديه كريمي أكرمر دول كواس كاثواب بخشد بإجاوه تووي دعا وبتغفا اس کے لئے اصل شکل سکتی ہے، کہ مقصود دونوں سے تقع در اٹی اموات کی ہے، مگراس ہیں کسی بات کا یا بندمه بهو، اگروقت پر کیجومیسر بهوخفیة میکودے دلا دے، یا تی حدود شرعی سے بتحا وز مرکسے قى المناروارسال من دون هؤلاء كـ تألك عندالكوخى خلاف لابن ابان فى الماشية لان العلة التى توجب قيول مراسيل القرون الثلثة وهى العد الة والضيط تشتمل ما والقرق اب بع يقل عبارت بالامعروص ب كرميرا مسلك اس مسلمين وي بي جواصلاح الرسوم كي عبارت بالاسسے ظاہرے - زبا فی بھی ہی بیان کرتا ہوں ایس اس روز کے بیان میں کے کہ جلدی میں کھے ا جمال یا ابہام رہ گیا ہو۔ یامحض سامعین کی غلط قہمی ہو' یا اپنی بدعات کی نا سبد رخوا مخواہ سہا راڈ صویما ہو، البتہ حدیث ترندی سے صرورس مدت سے یہ تھے مہدئے مقا، جوکہ اصلاح الرموم کی اخیرعبا رہ میں مذکو سبے اور چونکہ اصلاح الرموم حرقًا حرفاً حصرت مولا ناگنگوہی کومسنا فی گئی ہے اس امستندلال برد انکار نہ فرمانے <u>سے مجود کو بھی کہ بی مت</u>بہ بنہ ہیں ہوا . ا درا بھی یہ خیال سبے کہ گو استغفار جمیع مؤمنین کے لئے تھا لیکن بقیع بیں جانا عنر در قریبنراس کا ہے کہ اموات خصوصیت کے ساتھ اس میں مقصو دہیں کیونکہ ظا ہراً يقبع جانے بيں اور كوئي مصلحت معلوم نہيں ہوتى، اسى طرح كوية خروج مستر يتھا، كيكن آبكا اس روز كي خروج كواس علّست ميعلل فرماناان الله يسنزل ليلة التصف من شعبان ظايراً

اس بردال ہے کہ اس روز کے خروج میں اس لیا کا بھی دخل ہے۔ لیس اگر کوئی اتباعً ابدا الی بیت اس روزگورستان میں قصاد آبا و سے اور جمع مؤمنین کے ساتھ بالحضوص اموات کے لئے بھی اس تفا برکرے تو خلا ہراً موحید اجر جموگا ، اتنا تو حدیث کا مدلول معلوم ہوتا ہے۔ باقی دوسرے طرق سے اموات کو الیسال تو اب کرتا اس میں میری اس بی در ہے کہ صرف دعار پر اکتفا کرتا اقر الی اتباع المنقول ہے، لیکن ان طرق کے فاعلین پر حبکہ اس میں دوسری تخصیصات و تقیید آ الی اتباع المنقول ہے، لیکن ان طرق کے فاعلین پر حبکہ اس میں دوسری تخصیصات و تقیید الی اتباع المنقول ہے، لیکن ان طرق کے فاعلین پر حبکہ اس میں دوسری تخصیصات و تقیید اصلاح الرسوم میں یہ جار کچوصد قدالی قولہ سے اس کو کہ بین کی محلوم ہوتی ہے ، چنا نی خوب ان تا کہ باین کی بات کی باین کی باید کی نہوائی قولہ تا وزن کرے ، صاف اس پر وال ہے کہ اس کا ترک فضل ہے لیکن فعل میں ایک گویڈ خواکش نہوں ہے ، با قی تضیید ترک النا میں مور اللہ ہے کہ اس کا ترک فضل عصاد رعن النبت کو مضر نہیں ہے ہو ، با تی تضید منا رمع حاشہ کی عبارت بالا میں بعض احتاف کا قول نم کورہے ۔ تما نیا نفس حکم کلیات سے بھی منا رمع حاشہ کی عبارت بالا میں بعض احتاف کا قول نم کورہے ۔ تما نیا نفس حکم کلیات سے معموم حبارت کے دو اس حدیث سے تا بت کو ہو ہو ہو تا ہو ہو کہ کو اس کو اور اس براصر ارتبیل گولم اس کو مقال میں بین میں میں میں ہو کہ کو اور اس براصر ارتبیل گولم اس مولانا قد سس مرہ کے عدم انکار کو عدم النقات پر مخبول کرنے کو آ مادہ ہوں۔ ورائی کو اور اس میں میں انکار کو عدم النقات پر مخبول کرنے کو آ مادہ ہوں۔

ا میدکرتا ہوں کہ اس تحریر میں سے حبتنا جزوعوام کی اصلاح کے لئے کا فی معلوم ہوکئی ذریعہ سے جعہ وغیرہ میں میری طرف منسوب کرکے اعلان فرما دیا جا وے ، اور اگراستقلالاً رد کی صرورت

ہودالشر مجو کو وہ مجمی گوارا ہے؟ مرضعان سسستا م

ازمدین احتفیء، بسامی خدمت جناب مولوی صاحب مصدرالطاف وکرم وامت برکا تهم بعدسلام سنون التماس سیدگرامی نامر بشرف وصول لایا، چونکه انجی تک انکشاف تام نبیس بوا دوراره عرض کرنے کی جترورت بہوئی، لہذا حسب ذیل التماس ہے۔

رقولهاس زما ندمیں تین امرتا بت ہیں الخ ، نبوت امور نللہ صحب عدمیت بریمو قوق ہیں اور حدمیث من مقت ہیں اور حدمیث من مقت ہے۔ اقدالاً اس میں انقطاع ظا ہری ہے ، اس کا جواب آب لکھ رہے ہیں ، دور تر انقطاع باطتی ہے ، اس کا جواب آب لکھ رہے ہیں ، دور تر انقطاع باطتی ہے ، وہ یہ ہے کہ ججاج بن ارطاق حسب تحریر تقریب کیٹر البخطار مدلس ہے ، اس نے اسس

#### صریت میں عنعنہ کیا ہے ، تومسل غیرصنا بط ہوئی ، مثنا رس ہے۔

وانماجعل الخبر يجت بشرائط فى الرادى وهى ادبعة العقتل والضبط والعدالة و الاسلام اورحب تحرير منذرى ان الحجاج لويختج بد الشيخان فى صحيحهما قال ابن حبان تركد ابن المبادك ويجبى القطان وابن مهدى ويجبى بن معين واحد بن حتبل وادلله اعلم و دوالا الدارقطنى الحجاج بن ادطاة لا يحتج به وقال البيه قى دفعه الحجاج بن ادطاة و هوضعيف تصب الوايد، يه مرس غير عدل بن كيا، تو با ينهم ال اموركو تابت اعقادة كرنا چا بي رعبارة البيوطى فى مشرح التقريب الثالث ان لا يعتقد عندالعل شبوت بل يعتقد عندالعل شبوت بل يعتقد الدحتياط انتهى ؟

ر قوله ان کويطويرسنون ا داکرنا موجب تواب و برکان هي جبکه صدين صعيعت بي واردس تواس برعمل كومسنون اعتقا دكرناتا درست سب، درمختاريس سب دان لايعتقد سنية ذلك الحديث اي سنية العمل به، تواس بنا براصلاح الرسوم دا جب الاصلاح ہے، د قولہ اور كيجوه تر خیرات دیے کرجمی اگرمرد دل کواس کا تو اب بجنندیا جا دیے تو وہی دعا، واستغفاراس کے لئے اصل بکل سکتی ہے، کہ مقصود دونوں سے نقع رسا نی اموات کی ہے، پیہلے اصل کو ٹابت کرتا جا يمصر فرع بين حكم ركانا مناسب به خود اصل بي غير ثابت بيه، يعني شب برارت كي دعار وتنتفاً كوثا بت كرناچا بيئے ،كسى چيز كى اسل بحلنے سے اس كا جواز نا بت نہيں ہوسكتا جے بنك يگرمينہ ورت سے خالی نہ ہو؛ حالا نکہ شب برادت کا ایصال ہما رہے مکک بیں بطور رسم چاری ہے، اس کے تارک پربلامت کی جاتی ہے' اورصروری اورمؤ کر جھی سمجھا جاتا ہے ' اورایصال ٹوامطلق وار دہوا اس کی جی تعیین لازم آتی ہے۔ اور ہما رہے ملک کی بیھی رسم ہے کہ گورستان میں علّہ اور لفت دع مُردول كيسا ته ليجاتيه بن وه مجي صروري مجين بن توجو نكرد عار واستغفار سلوة جنا زهيب شا بت ہے، حسب زعم سامی ویا ب ابیصال بھی نابت ہے۔ تواس کی جروم ال کل آئی کہ اس وقت مرد<sup>و</sup> كے ليتے دعارواستغفاد كى جاتى ب ليكن الل مفيدنييں كدرم كاكنا وعارض ب،اس ايصال كو واجلة فردى ستجھنے کا مخد درموجو دسیے اور تیس طلق مزید برآں ہے براہین قاطعہ کی عبارت نقل کرتا ہوں " فقط اسل نكل آناتوجواذ كميلة كافئ نهين اس كرسب وارض هي دفع بون عنروري بي كرتشبه اورتعين طلق مذ بهو؛ ا دراس كوموكدووا جب جاننا نهو، ا در في وريا نه بو، ورنه أكريبي مؤلف كاعلم وفيم بتودهوتي كفاركى اصل تهديب، ا درمن كل الوجوه ممثنا بهرست تميئ نهيس، حسب زعم مؤلف كيليرستنت بهوا، اور حفرت عنّان سے نقول ہے کہ ایک طفل کے چہرہ پرسیا ہ ٹیک نظر بد کے واسطے لگوا یا تھا، تو تلک کی اصل بھی بھل کی اصل بھی بھل اور سوت کا بناکرتا تا بت ہے توزنا رسوت کی اصل بھی بھل آئی ، سے مول سوٹ کی اصل بھی بھل آئی ، سے مول سوٹ کی اصل بھی بھل اور سے مہرے کی اصل کی اسل کی انہی جنس وا صد کے نیج انواع مختلفہ ہوتے ہیں، ایک نوع کے نبوت سے دو سری نوع کا نبوت نہیں ہوسکتا ہے آمر رقول مانا بھا ہراً اس بردال اس مان میں اس لیا کہ ایک اس مان کے خروج میں اس لیا کہ کا بھی دخل ہے ، اس لئے ہردوز خروج الی البقیع ہوا کہ اس میں موروز میں اس لئے کہ بی علی مردوز موجود تھی، اس لئے ہردوز خروج الی البقیع ہوا کرتا میں اس کے مردوز خروج الی البقیع ہوا کرتا ہے مہدا کہ سے کہ اس کے ہردوز خروج الی البقیع ہوا کرتا ہے میں اس کے مردوز خروج الی البقیع ہوا کرتا ہے میں اس کے مردوز خروج الی البقیع ہوا کرتا ہو میں اس کے مردوز خروج الی البقیع ہوا کرتا ہو میں اس کے مردوز خروج الی البقیع ہوا کرتا ہو میں اس کے مردوز خروج الی البقیع ہوا کرتا ہو میں اس کے مردوز خروج الی البقیع ہوا کرتا ہو میں اس کے مردوز خروج الی البقیع ہوا کرتا ہو میں اس کے مردوز خروج الی البقیع ہوا کرتا ہو میں اس کے مردوز خروج الی البقیع ہوا کرتا ہوں کہ میں اس کے کہ اس کے مردوز خروج الی البقیا میں میں اس کے مردوز خروج الی البقیع ہوا کرتا ہوں کے میں اس کے مردوز کروج الی البقیا کہ کردوز کروج الی البقیا کی میں اس کے مردوز خروج الی البقیا کی کردوز کردوز

عن ابى هريرة مرفوعًا ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى خلف الليل الاخريقول من يداعونى متفق عليك السى واسط بروايت عائش را نابت به يكلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليدو سلو يخرج من اخرا لليل الى البقيع فيقول السلام عليكو الحديث وفى اخرى اللهم اعقر لاهل البقيع الغ وتدار

یهاں سے معلوم ہواکہ زیادت نبور فاصہ شب برارت کا نہیں' بلکہ ہررات آب بقیع یس تشریف لیجائے تھے، اوراس رات میں حرب عادت سمزہ خروج ہوا تھا۔ اور حدیث تر ندی میں وقوع اسس کا حب اتفاق ہوا تھا' جب کہ صدقہ وخیرات شب برارت کا عمل درآ مدقون نالتہ میں نہیں ہوا۔ تو یہ دوسراا نقطاع باطئ حدیث تر مذی کا جو آب کا مستدل سے بھاجا تا سے اور جب کہ ایصال شب برارت میں از جمد رسوم ہے اور شمل ہے تعین طلق کو تو انکار کرنا اس کے فاعلین پر صنروری ہے، ترک نکیر کی ہرگر ترک نکیران نہیں ہے۔ بلکہ یہ ترک نکیران جب مداہنہ فی الدین ہے۔

طريقة محرية مي سيم تعراعلم إن فعل الب عتداسل صريرا السنة بدليل ان الفقهاء قالوا اذا تردد في شئ بين كون سنة وبلاعة في الزام واسا ترك الواجب هل هواشهمن فعل الب عتداوعلى العكس ففيه الشتباء حيت صرحا فيمن تردد بين كوند بدعة اوواجبًا انديفعلدوفي الخلاصة مسئلة تدل على خلافه انتهى والسلام مع الكوام -

#### الجواب عن المكتنوب المذكور

اذا شرف علی عفی عند، مجد مرب با برکت مخدومنا مولانا صدیق احدها حب دامت برکاتهم۔
السلام کیکم درجمۃ السّدو برکاتهٔ مفا وهندعالیه مهارشعبان کوملا 'بحونکہ مجد کوجی اب تک کامل یقین بہیں ہوا اس کئے بھر کچیوم حروض ہے (قولهم اس میں انقطاع ظاہری ہے، النز) اقول اس جواب کوجنا ب ساحی نے تسلیم فرمایا رقولهم انقطاع باطنی الی قولهم واجب الاصلاح ہے) اقول اس مجاج کے باب میں تہمذیب الرتہذیب میں یہ اقوال بھی ہیں ۔

منال ابن عيينة سمعت ابن ابى بخيح يقول ماجاء نامنكومتله يعنى الجاج بن ارطاة وفيله قال النورى عليكوبدوفيه قال العجلى الى تولد الآانه صاحب ارسال وكان يوسل عن يحيى بن ابى كثيرومكول ولويسمع منهما وانها يعيب الناس منه الترليس وفيله وقال ابوطالب عن احمل كان من الحقاظ قيل فلوليس هوعند الناس بن اك وتال لان فى حديثه ذيادة على حديث الناس ليس يكادل مديث الافيته زيادة وفيله قلت ارخد ابن حيان فى التقات وفيله وتال البزار كان حافظاً مدلساً معجبا بنفسه وكان شعبة بشنى عليدوفيه قرائت بخط الذهبى على دا القول راى القول بتركم فيه مجازة واكثر ما نقو عليد التداليس اح،

جس سے صافی معلوم ہوتا ہے کہ اس لیک کو بھی اس تردج فاص میں دخل ہے، گوملاق ترق میں مطلق بزول کو دخل سے ، قولہم جب کصد قرالی قولہم قرون نلیڈ میں بنیں بنوا) اقول دعار توخو د صدیف میں مصرح برہے، اور جب نقل کر کے اس پر نکیر نہیں کیا۔ اگیا اس کا جواز علی توان طرح ہوگیا، باقی صد قر، یہ بیٹ کے منقول بنیں دیکھا گیا، اور اس و اسطے میرے نزدیک بھی ترک اس کا افغنل ہے، لیکن اس کی ایک نظیر کا فقہا رہنے اعتباد کیا ہے، اس لئے عدم نکیر کی حذور گرفیا کت اس مسجمتا ہوں ، اور وہ فظیر صدیف قوسد یوم عاشورہ ہے تقبار کا یہ فتو کی ہے جو کہ در مختاریں ہے مول دور فقیا ہوں ، اور وہ فظیر صدیف و کو جو ، اور دو الحجاری کا کھا تھا دور اللہ تا میں ہوگیا کہا ہوں کہا تا میں ہوگیا کہا تھا تا ہوں ہو کہا ہوں کہا تا ہوں کہا ہوں کہا تا ہوں کہا تا ہوں کہا تا ہوں کہا تا ہوں کہا ہوں کہا تا ہوں کہا کہا ہوں کو کو ک

ا در یه فرع اس کی ہرطرہ نظریہ کہ دونوں کی حدیث تکلم فیہ ہے، حیٰ کہ ابن ایجوزی حدیث توسیع کوموضو عات میں ہے آئے، دونوں کا تکلم فیہ ہوتا محتلف فیہ ہے، پس جس طرح ایک میں حقل کرنیا گیا کہ با وجو دبعض کے کلام کے اس میں بیٹاب کہہ رہے ہیں، دوسرے میں بھی کہا اجا دے گا، دونوں میں نیک ایک ایک امرا ایک استنا ہوا ہے گا، دونوں میں نیک ایک امرا ایک استنا ہوا ہے ہوا ہے، عا شورا رمیں فلط انواع حیوب کا لیلة البرارت میں تفع مالی کا لیس جب ایک کو لاکیا ہوا ہوں گیا ہو دوسراجی اس کاستحق ہے، بلکہ با وجود تنا ظرے میں ایصال تو اب مالی کولید البرات میں ضلاف اولی سمجھ تا ہوں اگرچ میں خصار نے تنصیص نہیں کی، باقی منع معارض سمجھ کو بھی انکارنہ میں مگر کلام اس میں ہے جب وہ عوارض نہ ہوں ، اس میں البتہ سکوت کی گنجائش سمجھ دیا ہوں ، ھیں اصاحف کی الان وہ عوارض نہ ہوں ، اس میں البتہ سکوت کی گنجائش سمجھ دیا ہوں ، ھیں اصاحف کی تعدمتا ہیں عاصر وہ عوارض نہ ہوں ، اس میں البتہ سکوت کی گنجائش سمجھ دیا ہوں ، ھیں اصاحف کی الان ولیا دولاد کا دیا ہوں ، ھیں دیا بعد دیا دیا اس میں عوارض نہ ہوں ، اس میں البتہ سکوت کی گنجائش سمجھ دیا ہوں ، ھیں اس میں دیا وہ دیا دیا دیا دیا ہوں ، ھیں دیا بعد دیا دیا دیا ہوں کی خدمتا میں عوارض میں دیا دیا دیا دیا ہوں ، ھیں دیا ہوں ، اس میں دیا دیا دیا دیا ہوں کی خدمتا میں عوارض کی دیا دیا ہوں کی خدمتا میں عوارض کی دیا دیا دیا ہوں کی خدمتا میں عوارش کی دیا دیا ہوں کی خدا دیا ہوں کی خدمتا میں عوارض کی دیا ہوں کی خدمتا میں عوارض کی دیا ہوں کی خدمتا میں عوارض کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی خدمتا ہوں کیا ہوں کی خدا دیا ہوں کی خدا دیا ہوں کی دیا ہوں کی

کردیا اب امیدکرتا بهول کرتو اعدا فرعلومات کوظا برکردیا اورجانبین کی تحریرات کوش کردیا اب امیدکرتا بهول کرتو اعدا مرحیح معلوم بهواس کی تعیین فرما دی جا و ب اگر میری رائے غلط بهوئی بیس لین دروع کا اعلان کردول گا اوربع فیصله فرما دینے علمار کے ان سے دوباره مقاولت و مرکا تبت مذکی جا و بے گی اس کوفیصله افیر محد کرسیم کرلیا جا و بے گا اگر تحقیقاً بھی سمجھ میں نہ آوے گا تقلیداً جول کرلول گا ، بس بلا تکلف اور بلارعایت احقر کے اپنی رائے مبارک کا الہا دنرا ویا جا دے ۔ کو اور کر وی کر ایس الا تکلف اور بلارعایت احقر کے اپنی رائے مبارک کا الہا دنرا ویا جا دے ۔ کو اور تبی تحرید نہ مرا وی ، دالسلام ،

است رف علی ۲۹ شعبان سسسله

اس کے بی میری درخواست پردلوبندسے یافیصله آیا۔

يسمأ للتدالرحمن الرحسيهم

الفاظ حدیث اورخقیق ستراح اس قدر حدوظ الهر بوتا سی که آنخفرت کی الته علیه وسلم کا اس رات میں یقیع کوتشریف لیجا نا اور دعاء فر بانا بعض خصوصیات کی وجه سے تھا، جن میں سے اموات مسلمین کوهی عموم رحمت و دعائے مغفرت میں شامل فر بانا تھا اورا گرچ یہ نجروج اور دعاء عادت مسلمین کوهی عموم رحمت و دعائے مغفرت میں شامل فر بانا تھا اورا گرچ یہ نجروج اور دعاء عادت مستمرّہ مہوتہ بھی اس خاص رات کا خروج اور دعاء دلیل استحباب دعاء دلاموات فی لیلة البرات ہے ، کیونکہ عیسا اس شب میں نیزول رحمت خصوصیت کے ساتھ ہے جملیما کہ وار وہ ہوا۔ ممتاز و فاص تھا، بہر حال اس قدر صدیث اسی طرح آپ کا خروج بھی دیگر لیا لی کے خروج سے متاز و فاص تھا، بہر حال اس قدر صدیث سے حتر ورثابت ہے کہ آپ نے اسیفی بھی میں کشریف میں مشعب ان الحد یہ ایس اس رات میں خروج الی المقبرة و دعاء رالا موات بھی حدیث کا مدلول ہوا لیکن یہ صنور در سے کہ اس کا الترام اور اس براصرار تھیا کہیں ' اور جو خرابیاں اس برمتفرع ہیں وہ فل ہر بیں اس بان عوارض کے سیب سیمتع کرنا ہی احوط ہے ' اور صدقہ و خیرات کے لئے برات کے لئے برات کے دیا تھا ہر بیں ان عوارض کے سیب سیمتع کرنا ہی احوط ہے ' اور صدقہ و خیرات کے لئے برات کے دیا تھا ہر بین لیں ان عوارض کے سیب سیمتع کرنا ہی احوط ہے ' اور صدقہ و خیرات کے لئے برات خوا میں کا متراک و تعمول ہے اس لئے کھ مضا لگھ اس میں من تھا، مگر عوام کے زعم تین و جو تکہ ایک و جو سے اس نصوصیت کو اسیا الیا جا وہ کا اس کے اس کے کوئی بیا وہ کا کھوام کے زعم تھیں و جو تعمول ہے اس کے کوئی بیا وہ کا گا۔

عاصل پر ہے کہ کہ صدیقہ وخیرات کا مطلقاً ہے ، جمیع اوقات اس کے لئے محل ہیں خصوصاً اوقات وازمنۂ متبرکہ مقبولہ میں زیادہ ترامیہ قبولیت ہے ، لیکن دوسرے وجوہ سے استحصوبیت کومنع کیا جا ویے گا، دعائے اموات جواس رات میں ٹابت ہے اس پر قیاس کرکے خصوصیت صدقہ و نیرات ثابت کرنا ٹھیکے بہیں معلوم ہوتا ' ملاعلی متاری دحمہ الٹرتے جوکچھ اس عدریث کی شرح میں ارمتیام فرایا ہے اس کانقل کردینا منا سب ہے۔

فقال ان الله تعالى يـنزل اىمن الصفات الجلالية الىالنعوت الجماليترذ يادة ظهور فى هذا التجلى افرقل ورد فى الحديث سبقت رحدى على غضبى وفير وايد غلبت فى ليلة النصفمن شعبان وهئ ليلة البواءة ولعل وجد تخصيصها لانهاليلة مباركة نفيها يفوق كل امرحكيم ويد بركل خطب عظيم معايقع في السنة كلها من الاحياء والاماتة وغيرهما حتى يكتب الحجاج وغيرهم الى السداء الدنيااى واصداً الى السهاء القربيبة من اهل الدينيا المتلوشين بالمعصية المهتاجين الى انتوال الرحمة عليهم واذبيال المغفرة وظاهرا لحدايت ان هأن االنزول المكتى بدعن التجلى الاعظم وتزول الرحدة الكبرى والمغقمة للعالمين لاسيمااهل اليقيع يعوهنه الليلة يمتازيذالك على سائرالليسا في ادَا النزول الوادد فيها حَاص بِثلث الليسل فيغفو لأكثرِمن عل دشّعر غتفركلب اى قبيلة بنى كلب وخصهم لاتهم إكترعتما من سائرالعرب تقتل الابهري عن الائر هاران المواد بغفوان اكثوعد دالذ توب المغفوة لاعدد اصحابها و له الرواة البيه في اما الحديث الأتي فيغفر لجميع خلقه فالمراد اصعابها والحاصل ان هٰذا الوقت زمان البخليات الوحمانية والتنزلات الصمد يتروالتقويات السبيّة الشاملة للعام والخاص وان كان الحظ الاو في لام بياب الاختصاص فالمتاسه للاستيقاظ من نوم العقلة والتعرض لنفحات الرحمة انارئيس المستغقرين وانيس المستوحمين شفيع المذنبين بل ورحدت للغلمين خصوصاالاموات المسلمين من الانصار و المهاجرين قبلايليق بى الاان اكون مهتتُلاَيين يداى الى ادّارعوا بالمغفة لأيى واطلب زبيادة الوحمة لذاتي فاندليس لاحدان بسنغنى عن تعمت ويستنكف عزب عبادته والتعرض لخزائن رحدت وقدادادالله لك الخيرب لقيام وتوك الأشام و متابعة سيد الاتام وحصول المغفرة بيركة عليدالصلوة والسلام، انتهى مرقاة شوح مشكوة وفقط كتيه عويديمة الرحمن عفى عنه المرمعتان المبارك سمسلالهم احقراشرف على عرص رساسه كداس كه ساته أيك پرجيجي تفا، اس ميں لكها تفاكه بندا نے جو کچھ اس کے متعلق لکھا ہے بڑے مولانا دیعنی صدرت مولانا محدود من صاحب کو سنالیا ہے اہد

تابت بهوگیا، اورهدسیت ترمذی والی شب از جدابیا لی عائش از جدابیا لی عائش میرا دیگرایا لی عائش میر خروج الی المقره مدلول وستحب به و لیسایی هدین ترمذی میں مدلول به اتوهدیت ترمذی نے دربارة زیادت بحد کو امره دید تابت به بارات کی زیادت علی ابتین و استخصیص تابت نه بهوگا، توخواص شب برا، ت بین زیادت کوشار کرنا درست به بهوگا، اور حق میر به به به کا المقره کی عدت به بین بلکه و قات قرب الهی کا اعلام به ایک میروگا که نزول مذکور خروج الی المقره کی عدت به بین بلکه و قات قرب الهی کا اعلام به ایک طاعت و عبا دت بین شعول به ول -

قال القارى والحاصل ان طن االوقت زمان التجليات الرحمانيه فالمناسب الاستيقاظ من نوم العقلت والتعرض لنفحات الرحمة ، يهى وجرب كهمدسي على مرف قيام وصيام كونزول مُدكورس على فرمايا بها ودخروج الى البقيع سع اصلا تعرض نهيس كيا-

اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقومواليلها وصوموايوهها فالرلك تعالى ينزل فيها لغروب التمس الى السماء الدرنيا فيقول الامن مستغفرون غفرله الامسترز قاد زقله الامستلى فا عاقبه الاكرة احتم يطلع الفيور،

البرا،ت بيانتهاى اول موض بود كاكرنزاع خوصت شب برا،ت كى زيارت بين بها در بلايي و البرا،ت بيانتهاى المواردة بيان محمل مع احب نے كلام طویل ملاعلی قدادی كومت ل بناكراستیا و تفييد نو د ثابت و سلم به به مفتی صاحب نے كلام طویل ملاعلی قدادی كومت ل بناكراستیا رئیارت علی التيان علام المعلی علی و الدی اس مندلال كرمنانی بي بي كيونكم علی قدارت و ما بي نور ترخی كول سد محت البخادی يضعف هذا العمال الاعمال العمال العماد و منت كي مضابق نهيل كرفضائل مين كرفخائش به البته و البته كا المبرى كند السخي من ما دورت كي مضابق نهيل كرفضائل مين كرفخائل المست كوار بهرى كند السكري من داد نغيره كی صرورت به بااين بهم فتی صاحب نے استحاب ترا بري كند كوكراز جمل المحام شرعي سے مديت ضعيف سے ثا بت كرديا، نهيل معلوم كواس منالي علی صاحب سلم علی قدارى كاملك كن مصاحب كے كلام كامن مناسب كار مولانا الشرف علی صاحب سلم علی قدارى كاملك كن مصاحب كے كلام كامنے مناب كامن كامن كامن كار مولانا الشرف علی صاحب سلم كے كلام كامنے منہ كامن كامن كامن كوكران محد كامن كار مولانا الشرف علی صاحب سلم كے كلام كامنے كامن كار كلام كامنے منہ كوكران محد كلام كامنے كامن كوكران محد كامن كامنے كوكران كامن كامنے كوكران كوكران كوكران كامنے كوكران كوكر

قولهم، لیس بیرجاج مختلف فیه مهوا . تو صدیت کاصعف بھی مختلف فیه مهوا' اور مختلف فیه بیرتنییق نہیں کیا جا سکت ا' انتہی' اقول تحریم بیس ہے ۔

اذا تعارض الجوح فالمعزون مناهبان تقتل يحوالجوح موالقا وهوالمختار و التفصيل بين تساوى المعدلين والجارجين فكذ لك والتقاوت فيترجح الاكثر-اورحب رائ ابهام مجتهد توراوى مختلف فيهمن جوح و تعدد يك كو ترجيح و مسكتامه، ليكن غير مجتهد كواكثرك قول برعمل كمرنا جالبيئ -

فد الإلام على اجتها دالعلها عنه عوك في الشروط حتى ان من اعتبرستم طاوالغالا اخر يكون ماردا الاكثر مماليس فيه دلك الشرط عند ه مكافيا لمععاد ضد البشتمل على دلك الشرط وكذا في من ضعف داويا ووتفد الاخر تعفر تسكن تقس غير المجتهد ومن لحر يجزا موالر اوى بنفسد الى ما اجتمع عليد الاكثر فتح القدير حجل بن ارطاة كواكثر في في تبلايات. قال الشوكاني وتعجيم الترمنى الى الحديث جابر فيه نظر لان الاكثر على تضعيف الجحاج واتفقوا على اندمد الس قال النووى ينبغي ان لا يغتر بالترمنى في تصحيح فقد الفق الحفاظ على تصعيف يس مجاج حب تحقيق نووى باتفاق حقاظ ضعيف بوا الدراس كي سرام ل ضعیف با تفاق حفاظ ہوگئی'ا ورجیاج کی تضعیف بنا بڑستی نہیں بلکہ قلب صبط اور کٹر ہِ خطا برہنی ہے ، اُب کی عبارت جو تونٹی مجاج میں مرقوم فرما بی ہے اس کی مثا پر ہے۔

قال ابوطالب عن احمد كان من الحقاظ قيل قله ليس هوعند الت اس يداك قال لان فى حديثه زيادة على حديث المناس ليس يكادله حديث الاقيه زيادة ، يعتى كبهى توججاج حفاظ سيشماركياجا تاتها كيكن سورحفظ وعدم ضيط سيداب حفاظ كى نظر سيركركيا ا بن الهمام كي تقرير يسه اس كا ضعف بنا يرسور حفظ وقلب ضبط ثابت بهو تاسيه، فرايته بي \_ لاينزل حديثرعن العس مالو يخالف اويتفرد- يعن اس كى مارين دو شرطول سيحسن بهوجاتی ہے، ایک یہ کہ دیگرروات سے مخالفت مذکر ہے، دوسرے یہ کہ وہ کسی روایت میں تفرد مذ ہو، اور صربیت عائشہ و بیں اس کا تفرد تا بت ہے جیسا کہ تربذی نے کہا لانعوف الامن ها ما الوجد من حديث البحاج ليمني برحديث كسى دوسر بيطرلتي سدوار دنهين بهوني - اورظا برحال ترمندی کا بھی اس کے یا ب بیں ہی معلوم ہوتا ہے، اس کیے کہ حدیث جا برم کو جوطری جاج سعابنى سنن بي للسنة إس كوليقول اكترض قرما باسبه اورلقو ليستح حالا نكراس حديث بيريمي جحاج نعنه كياسيم، ليكن حديث جابرة طرق متعدد دسية نابت به، چنا بخرابن الهمام اور امام شوکا فی نے ان طرق کی طرف اشارہ کرکے فرمایا ہے وبھد ابعدف ان الحد بیث من قسم ایحسن لغيرة وهوعجة برعن الجمهور اورابن الهام كبتين لان تعدده قرينة على شوته في تفس الا مرنواس حديث بين من مخالفتت بها درية تفرد اس كيراين الهام اس كيسن تبلات بين اور ترمذى نے بھی اس کی تحسین اور لیقو لے سیے کی ہے اور صدیب عائشہ ﴿ متنا زع قیہ میں جب کہ ا حدالسترطين اعنى تقردم وجودسيد، توكيا كيحبين ترندى نے يہ فرمايا سهعت البخارى يضعف هان الحاليث السك كيترالخطا بون كاايك شايديهي هي كديمي قصة حديث عائشة كالمجي مسلم میں موجود سے - اس میں شب برارت اور اس کے نزول کا ذکر تک نہیں ، جاج نے خطا "زایکہ

الااحد شكم عنى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلن ابلى قال قالت لما كانت ليلتى التى كان النبى صلى الله عليه وسلم قيها عندى انقلب قوضع رداء الخولع تعليه فوضع مداء الله تعليه فوضع هما عند رجليه وبططر ق رداء الاعلى راسه فاضطجع قلم ييلبت الله ما ظن ان قدر قد تا واء الاويد اوانتعل دويد اوفتح الباب دويد افخج

شواجافه رويدا فجعلت درعى فى رأسى واختهرت وتقنعت اذارى شوانطلقت على التوة حتى جاء البقيع فقام فاطال القيام شورفع يديد ثلث مرات نوانحوف قاتحوفت فاسرع قاسرعت فهرول فهرولت فاحض قاحض تفسيقته فل خلت فليس الاات اضطععت فل خل مالك ياعائش حشيار ابيته قلت لاشئ قال لتخبرننى اوليخبر فى اللطيف الخبير قالت قلت يا رسول الله بابى انت واحى قاخيرته قال فانت السوادالة وايت اما مى قلت نعوف لمهزنى في صدى لهن قاوجعتنى شوقال اظنت ان يحيف الله عليك ورسول وفي اخرى قال قان جبر شيل اتانى فقال ان ربك يا مرك ان تاتى اهل البقيع في شنخفر له هو المحد

تومعلوم ہواکہ جائ نے لیلۃ البرارت اور ترول اللی کا ذکر خطا سے زیادہ کردیا ہے، صاحب تقصیر کا اس کوکیٹر الخطا فرما ناکس ت درانسب معلوم ہوتا ہے۔ تو مرس غیر منا بط بونا مدیث کا ثابت ہے۔ قولہم، و فی یوم عاشوراء یکوہ کہ حدیث تنکم فیہ ہے، حیٰ کہ آبن الجو تدی موضوعا ت شب برا رت کی ہرطرح نظیرہے کہ دونوں کی مدیث تنکم فیہ ہے جی طرح ایک بیں تحلی کیا گیا کہ یا وجودین میں لاتے ہیں، دونوں کا مشکلم فیہ ہونا مختلف فیہ ہے جی طرح ایک بیں تحلی کیا گیا کہ یا وجودین میں لاتے ہیں، دونوں کا مشکلم فیہ ہونا مختلف فیہ ہو تا مختلف فیہ ہو تا کی ورسے نہیں ہوا، بلکہ اس ویہ سے ہوا ہے کہ صدیث توسد عاشورار ہیں تحل مختلف فیہ ہوتے کی ورسے نہیں ہوا، بلکہ اس ویہ سے ہوا ہے کہ صدیث توسد عاشورار ہیں تحل مختلف فیہ ہوتے نہیں سے بعض کی تسیح کھی گئی ہے، اور ابن الهام ترکی یا ت توسد طرق متعددہ سے وار دسے جن ہیں سے بعض کی تسیح کھی گئی ہے، اور ابن الهام ترکی یا ت نہیں۔ یا وقر با ہے، کہ لان تعددہ قوریت علی تا ہو جا تا ہے، بچھریٹا ب کا محل بن جا تا تبجیں کی یا ت نہیں۔ ردالحتارین ہے۔

ان وردت التوسعة فيه باسا نيه ضعيفة صحح بعضها بيرتقى بهاالحدية الى الحسن و اورآب كى حديث ترندى كاكوبى دوسراطرلق نهيس ، كيونكه تدندى كهتے ہيں ، لانعوف الامن هذا الوجد من حدد يث الحجاج ، اكر حديث عائشه كامن اگر حبة تعدد طق سے ہى بهونا بت فرا ديں توہم بلاعب ندراستحباب قبور كو بتحفيص شب برارت فيول كرينے كو تيا رہيں و السلام .

بواب بواس كايبال سے كيا

مولانا المكرم دامت بركائهم ،السلام عليكم ورحمة النه ؛ جونگه اس بابيس تحقيق حصارت علما ، ديوبندكي تقليد كاالترام كرحكا بهول جب تك اس تحقيق كاخطا رُصر كرج بونا دل كونه لگ جائے اس وقت تك اس بحق معتد ورب و و دگنجائش كلام كاس بركام سي هي معتد ورب و و الب تاس كام سي كواس غرض سي شائع كردول گاكه ناظرين كو تحقيق كامو قع ملي اوراگركسي وقت البته تخريرسا مي كواس غرض سي شائع كردول گاكه ناظرين كو تحقيق كامو قع ملي اوراگركسي وقت مير سي مي كولگ كيا تواس الترام كونهك كردول گائه و السلام مع اللاكم ام و خاكسار الشرف على الرشوال سي سي الم

### توضيح قولى في الجواب المبذكور أنفاً كنجاليش كلام الخ

مثل الكلام على قولهم - أكرنزول ندكور علّنة خروج عن المقبره ب الخ من ان تخصيص ليبالى القدر باهتمام العيادة لاينكرمع كون الليلة وقت العبادة وخلو قيل بمثل هذا التخصيص في هذا الخوج في هذه الليلة فها المحدّ ورعلى قولهم مرل بالقاق حقاظ بوكئ آئخ من التدكيف يصح دعوى الاتفاق مع قول بعض الاثمة المنقول من نه تبيب النه تبيب سابقا ومع قول اليحوهم النقى فنان الجيماج روى لداين حبان في صحيحه وسلم مقرون الغيرة وقال التورى مارأيت احفظ مندوعي حادبن ذي كان الجحاج عندنا مهولحد يشمن النورى وقال الويكوالخطيب الجحاج احد العلماع بالحديث والحقاظله طنا وعلى قولهم يمجى توججاج الخ من إنا لانسلم تفسير كازبه أا يل الظاهران المعتى التكان عندى كن الكن بعض الناس تكلموا ويد للزيادة وظام ان زيادة المحافظ مقبولة وعلى قولهم أغرد ثابت سے من اندعلى تقن يوثبو تدعير مضرعند من الثبت حفظ وليس قول الفتح ججة عليدو اتما قلت على تقدير ثيوت لان صاحب كنز العمال اورده عن شعب الإيمان للبيه قيعن عائميَّة جوو ص ١١٤ عن ومهم وهروان ضعقه اله لكن ان لمريكن فيه الجحاج فلوبيق التقود فعالم يطلع عل سنده لايصح الجؤم بالحكم بالتفرد قلوله يتبت التفرد حصل طرق متعددة الية وعلى قولهم كنيرالخطا بوي كالكسشا بدالخ من اندلادليل فيدعلى خطاع رقاند لااستبعاد فى كون الامر الاللى بالحروج مسببًا عن النزول في هذه الليلة سل في تفس حديث مسلم

هذا قرينة على أبوت حديث الجهاج لوتأمل فاندلولم يكن لتخصيص هذا كالليلة وج فكيف امرصلى الله عليدوسلم بالخروج في هذك اللياة لماكان من عادتكل يوم فيقرب احتمالكون هده الليلة ليلة النزول ولولوندع هذه الدلالة فاناكانترك دعوى عدم الدلالة على ضده فلايتنب العنطاء بداليت وعلى قولهم اس القر لمديرة إلى الدين على الى تولېم بقوم كے ميك من اندليس بجة مالم بصحح تقله والافتان صاحب الفتح قال فى حديث الدن بالليل الذى دواء التومذى وفيد الجحاج مانصه ما تصح وقال الم الترسةى حديث حسن مع ان فيد الجاج ابن ارطاة ومنهال بن خليفة وقد اختلفوا فيهدا وذلك يحط الحديث عن درجت الصحيح لاالحسن وسنذكرة في امرالجاج بن ارطاة في باب القران انشاء الله تعالى جرص وو وابن الهمام وان شرط في كون حديثه حسنًا مالم يخالف اوينفر دلكن التومن ىحسن حديثه بدون هذا الشرطواما تضعيف لحديث عائشة فيعتمل ان يكون لعدم السماع كماهومة هب المحدثين لالكون الجعاج سا قطاحه يشرعن الحسن لكلابتعارض قوكاك وعلى قولهم تريذي ني فراياسمعت البخارى يضعف الخصنان التومنى لويقل هكذا بل قال سمعت محمدايقول يضعف هان االحديث بصيغة مام يسهنا علكماصح بدالسراج الشارح في ترجيته نيحتما إندلع كين وأى لبنعارى الذي يجزويه بل احاله على غيرو بجيث بيعتم الضعيف يحيى من عروة ص ١٩١ وقد غلمت من من هب الحنفية من علام كون علام سماع انتقة مضواوعلى قولهم عدرين عالمشم كاصن الخمن ثبويت ضعف اوكا تعوعل م الاتفاق على الشتراط حسن الحديث للاستحباب فان صاحب فتح القن يرصرح بأن الاستحياب يثبت بالضعيف غيرالموضوع جه م ص ه و مصريد والله اعلم

تا تيدفيصله علمار ديوبند بروايت فقهتيه

وافصل ایام الن یارة اربعت یوم الاثنین والخمیس والجه عتر والسبت الن الفاد یوم المحمعت بعد الصلوة حسن و یوم السبت الی طلوع الشمس و یوم خمیس فی ادل لنها د وقیل فی اخوالنها روک ن افی اللیالی المتبوکت لاسیم الیدلت البراء ة وک قال فی الا زمنت المتبرکت کعش ذی المجیت و العیل بین و عاشو یاء وسائر المواسم کن افی الغرائب سی است مالی المتبرکت الایسی تا بست موگیا اور بین المواسم می تا بست موگیا اور بین

فرمایا تھا تھی صاحب دیوبندنے، باقی ان کا یہ فرما ناکہ فقہا رکے کلام بیں تصریح نہیں ملی النج اس موایت اس کی وجہ خودسا تھ ہی کلمصدی ہے کہ تلاش کرنے کی فرصت نہوئی اھر کی اس موایت کے بعد اب دلیل میں کلام کی حاجت منہیں دہی الن الفقہا رق اعخنونا عنہ اور گوریر دوایت غوائر ہے جس کوفتی صاحب نے غیر معروف فرمایا ہے، گرجب عالمگیریہ میں اس سے نقل کیا گیا جس میں جم غفیر علما رکا شریب تھا اس کے اس کے معتبر جو نے میں کوئی وسوسہ نہیں گیا جس میں جم غفیر علما رکا شریب تھا اس کے اس کے معتبر جو نے میں کوئی وسوسہ نہیں ہوسکتا ، فقط ترجیح ثالث ص ۲۰۰۷)

بہم لندگریا نیدن اطفال را سوال رہ) اکنزلوگ کمتب میں کلمہ توحید و آیت بنی اسرائیل کے علا وہ بہم اللہ الرحمٰن الرحیم بالالنز ام پرٹر ہاتے ہیں' اس کا کیا حکم ہے ، آیا صرف کلمہ توحید آیت بنی اسرائیل کا پرٹر ہا تا ہی سمنت ہے یا اول میں بہم اللہ سالم پرٹر ہا تا ناکھی ؟

ایجوا ہے ۔ بالمخصوص تو نظر سے نہیں گذرا ، یا تی اطلاق آیت اقرا باسم ریک' اور مدین کل امرزی بال النج سے میم اللہ کا لی پڑھتے کی افضلیت معلوم ہوئی ہے۔

صدیت کل امرزی بال النج سے میم اللہ کا مل پڑھتے کی افضلیت معلوم ہوئی ہے۔

ممار شعبان سے سے مال شرکا مل پڑھتے کی افضلیت معلوم ہوئی ہے۔

ممار شعبان سے سے مالیہ میں میں میں میں اللہ میں

جائی کے دقت استغفار پڑھنا استوال رس - بوقت جمائی استغفرانٹر پڑھناکہیں تابت ہے یانہیں ، جواب یا دلیل و اِ صواب سرحت فرما دیں ؟

الجواب به حديمة بين بيرتوا ياب فاصالت الحب فانها هومن الشيطان ف فا دا المحواب به حديمة بين بين بيرا ياب فانها هومن الشيطان ف فا دا المخاوى المناوي المناوي المناوي بين استغفار برط هذا كهين بهري بكما اوراس كيمن الشيطان بهونے سے اس برات وال صحيح نهين ، بلك نقل كى حاجت به بحيل عطاس بين با وجوداس كي كه حديث بين واروب ان الله يحب العطاس دواه البخارى بيم بحق عطاس بين با وجوداس كي كه حديث بين واروب ان افتول به جس نعطاس كي بعد الحديثة والسّلام على رسول الله كي سول الله ويس كذا على رسول الله ويس كوا الله ويس كانا ويسلم كانا ويسلم كانا ويسلم كانا ويسلم كانا ويسلم كي ويسلم كي ويسلم كي ويسلم كي ويسلم كي ويسلم واسط في النتم بين والمنا ويسلم كو بيمنا ويسلم كو بيمنا ويسلم كو بيمنا ويسلم كو بيمنا ويسلم كو ويمنا ويسلم كورون ويم

ی ندن که دعارمانگنی اسوال دمم) کیا فرانے بین علمائے دین ومفتیان مترع مئین اس کا میں کہ دعارمانگنے بیں مجق تعنی کی خوازیں میں کہ دعارمانگنے بیں مجق تعنی مجتی بی خوازیں اس کے عدم جوازیں بعض حصرات نے استدلال بیان فرمایا ہے ، کہ خدایا بحق بنی فاطمہ اوراس کے عدم جوازی مختصر خوانہ بیں لکھا ہے ۔ ویکوہ ان یقول اعطی مجتی دیلاں وک ذابحت هی صلے دیلے علیہ وسلم لان کا حتی الدے معلی ادالی کا

البحواب ربحق کہنا با عتبار معنی حقیقی کے تاجا ئن ہے 'اور با عتبار معنی مجازی بعنی توسل کے جائز ہے 'اب دلائل میں تعارض نہمیں رہا۔ ۲۰ جما دی الا دلی مسسلام دسمہ ثانیہ ص اس

## فرأن مجيب قبلها ورديحرقا بالتعظيم اشياس كا حكام

ترآن نبیدک کا بسخون یا اسوال (۵) لکعنا ترآن شریف کا راتھ پیشا ہے ؟ کی ددسری بخاست سے البحواب، معاذاد شرقرآن مجید کا بنجا سنت سے مکھنا اگریدون اکراہ داضطرار کے قصدروا ختیارسے ہوٹو کفرہے۔

كمالوسجل لصنع اورشع مصحفاتي قاذودة فانتريكقروان كان مصل قالان ذلك في حكم المتكن يب كما افت أده في شرح العقاعل احررد المحتارجلل ص ٢٨٨٠

اوراگرکونی اکراه کرے کہ اگر تو بجا ست سے نہ مکھے گا تو تھ کوقتل کرڈالدں یا ہاتھ پاؤں وغیرہ کاط ڈالول گا۔ اور دہ اکراہ کرنے والا مت درجی ہواس وقت اس کا ارتکاب جا ئز ہے سکین مرتکب نہ ہونا اور صبر کرنا بہتر ہے ، کہ اگر مارا گیا شہید ہوگا۔ اورا کروہ شخص قا در نہ ہویا سولئے تتل قطع کے کسی اور امرسے ڈراتا ہواس وقت ارتکا بھا ئز نہیں۔ وان اکرہ علی الکفوری قطع اوقت ل دخص له ان یظھ وما امر سیرو بوجو

وان الروسى الكفويفظع اوفتال رحص له ان يظهره لوصابرولي يوتحص يغيرهما درمختار كوله م صهم

ا دراگر صنر درت دواکی مولیعنی کسی مرض مهلاک میں گرفت ارموا' اورکسی عامل کا مل مسلمان نیک بخت بخربه کارند کا مرسے بخد کوشفا موجائے گرنا ورکوئی دوایا تدبیز بجراس کی اقی مذابع کا است کارند کی دوایا تدبیز بجراس با تی مذرج اسب اس کا اختلاف ہے اور پاختلان موالت است المرائح کا اختلاف میں ایسی حالت میں جس نے اسکو جا کزرکھا اس کو بھی جا کزرگھا فرج سے اختلاف تداوی بالمحرم کی ، لیس الیی حالت میں جس نے اسکو جا کزرکھا اس کو بھی جا کزرگھا

جس فے اس کوحرام کہا اس کوبھی حرام کہا ، اورا ضتیاریس اختلات ہے بیعش نے جواز کوا ضتیار کیا ، بعض نے منع کو ،

اختلف فى التداوى بالمحرم وظاهرالمين هب المنع كما فى رضاع البحر لكن تقل المصنف تمه وهراعن الحاوى وقيل يرخص اذا على فيه الشقاء ولم يعلم دواء اخركمارخص الخبر للعطشان وعليد القتوى ورمختار وفى الخانية فى معنى قوله عليه السلام ان الله لم يجعل شقاء كوفيما حوم عليكم كماروا لا المخارى ان فيه شقاء لاباس به كما يحل الخمو للعطشان فى المقرورة وكن المختارة من النها يت فى التحنيس وقال لورعف فكتب الفاتحة بالدام على جمه من وانفر جازللاستشقاء وبالبول ايصاً ان علم فيه شقاء لاباس به لكن لم يقل درا لمحتار وفيه بعد السطر ونص ما فى الحادى القلامي اذا سال الدام من انق انسان ولم ينقطع حتى يختر عليه الموت وقد علم وخل الميتة فالمخمص فى الخبر للعطشان واكل الميتة فالمخمص فلا الفتوئ، دوا لمحتار حبله السم من انه وعليه الفتوئ، دوا لمحتار حبله السم من انه الفتوئ، دوا لمحتار حبله الموت وعليه الفتوئ، دوا لمحتار حبله المسلم من انه المنات والكل الميتة فوالمخمس في الخبر العطشان واكل الميتة فوالمخمس وعليه الفتوئ، دوا لمحتار حبله الموت والمدون المهام من انها الموت والمنات والمدون الموت والكرا الميت والمدون الموت والمدون المدون الموت والمدون الموت والمدون الموت والمدون المدون ال

به عبارت متعراختلات کی ہے، اوراگر نوبت ہلاکی کی نہیں کہنچی یا دوسری دوایا تدبیر عمل دغیرہ میا حات میں سے مکن التقع ہے، یا کوئی کا فریامسلمان فاسق یا نامجر بہ کاراس کو نافع کے اس وقت کسی کے نیزو کیک جا کہ نہیں۔ نافع کے اس وقت کسی کے نیزو کیک جا کہ نہیں۔

لدا موس الحدوى ولا ينقطع حتى يختنى عليد الهويت وكماذكو في الدرا لمختار او با خبار طبيب حاذق مسلم مستوروا قاد في التهرتبعًا للبحر جواز الطيب بالكافر فيماليس فيلد ابطال عيادة قلت وفيك كلام جلام ص ١١١

اور درصورت بائے جانے کل مترائط مذکور کے ہر حید کہ اس فعل کے جوانہ وعدم جواز بیس کلام واختلات ہولیکن جوانہ ترک متفق علیہ ہے ، لین آگریہ کیا توسی کے نزدیک گرہ گارنہوگا کیوتکہ دواکرنا داجی نہیں۔ اگر دوائے مباح بھی نہ کہ سے تب بھی جائے ہے۔

فالحوام بالاولى قولِئ دل عليد اقول فيه نظولان اساغة اللقهة بالخهروش به لان الدّالعطش احياء لنفسه متحقق النفع قلدًا بيا تنه بتوك الإكل مع القلارة عليجتى يموت بخلاف الدّراوى ولو بغير هجرم فاندلو تركك حتى مات لايا ثيم كما نصوا عليد لاند مظنون كهاقد ستاه تامل ردالمحتار حلده ص ۱۲۹

یس جس حالت میں کہ ترک میں کے نزد کیگٹنا دنہیں اور علی میں معض کے نزدیک گنافیم بهرطال ترك احوط بدا، لقول الشرتعالى -

فيت وعبادى الذين يستمحون القول فيتبعون احسنه ولقوله عليب السلام دع ما يربيك ولعول الفقها رحم الشرصا المجتمع الحلال دالحوام الاغلب الحوام، وقدا اصرت رسول الله صلح الله عليه وسلم في مثل هذا اذا تعارضت الدلائل وتشتت الاقاويل استفت قلبك ولوافتاك المفتون فلمارجعنا الى قلبتا افتانا بالمنع اى المنع لاسيما والبقام مقام الهيبة والتعظيم وقد قال الله تعالى فى حق طن ١١ الكاوم رفيع المقام، وتلا اقسير عيواقع النجوم واندلقسير يوتعلمون عظيم إندلقران كربير في كتاب مكنون لايسه الاالمطهرون وقال تعالى كلاانها تذكرة فبن شاءذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدى سفرة كراوبررة طوقتال تعالى ومن يعظوشعا نؤانلك فاتهامن تقوى القلوب ولاس بب انص اعظم السَّعا يُوفتعظمه عن تعظيم المتكلم بدسيعان وتعالى ساندو قدينها ناالشرع عن قراء تدوكتا بتدومسك وانا جنب وعن الاخيرين وانا عجد تون وامرنا بتعظيمه وتضخيمه وتحسيند وتزبيته فالادب الادب تنجعن الكرب ونعحر ماقيل بالفاسية ـه

رونمائے رب ناس آبدہ ناس ما حندت سنجيدة سنجيدة اقتلية كقرومصحف دربغسل در دبستان الني بازآ

چىست قرآن لىكالام حق سششاس حرف وفش راست در برر معينه تعبت بانهيدة ایں ہذا بیمان است مذدین اسلے الے انەسىر دىسىس ملاہى ياندآ بس كن ليه تا دان بس كن اين خريش آيخ مي گو ياعقل و بوش

والتراعلم، ١٦ زوى الحجر سليم دامداد ص ١١٥ جلد٢)

ننگے سرقرآن مجید کی تلاوت اسوال دو بلاٹویی تنگے سرقرآن مجید پڑھ منا مکروہ تنزیبی ہے بانہیں ؟ الجواب - تهيس - هرذي قعده سط المقرتم، اولي ص ١١٠)

عد ليس لمرادانه داخل في الاجتماع بل المرادان الاحتياط بموبني بذه القاعدة فتبت مقصودية الاحتياط ١٠٠٠مة

الحواب، تصریح مکم کی تونظر سے بین گذری تواعد سے سمجھیں آتا ہے کہ فی نفسہ تو جائز ہو گرآئندہ اس میں جن مفاسد کا حمال سے ان کے اعتباد سے قابل احتیاط ہے۔ جائز ہو گرآئندہ اس میں جن مفاسد کا احتمال ہے ان کے اعتباد سے قابل احتیاط ہے۔

٧ ربيع الاول سيسلام (تتمهاولي ص ٢٠١)

عدم جواز کتابت وا ناعت ترجم قرآن بید اسوال رم ایک مولوی صاحب نے ایک کتاب کھلائی ایک مولوی صاحب نے ایک کتاب کھلائی ایک بھرد از دسترآن ایک کور محض ترجم مقا کلام بحید نعنی عربی عبارت کہیں بھی ایک کھی ایک کا مند ایک گور کھیدور کے دکیل نے مختاف تراجم قرآن سے افذ کر کے دکھی ہے اس برمولوی صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ میں جناب والاکو لکھوں کہ اس مترجم بر

رو کے اور کھی کے اور کی کھا ویں میں نے عرف کیا کہ تکفیر کا فتوی سکانا تو کسی سلمان برتا وقت کہ جناب والا کمفیر کا فتوی سکان برتا وقت کے جناب والا کمفیر کا فتوی سکانا تو کسی سلمان برتا وقت کے کوئی امر صربح کمقرنہ پا یا جا دیے مناسب مہیں ہاں اس امر فدموم سے دو کمنا صرود ہے اسوجناب

دالاسے گذارش ہے کہ اس امریح تعلق کچھ ایٹ اور مخریر فرما ویں -

الجواب، نصوص بحد مرير سي تشبه بابل الباطل خصوص غير سلم ميم خصوص ابل كتاب كى ندخت اوراس كامح ل وعيد م بوراتا به به من تشبه بقوم فه ومنه ويس وعيد كاشديد بهونا ظاهر م كركفاد كرما تعرب تنظر بون كاموجب فرمايا كيا، دوسرى مديث طاهر م كركفاد كرما تعرب تنظر بون كاموجب فرمايا كيا، دوسرى مديث ل تركبت سهن من كان قبلكم المحديث بي اس ما ثلت كوموقع تضنع بي ارشاد فرمايا كيا، اورب بالكل يقينى ب كراس وقت كتاب الني كاتر جمد غيرها مل المتن جدا كان شائع كرنا ابل كتاب بالكل يقينى ب كراس وقت كتاب الني كاتر جمد فيرها مل المتن جدا كان شائع كرنا ابل كتاب كرما تعويم عن المتن بالكل يقتى به موامل والتي كرما الله كرما الله كالمراب وعرف والمدة ان كن ما المتن بين بدوا ول آوان كرما تعد بي موصوص جيب وه تن بي المتراكب بالكرين بين به وكرف بين المتراكب الدنيا وي سي تنسب في الامرالدين الشرب حصرت عبد الشرين سلام رم كركوشت شرج ولوري برا

آيت يَاكَيُّهُ الذين امنوا ادخلوا في الساّعركاف ولابتبعوا خطوالشيطن تازل موزا اوررسول الشر صلى الترعليه وسلم كاتبتل اور تربهب كاانكار فرمانا اس كى كانى دليل \_ بمشكوة كمتاب النكل وكتاب الاعتصام لاتشر وواعلى انفسكم الحديث اوراسي جئ خاص كرجب كه ان كود مكر كران كي تقليد کیجا و کے کہ اتفاقی تشبہ سے یہ اور بھی زیادہ مزموم سے اوراس وقت اکٹرلوگ ایسے کام انہی کو سے اخذ كريتے ہيں ريول الشرصلي الشرعليه وسلم نے ذات الا نواط كى درخوا سبت پركيبا زجر فرما يا تھا ، يتشبة تدكو يخصوص قيدين مذكورين كحرسائه تواس بين مفسده حاليه يع، اوريهي اس كے متع کے لئے کا نی سے، چہ جائیکہ اس میں اور مفاسد مالئے، شدید ہجی تحقق ہیں، مثلاً خدا سخواستہ اگریہ طربت مرقدج ہوگیا تومٹل تورات وانجیل احمّال قوی اصل قرآن مجید کے صنا تع ہوجائے کا ہے اور حفاظت السل قرآن مجيد كي فرض اوراس كالفلال حرام بيه، اور ترحب وتفسير كالصل مسع مجردة ہونا مقدمہ اورسبب ہے حفاظت کا اور اصل سے مجرد ہونا مقدمہ اورسبب ہے اخلال کا اور فرض كا مقدمه فرض ا ورحرام كا مقدمه حرام سع، اور بيمنسبه مذكيا جا وسه كه بيرا حمّال بعيد سبع محققاً دين وميصران اسلام سے ايسے احتمالات كا عتباد ثابت ہے، پھر بحواہ بعيد ہويا قريب ہم پر بهى واجب ب كماس كالحاظ كرب ، حصرات نين منى الندتعالى عنها في يعن قرار كي شها دست ك وقت بعدرسرى مناظره كيمعن ضياع قرآن كاحتال كااعتبادكيك قرآن مجيد كيح كالهتم صروری قرار دیا تنا، حالا نکه قرآن مجیداس وقت بھی متوانزیما، اوراس سے ناقل اس کرست سے موجود ستھے کہ اس کے توا ترکا اُنقطاع احتال بعید تھا، لیکن بھرجی اس کا لیا ظاکیا گیا، پسس جيسااس وقت عدم كتابت بين احستمال ضياع كانتها اسى طرح صرف ترجمه كى كتابت بين اس كا احتمال ہے اوراس احتمال کے وقوع کا دہی نتیجر مبوگا جیسا حدیث میں ہے امترہوکون استوکہا تهوكت اليهودد النصاري رمشكوة صلا) اورمثلاً يمفسده بموكاكم حب تصريح فقهاراس ترجم كو بلا وصنوس كرنا جا تزن بوكا - كما في العالمكيريد، نوكان القوان مكتوبًا بالفارسية يكوه لهم مسه عندابي حنيفة رم وكن اعنده ما روعلى الصحيم هكن افي المخلاصة ربرا ص ٢٨٠) وقيدايضاً اذا قرأ أية السجعاة بالقارسية قعليه وعلى من سمعها السيعاة فهو السامع اولااذا اخير السامع امنه قوأ أية السيحلة رمى هم برا) وهنين كالجونية المشانيد تويل الاولى حيت وجي سجدة المتلاوة بقرأة القران بالفارسية فعلومنهم ان الترجمة بالفارسية عه دبنده تعنية شرطية فلاتستلزم وقوع المقدم حالا ولا جوازه شرعًا ١١منه

www.ahlehaq.org

ان الله کا یجیع اصّی علی الضلالت وید الله علی الجعاعت وصن سّند سّد فی النار و آتِنیعواالسواد الاعظو دمشکوه)

اور مثلاً اب توقران مجید سے بچھ علاقت بھی ہے، اگر ترجمہ سے بھی مدد لیتے ہیں توہاں بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس بہا نہ سے بچھ پر مطرح بھی لیتے ہیں۔ اور بھے توقر آن سے بالکل ہی بے تعلق اوراجینی ہوجا ویں گے اور سے ساختہ یہ آیت ان پرصادق آلئے گئے۔

نبن فریق من الن بن او تواال کتاب کتاب الله و راء ظهوده مرکا نهو کا بعلمون - اورشلاً اگر ترجول میں کچھ اختلات سے تواصل بھی سامنے ہے ، اس کورب نسخوں میں متحد بلتے ہیں ، تو اختلات کا خیال اصل تک بہیں بہنچیا 'اور جب ترجے ہی ترجے رہ چا ویں گے اور اس فظروں سے غائب ہوگی تواس وقت یہ اختلاف کلام الٹرکی طرف منسوب ہوگا ' بعد چن دے یہ کما ن ہونے گے گاکہ اصل حکم ہی مختلف ہے ، یہ تواعت د بر اس کا اثر ہوگا 'اور عمل بر

یدا تر برکاکه ترجموں کو ہے ایکرآ بس میں کومیں ۔ گے اور مراجعت الاصل کی توفیق ہوگی نہیں جومدانہ بوسکتا ہے نیسلہ کا ۔ لیس اس آ بیت کا مضمون ظا ہر بوجا وے کا -

وملاختلف فيه الاالذين اوتولامن بعدماجاءته والبيئت بغيبا بينهم ا درمثلاً اب توترجه كومت قال كتاب نبين سمحصة ، قرآن كا تا بع سمحصة بين. أكربين مطلب نبين سمعة بين يا غلط سمحة بن يا فصاحت وبلاعت سع كما موا باسته بن تونهم كايا مترجم كاقصور سمحصة بين اورمترجم كومالك دين كانهيس جلنق نيزكسى مترجم كوبخت تحرليف معنوى كيمجين ہوسکتی کراسل سامنے ہونے سے ہرطالب علم اس پرگرفت کرسکے گا۔ اورایسا ترجیم اگر پروانوا موستقل كتاب مجيس كيريك الع يتمجيس كليها ورئمام آثا درزكوره كي إهدادوا قع بول كي، خصوص مترجین ہی کا مطبوع مستقل ہوجا نا یہ سب سے بڑھ کرآ فت ہوگی۔ اور اہل زینے کو بهرت آساني سيدموقع غلط ترحمب اورتفسير كالطيئ كالجيونكه هرديك ما فظنهين افدمرا اصل كلاف بروقت آسان نهيس بوتى كما وتاك تعالى اتغد والعباده عروده يا تحوادياً با من ددن الله ، ا در ميمراسي طرح كے اور مي بہت سے مفاسين جن كوانشاء الله تعالیٰ علماء ظ مركري سيح اسى ليع جَا بجا لفظ مثلاً لا يأكيب اسبي الس وقت دس ہى وجوه پريس كوعشرة كالمكها جاسكتاب اكتفاكياجا سكتاب مكركا لمكاحتم بونا لازم نبيس اوربيهي يادر كمصناجا ميخ سرحق تعالى كاريشا ويه ولانعاد بواعط الأسطوالع بددات اورققها دفياس فتاعده پرمیهاں تک تفریع فرما نی ہے کہ س تفور کو بھیک ما نگنا حرام ہے اس کو بھیک دینا بھی حرام ہے تربیونکہ اگردینے واکے دیں نہیں توما نگنے والا ما تگناچھوٹردے، اسی طرح اس ترجمبہ کے متعلق يهيم بمصناحا ببيئ كها يسع ترجيكواكركو بيشف نبقيمت ليدا وربز ملاقيمت توكيم أيس تراجم كاسلسله يندبهوجا وسے اور لينے كى صورت بين سلسله جارى رسبے كا-ليس ايسے ترجيكا خرید ایا بدیدین قبول کرناا عاشت ہوگی ایک امرنا جائز کی اس کئے بیمی ناجائز ہے۔ عرد نيقىده سلسلام (حوادسة اوس ۱۵۲)

مشوره در ترجم قرآن بجد بزبان بندی اسوال (۹) آجکل فقد ارتداد کےسلسلمی اس امرکوبڑی سختی کے ساتھ محسوس کیا جارہا ہے کہ ہما دے پاک مذہب اسلام کے متعلق ہندی زبان میں بحد ہما دے پاک مذہب اسلام کے متعلق ہندی زبان میں بحد ہما دے کردٹروں برا دران کی توشت وخوا ندا ور مذہبی معلویات کی زبان ہے، بہست کم الرئیم موجود ہے، علی الخصوص بیا مرکداس وقت تک سلمانوں کی طرف سے قرآن جمید کا کوئی ممل ہندی ترجم موجود ہے، علی الخصوص بیا مرکداس وقت تک سلمانوں کی طرف سے قرآن جمید کا کوئی ممل ہندی ترجم

شائع نہیں کیاگیا ہے، جواکی بڑی غفلت اوربلیغی کمی تقی، اب خاکسا دنے آخرن بیلغ اسلام نگرام کے حسب ہدا بہت مهندی زبان میں سیرت نبوی مرتب کرنے کے بعد خداکا نام لیکر کلام پاک کے مهند ترجب کاکام شروع کر دیا ہے ، الحدل شرک جناب با بوحاجی عبدالعزید خال صاحب تعلق المهار کیو سلطان بورا و دھ نے اپنی حیثت اسلامی اور عالی بہتی سے ترجب کے تمام مصادف کا بارا پنے ذہر لیا ہے۔ جن او الطرع نا دعن سائر المسلین ۔

اب جناب والاسے درخواست ہے کہ اس اہم اور صروری خدمت کے تنعلق اپنے مغید مشوروں سے فاکسارکومطلع فرمایٹن گے ، اور مذہبی جیٹیت سے اس امر پر روشن ڈالیں گے کہ ترجبہ کے را تھ متن کلام پاک عربی خطامیں رکھا جائے یا بہندی رہم الخطامی الکھا جائے اس کے کہ اس ترجبہ کے ذریعہ سے صرف ناگری جانے ولیے مسلما نوں کو ارتدا در کے زہر سے بچانا مقصود ہے ، اور نویمسلم ناگری خواں کو را جہ ایمایت دکھا نا مقصود ہے جلیا کہ جناب والاجواب باصواب سے جلد سرفرازی جیٹیں گے ۔ یہ میں ظاہر بور ہاہے ، امید ہے کہ جناب والاجواب باصواب سے جلد سرفرازی جیٹیں گے ۔

الجواب مبہدت ہی نیک کام ہے حق تعالیٰ مدد فرا وے اور کمل فرمادے استابر

ا جا زت ذیل کے مشورے پیش کرتا ہوں ک

منیالید: اگرترجه اس غون سے کروہ لوگ بطورخود مطالعہ کیا کریں گے تواس طور سے مطالعہ کیا کریں گے تواس طور سے مطالعہ کی کریں ہے مطالعہ کی سے مطالعہ کی

منسل بنر المرامع اورمتدین عالم بین تومتقل ترجه کا معنا کقه نهیں، ورنه تراجم مقبوله میں سے سی بزرگ کے ترجم کی صرف زبان بدلناکا نی ہے میتقل ترجم دمنا مسینیں -

المنسلار بمتن بن قرآن مجد عربی خطیس دکھنا جا ہتے۔ بہندی کم الخطیس کوئی ضرورت منہیں، بے برط حائے تو مہندی میں ہونے سے بھی کوئی نہیں برط حد سے گا، اور برط حانے سے بی کوئی نہیں برط حد سے گا، اور برط حانے سے بی کا درجو اصل مقصو و ترجمہ کے تعلق ہے بینی ارتدا درسے بیانا اور اسلام کی طوف لانا، اس میں عربی و تاگری ہم الخط وافل نہ ہونے میں برا برہ ، علاوہ اس کے مندی یا ناگری میں بعض حروف عربی کی شکل ہی نہیں، جیسے ق، حن، ط، ظ، زمثلاً بیس جب ان کو دوسری شکل میں کھا ہا و سے کا تو ظاہر ہے کہ اصلی حروف برط سے بھی نہ جا دیں گے، تو اس بی عدا تو سے کہ اصلی حروف برط سے بھی نہ جا دیں گے، تو اس بی عدا تو سے کہ اصلی حروف برط سے بھی نہ جا دیں گے، تو اس بی عدا تو سے کہ اصلی حروف برط سے بھی نہ جا دیں گے، تو اس بی عدا تو سے کہ اصلی حروف برط سے بھی نہ جا دیں گے، تو اس بی عدا تو بی کہ اسلی حدود اور بھی داماحض الذی ولعدل الله یعدن بعد ب دان

اصوا کم نوشن قرآن درخط ناگری سوال (۱۰) تمهیدسوال وجواب آئنده ایک سوال محایک منوشن قرآن درخط ناگری سوال (۱۰) تمهیدسوال وجواب آئنده ایک سوال محایک منمون مطبوعه ترجیه و تفسیر که آیا بحس کا ذکر تحریر ذیل کے خطبہ میں ہے، یہاں سے دوجواب ایک مجمل ایک مفصل مکھے گئے جو ذیل میں منقول ہیں چونکہ اس کے قبل مجمی دو سرے اہل علم کی بعث تحریراً نافعہ املا دالفتا وی کا جرد و بدنائی جا جگی ہیں اسی طراق پراب مجمی ایسا ہی کیا گیا۔

سوال بحضرت والابعدسلام مسنون آنکہ بینمونۃ ادسالی خدمت ہے۔ امیدکہ جلدا زجل جنا والا دفتر بذاکوا بنی زرّین رائے سے اطلاع نیٹیس کے تمیونکہ آسکے کام برطرھانے کے لئے صحیحہ

کانتظاری جواب میل از مولوی ظفرا حمد صاحب م خانقاه املادید این از مولوی ظفرا حمد صاحب م خانقاه املادید ایروای میلی از مولوی ظفرا حمد صاحب می بردوخط جس بری مردوخط جس بری مردوخط جس بری مردوخط جس بری و آن کالکمتاکسی طرح حائز بهیں، کیونک کتاب مصحف میں رعایت رسم خطع شانی واحب میں دعایت رسم خط مذکور موکتی ہے، جیسے فارسی، یا اردو تعلیق وامثالاً ان میں در جو دخط جن بیں رعایت رسم خطوط میں بھی پورا مصحف قرآن کالکمتا مختلف فی بین القولین ہے، گرافی بداور رائے یہ ہے کہ ایسے خطوط میں بھی پورا مصحف کا مضائفہ نہیں، الغرض الفاظ قرآنی کو صوت عربی خط ہی میں لکمنا اچا ہے، ترجم و تفریکی دو سری زبان میں اور دو سرے خط میں لکھنے کا مضائفہ نہیں ۔

قال فى الانتان وقال الشهب سئل مالك هل يكتب المصحف على مااحد ته المناس من الهجاء فقال لا الاعلى الكتبة الاولى رواة الدافى فى المقنع تعرفتال ولامخالف له من علماء الامتروقال فى موضع الخرسئل مالك عن الحروف فى القران مثل المواد والالف الترى ان يغير من المصحف اذا وجد قيله كن المه قال لا ، قال ابوعريعتى الوار والالف المزيد تين فى الرسم المعدوتين فى اللفظ فحواولوا قال الامام احدل عرفه القتحط المزيد تين فى الرسم المعدوتين فى اللفظ فحواولوا قال الامام احدل عرفه القتحط مصحف عمّان فى وادوياء اوالف اوغير ولك اله رص ١٩١١، ١٩٥ قلت ولا يمكن رعاية ذلك فى خطاله نودولا فى خطالا بجليزى فعاية ما يمكن فيهدان يكتب الحروف الممتلفظ فاقط و لا يمكن رعاية الروف فى العربي المتلفظ من الحروف فى العربي التوجد في هذا بين اللسانين اصلامتل الهناد والقاف ونحوهما في عبر عنها بحروف مشترك

بينها وبين غيرها وكايخفه ما فيه من لزوم التحريف في القران وقال في الاتقان ايضًا وهد بجعوز كتابت بقلة غيرالعوبي قال الزركتي لوارفيه كلام الاحد من العلماء قال ويحتمل الجواز لاند قد يحسنه من يقوآة بالعربية والاقرب المنع كما تحرم قرآ تدبغير لسان العرب ولقولهم القسام احد اللسانين والعرب لا تعرف فلما غير العرب وقل قال نعالى بلسان عربي مبين آم رص ٢٠١٠ ، ٢٠١ والشاعلم الرحب ملكم المرام معربي مبين آم رص ٢٠١٠ ، ٢٠١ والشاعلم المرام مقمم المرام مقمم المرام المناسلام

بسواهله الرحمن الرحيد غده و نصلى على دسولم الكودير - البحواب انداد فنة ارتداد ك سلسله من تأظم صاحب الجن تبليغ الاسلام قصبه نگرام ضلع لكمنوني قرآن سرّلين كاترجم برزبان ناگرى شائع كرياني كااراده ظا هركرك اس ك متعلق معنوت اقدس عيم الامت جناب مولانا مقانوى ادام الله فيونهم سيم شوره طلب كيا تها اورخصوصيت كرا ته اس امريخ عن مولانا مقانوى ادام الله فيونهم سيم شوره طلب كيا تها اورخصوصيت كرا نقطيس لكما جا سائع من موال كيا تعا اكر مربي مي شيم سيم ترجم ك سائق متن كلام پاك عربي نقطيس لكما جا با لفاظ ذي مندى خطيس لكما جا با لفاظ ذي المبارك المسائلة كواس كاجواب با لفاظ ذي درا حاج كاست درا حاج كاست و منان المبارك المسائلة كواس كاجواب با لفاظ ذي الما حكاست درا حاج كاست و

الجواب ، بهنت ہی نیک کا م سبے بھی نغالیٰ مدر قرمائے اور کمل فرمائے ، بنابراجات ویل کے مشور سے بیش کرتا ہوں ۔

نبلید: اگر ترجمه اس غرض سے سبے کہ وہ لوگ بطور تود مطالعہ کیا کریں تواسطور سے مطالعہ کرسنے میں ترجمہ اس غرض سے سے مطالعہ کرسنے میں تجزیے سے منطاقہ بیول کا احتمال سبے ۔ اور اگر اس غرض سے دہاکہ ی عالم سے پرط دلیا کریں تومبہت مفید سے ۔

منبسکرد. مترجم اگرجامع اورمتدین پی تومستقل ترجمه کامصنا کقه نهیں ورن تراجم مقبل پسسے سی برزگ کے ترجمہ کی طرف زبان بدلنا کا فی ہے مستقل ترجمب بناریب نہیں ،

نمیس بر ایر بین علا دہ اس کے ہتدی یا ناگری میں بوفت حروث عن میں مونا جائے ہندی رہم الحظ میں کوئی فرود منہ بین سے بیا نا در اسلام کی طرف سے بھی کوئی نہیں برطرحہ سکے گا اور پرطرحانے سے بھی کوئی نہیں برطرحہ سکے گا اور پرطرحانے سے بعنی سے بین حروف کا یاد کرلینا بھی کچھ شکل نہیں اور جواصل مقصود ترجم کے متعلق ہے بعنی ارتدا دسے بچانا اور اسلام کی طرف لانا 'اس میں عربی و تاگری رسم الحظ داخل نہ ہوئے میں برا برہیں علا دہ اس کے ہندی یا ناگری میں بعض حروف عربیہ کی شکل ہی بہیں جیسے میں برا برہیں علا دہ اس کے ہندی یا ناگری میں بعض حروف عربیہ کی شکل ہی بہیں جیسے

قَى مَنْ عَلَى أَوْ مِثْلاً يَسِ جِبِ ان كودومرى كل مِن لكما جائے كا توظ ہرسے كه اصلى حروف برسے من مثلاً عن مثلاً عن مثلاً عن مثلاً من مثلاً مثلاً من مثلاً مثلاً من مثل مثلاً من مثلاً من مثلاً من مثلاً من مثل مثلاً من مثلاً مثلاً من مثل

اب اس انجمن نے محد و تعدید و تعدید کا نمون بخطا دود ہمدم برقی پرس انکھنٹو بس بھیدواکر انظہار دائے کے لئے حضرت اقد سس کی فدیمت بس بیش کیا ہے، جس پرعالما نا حید بیست سے مولانا مولوی ظفر احد صاحب ہے مانقاہ املادیہ اشرفیہ تھا نہ مجون نے بحوالد فلسی انفان مؤلفہ حصرت ام مولال الدین سیوطی علیہ الرحمہ ایک شفسل و تولی حوالہ فلم فرایا ہے، جونم و نا مدہ سے مراح مرائ مولال الدین سیوطی علیہ الرحمہ ایک شفسی دوسری ڈبان اور دوسرے خط میں لکھنے کا مصالحة نہیں، گرمتن قرآن شریف کا ایسے خط میں لکھنا جس میں خط صحف میں لکھنے کا مصالحة نہیں، گرمتن قرآن شریف کا ایسے خط میں لکھنا جس میں خط صحف عثما نی کی رعایت نہ ہوسکے ممنوع ہے۔ اگرچ اس فعمل و مدلل فتو ہے کے بعد کسی اور تحرید کے محف کے جو بوج ملازمت ریاست الور بہندی ہم الحفظ میں محفول آئے جو بوج ملازمت ریاست الور بہندی ہم الحفظ اور ناگری بھا شاہد ہون آیا ہواہے ، جب اور آئیکل بحصول وصدت تھا نہمون آیا ہواہے ، جب اس نمو نہ ترجم ہوت اس لئے حب ویل عون کیا جا تا ہے۔

الخمن موصود نے ترجمہ وتفسیر کے لیئے طرز ذیل اختیا رفسایا ہے -

١١) يهيا اصل قرآن ستريف كوبخطِ عرَّي لكما كَيَا سِيحٍ -

(۱) بھراسی سے باکھابل اصل فرآن مشربیت کو پخط ناگری مکھا گیاہے۔

رس، بعده ان دونوں کے نیچے قرآن جیکا ترجید برزبان وخط ناگری لکھا گیاہے۔

, مہ) پھواس کی تفسیر پخط ناگری ترجے کے گئی ہے۔

د الملاحظ معتقى ٢٠ تمويز ترحم وتفسير

ان میں منہ ا بالکل درست ہے۔ اصل قرآن سریف کاعربی خطبی میں لکھا جانا صروریات سے ہے۔ مگر منہ رہ یعنی اصل قرآن سٹریف کو پخط ناگری لکھنا کن دم تحریف کی وجسے ناجو کئر ہے۔ جس کی ایک وجہ تو حصرت اقدس کے جواب مندرجہ بالا کے نمبر ہمیں یہ درج ہوگئی ہے مربعین حروف عوب مندل تق مقن ، ظ ، تر دغیرہ کی شکل ہندی یا ناگری حظ میں ہے ہی نہیں اور مد منظ میں کے لئے اس کو اس مفعل جواب کے ساتھ شایل کر دیا ہے ، ا

جب ان کو دوسری شکل میں تکمیا جائے گا تو املی حروب پر سے بھی نہ جا میں سکے۔ اور دوسری وہ جونمون مرسله کے ملائظرسے شخص سے مجھیں آسکتی ہے یہ ہے کمثلاً صرف لبم الترالون الرم يس. سے بفظ المترکا العث اصالفا فکا الرحن الرحيم بيسے حروث الف ولام جوع بي خط كے موافق كمع جانع جا بئيس تمع كم موجايش كيدا ورحب صرف بمالتا الرحن الرحم مي سعصرف ياسي حرنوں کی کمی لازم آتی ہے توسارے کلام مجیدیں سے کنتے حرفوں کی لازم آئے گی، قابل غورت اوربيخط مصحفب عثاني كى صريح مخالفت ہے۔ جس كوائمة مجتهدين رضوان الترتعالی عليهم عبن میں سے حصنرت امام مالک وا مام احمد دشی اسٹرعنہانے ممنوع دحرام قرار دیاہے (ملاحظ ہو تفسيراتقان مؤلف حصنرت امام جلال الدين سيرطى عليه الرحمت صفحه ١٤١ و١٤١ اورفتوى مولانا ظفراحدصاحب كااو برذكرسه بهرطال اصل قرآن شريف كاصرت عربي خطبى مي تكصا جانا صَروری ہے، تأکری خطیں اس کے لکھے جائے کی مَشرعًا اجازت ہوگتی ہے اور ہۃ بنطا ہراس کی صنردرت، ہے، بلک ، اگر غورسے دیجیرا جائے تو اصل قرآن مشریف کے ناگری مرد لكم جانكانتيجر ينظرا سي كاكم بوسلمان صرف بندى حروت جانية بي اوروه تقورى سي كوشش سيرقا عده بغداً دى پراها وسينے كے بعدع ن خطيب لكھے ہوئے قرآن مجيد كے برطيعن يرقا درب وسكته بين اس طرز جديد سختاجراءكى بدولت اسلامى ديم الخطست بالكل بى ہے پرواا ورمحروم ہوجائیں گئے . حالا بکرمنرورت اس امری ہے کہ تمام سلمانوں کواسلامی رسم الخط کے سیکھنے کی رغبت دلائی جاتے بہذا نمیرا طرز فجوزہ نینی اصل قرآن شریف کا ناگری خطیس لکھا جا ناصرف مذہبی حیثیت سے ہی نہیں بلکہ قومی اورسیاسی بحاظ سے بھی

اب رہامفاین وہ ایات قرآن شریف سے ایسے سلمانوں کو جو صرف ہندی مکھنا پڑ اسکا جانتے ہیں، باخر کرکے فتنہ ارتدا و سے بچانا، یا غیر سلم برا دران وطن کو ابنی طرف بلانا اسس کا انحصار اس قرآن شریف کے ناگری حروف بھی جائے برنہیں ہے بلکہ یہ مقصد ترجمہ اور تفییر کی ابنا عب سے عاصل ہوسکت ا ہے اوراس کے لئے صرف ناگری خطہی میں نہیں بلکہ دنیا کی تمام زبانوں اورخطوں ہیں مکھے جانے اورشائع کرنے کی اجازت ہی نہیں بلکہ صروب یہ دنیا کی تمام زبانوں اورخطوں ہی مکھے جانے اورشائع کرنے کی اجازت ہی نہیں بلکہ صروب یہ بہتر طیکہ رہ تھے اس تھے اس قرآن شریف بھی عوبی خطیس لکھا جائے ، اوراس صورت میں جوزہ وطرز ترجم و تفسیر کے نمبر دا ) کی طرح نمبر سوم جھی موزوں ومنا سب ہیں گر یا طرز ندکور ہے

ہونا چاہتے کہ ادل قرآن شریف کی آئیس عربی خطیں لکردکران کے مقابلہ میں ترجبہ بخط ناگری ہونا چاہتے اور اس کے نیچے تفیہ بخط ناگری درج کی جائے جیساکہ نمونہ مطبوعہ بیں بخط اردو کراگیا ہے اور الفاظ قرآن کو ناگری حرون، میں لکھنے کا خیال ہا تکل ترک کردیا جلئے جوغیر صروری ہونے کے علاوہ شرعًا ممنوع اور مصالح و تنتی کے خلاف ہے۔

اسموتع پرریامرجی ظا ہرکر دینا صرور بایت سے ہے کہ اس زمایۃ ہیں مخالفین اسسالا م ا ردو ہندی کے سوال پرہبت زور دیے رہے ہیں امسلسل کوششوں کے ذریعہ ہنڈریاں تو میں سے اردورسم الخط کارواج بندکراکراس کی جگہ ناگری بھا شاجاری کرارہے بیس میں نسکریت نربان کے غیرمانوس الفاظ کی بھرمارکر کے مسلمانوں کے لئے مشکلات بیدائی جارہی ہیں، اور يهى كوشش ان كى علاقه جات برئيش گورنمند شيريمي جا دى بير، ايسى صوريت بين بلحا ظ حفظ ما تقيم علمائے دین کی جانب سے کوئی بات الیسی نہیں ہونی جا ہیے جوعام سلمانوں کے لئے نظران کا آ ورير أرب رمستنان كاكوني حصه ايسانهيس ہے جہاں اردويا مهندورتنا تی زمان سيم مجھی جاسكتی ہو الیی حالت پس تراجم وتفا میبرمقبوله پس سے کسی برزرگ کی تالیعت ہے کراس ہی سے عربی و فارسى كى مشكل القاظ نكال كران كي جگه عام فهم العنا ظبدل دينا ہى كافى اور قرين صلحت ہوسکت ہے ، ایسا ترجب ناگری حروف میں شائع کہنے سے بمقایلہ اس ترجب کے جس کین کرت كے مولے موسطے الفاظ مجھرے ہوئے ہول ڈیا وہ مفیدہ دسکتاہے اس کے کہسنگرست ا میربها شاکومرو: مسلمان بی نہیں بلکہ عام طورسے شہری ہندویجی نہیں سمجھ سکتے ، دیہا تی لوگ تو اس کوکیامجیس کے ، لہذا ترحب وتفییریں اردویا ہندوستانی عام فہم زبان فہتا كى جائے. اوراس كوناگرى حرفول ميں لكھ كرشائع كيا جائے، تاكرمفيدعام ہونے كے مصالح قومی کے لیا ظیسے بھی مناسب، اورمو زوں نابت ہو۔ جیساکٹرسٹر محدیلی صاحب صدر آل نڈ کا نگریس نے بموقع اجلاس سیسیشل کا نگریس منعقدہ دہلی، ارد دمیں تقریر کی، اوربعض بنگالی توگو کے اس کہنے پرکہ تقریرانگرین میں ہونی چاہیئے تھی، جواب دیا کہ یہ زبان ہند درستان کی عام زبان ہے۔ آپ صاحبا ک کواسی ہنڈوستائی زبان کو ترقی دیناچا ہیتے ۔

پس جب کرایک عام نهم نه این موجود سے ادراس بی اسلام کے اصطلاحی الفاظ بھی اسانی کے راتھ استعال کے الفاظ بھی اسانی کے راتھ استعال کئے جا سکتے ہیں تواس کوچیوٹ کرایک غیرانوس نربان اختیار کرنائیں کے لئے مدید اصطلاحی الفاظ وضع کرنے کی حزورت بیش آسے گی غیر مفید ہونے کے علاوہ دست میں اسانی کے لئے مدید اصطلاحی الفاظ وضع کرنے کی حزورت بیش آسے گی غیر مفید ہونے کے علاوہ دست

مجی ہے بھا تصور سرد دِعالم صلی الشرعلیہ وسلم کے مقدس نام کے ساتھ بلکہ اس مبادک نام کی گئی منوز تفسیر میں لفظ سوا می استحال کیا گیاہے ، لغت کے ، عتبا رسے لفظ سوا می کا مفہوم خواہ کچھ ہی ہو گرعون عام میں بھی یہ لفظ لال منٹی رام عوف سٹر دِ معا نند بلکہ متسام ہو رہے ایدلیشکول کے نام کے ساتھ مستعمل ہے ، کیا اس سے ان لوگو لاد محضور سرورِ عالم صلی الشرعلیہ وسلم کی ذات میں مسا دات ہو ہے کا ابہام پیدا ہو کر جا لیوں کے ساتھ گرا ہی کا سبب پیدا نہیں ہوگا ؟

اس کے علاوہ کسی تالیت سے سلے کوئی غیر مانوسس زبان اختیار کرنے ہیں ایک بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ زبان مذکور پر پوراعبور مذہونے کی وجہ سے اکٹر الفاظ غلط خلات محاورہ اور فین فیری اور ینقص اسس زبان سے جانے والوں کے سامنے تالیف نذکور کو قبولیت کا درجہ حاصل کرنے سے مانع ہو تاہے ، اور جمقصد اس تالیف نذکور کو قبولیت کا درجہ حاصل کرنے سے مانع ہو تاہے ، اورجمقصد اس تالیف سے موتاہے فوت ہو جا تاہے۔ مشال کے طور پر فہرست الفاظ کو لیجے اس مثلاً

دالعة ، لفظ آگیا العنه ممذوره کے ساتھ ہونا چاہیئے، وہ العن مقصورہ کے و ویل میں درج ہواہے۔

دىپ، لفظ اكثركو اچھر لكھاہے۔

رج) لفظ دست تو کویشت کھا۔ ہے، اسی طرح دآیو، وقی او نیرہ الفاظ کوجوناگری بھا شایس واؤسے لکھے جاتے ہیں، تب سے حوالہ فلم فربایا گید۔ اسبے، ونیرہ و نیرہ اسی طرح ترجب و تفسیر کے نمونہ میں امور ذیل پرغور مکرر کی صنرورت ہے۔

در) ہم الشرالر حمن الرحسیم کے ترجمب میں بمقابلہ تراجم مقبولہ الفاظ بہت اور نہا بہت کی کمی رہ گئی ہے۔

(۱) سورہ فاتخہ کے ترجمب میں مالکہ، یوم الدین کا ترجمب "جس کے بس میں چکو تی کا دن ہے ، العناظ بس میں چکو تی کا دن ہے ، کیا گیا ہے، جو تراجم مقبولہ کے موافق نہیں ہے ، العناظ فدا وند دو زجسہ زاکی مناسبت کالی ظار کھنا چاہیئے تھا۔

رس، ٹیکا یعنی تفسیرالقاظ ذیل سے شروع کی گئی ہے۔

قرآن سٹریفت، دجس کومسلمان آکاش باُئ ما نتے ہیں) اس المرزیخریرسے بادی اظر

میں پرسٹ ہوسکتا ہے کہ خدا سخوا سے سے انگے کوئی غیرشخص ہیں اس کی اصلاح ہونی جا ہے ۔

رم ، کل امر فری سال الحدیث کا ترجسد محمی قابل درستی ہے، الفاظ وی بال کا مفہوم بالکل ادا نہیں ہوا ، اور لحدیب آبد سعدانلاء کا ترجب محمی درستی کا محلی سے ۔ اسی طرح لفظ استو کا ترجب مجمی جمعی جمعی جمعی جمعی جمعی جمعی ہے ۔

ده) آیهٔ دانی بدایه سایه السنبی قبل لان و اجلی را آلیه ) کے ترجمه میں لفظ نبی کا ترجمهٔ میں لفظ نبی کا ترجمهٔ میں الفظ ترجمهٔ میں استعمال نبیں ہوتا . نصاب خسر و بعنی خالق باری بیں یہ لفظ صنر ور درج ہے ۔ مگر چنھوں نے وہ کتاب بہیں پر می وہ اس کو نبیں سمجھ سکتے ، لہذا لفظ نبی جو اسلام کا اصطلاحی لفظ ہے ، ترجمہ میں برسنوں اس کو نبیں سمجھ سکتے ، لہذا لفظ نبی جو اسلام کا اصطلاحی لفظ ہے ، ترجمہ میں برسنوں

رہنا چاہے۔

رود) آسی آیرشریف میں لفظ اونی کامفہوم ترجہ میں بنہیں آیا و اور لفظ آ فا تا تدبیر ساوی گیا۔

بہرحال ہیں بایں ایک بیر بازس زبان اختیا کہنے کا بیجہ ہے ، مناسب یہی ہے کہ تراجم مقبولہ میں سے کی ایک بزرگ کا ترجم پہیں نظر کھ کواس ہیں سے عربی اور فا دی کے شکل القاظ بیستور نکل کران کی جگہ عام فہم الفاظ تیرین کر دیے جا تیں ، اور اسلامی اصطلاحی الفاظ بیستور قائم دکھ کر بجائے اور وحوث کے ناگری حروث میں ترجب شائع کیا جائے اور اسی طرح منا نظران اسلام کی تفسیروں اورکت ابوں سے مدد لے کرعام فہم زبان ہیں اسی قد بیری خوالم المئی پراب تک کئے گئے ہیں ، اس قسم کا ترجب اورائی تفسیرع فہم اردو یا ہندوستا نی زبان میں بخط ناگری شائع ہونے سے اخبار دیا نند برکاش دہی اور دیگر آردوا نیوں کا ستہ باب بھی انشا ، الشرتعالی ایجی طرح ہوئیکا اور تو کی مصالے کو بھی صرز نہیں بہو پینے کا لیکن سنسکریت آمیہ بھا شاہیں ترجبہ وتفسیری طرح ہوئیکا اور قولی مصالے کو بھی صرز نہیں بہو پینے کا لیکن سنسکریت آمیہ بھا شاہیں ترجبہ وتفسیری طاف کر کہا اور اسلامی الفاظ کا بہ بسنا ہرگہ مناسب نہیں علوم ہوتا و ما علینا الا البلاة محردہ ہر شعبان المعظم سلاک تلاح - مقام مقانہ بھون صناح مطفر نگر۔

موردہ ہر شعبان المعظم سلاک تلاح - مقام مقانہ بھون صناح مامیر سالے الاحد۔ مقام مقانہ بھون صناح مامیر میں دیا سے میں میں دیا ہوں دیا میں ہوئی۔ الواحد ، سریر شعبہ وارکونسل دیا سست الور سرت میں میں میں دیا ہوں سریر سے دامیر میں دیا ہوں۔ الور میں میں میں دیا ہوں۔ الور میں میں میں دیا ہوں۔ الور میں میں میں دیا ہوں۔

تقیق ترجه قرآن مجید درنظم اسوال دا۱) بعد الحد والعدادة احقر کو آخر ذی الجر مسالاه می مظفر نگرجائے کا آتفاق ہوا ، تو دہاں ایک صاحب بعد زعمدے بر ہیں ، نے مجھ کواول کے جارب بیارے قرآن مجید کے جن میں سخت اللفظ اردو ترجم منظوم لا ہور کا چمیا ہوا ہے ، دکھلا کر اس کے متعلق میری دائے دریا فت فرائی ، سفریس و یکھنے کا وقت نا ملا ، وطن والیس آگر کہیں کہیں سے دیکھا ، اب اپنی رائے عوض کرتا ہوں ۔ یہاں دومقام رکلام ہے ، والیس آگر کہیں کہیں سے دیکھا ، اب اپنی رائے عوض کرتا ہوں ۔ یہاں دومقام رکلام ہے ، ایک یہ کہ وہ تو د ترجم کیسا ہے ۔ و درسر نظم میں ترجم قرآن کا کرتا کیسا ہے ہوا مواول کی کیفیت اجمالاً تواس سے ظاہر ہے کہ مترجم نے خطبہ میں بیشعر اکھا ہے ۔

اور وه و بنی ندیم احد کا بھی ترجم بین نظر محت نوب ہی نیزال عمران ندیم احد کا بھی ترجم بین نظر محت نوب ہی نیزال عمران کے آخریس دایو گوا کے ترجم بیں جہاں کی قدل نقل کئے ہیں دہاں بینو بھی ہے۔

ادر ہیں یوں ملصح ندیل حمد لیسے کہ مربہ و تیت ار و شمن کے لئے اس سے صاف دا فتی ہے کہ مترجم ما حب ڈبی صاحب کے متقد ہیں اور ڈبیلی صاحب کے متعدہ و تحقیدہ و تحقیدہ و تحقیق کی کیفیت بندہ کے دہالہ اصلاح ترجمہ و بلویہ سے ظاہر ہے ببرجی طیح و معتبر نہیں اس کا مترجمہ کا بھی اعتبار نہیں رہا کہ فی معتبر کو معتبر بھی متاخو د دلس سے فیرمعتبر مورد کی آور تفصیلاً مقابات متعدہ ترجمہ کے اور تفصیلاً مقابات متعدہ ترجمہ کے اور تفصیلاً مقابات متعدہ کے ترجمہ کا بھی اور کی متربہ کی تو تو تعدہ کے ترجمہ کا بھی اور کی تو تو تعدہ کی تو تو تعدہ کے ترجمہ کا بھی اور کی تو تعدہ کے ترجمہ کا بھی اور کی تو تعدہ کی تو تعدہ کے ترجمہ کا بھی اور کی تو تعدہ کے ترجمہ کا بھی تعدہ کے ترجمہ کی تو تعدہ کے ترجمہ کا بھی تعدہ کے ترجمہ کا بھی تعدہ کے ترجمہ کی تو تعدہ کے ترجمہ کا بھی تعدہ کے ترجمہ کی تو تعدہ کے ترجمہ کی تعدہ کے ترجمہ کی تعدہ کے ترجمہ کا بھی تعدہ کے ترجمہ کا بھی تعدہ کے ترجمہ کی تو تعدہ کی تو تعدہ کی تعدہ کے تعدہ کے تعدہ کی تعدہ کے تعدہ کی تعدہ کے تعدہ کی تعدیہ کے تعدہ کی تعدہ کے تعد

دلیل سبے غیر معتبر ہونے کی آور تفصیلاً مقامات متفرقہ کے دیجیئے سے ظاہر سبے بینا پیجہ اس قت ایک مقام پر جو تمونہ کے لئے کا نی سبے میری نظریں سینفول کے نمین یائے بردوا بیتیں ہیں ۔ اول

واداطلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن الآيه ووسراسي كورب واذاطلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تقضلوهن الآيه اول آيت كانزجم بدكما كياسه ره

ا در حب تم دوسری دیدو طلاق عور تول کو اینی بهرافت ا ا در دوسری آبیت کا ترجمه پرکیا گیاسه به

ا درجب تم تیسری دیدوطلاق عور توں کو بہرکا مل افتراق
اہل علم اس بات کو جلسفے ہیں کہ آیت اولی میں دوسری کی قیداور آیت نا نیمبر تیسری کی قیدندیا دت علی الفرآن ہے جس کی کوئی دلی مذ قرآن میں ہے سیا قاً اور مذ سیا قاً نہ قواعد شرعیہ میں ہے۔ آیت اولی کے قبل یہ ہے خان طلقہا ف لا تحدل له الح بہال تیسری طلاق مراہ کی اوراس کے بعدکوئی و کر بہلی طلاق کا نہیں جس کے قریب ہے آیت اولی میں دوسری طلاق مراد کی جائے اور کی جرجو مکم ان و فوال ہی والی قریب سے آیت اولی میں دوسری طلاق مراد کی جائے اور کی جرجو مکم ان و فوال ہو

یں ذکورہیں ایعیٰ خامسکوھن آیت اولی ٹی اور لاتعضلوھن آیت ٹا نبرہیں وہ خصوص نہیں دوسری اور تلیمری کے ساتھ ایعیٰ لف ونشر مرتب کے طور پر بلکہ کم اول شل دوسری طلاق کے بہلی اور دوسری میں جی ہے جبکہ از واج سے مراد نئے از واج لئے جائیں۔ اور آگرازواج سابقین مراد ہوں جبیا کہ بہت مفسرین اسی طوف کے بین اور اسیا ب نزول جبی اس کے موافق ہیں تو بھے تو تیسری طلاق مفسرین اسی طوف کے بین اور اسیا ب نزول جبی اس کے موافق ہیں۔ اسی وقت اتفاق سے اسی اس کو تعلیم سے بی نہیں۔ اسی وقت اتفاق سے ایک اور مقام نظر پڑھ گیا اس رکوع سابق کے بور تصل کوع میں بدارشا دہے مالے تمسوھ ن اولی اور موالا جانا فی دولوں کی مراد ہے۔ اور بہی ایک صورت ہے۔ سے بی بین ایک اور موالا جانا فی دولوں کی مراد ہے۔ اور بہی ایک صورت ہے۔ سے بی بین بر بی اور بین ایک میں برا اللہ جانا کی ہے ب

قہر کے پیکم ہے۔ متعوہ اس کا ترجم ہے کہ اول کیا۔ ہے سے کہ بنگر ہے پیکم ہے۔ متعوہ اس کا ترجم ہو بیں کے دیا کہ وہ بھیں کے دیا کہ وہ بھیں کے دیا کہ وہ بھی ایا ہو گھی ایا جو ہوں کتنی بولی علی ہے کہ مراد تو یہ ہے کہ بنگھیرا یا ہو اور ترجمہ بیکیا ہے کہ گھیرا یا ہو باکل ہی تحریف ہے۔ اور علاوہ تو اعدی بیر واجماع کے بعدوالی آیت ہو داس ترجمہ کی تغلیط کرتی ہے وہ یہ ہے۔ دی دی فرضت والهن فریضت جنا کے اس کا ترجمہ خود بھی یہ کیا ہے ۔ م

ا درحقیقت میں موتم تھم اچکے

اورظا ہر سے کہ یصورت مقابل ہے پہلی صورت کے اور ترجم ندکورہ سابق بمدونوں صورتیں ایک ہوجا ویں گی تو حکم بھی ایک ہوتا جا ہئے ، حالا نکہ تھا مختلف ہے ، اور بھی کئی مقام اس وقت نظریں ہیں گرتطویل ہوتی ہے۔ جب دور کوع میں بیرحالت ہے توقر آن بھر میں کیا ہوگا ، اور میں ایک خلط ترجم ہر کھنے اور بڑھنے کے مقاسمین کہ احکام علط سیمھے گاظا ہر ہے ، اور بی ایک اس اس کا فی ہے ۔ ایسے ترجم ہے کی خریداری اور سخارت کے ناجا کر ہوئے کے لئے ، پھرعلا وہ غلطی ترجم ہے دیاں ہوئے ہوئے ہے ہے ، جن اپنے ترجم ہے وا ویر نقت ل کیا ہے ۔ اور میں بہت جگہ غلط ہے جس کا اثر بھی ترجم ہا ور میں میں بہت جگہ غلط ہے جس کا اثر بھی ترجم ہا ور میں میں بہت جگہ غلط ہے ۔ اور میں اسے ، جن اپنے توضوا کا ترجم جوا و بر نقت ل کیا ہے ۔ اور میں میں ایک کے تو اور میں میں کے سام ہے ۔ اور میں میں کا میں اسے ۔ ا

يا بهو تظهرا يا فبخيس كيهم مهرين

صاف معلوم به وتاسيد كم بهريس ان عور تول كو كفير إياب جيس كوني غلام لوندى جوكه مال بي مهريس مع المين عالا تكم طلاب به بوكوان كيلئة مهر فه مهم إيا به و او زفسا و شعريت كا توتمام ترجم بين ما و نشان بين ية تو مخقر مقام تقام قام اول كم تعلق كين يامركة خودية رجم كيسل ابدار ادوسرامقام يدى يركنظم بن ترجم قرآن كاكرتاكيسا ب سواس بن ايك براامف و تويه ب كة ترجم بعيدة محفوظ نهيل ره سكتا هزودت شعرو وزن سع ضروراس بن كي بيشي اوراگر كي مهم توبيتي تو صرور بوگ بحرجب وه تحت اللفظ كلما بواسب تو ديك ي تحرج برزائدالفاظ بحي بهرت سين بن برخم بين الديك المان ا

یاالفت لام وغیره کلمات قرآنیب کا ترجمه سے، یاکس مقدد کا اظہار ہے۔ ملا خود ، ملا برملا ، ملا اسینے مشرک سے ، ملا باتخاذ کم انعجل کے اس ترجمہ کے اکثر الفاظ سے ملا برملا ، ملا اسینے مشرک سے ، ملا باتخاذ کم انعجل کے اس ترجمہ کے اکثر الفاظ سے بورک میں تاہم ہمی وہ جواک بچھرے کے بہت کی آپ ہی

وہ جولازم ہے تہیں ملاجناب پاک عامی کے کہا پرددی مدجو، مد ارشاد سے سلا کریم۔

اوراگر کوئی یہ عذر کرے کہ ایسے زیادات کوخطوط وصل نیۃ میں تکھ ریاگیا ہے بچھ وہ ایہ ام غیر ترجہ کے ترجہ بچھنے کا نہیں ہوتا۔ موری علط ہے ۔ جنا پنجہ ان دس بنہ وں میں سے صرف علی توخطوط وصل نیہ میں ہے، باتی ایک بھی نہیں ، اوراگر کوئی شیر کرے کہ اس کا انتظام تو ہوسکتا ہے جہاں اصل ترجہ میں کوئی تغیر نہو صرف زیا دات ترجہ میں آجا ویں اس طرح سے کہ اگر زیادات میں مرجگہ یہ بھی ممکن نہیں جنا پنجہ میں اوراگر کوئی شیر مرجہ کے دیادات میں ہرجگہ یہ بھی ممکن نہیں جنا پنجہ میں اوراگر کوئی شیر مربطہ یہ بھی ممکن نہیں جنا پنجہ میں اوراگر کوئی اوراگر کوئی میں مربطہ میں ہوگہ یہ بھی ممکن نہیں جنا پنے میں جس کا جی میں جس کا جی جا سے کر کے دیکھ و خانہ کی موان کوئی کی میں ہوتا اور وہ بھی اتفاق سے کہی وقع کا دی کوف کا ایک قصداً واستقلالاً تمام قرآن کا ، نیز ایک خرا بی نہیں ہوتا 'اوروہ بھی اتفاق سے کہی توقع کا دیکھ قصداً واستقلالاً تمام قرآن کا ، نیز ایک خرا بی

اس میں یہ ہے کہ اگر کلمیات قرآنیہ کومقابل الفاظ ترجیہ کے لکھاجا ویے جیسااس ترجیبہ نطومیں كياكياب، تب توفعل من المصرين كي مبيكمات قرآنيه مي محف كياجا وسكا - چنائيراس السا ہی ہے۔ اوراس بیں قرآن مجید کو ترجمہ کے تابع بنانے کے عکاوہ جوکہ قلب موضوع ہے قبطیع میں کلمات القرآن فى الكتابة لازم آقى ب -اورظا برب كه عادة كلاوت تابع كتابت بوتى ب توان كلات کے درمیان تلاویت بن می کسی فدرم طنون ہے اور فصل ہے وقع اکثر میگر مفسد مینی ہوتاہے جبیساکہ ابل علم ير مخفي بين و اوراكر فصل زكيا جا وسه توبا وجودامكان مقابله كمه عدم مقابله الفاظ وترحمبه سے ایک نفظ کی نسبت دوسرے لفظ کے ترجم ہونے کا شبہو گا۔ اور دونوں محنور واجستے آ میں اور یہ وہ مقاسد میں کہ اگرنظم میں کوئی مصلحت بھی ہوتی تب بھی ان مقاسد کے ہوتے ہوئے اس صلحت کا اعتبار کر کیا جاتا 'جیسا قاعدہ شرعیہ ہے کہ شعل غیرصر دری میں گو وه درجه استحباب تک میمی کمیوں مزہو مقاسد بہوتے ہیں اس کو وجو یّا ترک کردیا جاتا ہے اوراس کے محاسن کا لیا ظانہیں کیاجا تا بہرت سے فروع فقہیہ اسی اصل برمیت فرع ہیں، کما لا يخف اوراب تواس مركوني مصلحت هي نيس اورجض مسلح يودبياج والتماس مي تكهير مثلاً يبكر" مسلمان لوك اس كولوج موزول ونظوم بونے كينها يت ذوق وشوق سيمطالع كري كے۔ اورخاص كرلينے بچوں اور بچيوں كوالنده بجائے مختلف غزليات واشعار بريشان كے يادكرا ياكرس كے يوخوداس صلحت ميں مغاب ركا ا قرارسے كا مخام اس كا یه بهوگاکه غراد س کی میگه اس کو گایا کریں گئے کیونکه بدون تعنی والیان کے ذوق وشوق مز ہوگا جو بنائیے مطالعہ کی خصوص پیٹے دروعظین جن کو ہمیٹہ محلس گرم کرنے کی فکررہتی ہے اور بوجہ تعدیہ اشر ان وعظين كے عوام الناس ميں يہ طرزتغنى كا باعتقاد استحسان شائع ہوجائيگا - اور كانے كا حكم ظا برب خصوص ترجم كواس كا الربنانيكا، نيز تظمين بدين او عظمت تهين بوتى . وبوالسر في توله تعالى وَمَا عَكَهْدًا كُا الشِّيعُرُومَا يَنْ بَلْغِي لَدُ - وفي ترك السلف الخطية. بِالتِّطليولكوغيبا ذَكُواًّ، إماالقران متال الله تعالىٰ إنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ قُرُّوانٌ طواما الخطبة فقال الله تعالى فَاسْعَوْ إلى ذِكْرِ اللهِ الله الله الله الله تعالى قى ردحى قي طأا الوقت وللك الجدلا-

یا تی ما دکی مصلحت سواگر توا عدیم بیسر کاعلم موتب تواس کی باد کی ضرورت نہیں' اور اگر علم نہوتو یا دے مجھے فائد و نہیں' اول تومطلب ہی نہ جھیں گئے' بھر یہ کیسے یا درہے گاکہ یہ شعر فلان جملہ کا ترجہ ہے ' بھر باد اور عدم یا درونوں ہا ہر جوئے ہی اگرائیں ہی سلحین مقربوں تو کل کو یا دیکھ کر کر قرآن کی طون لوگوں کی رغبت نہیں مہی کوئی شخص قرآن مجید کونظم کر دے گا اور زیا دات شعریہ کوخطوط و صدا نیمیں محاط کر دیگا ۔ کیا یہ جائز ہوگا ؟ یہی وجہ ہے کہ اجماع ہے ایسے قوائی کے اسمانہ میں سے کی نے با وجو دعلم و قدرت من کے ایسا نہیں کیا اور یہ اجماع ہے ترک برجس کی مخالفت ناجا کر ہے ۔ قرب سسکہ موادث خامس میں ہا)

مذکورہ می مخالفت ناجا کر ہے ۔ قرب سسکہ موادث خامس میں ہا)

دغیرہ و نیز ہر قرم کی تحریر جودے اوراس کو بھاٹر کواور یا تی میں گلاکراس میں کھلی یا آٹا ذی خرود و نیز ہر قرم کی تحریر جودے اوراس کو بھاٹر کواور یا تی میں گلاکراس میں کھلی یا آٹا ذی کی انگر طسلہ یا ڈلیسال دغیرہ تیار کر میں بھیسا کہ مروج ہے ، یہ امرجا کر ہے کہ نہیں ؟

ملاکر طسلہ یا ڈلیسال دغیرہ تیار کر میں ' جیسا کہ مروج ہے ، یہ امرجا کر ہے کہ نہیں ؟

(علا) مذکوره بالا ردی اگره باکراس بی برا رنگ کراستعال کیا جائے ، جائرہ ہے آہیں؟

الجواب فی الدرالمختارولا بجوزلف شی کاغتی فیہ وفی کتب الطب یجون ولوفیہ اسموانلہ اوالرسول فیجون محوی لیلف فیہ شی قی ردالمحتار متال ط وهل اذا طمس الحوف بنجو جربعی محق بجورد فیہ والمالعقر بلسا نہ وابتلاعہ فالظا هی جواز ہ اس ردایت سے معلوم ہوا کرجن کاغذات میں دینی احکام لکھے ہوں ان کوایسے استعال میں لانا جائز نہیں اورجن کاغذات میں اورمن این ہوں ان کوایسے استعال میں لانا جائز نہیں اورجن کاغذات میں اورمن این ہوں ان کوایسے استعال میں لانا جائر نہیں اور جن کاغذات میں اورمن این ہوں ان کوایسے استعال میں لانا جائر اسے جائر اس کو کردے دین یا تواس پرسیاہی بھے دردے یا اس کو ذیا ن سے چاہ کرد جا ب کے دونوں سوالوں کا جواب ہے ۔

١٢ربيع الأول مصلطليم دامداد ص١٠١ ج٦)

احراق اختبادات کرد اسوال (۱۱) اکثرات تبادات قرآن مجید کے ایسے شائع ہوتے ہیں اتاب قرآنیہ باشند کرایک طرف استہارہ و تاہے ادرایک جانب قرآن مجید' اور تمام کی کوچوں میں نہا مت بے تعظیم سے بڑے رہتے ہیں 'جن کے پاس بہونجائے وہ جمی کھے قیال نہیں کرتے۔ الا مُن شاداللہ ایسے استہارات یا دراق بردف د فیرہ کے قرم سے رجواکٹر د بی کے پادسلول میں قرآن د صدیفی ہیں آتے ہیں) جلائے جادی توجا کرے یا نہیں' جلانے سے انتی راکھ اور داکھ سے چوطے میں ہے مخلوط ہوجائے گی 'بھروہ و اجب التعظیم رہے گی یا نہیں قرآن مراف د فیرہ جو لوک کے بڑھنے میں شکست و بیکا رجو جاتے ہیں' ان کا دفن کرنا فرمن مراف دوایا سے کا ہروقت دفن کرنا فیرمکن ہے ، بانحصوص ایسے شہرول میں جان قرمتان

و میں کے فاصلہ پر بہو، اس باب بیں جیسے رائے مالی ہؤطلع فرماکہ سرفراز فرملیتے۔

الجواب اس اس اور اق میں اختلاف ہے۔ اس لئے نعل بیں جی گبخائش ہے اور ترک احوط ہے اور تقدیر ترک پر بیصورت بیل ہے کہ الن رویات کوجع کرتے رہیں جب معتمد دفیر ہوجائے دفن کرادیں۔ اورا حراق کی صورت میں اس کی خاکستہ بنا برقاعد ہ قلب ما ہیت کے واجب الاحر ام تو بنیں ہے لیکن اگر اس کوجرا گا نہ کسی ظرف میں جلاکر اس خاکستہ کو با نی میں گھول کر دریا میں بہا دیا جا و ہے توا ور بھی ترباد ہ اقرب الی الادب ہے ، ہ زدی الجم سستال م (حوادث نالمن سس اس کی ایس میں عور توں اور مردول کو تلا وت کرتا کیسا ہے کے اس میں عور توں اور مردول کو تلا وت کرتا کیسا ہے کے

الحواب با كرسم فى دوا لمحادثيث عدى الاستعمالات المباحث مالف و كدا الكتابة فى ورق الحرير وكيس المصحف والدراهم وما يعظى بدالاو الن وما تلف فيه الشياب وهوالمسمى بقحد ونحود لك مما فيه انتفاع بددن ليس

ا دشیده اللبس. ج ه ص ۱۳۷ مربع الاول استاره رسم ثانیس ۱۳۳ الموسی المین تعظیم به خیره مین کئی جگرمونے مبارک نبوی الله تعظیم به خیره مین کئی جگرمونے مبارک نبوی الله جائے ہا یافت می خود میں معنود علیہ وسلم موجود ہے ، اور لوگ اس کو مہرسال میں نکل لئے ہیں اد اویجی جگر دکھتے ہیں اور اس کو مانی میں غوط دے کر بانی چنتے ہیں ، اور مہرت تعظیم و نگریم کرتے ہیں اور ہم لوگ اس کو اب تک موتے مبارک سمجھتے رہے ۔ اب لبعض لوگ اس ہیں بھی شرطین رکا نے گئے کہ موتے مبارک سمجھتے رہے ۔ اب لبعض لوگ اس ہیں بھی شرطین رکا نے گئے کہ موتے مبارک کے لئے صرور ہے کہ دھوید ہیں رکھتے شعصا ہے مذہوبے مبارک کے لئے شرائط اور جس کھر والوں کو مجھ تکلیف نئیجو بھی بین اور مونے مبارک کے لئے شرائط بین اور مونے مبارک کے لئے شرائط مذکورہ کا ہونا صرور نے مبارک میں یا نہیں اور مونے مبارک کے لئے شرائط مذکورہ کا ہونا صرور ہے یا نہیں اور اس کی کتنی تعظیم جا ہئے ؟ فقط

ا بحواب راگراس کے موئے میارک ہونے کی بچھ سند تہیں تواس کی تعظیم و تکریم لاحاصل اوراگرکوئی سندہ ہے تو اس کی تعظیم کرنے میں اجرو تواب ہے 'بشر طبیکہ حدشر عسے نہ بڑھ جا دے اور یا نی میں غوط دے کراس کا بدتا تھی باعثِ نیرو برکہت دشفاء امراحن ظاہری دباطنی ہے۔

عن عنمان عبد الله بن موهب قال ارسلن اهلى الحليم سلمة بقدم من ماء وقبض اسرائيل ثلث اصابع من فضعة فيرشعومن شعو التبي صلى الله عليد وسلم وكان

اذ الصاب الإنسان عين اونشئ بعث اليها فمخصّة فاطلعت في البحلجل فرأيت شعمًا حمد ات ١٢ بخارى جلد منفر ٢٠٨

ادر رہے مبارک کے لئے صرور نہیں کہ اس کا سایہ ہر بڑے 'اور جس گھریں ہواس پرایرکا سایہ رہے 'اور جس گھریں ہواس پرایرکا سایہ مہا اور ہے 'اور بھی اس گھروالوں برکوئی تکلیف نہ آئے۔ یہ باتیں خود جنا ب سرور کا ننا ت سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صرور نہ تھیں 'آپ کا سایہ بھی تھا آپ بردھوپ بھی برلئ تی تھی 'اگر بھی بطور مجے وہ آپ کا سایہ نہ پرلوا اور ابرسایہ فکن ہوا ہوتو کیچہ بعید نہیں میکن استمرار ثابت نہیں 'اور آپ بیار بھی ہوتے تھے۔ توجب کل کے لئے یہ امرض دری نہیں توجہ کے واسطے کیا ضرور واللہ المام آپ بیار بھی ہوتے تھے۔ توجب کل کے لئے یہ امرض دری نہیں توجہ کے واسطے کیا ضرور واللہ المام (املائی سات لھر داملائی اور کا کہ کا

معکاری جدد درق طلار معوال (۱۶) سونے کے درق سے فرآن مجید کی جلد ہم تھول دغیرہ بنائے جاتے ہیں اور وہ بہرت عصد تک۔ قائم رہتا۔۔۔

الحواب على الدرا المختاد وحل الشرب من اناء مقضض اى مزوق بالفضة والركوب على سرج مقضض والجلوس على كرسى مقضض والكن بشرط ان يتقى اى يجتنب موضع الفضة بقرقيل ويد وجلوس سرج و نحوة وكن الاناء المضبب بذهب او فضائة الح قد ردا لمحتار وقد كاراى المقضض و في حكمته المن هب صريسه منقش ومزين مزوق قاموس وقيله مقضض و في حكمته المن هب صريسه ه و في الدرا لمختار ا ما المطلى ف للرباس بدبالاجماع بالافرق باين لجامر و ركاب و غيرهما لان الطلاء مستهلك لا يخلص فلاعبرة للونه عينى وغيرة موسس ج ه و في الدرا لمختار عرب السرالي قوله الاقلار اربع اصابع كاعلام النوب ثو الل قوله وكن المنسوج بن هب يحل ا واكان هذا المقدار اربع اصابع و الالاس برا هن المواد عرضها فقط و ان تراد و في ردا لمحتارهل المراد و قد رائد المناورة من كلامهم المتافي صفح وجلى من كود -

دوایت اولی سے مضیب کا جواز بقیداتقا موضع استعمال اور دوایت تا نیہ سے مطلاکا جواز بلااس قیداتقا موضع ، گر جواز بلااس قیداتقا موضع ، گر بعدات تا لئة سے عکم کا جواز بلا قیداتقا موضع ، گر بقیدمقدا موسع وا بیوسئول عنه ظاہراً نذاول کے ساتھ کمی سے کیونکہ انفصال کے بعداس کا کام جیس دبیتا اور نہ تا نی کے ساتھ کیونکہ انفصال ممکن ہے ۔ بیس تا است کے تم کمی معلوم ہوتا ہے ، کیسس

اگركونى يول يا بيل عوض مين چارانگشت سيدزائد، بوجائرست، وريزبين ـ

١١رربيع الاول سيسلم (حوادث م صسما)

مجلس میں استقبال قبد له استوال (۱) بعض آدمی جو بورب کی طرف رخ کرکے نہیں بیٹے اگر کو بی استقبال قبد له استاکر سے کو گئے کہ استدار میں استاکر سے کہ استدار میں استاکر سے کہ استدار میں استاکہ استاکہ استاکہ استال استال میں است بر ہیں کرتا ہوں ۔

ايكواب، في المقاصد الحسنة حديث اكرم المجالس ما استقبل به القبلة مع ما اوردطرقاضعيفة قتال لحديث ابن عباسُ مرفوعًا بلقظار كُلُ شَيُّ شرفاوان شرف المجالس ما استقبل بدالقبلة اورده الحاكم في صحيح حديث المعربية وفعه ال لكن الكل شي سيراً وسيد المجالس قبالة القبلة وسنده حس شوقال قتل ترجم البخارى في الادب المفرد استقبال القبلة وادرد من حديث سفيال بن متقنع من الميدة والمنازع وال

ان دوایات سے تقبل قبلہ پیٹھنے کا ندب ثابت ہوتا ہے، بلکہ اگریعین طرق ا عتبا دسے ضعفت بھی مان لیا جا وسے تب بھی ففتائل اعمال میں حدیث ضعیف کھی کا فی ہے۔

هر ربيع الاول سستارم رسمه ثالة ص ٢١)

عم فال انقرآن جید اسوال (۱۰) کچه دلول سے بین چیران دیر دلیان ہوں الواع داف اسم خواب دیجه تا ہوں اواع داف اور خوابول کی ندیت قرآن سے فال لیتا ہوں ادل گیارہ دفعہ در و دشر لیف پر شرھ کر در سول مقبول سلی الشرعلیہ دسم کی درج پر فتوج کو بخشتا ہوں ازاں بعد قالحتی بار پڑھ کرچھ رسول مقبول سلی الشرعلیہ دسم کی درج مبارک کو اور بعب دیں آئی تین مرتب پر ٹرھ کرچھ رسال نوں کی دوج کو بخشتا ہوں ، بعد میں اگر صبح کا وقت ہو تو شروع سے ، دو بہر کا ہوتو درمیان سے اور دن ڈھلے کے بعد آخری چھہ قرآن کو کھول کر بہا طرف شروع سے ، دو بہر کا ہوتو درمیان سے اور دن ڈھلے کے بعد آخری چھہ قرآن کو کھول کر بہا طرف قرآن مجید سے جو نکل آوے ، شکون نیک و بدھا مسل کرتا ہوں ، دا جبًا عرض ہے کہ آج تک ہیں خور قال دیکھے ہیں دہ باکل ہی تیجے پائے ہیں اور شیخ بھی ایسے کہ بیان صدا قت سے زباتی امر دست می اور سے ۔ ہروئے شرع شراف میں کہ یہ طربی ہم اور فتر ہیں ہے۔ ہروئے شرع شراف می میں دوئے مربی سے ۔ ہروئے شرع شراف میں کہ یہ طربی ہم اور فتر ہیں ہے۔ ہروئے شرع شراف میں کہ یہ طربی ہم وقد تو نہیں ہے۔ ہروئے شرع شراف میں کہ یہ طربی ہم وقد کوئی خوت تو نہیں ۔

الحواب. محققین نے اس کو تا جا ان لکھاہے خصوص جبکہ اس کالیتین کیا جا وسے

توسب کے نزدیک ناجائز ہے۔ مرشعبان پیسلام دشمتہ فامسہ ص ۹ م قرآن يرموركا برركهنا اسوال (١٩) مسائل فقهيه ذيل كاجواب عنايت بهو-بيرطاؤس كالمصحف بس كهناكيساب ؟ اليحواب ييونكه كونئ امرما نع منهيں ، لهندا جا ئرسے -

سررشوال موسية الع وسمة فاسهص ١٩١)

ايسة محين بلادت قرآن | سوال (٢٠) نواندن قرآن مجيديا دازبلند تروكسانيكه بإطراف خوانند بوسننے کی طرف متوجہ نہ و است اندوبجہت امور دسنی یا دنیوی گوسٹ بسماعست تدارند ورست یان ؟

البضًّا مِن برتقد براول تا وبل عبارات فقها رجيبت درعالگيري لايقوا جهوا عن ا المشتغلين بالاعمال انتهى ونيز درال رجل يكتب القفية وبجنبه رجل يقرأو لقرآن لايمكست استماع القرآن كان الاثم على القارى الخ وبكذا في الشامي -

الجواب مختلف نيهاست.

ملا این مبنی بیک قول است به رفیجی سسسال دسته ا ولی ص ۱۱۲)

استاع قرآن کے لئے وکروظینہ سیوال (۱۷) در بیضے اوقات ما خاد مان در ذکراسم ذات یا دوازدہ کو ترک سرے یا نہیں تسیع درسجد شغول شویم ودیکرے قرآن مجیدیا واز ملند تلاوت میکنند

آيا وكرموصوف خفينه ميكنيم يا برستنور عل ؟

الجواب - بدستورخوا مندبنا رُعلے القول الثاني "ارتخ ندكوره يالا رسماولي ص ٢١٧) تحقیق وجرباستاع قرآن مجید | سوال (۲۲) بعض کتا بول میں لکھاہے کہ استماع قرآن نمانہ درفارج بنانه اجب عاورفارج مازك واحب بهين اوربعض كتابولين

لكهلب كدأكركوني شخص قرآن شريف براسه اورسامع مذصف بوجس شفل كمع عواه دين موما دنيو توت رى كوكناه بوگا ـ اس سے يمعلوم بوتا ہے كرايت عام ہے صباؤة اور خارج صاؤة كواور المام صاحب كاكليه كمطلق يجرى علے اطلاقہ تجی اس كا مؤتدمعلوم ہوتا ہے۔ آج كل علمساركس ير

فتویٰ دیہتے ہیں ؟

الجواب ۔ سماع قرآن میں دونوں قول ہیں میں آسانی کے لئے اسی کوا ختنار کرتا ہوں كمفارج صلوة مستحب عدرشعان منسسلم وتتمته ثانيه صهرو) مكم كتابت قرآن و ترجهاردوكالم سوال رسوا قرآن شريف بس كايك بي صفحه بين كلام باك عربي تخریریس مبواوراس کے مقابل ترجمه انگریزی اردو یا صرف انگرین ترتبه و اورانگریزی می تفسير ببوركمنا اورير يطهنا اورجيابنا درسية سيه بإنهيس يهال سے يہجوا سيسيہ تيب

عیارت سوال سے صورت اس کی ذہن میں نہیں آئی ' اس کا ایکے صفحہ نقل کمرا کے بصحة ؟ - مجصرسائل نے نمور بجیجا ، جس كانقت يرسے ، -ترثبئه البكريمةي تحرآن مشرلين

یہاں سے یہ جواب کھیا گیا۔

أبحواب وراس طزين تشبه بهي غيرابل اسلام كيرسا تفركيونكه بدانهي كااسجادا ورانهي مين شائعيد، اورابل اسلام بن اس كا ايساشيوع نبين بواكر غيرابل اسلام كيساتهامس بین معنی اختصاص کے مذرہے ہوں اس لئے منع کیا جا وسے گا۔ دورہے اس ہیںت ہیں ہور معارضه وتقابل وموازية كيسي بيرجها يخرجن مصنابين مين تعابل وتوازن وكمعلايا جاتا وہ اس ہیئت میں مکھے جاتے ہیں۔ اور ریا مرشا پدسے اور معارضہ قرآن کا جیسا ندوم ہے اس کی صورمت موہ ومرکھی ندموم ہے ، باقی ان ابن ارکاجمع کرنا اس ہیئت سے بھی ہوسکتا ہے۔

والتراعكم، ١٥رجب صيلام (حوادت خامه ص م) قرآن مجید بارد ٹی کی بے ادبی اسوال (۱۲) عاجب کرقرآن شریف کسی وجہسے اونچی جگہسے گرما ہے۔ موجانے پراس کو بور دینا تو اس کے گرمانیسے مجھ دینا ہوتا ہے؟ ملا اگٹر گھروں میں عور توں کو د مکھا ہم

كة قرآن شريف كے بم وزن انداز سے اناج دیدیا کرتی ہیں ملا دوسے اگر تکیہ دیغیرہ کے اوپر سے کھسک کمہ چار ہا بی وغیرہ پراَجا تاہیے تواسے ماتھے سے دگا کرنچے کا رہتے ہیں۔ میڈ اسی طرح اُگررو ہی وغیرہ گرجاتی

ہے تب بھی کہتے ہیں 'اس کے واسطے جو حکم ہوارشا دفرا ویں۔ الجوائی ریافہ دری نہیں ملائٹریعت سے صروری نہیں 'نفس پرجرمانہ ہے اور جا کر ہے۔

كمنة وآن جيدكا معامله إسوال رهم) بها رسع علمس كيه لرك كدار كوك الأكيال قرآن مجيد يرهي عقيري جب ان کے قرآن کہنہ اورآ کے پیچے سے تلف ہوکرنا قابل تلاوت ہو جائے ہی تووہ انھیں مجدین ركه جاتے ہیں تاكه كھرد لى بن ان كى بے اوبى مذہور كرت كے بعد حب ايسے مصاحف تربادہ تعداديں جمع موجلتے ہیں توامام سجد باک بارج میں باندھ کرتے رستان کے اندکری محفوظ جگر میں وفن کرادیتا ہے چونکہ دہ مساحف، قابل تلاور بہیں ہوتے۔ اور نامسید میں رکھنے والوں کا ان کو وقف کرنامقعنو بهوتاب بلهوفا اورعادة أن محمسجدين ركھنے سے ہی مطلب مجعا با تاہم کہ وہ گھروں کی آدبی سے مفوظ دہیں 'ا درامام مسج چرطمی منا رسیجیس ان کوٹھ کا نے لگاہے لہذاا مام ایکسطریق سے ان کو اینے کام میں آتاہے وہ طریق پرسے کیجب وہ اپنے وعظ دغیرہ کمیلئے مسودہ ککھتاہے جن میں قرآن مجید کی میمن آیات در کوعات درج کردنے کی صرورت ہوتی ہے توان کوخود لکھنے کی بجا انہی اوراق مصل مع فينجى كے ساتھ كتركر مناصب مقامات برجياں كرئيتا ہے بستين فائد ہيں ايك تووقت بحيا ؟ د درسے دہ کا وایات خوشخط لکھی ہوتی ہیں۔ تیسے اُن پرنشان اوقا ف اور تدوتشد بدونجہ ہے اور ک صحت ساته ملهی ہوتی ہیں۔ اُن کوخو د لکھنے میں یہ نوا ندمتوقع نہیں ۔ اوران اوراق کی باتی کتر نول کو نهايت احتياط سے ايک صندوقچ ميں جمع كرنا رہتا ؟ اور يجرسى وقت بريتور دفن كرا ديتا ہے با وجوديج صورت متولس وقف كاكونى مايال قريبنهن اورنداستعال اوراق كم ندكوره صورت بيس كوني بدندى مضمريد تنابم دوطر صك خلجان بميشه رسية بين ايك تويدكه ميا د ااس عل سے تصرف فی الوقف کے گناه کا ارتکاب ہور ہاہے، دوسرے بیکہ میا دا اس طرح کلام باک کی ہے ا دبی ہوتی ہو۔ براہ کرم اس شکل میں رہنا تی فرایش، تاکہ اگر برکام نا جائرسے تواسسے توب کی جاست ، أكرجا ئردي توخلجان رفع موجائ . فقط كرير ١٠ رُديع الا ول مع الهم -

البحواب - میرے نز دیک، توبیعل صنرور فلان ا دب بے - کلیات سُرعیہ سے پہی شمھ میں آتا ہے۔ کیونکہ اس میں جندمی خورات ہیں - ایک خود لینے ہا تھ سے قرآن مجید کی تمزیق اور وہ مجمی اصر ام کے لئے نہیں جیسا دفن احترام کے لئے ہوتا ہے، بلکہ اپنی مصلحت خفت مونت کتا بت کے لئے ہو فی نفسہ قریت مجمی نہیں در ہذکتا بت قرآن براجرت لینا جائز نہ ہوتا ، تو اس میں تقدیم ہوئی ابنی مصلحت مباحہ کی قرآن مجید کی مسلحت واجہ پر- دوسی مسلم حیاں

کرنے سے چونکہ اس کامنتفع بہونا باتی ہے، بہذاوہ متقوّم اور مال ہے اور برستورسابق مالک اصلی کی بلک میں داخل اورجب ملک ہے تواس کے سب بوا ذم بھی مرتب ہوں گے منجلہ ان کے مالک کی مُوت کے بعد وارتُوں کی ملک میں د اخل ہونا ہے، کیا یشخص اس پرقا درہے کہ ہرجن مالک کی مُوت کے بعد اس کے ور شراس کا الترام میں شرکا دسے اجا زت لیا کر ہے، بھرکیا یمکن سے کہ استخص کے بعد اس کے ور شراس کا الترام رکھیں اورکیا ایسے مفسدہ کا سبب بننا نا جا کہ: مذہ ہوگا منجلہ اُن لوازم کے ہرجن میں سب شرکار سے بسترائط اون لینا ہے اس کا بھی اور اس کے ور شرکا بھی۔

الشرف على مراربيع الأول تلقيلهم (النورشعبان سلف للهوص ١٣٧)

قرآ بجید کی آیت کو استوال ۱۲۱۱ ایک شخص مانوگرام بنا ناجا بهتابیض کانقشه حدفی باب

الوگرام میں مکھنا کروہ ہے درمیا فت طلب یہ امرے کہ اس مہرکے چوتھے درمیہ میں ایک آیة قرآ نیہ مکھی ہوئی ہے 'اس کے اور میں انگرین میں اخیار دوزائی میں اور درائی میں میں کوئی امرایت قرآ نیس کی توہین کا تو نہیں ہے 'اگریے توکس آیت یا کس حدیث کی بنار پرسے ۔ اگر انگریزی کے حوض چینی یا جایا تی یا اطالوی بنار پرسے ۔ اگر انگریزی کے حوض چینی یا جایا تی یا اطالوی

بسطه واستعماله لا تعليقه للزينة الى قوله قلت وظاهر انتفاء الكراهة بمجرد تعظيمه وحفظه علق اولازين به اولا وهل ما بكتب على المراوح وجدد الجوامع كذا يحرس فى ردا لمحتار قولدقلت وظاهرة الح كذا يوجد فى بعض النسخ اى ظاهر قوله لا تعليقه للزينة قولد يحرس اقول فى ف بعض النسخ اى ظاهر قوله كا تعليقه للزينة قولد يحرس اقول فى ف تجوالفت لى يروت كرة كت ابت القران واسماء الله تعالى على الدراه والمحاديب والجدران ومايقرش اهرج اسهما

اس روا بہت میں دلالت ہے اس ما نوگرام کی کراہت افریظا ہرہے کہ آیت کھنے کی کو ئی منرورت بھی نہیں ہے ،جس کو بہتے محظور کہا جائے۔

قريب عسسلام دسمه فامسه ص ١١)

قرآن شرنی کوبقعد پرکست شیسته میں اسوال (۲۰) قرآن شریف کی کمی مورة کومثل تعدید کے رکھنا جائز ہے یانہیں ؟ بینوا توجروا ۔ رکھنا جائز ہیں ؟ بینوا توجروا ۔ الیجوا سے ۔ برکست کے لئے کچوجرج مہیرا اورزینت کے لئے خلاف ادبسے ۔

ه صفرالنطفرس الله (تنته فامس ١٠١)

## تعلیم و مم اورکتب و مرارس وغیرہ کے احکام

دوسرے ائمہ کے ندہب کی تحقیق اسموال (۲۸) ائمہ ادبعہ شریعت بیں سے آب کے نزدیک بدون ان کی تقلید کے ہیں ہوئے ۔ بدون ان کی تقلید کے ہیں ہوئے ۔ اور باعتبار تو ت دلیال کے س کا ندہب قوی ہے اور باعتبار احتیاط کے کس کا اور باعتبار سہولت کے کس کا ؟

الحواسب :۔ پرموال جب کیاجا سنتا ہے جب، دو اسے مذہب کی تقلیدتا م مکن ہو ا در ہندوستان میں پرمکن نہیں۔

رتىتىدادىلى ص ٠٠٠ س

مسلانوں توانی کی کھی اسوال (۲۹) کیا فراتے ہیں علی ہے دین اور مفتیان شرع متین ہیں مسئلہ میں جو کہ ملارس وختران اور جا نہمٹن غیسا ئیان برائے انجیل عوانی اس دیار ہیں مقربیں اور اس میں لوگئیاں اہل اسلام کی بھی تعلیم باتی ہیں اور انجیل برط حتی ہیں اور علم انجیل بھی وختران کے اُبل اسلام ہوتے ہیں ، اور دیگر مذہب کے لوگ بھی نوکر ہوتے ہیں ۔ بسی تعلیم جو دختران نابالغہ کو ابتدار ہوگی توزیادہ مؤثر ہوگی اس صورت میں کہ وہ تعلیم نقش کا مجرب گی ۔ بس اہل اسلام کو انجیل برط حوانا ایسی لوگیوں نابالغہ کو بموجیب سرع شریف جائز ہے یا بہیں ۔ اور تیز بعض عتم جو اہل اسلام سے ہوتے ہیں لوگیوں کو خفیہ طور پرقرآن شریف یا بہیں۔ اور تیز بعض عتم جو اہل اسلام سے ہوتے ہیں لوگیوں کو خفیہ طور پرقرآن شریف پرط صاتے ہیں۔ اور تیز بعض عتم جو اہل اسلام سے ہوتے ہیں ہوگی ہوگی قرآنی بطور خود جن کے دو کر

ہوتے ہیں ان سے خفیہ کرتے ہیں ، لہذا ایسامعلم خواہ قرآن مجید بڑھ صائے یا انجیل ت ابل امات سے یا نہیں ، اور یہ بیٹ بہوجب سرع سٹریع سٹرلف کیسا ہے ؟

الجواب من توالیی لراکیول کوجواینے دین سے محض نا وا قف ہیں انجیل حس میں کنر سخریفات و تکذیبات احکام الہٰی ہیں پڑھنا ناجا کرسے وال التٰدتِعالیٰ۔

قال الترتفائي وبتعتمون مايضره و لا ينفعه مرالاية، وعن ابي هريش قال كان المسلولة التوليد التوراة بالعبرانية وينسرونها بالعربية لاهل الاسلام فقال رسول المله صلى المله عليه وسلم لاتص قوا العباري ولاتكن بوهم وقولوا المتابالله والمنزل اليبنا رواه البغاري، وتخن جابرى السبى هلى الله عليه وسلم حين اتاه عموققال المنهوكون انتوكها اناسم احاديث من مهود تعجينا افترى ان نكتب بعضها فقال امتهوكون انتوكها تهوكت اليعود والنهاد في لقن جئتكو بهابيضاء نقية ولوكان موسى حياما وسعه الااتباعي رواه احمد والبيه قى في شعب الايمان وتحن جا بران عبرين الخطاب الله عنه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة فقل يا رسول الله عنه التوراة فسكت فجعل يقرأ و وجدرسول الله صلى الله عليه وسلم منظ عبرالى وجه رسول الله عليه وسلم والمنات عليه وسلم فقال الوبكر ثكلت التواكل ما ترى ما بوجه رسول الله عليه وسلم والذي عليه وله الله عليه وسلم والذي عليه وله الله عليه وسلم والذي نفس محمد بين وبمجمل ببين لا وبدا لكوموسي فانبعة موه وتوكنه و لونان حيا وادلاك نبوتي لا تبعي دواة الدارةي والمنالة عليه وسلم والذي كما موالي حيا وادلاك نبوتي لا تبعي دواة الدارة والدارة والمال المه والمنال المنال المنال

ونزل قى متل هاؤلا قولى تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيد كهرشمر يقولون هانهمن عندالله ليشترواب ثمنناف ليلافويل لهومماكتبت ايدايه مر وويل به عرمها يكسبون الأية -

اوریه فتاق بین، مناسق کی امامت مکروه به ، والف سق لاند لایه تعولا مود بینه هده اید در آن مجید برطه ها تا ان کا مجوکام مذا برگا بجب تک اس علی سے تائب منہونگے مداید را در قرآن مجید برطه ها تا ان کا مجوکام مذا برگا بجب تک اس علی سے تائب منہونگے مدانوا ہی دہم دنیائے دول ایس خیال ست ومحال مست وجول

اقتدلیے کفروصحف دربعسل دردبستنارِن الہٰی باز آ ایں چرایمان رست دین ست لیے ان از میرددسسر دمشیکا ہی یاز آ

دارادوص سراج ۲)

تحقیق متعلق جلسها متعارفه مادس اسوال (۳۰) ایک مهتم مددسه نے علیه انعام طلب میں شرکت کی درخواست سی تھی۔ اس پر رہ بخر پر قربایا۔

د. معدومی مکری دامست برکاتهم السلام علیکم در حمة النشرو برکاتهٔ اس سے قبل کے عربینه بین حاصنری حالسه سعے جو ما تع طبعی تھا اس کی اطلاع کی تھی، جس کا مشاہرہ کمری مونوی ۔ صاحب نے بچٹم خود قرمایا ہے، اور ممکن ہے کہ وقت جلسہ تک یہ مانع مرتفع ہوجائے، اب يعض موانع بشرغيب كومحض استشارة بيش كرزاجا مهتا بهون . هرحين كه علما وكي خديت يس اليبي جرائت كرنا خالى از موسئے ادب نہيں ۔ نگراکيب طرف تيبرخو انبي كا جمز و دين ماموريه بهونا پیش نظرادر دوسری طرف آیپ کی عمایات والطاف پراعماً د مجھراً سرے ساتھ ہی اپنی آ كى غلطى شخة كل جانبے كى اميبر ان سب ا مورنے ابازت دى كہ بے ذكلف اپنے خيالات كوظاہر مردون اگرواتعی مبری رائے غلط ہے توہیں ول سے خوایاں ہوں کہ اس کی اصلاح فرادی جائے ماتسل ان موانع شرعیہ کا یہ ہے کہ جہاں تک غور کرکے اور تجربہ کی شہا دت سے دیکھا جاتایے بڑی غوص ان جلسوں کے انعقا دکی لاوام معسلوم ہوتے ہیں۔ فرآہمی جیندہ ا وراتین کارگذاری کی شهرت . با یوں میئے کہ مدرسسر کی وقعت ورفعت میں کا حاصل حُربت مال إورحُرِتِ جا ه بحلتا ہے، جس سے نصوصِ کشیرہ میں نہی فرماً یُ گئی ہے، ہرحنید کہ مال دجاہ اُگر وين كے لئے مقصود ہوں تومدموم نہیں ۔ مگر كلام اسى بيں ہے كہ ايسے مواقع پر بيا موردين كيلئے مقصود ہیں یا دنیا سے لئے ، سوگونفس تا دیل کرکے دین ہی کے لئے بتلا تا ہے ، گرا ہٹر تعا<sup>سے</sup> نے ہرقصد کے لئے ایک فاص معیار بنا یا ہے جس سے بحت یا فسا وقصد معلوم ہوجا تاہے سوان مواقع میں جہاں تک غور کیا جاتا ہے علامت طلب دنیا کی معلوم ہوتی ہے تفصيل اس كى يدسيه كراكردين مقصور بوتا تواس كے اسباب وطرق ميں بھى كوئى امرضا رمنائے حق تعالے اختیار کیا جاتا ۔ اور جیب ایلے اموراختیار کئے بیاتے ہیں اسس صاف معلوم ہوتاہے کہ دنیامقصود ہے ۔ اوران اموریس سے بعضے بطور تمون درج بیں ۱۱) چندہ کے ماصل کرنے میں قوا عدمتر عیہ کی دعایت نہیں کی جاتی کی کیونکر مسکم شرعی ہے

النيا مالا امدي الابطيب نفسه - جنده بير سوج سوج كرده طوق اختيارك به ات بيرس سيم الله الله كالمسر برا تربط المرس الكرد المرد الأربا وياشم ولحا طسة كيول المه الميس لله بيرا تربط المربط المربط الله بيرا تربط المربط المربط الله بيرست به بيرست به بيرست به بيرس كي ما تي بير المرك المربط المربط

«سی اکثراوقات علماد کا امراد کے دروازوں پرجانا اوراُن سیمتن کی باتیں کرنا دم ، جن اموال کوحلال نہیں کہتے اگردہ بھی حاسل ہوں ہرگرد ان کا رنہیں کہا جا تا ، ممکن سیے یا واقع ہے کہ کسی غالب سودیا دشوت والے نے کچھ دیا ہوا وراس کوجلوت میں یا خلوت میں واپس کردیا ہو۔

ده) اینے مدرسہ کو اسلی صالبت سے اکٹرزیادہ ظاہر کیا جا تاہے تصریحًا یا ایم الاجس کا حاصل کذرہ وخداع ہے۔

رو) اگرکوئی شخص مدرسہ پرسی سم کا اعتراض کرے اور وہ حق میں ہوتو ہرگرہ اس کو جو لئیں کی اور دہ حق میں ہوتو ہرگرہ اس کو جو لئیں کی اس کو جو لئیں کیا جاتا ہوگرہ اس کے دریہے ہوکرر درکرنے کی کوششش ہوتی ہے۔ گودل میں اسکو حق سے جو سے ۔

رد) اگراورکوئی مدرسے مقابلہ میں ہوجائے اورگواس کی حالت واقع میں اچھی ہوگر ہمیشہ وہ شل خارنظ آتاہے 'اور دل سے اس کے انہدام وانعدام کے تمنی رہتے ہیں ورہ خوش ہونے کی بات تھی کہ دین کا کام کئی جگہ ہور ہاہے ، کیکن محض اس وجر سے کہ اس کی تہرت نہوجا کے اس بیں چندہ کی بیٹی اور اس میں کمی نہو جائے 'ناگواری ہوتی ہے۔

رم) کارروائی میں کارگذاری کا اظہار ابنی مدح ابنے مدیرہ کی ترجیح کینے کام کی جوبی و کفرت دکھلانا وراس کی وجہ سے علیم کی کئیت کا کینیت سے زیادہ اہمام کرنا اورکت ابن ملاست مداوگر سیدنا کہ کا دروائی دکھلائیں خواہ طالب علموں کو آئے یا ندآئے ان علامات میں سے اول چار شرب مال لغیرالدین کی علامت میں اور مؤخری چار شرب ماہ لغیرالدین کی علامت میں میں ۔ اورنسا د منشار کی وجب سے آثار بھی ایسے ہی مرتب ہوتے ہیں ۔

(a) اکٹرایسے جلسوں میں اسراف ہوتا ہے ہجن لوگول کو بلانے کی کوئی صرورت نہیں ان کے اوران كے رفقاء و خدام كے كراييس بهت سے روپ جاتے ہيں بعض وقات طعام دغيركا تمحى مدرسه سے اہتمام ہوتا ہے جس میں تکلفات ہوتے ہیں اورساتھ میں غیراضیا فسیمی کھاتھے بین اورغالباً بلکہ بھیناً رویے والوں سے افران تہیں لیا جاتا 'اوردلالتِ افرن کانجی دعویٰ شکل ہے، کیونکہ اہل عطار خود ایسے مصارف کی مذمرت کرتے ہیں۔

رو) بعض جگرمبحد میں ایسے طبیبے ہوتے ہیں' اور مبحد کے ساتھ بیٹھک کا سابرتا وُہوتا م متوروشغب، دنیاکے باتیں اشغار مذمومه اور بہت سے منکرات جومشا ہدہ ۔ سے متعلق ہیں ، جب مبحد میں وہ ا مورمیاحہ بھی ٹا جائر: ہیں جن کے لئے مبحدموضوع نہیں تابيمت كرات يهرسار

(۱۱) الیی کارردائیوز سے سجائے وقعت دعوست مقصودہ۔ کے اہلِ علم کی ذکت وحقادت اہل دینا کی نظریں ہوتی ہے کیونکہ اصل عزّت استغناد۔ ہے۔ اوراس تحقیرکا المره بربونا به که این اولاد کی این علم دین کولیسند بنیس کرتے کریں ایخام ان کا ہوگا۔ گورا به حالت مناعیت ، للخیر کا ایک شعب ہے۔

رمون مكيرسوا وطئيه ومحصلين سم وكهلا في كونا المول كوابل وكهلا ياجا تاسم وقس على نيرا، اكريه فيالات قابل اصلاح بول تواصلاح وما ديي ولدند مين عل اور قبول كرند فيرنهين كرتاء مكلقل درجهميرى غيرطا عنرى كميلئ ان كووجه وجيه قرار ديا جلسك اورمعاف نرايا

يتواسب ازمهتمم صاحب السلام عليكم ورحمة التروير كاته بعضرت اقدس كا والانا مربينيا بمضمون سع آگا بي مجوكر بهمت برااطینان بوا اورخوشی بونی الترکا شکه یه که مدیسهٔ بدا کی بنیا دایتلاسه بیمای براى به كرجوا مورا ب تخرير فرات بي ان سے نفرت ہے۔ بناوٹ كوبيال كوئى بسندنہيں كرتا بحض توكل كے او بربنیا دسہ ، بیندہ والوں كى خدمت میں زیادہ اصرار كرے جزہیں كیا جاتابس كى طبيعت چاہے شركيب ميوبس كاجى چاہيد منشركيب ميو، جوكام قدا واسطے و نظر بيوا میں ان امور کا خیال ہرگر نہیں ہوتا ، خدا و ندکر بم جوجا ہے سوکرے ، اہل دنیا کی خوست ارکر نی

فضول ہے بہی وجہ ہے کہ مدرسہ بزامیں وہی گوگ چند پشر کا ، چندہ ہیں جوا خلاص سے دیتے ہیں 'اور بارباران سے تقاصنے کی نوبریت ہیں آتی ' نہ بینرہ کی اس تھم کی عادیت ہے' فیعل میرسے نردیکہ معیوب ہے مدر میں حلسہ کرنے سے صرف غرض میری اتنی ہی ہوتی ہے کہ چولوگ شر کیے جند ہیں ان کوواقعی كيفيت بلازما دتى اوكمي كيمنا في جائة اورانعا مقيم كركي جوطلبه قابل بي ان كوخومش كرنا مقصود موتاب تاكدان كى دل تشكى ندبوا ورنيز چند علما جمع بوكروعظ وتصيحت كرير، تاكر لوگول کوہدایت ہوا اور مخلوق کوفائدہ پہوسیخے، خانس جلسہ کے داسطے اور علمار کی آمدور قت کے کرا ہمیں صرف کرسنے کے والسطے اور چولوگ مشر کیسے لمہیں جن کومددمر کی طرف سے دعوست ہوتی ہے، اس غوض سے اس تام سے اجازت کے کرآج تک کارروائی ہورہی ہے، مریکے جندہ اوراس چندہ میں کو بی تعلق نہیں ۔ یہ بات خداو تدکریم نے میرے قلب میں اول ہی پیدا کر دی تھی جلسہ میں مشر کیا ہونے کے واسطے کی کوشا مداور ریکیس کے پاس ہر گرد کوئی نہیں جاتا بلکه خاص طور پرنیر باری طوت زیاده توجه کی جاتی ہے جونکہ یہ باست مشاہدہ سے معلوم ہے کر امرار لوگ جلسمیں شرکیہ ہشرم کی وجہ سے ہیں ہوتے ، اس وجہ سے ان کو ملایا کھی ہیں جا تا اور بسعی کی جاتی ہے ، خو در محوت دیتے ہوئے نفرت معلوم ہوتی ہے ، اگر کوئی مدرم مقابله میں جاتے تواس کی تخریب کے دریے ہونا یہ محن نا وائی اور ہے وقونی ہے۔ الٹرکا شکریے کہ پہال کسی مدرسہ بين تقايل نهين كمي كى مخالفت ميدغ ص تبين بلكه اور مدارس جوبي ان كى ترقى كي خوابال بیں ان کے خلاف کرنا خدا ور مول کا چور بہوتا ہے اور دین کا بدخواہ بچو نکہ دمستناریندی ایک شیوه اور فخر ہوگیاہے' اوراس کواچھاسمجھ کمرا ختیار مدارس نے کیاہے' اس وجہ سے اس امرکو بنده نے اچھا نہیں مجماء اور مدیرسہ بناس اس کاسلہ مو توف رکھا۔

اس مختصر وضد است سے جناب والا معلوم کر سکتے ہیں کہ میری عونی حلسم منے سے کیاہے،
آیا حُت دنیا یا اور کوئی علاوہ اس کے اور حوکوئی امر خلاف مرضی التا ور شرع ہو بلا تا تلفیحت
فرایش کی ایس اس بن آپ کا نہایت شکر گذار ہوں گا ور آپ کو حسن تصور کروں گا ہو تکہ مدر سہ
نہ ایس جلد کے واسطے اور کوئی حگر نہیں ہے اس واسطے صحن ہو افتیار کیا ہے۔ گرحی الامکان
امور نہید کی رعایت اپنی طوف سے کی جاتی ہے اور لوگوں کوتا کی رسیب کی جاتی ہے ۔ یہ یا تصرف فجبود کی وجہد سے بہ جلس کرنے تھیں ہے کہ جنوی جمع ہوا ور وعدت منظور ہود رہا امر خواندگی سوف دار کے فشل سے یہ بات نہیں بلکہ مدرسوں کو حی الوسع تاکید ہے کہ طالب علموں کو

خوب اطینان سے پڑھائیں 'اگرچکتا ہیں سال میں کم ہوں اور نیز طلبہ کی کمیت جس قدر ہوتی ہے اسی قدرظا ہرکی جاتی ہے۔ امید کہ چواب یا صواب سیصطلع فرماکوممنون قرما ہیں۔

بحواب الحواب از صنرت ولانا فظلهم لعالى

مخدومی دامست فیویم السلام علیکم ورحمة النر! الطافت نا مهانیمسرود قرایا. النرتعا آب كے مقاصد سنة اورا خلاص تبت میں زیادہ بركت فرماویں ، اورآب كے مدر كوا وراسى طرح جميع مدارس اسلاميه ديينيه كخيوض ويركات سيم محتاجول كوستسفيد وماوي أب كي تحريمسا طينان بوكيا كما شاءالة آب كوليس امور يرتظراوراس كاابهام ب، مكريب كا حال صرف اس قدر ہے کہ جلسہ میں کوئی امرفتیج بالذات نہیں ہوتاً۔ لیکن پیضلجان باقی ہے ا ورباتی رہنے والامعلوم ہوتا ہے کہ وجوب ترک کے لئے صرف بنیج بالذات مشرط نہیں تکبر يتح بالغيركافي ب بمويدام تومستم بوحيكاب كرببت سے بلككل جلسے مفاس معروض ما يقري خالی نبیں موستے۔ اور سے طاہر سے کہ انسدادتی الامکان صروری ہے اوران کی تردیج مبا مشرة گیاتسینیامنهی عنه البی حالت بی آگر کوئی جهتم مدیسه بنهایت ا حتیا ط کے ساتھ جلسكيك تومبا شرمقا سدتونه ہوگا۔ مگراس بن تو ئي سنسبہب كرد وسر مغراص بالع ب كى ترويج كالبيب توسيَّ كا، فقها رنديهت مواقع بي لعفل مباحات كوفي ستُواللزرائع وصِمَّا لما دة الفساد تأكيد سے روكا ہے، چنائج علما محققين ايس نيا ينبن ريوم مروج مولو دو فاتخروا عرا كوكوبانى اعقادا دعلامحا طبى كيول منهواسى بنار برروكة بين كددوسر بياها وكيلي سنديوگى اوربيه احتياطول كيلئرسب ترويج كا بوگار اس حكم ميں مجانس مدعيه ومجانس مدرسيه متماتل دمتساوی میں چنا پخمشا ہدہ کے بعد تامل کرنا کا فی ہے۔ افریج کھیں ان علیوں یں ارشار بونی بیں ان کے صلحت ہوستے میں کلام نہیں، گرمصالح اورمقا سدیں جب تعارض ہوتا سب، مفاسد کے اٹرکو ترجیج ہوتی ہے، جبکہ صالح حدصر ورست شرعی تک مذہبہ ویخے ہوں وادم مانخن نيه بيں ظا ہرہے كەمنرودست شرعى نہيں ہے۔ بلكم صلّحت بھى اَسى صورت بين خصر بين ج معينين كوبذرليه دونداد تخريري حاكست مدرسه كمعلوم بوكتى سيرا وبطلبه كالمسيسي انعام

له يس مواقع عنرورت بيشرط رعايت احتياط مستنفي مول كي، اوركوية قليل بو مكرمندوم نهيس المه

باکردن وش برسکتا ہے، اور وعظ و ہوا بت اول تواہیے مواقع بریشر کا بھاسکو صاف کرنا مشکل ہے، ان کے تکذر کا خیال ہوتا ہے، بھر اس قصد و کا اہما م سقل طور برجی ہوسکتا ہے، اس لئے اب تک بھی حاصری سے معافی کا خواستگار بول، والسلام دامدا دص اسما ہے ۲) ندان بنرع مکیے دین و مفتیان شرع متین ندان بنرع مکیے دلا اخبارات سوال دامل دامل کو اقتباسات بقید تاریخ ایک فیرسلم ورسال خرید نے وہ یکھنے کا حکم اس مسئل میں کہ ذیل کے اقتباسات بقید تاریخ ایک فیرسلم اخبار سے نقول میں جو اخبار سال اول کو اس قیم کی ترغیب وے کیا عام سلمان والبان رہا ہوا کو اس اخبار کا برط صفا، خرید نا، اس میں ہے تہا دیتا یا کسی اور طریقہ سے اسے بالو اسط یا بلا واسط یا بلا امدا دویتا جائز ہے ؟

تر المرا میں اس انسان سامی از میلی عمر منامندی کی دیورٹ شا دی صغرسی کے خاتمہ کی خود بند توں ا درمولولوں کو دفن کرد و دخلاصہ خو درسرخی سے ظاہریے)

نرسو - آبار تمبرت یو ، افغان تان سے ملاؤں کا اخراج داس میں اس اخراج پیمدح کی ہے۔ ﴾

تنبرا - ۱۱ زومبرو ۱۷ ایربراس می ترای اوربیندست خطره میں داس میں تدہی طبقه کو فضا کا خراب کرنے والا بتلایا ہے)

تمبره به ساراکتوپرسیده ، نیاز نتیبوری او**رموج**وده اسلام داس پر استخص کوهسلی قرار دیا ہے اورافسا دوین کواصلاح بنلایا ہے <sub>)</sub>

تربر - مهارا پریل مشاری کا خدا کوجواب داس میں بدندہی پرٹر کی موجودہ کی مدح کی سبے ،

تنیرے۔ ، راپر لرمث میں ملکہ افغانسان اور پردہ (اس بی اس ملکہ کی ہے پردگی کی مدح اور اس بی اس ملکہ کی ہے پردگی کی مدح اور اس بی اس ملکہ کی اس بی مدح اور اس کوناگو ارتبی محصف والوں کی فدمت کی سے)

ئنر - مرجب ری مثلی افغانستان سے الآ ازم کا ظائمہ داس میں متالون مشریعت کے ترک پر مدح کی گئی ہے ) کے ترک پر مدح کی گئی ہے ) نمبر ۹ - برجولائی مثلہ ہے ۔ ملک افغانستان اور میتکہ وستانی مسلمانوں کی ناک دشل میں) منیرا - مع امئی مسئلہ ، بهندوسلم سکھ فسا دات شاعی تبلیغ کے نتائج راس میں تبلیغ کے ر رسا سنے می رائے دی گئی ہے

منبرال ۲۷ دسمبرسکته کا امیران کا ربیرکورها کیا جائے داس پی فسدان کا ربیرکی سفارش کی ہے کہ انھوں نے جوکیجہ کیا تذہبی جنون میں کیا ' لہذا مسلمان ان کی رہا تی کی و کوششن کریں)

نمیراا' ۵ رجون مسلسلاء ،غیرمالک کور و پیریند بہیہ سے تام را س بیرمسلما نان ہندگو دوسرے مالک سے مسلمانوں کی ایداد مالی سے منع کیا ہے )

نمنبرا ، ۳۰ بنوری سیسته ، ریاستوں کے مظالم کا علاج ، الورکشمیر کا جواب بھولال ا ورحیدرآبا د میں دو پہندووں میں زندگی کی ضرورت داس میں ہندووں کو ترخیب دی ہے کہ اسلامی دیاستوں میں فسا دکیا جا وسے )

تمنیریم، -بلاتا دیخ دام اخبا دینے حالی صنوت وم علیالسلام کا برمہنہ فوٹوشا تع کیا ، تمنیرهای ، رارج سلط وی نیم برمہنہ یاغی فقیر داس میں گا ندھی کو پیغیبراعظم ا ور مرتب ہیں دوسرے بیغیبروں کی برا برمبندلا یا ہے ،

نمبرا ' الارمادي مسلطة بيغيراسلام اورگاندهی (مثل ۱۰۰۵) اس منبری اس ا خبارکا نام مجی لکھا ہے " ریاست" اور دیمضمون مجی لکھا ہے کہ اس اخبار پرمشکر خدا اور مشدّاوم علے السجدہ کو برا برحق ہے "

منیرا 'سردسمبرکی، تبلیغ کانفرنس کا نزله دیاستول پر دمش منا)
الجواب برجن نعل سے دجس بیں کسی اخبار کا خرید نا 'پڑھنا 'اس بی استتہار دینا '
یاکسی اورطریقہ سے اسے بواسطہ یا بلا واسطہ کی امداد دینا بھی داخل ہے کسی معیست کی آغا
ہوتی ہو' اوراس فعل میں کوئی غرض بی بھی نہ ہو ( جیسے ابطالی باطل کے لئے خرید نا 'یا اپنی صاحب کا سامان خرید نا) وہ فعل بھی معصیت ہوگا 'اگرچ ای نت کا قصد بھی نہ ہو 'کسی صاحب کا سامان خرید نا) وہ فعل بھی معصیت ہوگا 'اگرچ ای نت کا قصد بھی نہ ہو 'کسی صرح الفقہاد تی اعطاد انسانل الذی بچرم علیہ السوال وکا استخدام المخصی ونظائر ہما الکیٹر ق ایس مرح استثناد حالت میں ایسے اخبار کا خرید نا وغیرہ سب ناجا اُرہے ۔ وہ اکا ظاہر '

ايعنًا السوال (١١١) أكركون الحيار شرى مشروط وحدود واحكام كى يورى رعايت كرتابو

جن كا ذكردسالدا خياربيني مين كمل طور يسيم وجودسي . توبيربات توظا بريم كدايس اخبار كامطالعه كرنا جائز ہوگا۔ گرسوال ببہے کہ کیا جوازے آگے اس کی املاد وتوسیع اشاعث تعسن ہوگی ؟ الجحواسيا دريه بامت ظاہرہے کہ حالات غائبہ کے معلوم ہونے کی بیمن دنعہ مشرعًا عنرورت بهو تی ہے ،کیونکہ ان کے معلوم ہوسف سے انسا ن بہرست سی طاعات بچالا سکت اسے پھٹلامسلمانوں کی ا عامنت ، مظلوموں کی تصربت بحواہ ذات سے ہویا مال سے یا مشورہ سے ، اورایسا اخیسار اسعلم كا واسطه بوگا-ا ورلواسط علم سے الیی طاعات كا ذریعہ بن سكتاسے اور جومفاسر عام اخبارات میں پائے جاتے ہیں اگن سے وہ خالی ہے، جیسا سوال میں مذکور ہے، توالیسے اخبار کی امداد کاستحسن ہو تابقیتی ہے اوراس کی اعامت کو عدم اعامت پرمشرعًا ترجیح ہوگی۔ والٹر تعالیٰ اعلم بالصواب \_ مورخه وصفرالمنطفر شصیله دالنور عثوال مصیله صم) سنسكرية بيكهنا إسوال دسه) كميا فراقتے ہيں علماردين ومفتيان شرع متين اس سندہيں كہ آ جكل آريه ندبرب والول كا زور شورسيع ، ا ورقرآن پاك ا در مدسيث مشربيت برطرح طرح کے اعتراض ہے جاکرتے ہیں؛ اورسلمانوں کو بہرکاتے ہیں 'اورعلمائے رتبانی اگرچہ جوایات تحقیقی ان کو دیتے ہیں، لیکن اس زمان میں جواب الرزا می زیادہ تافع ا ورمسکست کے نزدیک با و قعبت ہوتاہیے۔اورجواب الرامی تا وقستیکہ ان کے مذہب سے پوری وا تغیبت به بهوممکن بهیس اوران کے مذہب کی کتیب وید وغیرہ زیان سشکرت میں ہیں ، اس سلئے اگر بدیں صرورت زبان سنسکرت کسی ایسے شخص سے جو دیبن ارا و دسمترومعتبر ہوں اور پر سے ولیے میں علوم دین سے واقعت ہول مسیکھی جائے تو جا نزید یا نہیں ؟

الجواب، اس كاتعلىم وتعلم كافى نفسه جائز بهونا تو يوج عدم ما نع جوازك ظاهر بهاده قاعده مقرره به كرجوام جائزكسى المرتمن يا واجب كا مقدم وموقوت عليه بهو وه تحس يا واجب به وتلب به وتلب و اورصل عب مذكوره موال كاستمان يا صزورت بين كوئى كلام وثقا فواجب بهوتاب و اورصل عب مذكوره موال كاستمان يا صزورت بين كوئى كلام وثقا شهيل الهذا الله في الكفاية اك شهيل المناب المن

الحديث قلت وادراك الشوللمسلمين كادراكك لنفسه

المبة بعض دوایات ایسے امور میں بعض ایسے عوار من خارجیہ کی وجہ سے جو کہ علم یاصحبت ناس یا فساد نیست وسور استعمال یا احتمال افتنان یا اشتغال بما لا بینی کی جہست سے ہوں 'قبح نغیر محتل ہوسکتا ہے۔ قیو دم مسرح موال سے ان سب کا احتمال مرتفعہ، لہذا کوئی مفسدہ بھی مصالح مذکورہ کے معارض نہیں۔ بیں جواز وہ بخسانِ صرورت بحالہ ہاتی ہے 'وائٹرتعالیٰ اعلم

ه صفیرسیساه (ایداد، چ ۱، ص ۱۷۰)

یونیورسٹی میں چندہ دینے کا عکم معوال (ممس) یونیورسٹی علی گڑھ میں کسی کا چتدہ و بناکیساہے اگر کسی صورت بیں میں ناجا نر بہوگا تو میں حتی الوسع اس قصبہ میں چندہ نہ دینے کی کوششش بدریعہ وعظ کے کرول گا؟

الجواب به یونیورسٹی میں درست نہیں . نگرمیری ایئے میں آپ اس زجمت میں مہریے ۔ مربع الاول سستالہ ہم ترتبہ اولی ص ۲۰۹)

تعقیق جگم سمریزم مسوال روم به سمریرد م ایک علم بے بنس بی طبیعت کی اورنظر کی کمیسوئی کی مہارت جندروزه ماسل کی جات ہے، بچواس سے مراص تصوف مثلاً وحدة الوجود ، کشف القبور اسلب الامراص و نویرہ بلاکسی ذکر کے سطے کر ہے ہیں ، اوران کے علاوہ اور باتیں مجی حاصل ہوتی بیر ، مثلاً کسی کو برد ورنظر ہے بہرشس کرنا ، اوراس سے پوٹ یدہ اسرار لوجینا ، غیرمواضع کا جو نظر سے غائب بیں حال بتا نا و نجرہ جیسا کہ حکمار اشراقیین کیا کرتے تھے ، اس کا حاصل کرنا ور سے ، کوئی خلا ب سشرع امرتونہ بیں سے ؟

الجواب و تصوف نه کیسوئی کا نام ہے نه مکاشفات کا نه تصرفات کا نه واردات کا بلکه
اس کی حقیقت ہے اصلاح ظا ہر و باطن ہیں مقاصداس کے اعمال قالبیہ و قلبیہ ہیں، اور غایت
اس کی قرب ورعنائے حق ہے ، اور کیسوئی اس کا مقدمہ ہے ، جب کہ قصود مذکوراس پرمزب
ہو، اور داردات مثل و حرة الوجود وغیرہ اس کے عوار فن و آثار غیر لا زم سے ہیں اور مرکا تفا
کو نیمٹل کشف القبور وغیرہ ، اور تصرفات مثل سلب الامرامن و غیرہ کواس سے کوئی من ہیں
ر با منت پراس کا ترتب ہوسکتا ہے ، جنا پخے کفاریجی اس بی شرکے ہیں ، اور سے کے کیسوئی
مین چیر ہیں ہیں، بعض محفیات کی خبر دینا ، کچھ تصرفات کرنا اور اس کی مہارت کے لئے کیسوئی
کی مشق کرنا و سواول تو اس میں مخفیات کی خبر دینا اکثر تابع خیال عامل کے ہوتا ہے ، جنا بخے۔

اكرايك واقعهٔ غائبهود وعالمول كے سامنے جُداجُ اِمختلف طور بررما بن كركے مرايك كويقين دلایا جائے اور کھرکوئی شخص جدا جدامجلسوں ہیں اس وا تعرکی نسیست عا ملول سے دریا فت کرے تووہ دولوں اپنے قواعدوطریق استعمال کہتے ہے بعد الگ انگ جواب دیں گئے۔ جب جاہے اس كالمتحان كربيا جائية اوراً كرزوض كربيسا جائے كه احيا نّاا نكشا ن واقعى مي بوجا تاہے توكشه: كاتصوب سيعلق نه بونا او پرمعلوم بوجيكاب. اسى طرح تصرفات كا اس سے تعلق نه بهوتا واب رہی کیسوئی سووہ مقدمۂ تصوف جب ہی ہے جب تصوف اسس پر مرتب ہوا ۔ ا ورحبب سمر بزم میں بہنیں تو وہ معت دم تصوفت بھی نہوا۔ لیں محقق ہوگیہ آ كةتصوت سيداس كواصلاً تعلق نهيس - اب ربااس سيقطع نظر كمركم اس كا جوازيا ناجوإز توچونکمشایده سے اس برمفاس کشیره کا ترتب معلوم ہواہیے، جیسے انبیاء وا دلیہ ارکے كمالات كواس قبيل سيرجعنا ببخانج البيابي توهم اس سوال كامنشارى ببواسي بإأب ساتھ دعویٰ وزعم' مساوات دما تندے کاکرتا۔ اور عائل میں عجب ببدا ہوجا نا ہیعض امورج بھے تیس حرام ہے ان پھلے ہونے کی کوشش کرنا ، ان انکشا فات پرجوکہ شرعی ججت نہیں ہیں بلا دلیسل مشرعی بمینه وا قدار د مشا بده کے بین کرلینا اس بر بنا پرکسی برجوری د غیرہ کے سورطن کو کخیۃ كرلينًا ، بعق اغراص غيرمها حدين تصرت مسي كام لينا ، باخو داگرمفا سدسين يج سيك گر دوسرے عوام كے لئے اس عامل كاموجب افتنان واصلال بوجاتا دغيرولك من المفا سدالعديدة التدبية ، اس كتے يەن كو بالذات دىجىيە تىتىنى تىچ كون بولگرلوچ بى ارض ومقاسدىدكورە کے کہ عاوة اس کے لوازم میں سے ہیں قبیج لغیرہ کے قسم میں وافل ہو کومنہی عندا در حرام ہے جیائجہ ما سراصول نقر يسية قاعده مخفى نبيل و فقط -

عرربع الاول مصر المدادج ٢ ، ص ١٤٩)

ایفٹ [سوال ۱۳۹۰ کیا فرماتے ہیں علمائے دین وناصران شرعمتین اس مسکد میں کہ علوم روائی مشاؤ علم سمریردم ، علم تصور علم مقناطیسی و نجرہ کی با بت شرع شریف میں کیا حکم سے ، جائرہ ہیں یا کہ نا جائز۔ اگر جائز ہیں توجر: وی یا کلی ۔ دلائل بجوالہ حدیث مشریف یا آیت مع خلاصہ نفسیر و تشریف کے تحریر فرما ویں ۔

اليحواب بيعل روحانى نهيس بين منطلاً مناتراً ، بلكه دونول طرح سے اعال نسانی بين اورچونكرقاعده مشرعيه مے كفعل مباح بھى اگھتضمن مفاسد كو بہوتووہ غيرمساح ہوجاتا ہے بين اورچونكرقاعدہ مشرعيه مے كفعل مباح بھى اگھتضمن مفاسد كو بہوتووہ غيرمساح ہوجاتا ہے

ا دریه اعمال متضمن مفاسدکشره اعتقا دیه وعملیه کوبین جیسانتجربه کار میخفی نهیں ، اس سئے بنا ، بر تا عب رُه مذکوره ان سے مما نعت کی جا ویے گی ۔ اگر مفاسد کی تفصیل پرمطلع ہوتا ہوتو زبانی سوال برظا ہرکئے جا سکتے ہیں ۔

١١رريع الاول مصيما هر حواديث خامسه ص ٢)

ایمناً اسوال (۳۷) یہاں کسی عورت نے لاہور سے سمرین می انگوی منگائی ہے۔ سنتی ہوں اس میں مرے ہوئے آدمی نظر آتے ہیں 'اگراس کا و کیمنا جا کن ہوگاتو ہیں صنر ورمنگوالوگ الوں اس میں مرے ہوئے آدمی نظر آتے ہیں 'اگراس کا و کیمنا جا کن ہوگاتو ہیں صنر ورمنگوالوگ اگرنا جا کن ہوگاتو آب سے دریا فت کیا ؟

جواب راس انگوشی کی مقیقت مجھ کونوب علوم ہے، اس میں جو نظر آتا ہے وہ واقعی تہیں ہوتا ، محص عامل کو خیال ہوتا ہے اور لوگ اس کو اقعی مجھ کرا بنا عقیدہ اور عمل خواب کہتے ہی اس کے اس کا استعمال جا کہ زنہیں ۔ کیم رجب ساسلام رحوا دے خامہ صرم سرم )

وغیرہ کے لئے جائز ہے یا نہیں ؟

ا در بخربه کارمشا بده کرے بیں اس کے حسب ارشا دخی فینیم کا انتھ کینی و کھا فیم الستاس و اِنتہ کا کہ کا کہ کو من کی کیا جا کہ کا دور کے سبب ہوگی ، و اِنتہ کا کہ کو من کی کو منہ کا کہ کو منہ کا کہ کہ کہ کا دور وہ بانج فن بی سب کا کہ کا کہ میں استیمیا ، سرتیمیا ، سرتیما ،

## هُ ريمه منان الميارك المسلط وتنتمه خامسة من مرم م)

ایهنگ سوال (۳۹) کیا فراتے ہیں علمائے دین دیمقتیان شرع متین درباب ایں سنا کہ مسمر پرم کا سیمنا اوراس پرعل کرنا اوریقین کرنامسلمانوں کے واسطے کیساہے ، بموجب سفرع مشریعت ما کرنے ہوئے کر مردہ روحوں کو بلاکر سوال مشریف جا نوب کو بیا تا جا کر سبے ۔ اورا کیک میر تین پاؤں کی بجیا کر مردہ روحوں کو بلاکر سوال دجواب کرتے ہیں اور روحوں سے دریا فت کرکے بتلاتے ہیں کہ تہا ہاکام ہوگا یا نہیں ہوگا اس پریقین کرتا مسلمانوں کو کیسا ہے ؟

البحواب - اول سمریز می حقیقت سمه منا به اسیم به محمد من آمانی به وجاد کی .

خقیقت اسعل کی سے کہ قوت نفسانیہ کے ذریعہ سے بعن افعال کا صادر کرنا چیدے کئر
افعال قوی بدنیہ کے ذریعہ سے صادر کئے جاتے ہیں، پنس قوت نفسانیکی شن قوئی بدنیہ کے ایک
السے صدورا فعال کا اور عکم اس کا بیسے کہ جو افعال نی نفسہا مباح ہیں ان کاصا در کہ ناہی جائز مثلاً بحس شخص برا بینا قرض واجب بو اوروہ وسوت بھی رکمتا ہو۔ اس توبت سے اس کو مجبور کہ کہ اینا می وصول کر لینا جائز میں اور بی خوص برجوی واجب بنہ بو ایسے جندہ وینا یاکی عورت کاکس شخص سے نکاح کرلینا اس کو خلو ب کرکے ابنا مقصود ماصل کرلینا جرام ہو یا موبی بنیا انفعال کی تو اس کا علم تھا نی نفسہ ، اور ایک حکم ہے یا عتبار عارض کے وعلیٰ بذا الفیاس سائر اافعال کی تو اس کا حکم تھا نی نفسہ ، اور ایک حکم ہے یا عتبار عارض کے عارض ہوجا وے گی ، مثالاً اس کو ذریع کشف وا قعات کا عواہ ماضیہ بہوں یا حال مستقبلہ بنا تا عارض ہوجا وے گی ، مثالاً اس کو ذریع کنف وا قعات کرتا یا کہ مردہ کا حال پوچینا یا کسی کام کا انجب میں برکو نی دہیں شرعی نہیں بمثلاً بچورکا دریا فت کرتا یا کہ مردہ کا حال پوچینا یا کسی کام کا انجب میں بوجون دور توبیس میں بندی ہیں ، اور ایک کام کارنا ، جیسا سوال میں مذکور ہے ، کریر رہ بعض کذب وزور توبیس وغاص میں بندی بیں ، اور بعضے دوسروں کو دھو کا دیتے ہیں ، مرید میں بن یہ بن ہیں ، اور بعضے دوسروں کو دھو کا دیتے ہیں ، مرید میں ان چیز دوکا کوئی اس فن ہیں بین ہیں ، اور بعضے دوسروں کو دھو کا دیتے ہیں ، مرید میں ان چیز دوکا کوئی

تعلق نہیں' اوراگر بالفرض ہوتا بھی تب بھی شل کہانت دعوافت و نجوم کے اس سے کام لیٹا اُور اس پراعتقا دکرتا حرام ہوتا' چونکہ احقر کو اس عل کا خود کتر ہے۔ اس کے تحقیق مذکور میں کچھ ترود نہیں ۔

٥٢ ررحيب ملاسطام وتهمدها مسه ٥١٥)

تحقيق جواز تعلم علم نظر المعالى (٢٠) تعلم علم المتطق حوام ادمبام او ونرض او و اجب اعر حسن واذا كان مباحا بقدر الاصطلام قها قدرة وهل قرأة سدة والعلوم وشروح على قدرا الاصطلام ومثران الدين والمالام ما مول على قدر الاصطلام جائزا مركل وحمتا الله واياكم والعفومن كرمكم ما مول ،

الجواب، العلم المنقول كالاعناية مقدودة والمعقول كالاددية من ورى لمن الشنغل بالكفاية من المنقول ولويسلم ذهندعن الخطاء في الاستدلال بلادت ولماكان الصروري يتقلى دبقل والصراودة وقل دها عنتلف باختلاف الاذهان قباق مقلاد ترفع الضرودة كان العن ورى هوذاك المقداد ومن لاضرورة لدولا من ركان لدم مباحًا ومن تضريب كان له منامع مرًا وقد دالتصريكون الذم من الكراهة والحرمة - مباحًا ومن تضريب كان له منامع مرًا وقد دالتصريكون الذم من الكراهة والحرمة -

. برشوال مستلام (تتمته خامسه ص ٥٠٠)

كتاب يوسف وزينجا سوال رمهم كتاب يوسف وزليخا مصنفه مولوئ عبدالرمين جامى براهسنا براسنا جائز ہے۔ جائز ہے بانہیں بیونکمولانا عبدالرحمٰن جامی نے بی بیصاحبہ کے وصف میں

صرسے زیادہ تعریف کی ہے ، چنا ہے لیستان کی تعریف میں کہاہے سے

دونسيتان هركيكيون فبئر نور حبابيه ساخمة ازعين كانور

دو تا برتا ده تردسته ذیک شاخ میدشان نا سوده گستاخ

اوردیگرجا میں کہا سے سه

سبت ہے دایہ تاف او بربرہ

مشجكم جول شحنة والتم تمست عيده مُنیش کوه اماسیم ساده یوکوه کرزیراونت ده

وعلى بذا القياس، جنا بِمن التماس يه سبك الكركسي بريست زمين الرياكسي حاكم كى بى بى كي تعريب الیمی کی جاستے تو وہ کتنا خشمناک ہوجائے گا' غور کرنا چاہیے کہ بوسف علیہ السلام کی ا تنى قدر سيئ غصه به بيوكا ؟ بيبنوا توجروا ـ

الجواب، - اليي مدح كوفلات احرام هم مكراليي حالت كے اعتبار سے سيركه اس قت وه وا جب الاحترام نتهيس يعنى حصرت يوسف علي السلام كمه بمكاح بين آفي كم بلكه اسلام لانے کے بھی قتب ل ، جس حالت کے اعتبالہ سے جو دحق تعالیٰ نے اُن کا قصتہ یا دم احترام

وراودتدالتي هونى بيتهاالخ قالت ماجزاء الخ المستلزم للكذب والكين ونحوهما -سواس كير المسبب يه عارض تو بمونهس سكتا البية أكرايسيم معتايين سي قوى شهوي كو بهیجان کا احسنهال بهو توصرف بیمضمون به پیرها ویس . فظط رتتمهم قامسه ص ۱۰۱۷ علم را كا دام بونا سوال (سهم)علم مل شرعًا جا كزيد يا تبين - احقر ني اكيب رمل كي كتاب كے ديبا يہ ميں د كيماہ كمشكوة مترلف ميں اكيب مدميث بشريف ہے كہم سعلم رمل كاجواز تابت بهوتاسيد اب حضور تخرير فرمائين. به مذكوره بالابيان مصنف كادربست یا نہیں اکسی اور مدسی مشربیت کی کتاب میں علم مُذکور کے جواز کا حکم ہے یا تہیں ہ الجواب. یہ اس مصنف کی غلطی ہے ، اس صدیت کا مضمون پہسے کہ ایک بنی کچھکیری کھینچا کہتے تھے، سوجس شخص کی لکیریں ان کے موانق ہوں جا ئرزہے، ختم ہوا مضمون مدیث کا سوا ول تو بہ تا بت ہموناشکل ہے کہ مرا داس سے دمل ہے گواس میں بھی لکیریں ہوتی ہیں مگر مکن ہم

کرا درکسی علم بیں بھی بہوں۔ دوسرے اگردس بی مراد بوتو دسل متعارف کے ان خطوط کے موافق میں بین بہوں۔ دوسرے اگردس بی موافق میں اور وہ معلوم نہیں لہذا جوازی موافق مونے کی کوئی دلیل نہیں اور نظر طرحوازیبی موافقت ہے، اور وہ معلوم نہیں لہذا جوازی حکم مکن نہیں ہے، اس کے تعلیم و تعلم کو حرام کہا جا وے گا۔

رتتمنه خامسه ص ۱۸۳)

الجواب، اگرمرکار دعده کرے کہم اعانت کرکے دخل مذدیں گے، تب اعانت

قرآن مجيد كى آياست :- إنَّ النَّهِ يَ فَرَصَ عَلَيُكَ الْقُرْانَ لَوَادَّ كُو اللَّهُ عَالِمَ اللَّهُ عَالَمَ ا اس آيت سيتعيس احكام قرآن مجيد كامسيكمنا صرورى كيو كرنه بهو-

را سَّا اَنْ وَلَنْ الْمُعْ صَّوْاً سَّاعَوْمِيتًا تَعَاكُهُ تَعْقِدُونَ ه بِ٣٠٤ ١١ جب ١٤ ١١ عبر من المع المع المواتوم يكمنا كيونكرين ورمى و بو المحصد كاحكم بواتوم يكمنا كيونكرين ورمى و بو و المعلم المواتوم يكمنا كيونكرين المقادية بالمعاد المعرفي المقاد المعرفي المقادية المعرفي المعرف

قرآن مجید غورکے ساتھ سمجھ نا ہوا تو بغیر سیکھنے کے یہ کیونکر ممکن ہوسکت اہے۔؟ رکٹ اُنڈلٹ مسکا دکے لیکن بیون الیت والیت ولیکن کواولوا الاکہاب رکٹ اُنڈلٹ مسکا دکے لیکن بیونوا ایٹ و ولیکن کواولوا الاکہاب کے ذیل میں تفسیر فتح ابدیان میں ہے ، یہ آیت کر کمیہ اس پرولیں ہے کہ النزیاک نے قرآن سٹرلیف کو اس واسطے نا ذل کیا ہے کہ اس سے من میں تفکر و تد برکریں ، نا اس کے کہ بدون تد برکو قط اس کی تلا وت کریں ۔

دَ را شَدُ لَـُذِكُوُلُكُ وَلِقُوْمِكُ وَ سَوْتَ تَسْتُكُوْنَ ، ب ٢٥ ع ٩ ، كے ذیل میں تفسیرابن کثیریں ہے، تم سے اس قرآن کی پوچھ ہوگی، اور تم اس پرعمل کرسے میں کیسے شھ، اور اس کے ماننے میں کیمونکہ تھے۔ ب

ولق دراسالجهتم كنيرًا مِن الْجِيتِ وَالْدِنْ لَهُو قُلْوْ الْدِيهِ كَالْدَنْ عَلَا مِنَ الْمُورُونَ مِهَا وَلَهُ هُو الْمَاكُونَ مِهَا الْوللِيكَ كَالْدَنْ عَلَا مِن هُمُ الْوَللِيكَ كَالْدَنْ عَلَا مِن اللهِ مَعْلَمُ الْوَلْمِيكَ الْوَلْمِيكَ كَالْدَنْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

احا وسيف مشرلف مدعن عنمان رضى الله عندقال قال دسول الله صلى الله عليه و سلوخيركومن تعلوالقوان وعلمه، ددالا البعنادي -

مستر سیار سین در استان تا بسی الندعلیه دسلم نے بہترین شخص قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے اس حدیث میں رسالتما بسی الندعلیہ دسلم نے بہترین شخص قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والوں کوا دسنا د فرمایا ہے۔

عن عبيدة المليكي وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلو يا اهل القران لا تتوسل واالقران وا تلوي حق ستلاوت من اسناء الليسل والنهاروافشولاوتغنولا وتت برواما فيد لعسلكوتفلون و لا تبعلوا ثوابلة ال له توابا و دالا البيعقي -

اس حدمیت میں جناب رسالتاتی دمول الٹرصلے اللہ وسلم سنے قرآن کوغور مسلم مستے قرآن کوغور مسلم مستے کا ادمشا و فرط یا ہے بغیر سیکھنے سے عود ممکن جہیں سہے۔

عن حارت الاعوروت لى المسجد وادالساس فيوضون فى الهداية وله خلت على على حارت الاعوروت فى الهداية وله خلت على على رضى الله تعالى عند فا خارت فقال اوق و تعلوها قلت معا له بخوج سهعت رسول الله صلى الله عليدوسلى قال كتاب الله فيه نباء ما تبلكو وغيرما منها يارسول الله رصل الله وهوالم له ليس بالهزل من تركد من جيار قصمه الله ومن بعد كووحكوما بينكوهوالفعنل ليس بالهزل من تركد من جيار قصمه الله ومن ابتنى الهدل فى غيره اضله الله وهوجل الله المتين وهوالا كواليكيموالم الملكة المتين وهوالا كواليكيموالم المستقم من كترة الرائد وكا تنقيقى عجائيد وهوالا فى لويتنتذ البحن ا واسمعت حتى وتالوا من كترة الرائد وكا تنقيقى عجائيد وهوالا فى لويتنتذ البحن ا واسمعت حتى وتالوا الماسمعت قراما عبايه لى الى الوش فا منا بدمن قال بدمدة ومن عل بدالتو والالله المومن حكوب معلى ومن وعا اليه هدى الى عمرا المرسدة يم المرائم تاكيد من دالتو والله المنا عبايم المن المن المنا بي من المنا برول المنا ومن وعالي من من يعمر المن من من من المنا برب كه بهار ب كرما ومن و دامل مي نئ من كراه فرق بيدا بوكر في المنا به من كورك و ترم كورك و ترم المنا بالمنا من من كورك و ترم المنا بالمنا من من كورك و ترم المنا بالمنا من من كورك كورك كورك و ترم المنا بالمنا بالمنا عبيد الموكم في من من و منا و من و دا المنا من من عن المنا بوكم و من و دا المنا من من منا و من و منا و من و دا المنا من من المنا على و ترم كورك و ترم المنا من من المنا عن المنا من المنا عن المنا المنا عن المنا المنا عن المنا المنا المنا عن المنا المنا

طلب العلوفريضة على مسلوومسلمة اس حديث سے علم دين كا جا ننا ہرا يك إرض بهوا ر توعلم وين من تعليم ترجمسر قرآن مجيدمب سے مقدم ہے ، بھرا حاويث و تفاميرو

نقہ وعقائد کمسکوں کا زمات سے ہے۔ مہند ومستنال کے مشہور وستن علمائے کرام افوال شیخ الاسلام مولانا مولوی سناہ ولی الندصا صب محدث والموی رحمۃ الند تعدالی علیہ ابنی کست اب فتح الرحمٰن کے دیبا ہے یں فرما تے ہیں۔ " مرتب وایس تناب بعد نواندن متن قرآن درسائل مختصرف ادسی با بهمهان فارسی به تکلف درست در دوخصیص صبیان الرح ف دجع حرفه، وبیا بهیان کرتون بنیفا علوم عربی ندادن دراق لس بهیزای کتاب را بایشا تبیلیم با ید کرد د تا اول چیز که درجون ایشال افتدمین کتاب الله باشد و سلامت فعط تا دوست منرود و سخن ملاحده که بمرقع صوفیه صافی مستر شده عالم را گراه می سازند فریفته نکند و اوراجیف (چیز بات دروغ) معقولیان خام دسخن بهنودان به انتظام لوح سین را ملوث مذساند و خیرآنا نکر بعسد انقاب تا شطر عرز نیم چیز سے انتظام لوح سین را ملوث مذساند و خیرآنا نکر بعسد انتظام کرد سین تراملوث مذساند و خیرآنا نکر بعسد انتفا ساز در قل و سبت قرآن حلادت یا بند و منفعت آل درخ و مردی جهود سلمانان منو تح است انشا دالشرالعظم اما درج صبیان و مبتدیا ی خود درج جهود سلمانان منو تح است انشا دالشرالعظیم اما درج صبیان و مبتدیا ی خود درج جهود مسلمانان و مبتدیا ی خود ملا براست چنا نگرگفته اند "

اس مضمون میں مثاہ صاحب نے خصوصیت کے ساتھ پیشہ درتام مسلمانوں کے لڑکے اور کے لڑکے اور کے لڑکے اور کے لڑکے اور کے بیری مسلمانوں کے بیری اور لڑکیدوں کو بینے میں مسلمانوں کے ترجمہ قرآن مجید سکھلانے کے سامن تفظو کا میں ہدا بیت کی ہے۔ عیاں را جسر بیان ہ

اورشیخ الاسلام مولانا مولوی ست و عبدالقا درصاحب رحمه الشرمختیت و پلوی این ست برموننج القرآن کیے دیبا چرمیں مرماتے ہیں۔

" سنناجا ہے کہ سلمانوں کولازم ہے کہ اسپے رب کو پہانیں اوراس کی صفات جائیں اور اس کے حکم معلوم کریں اور خداکی مرضی و نامرضی کی تحقیق کریں کہ بنیراس کے ببندگی نہیں اور جو بندگی نہیں اور جو بندگی نہیں اور جو بندگی نہیا اور جو بندگی نہیا اور جا اللہ سے الذی محق نا وان بیدا ہو تاہے۔ سب چے بسیکھ تاہے سکھا نے سے اور بنانے سکھا نے اسکمانے والے ہر چند تقریر کریں ، پراس کے برا برنیس جو اللہ تعالیٰے آپ کو بتا یا . اللہ کے کلام میں جو بہایت ہے وہ دو ہر سے میں بنیں برکلام یاک اس کاع بی ہے اور بندو تنائی کو اوراک سکا محال اس واسطے بندہ عابر عبدالقاور کو فیال آیا کہ اب بندی زبان میں قرآن شریف کو ترجم کرے۔

بعد ما بر مید ساور در این به به به ملک دین بر است به بعدی این با تین معلوم در بین بی بین کریب بندی این با تین معلوم در کین دا ول یکراس میگر ترجمه لفظ بلفظ صرور نهین می کینونکه ترکیب بندی عربی سے بہت بعید ہے اگر بعید وہ ترکیب دے تومعے مفہوم مذہوں ، دو سرے یہ کہ اسس زبان میں دین تاکی وام کو بے تکلف دریا فت ہو۔ تیسرے یہ کہ زبان میں دین تاک موام کو بے تکلف دریا فت ہو۔ تیسرے یہ کہ

برجندمنی قرآن اس سے آسان بوسے نیکن اب مجی استاد سے سندگرنالازم ہے، اول معنی قرآن این بغیر استاد بنیں بغیر استاد بنیں بغیر استاد بنیں بغیر استاد بنیں اور قطع کلام سے بجا بغیر استاد بنیں آتا ، جنا بخہ قرآن نربان عربی ہے ، برع رب مجھی محتاج استناد بھے، مولانا مولوی سیدھی ہیں حسن خال صاحب ابنی کتاب ترجمۃ القرآن کے دیبا چمیں فراتے ہیں، سب امت بریہ بات کا بھی لازم ہے کہ جس طرح اول اسپنے بچول کوالفاظ قرآن پڑھ استے ہیں اسی طرح اس کواول وضح القرآن الم استام مکھیں کہ جو بجیت ہرت شناس ہو کر اردو زبان پڑھ سے تسمی سے کھی اس کواول وضح القرآن کے مسلم کے مسلم کے اس کواول وضح القرآن کے کا میں دیں ، تاکہ وہ قرآن مشر لیف کے نظلی مصے مجھ کے ۔

بهم مفر جوده میں فراتے ہیں " معلوم ہواکہ قرآن کا اُتار تا برے برطیصے ہی کے الئے نہیں ہو بلکراس کے سے کہ اس کو برطرے کراس کا مطلب مجمیں ۔ یہ بات ہر پرطیعے اوران پرطیعے بروہ بہتے بیکر اس کے مقرقہ 19 بین فراتے ہیں " بڑے مشرم کی بات ۔ ہے کہ الا قرآن توصفظ ہو ، نوک زبان

پربو طویط کی طرح رات دن اس کو رُئے، مگر صفح اس کے معلوم نہوں "انہیٰ ان تمام علماء کے اقوال سے بغیر صرف و نخو کے عوام سلمان لو کوں کو ترجمہ تعلیم قرآن مید سکھ لانا صاف تعظوں میں واضح ہے، بڑ سے تعجب کی بات ہے کہ ترجمہ قرآن وا حادیث تفایس کے ترجمے جوعالموں نے تالیف کئے ہیں، اس کو بطور خود بغیرات دیے برط عفظ میں کسی کو صور کا احتمال تہیں ہوتا ۔ نگروہی چیز اساد کے ذریعہ پرط سے میں صر رکا اندلیٹ کرنا نہا بت تعجب گئیز ہے برخلاف اس کے عمر کا یہ قول ہے کہ ترجمہ قرآن سٹریٹ بعیر صرف و مخوکے مدرسوں میں استاد کے فریعے سید کھنے والے دین اسلام سے گراہ ہوجا لیس کے، گودہ علمائے اہل سنت کے اہم اس میں کیول نرسکی لاسے جا گیں ۔ اس لئے اب ہم مؤدیا متعلمائے کرام سے گذارش کرتے ہیں کہ وا ن ہم دو کے اقوال پرنظر غائر ڈال کرمدلل طور سے بیان فرما ئیں ۔ بینوا توجہ وا۔

البحواب، دمة العدق والعواب تعلیم قرآن مجیدکا سب کے لئے صفارہوں یا کب رعوام موں یا جوام موں یا خوام موں کا تعلیم سے اور خوام عوب کوہیں اس کی تعلیم سے تنگی نہیں کر عجم کا ترجمہ سے وی تعلیم سے جوعوب کا اصل سے اور دوا بیت لا تعلیم یور کا یوسف کی صحت تاب کیا گیا اسلے عوام عجم کو جی تعلیم ترجمہ شے تنگی نہ کہا جاد گیا اور دوا بیت لا تعلیم یور کا یوسف کی صحت تاب منہیں ہوئی البت الرکہیں تعلیم کی کے نہی سے اس میں مقا سد بدیا ہونے لگیں توخود الن مقاسد کا اس انسداد کی تدابیر اموراجہ ساد یہ ہیں جو مینی ہیں تجسا رت پیکر اسداد کی تدابیر اموراجہ ساد یہ ہیں، جو مینی ہیں تجسا رت پیکر

كدان يم صلحين كي آداري في من بي مواس كامول يه احقرابي يجريه كيموافق كلمناسب-عل تعليم كننده عالم كال وكليم عاقل بوكرترجه كى تقريرا ورمضا بين تفسير كانتخاب يب مخاطب كنهم كى رعايت سكع بدلامتعلم وشيم ومنقاد بروبم يب بالرائ وحودليند بوكتفسير سمحصند من المعلى الريد الديفسير المائى كى جرارت ماكري مسا الحركوني مضمون علم مستحل فهمس بالا تربيو انس معلم اس كود سيت كرسي كه اس متنام كا ترجم محض تبركاً براه الم الآاس مت در سجولوا ورآ محتفظيل من فكريت كروا ورومتعلم عي اس كوتبول كرك اسى طرح أكر عبكم اوصات ندكوره ملكاجا مع ميتسريز بهوآو وهجى اليسيمقالات كى بالكل تقريرية كريسي صرف ترجه كى عبايت پر معا دے ، جنا بخہ ہما ہے سے تعسیات میں اکٹرلوکیاں قرآن مجیدکا ترجمیہ بردھتی ہیں، تگراس طمرِ ، كهصرف عبادت برامه هائم نه معلمه تفسير كي تقرير كمرتى هيئ مذمتعتم اس كي تحقيق بمحنس بركست عامل كرنا اورية مكان متنا اجمالاً سمويمين آجا دسه اس كالبحرلينا مقصود موتاب اس-بعدجب يدبتدى قابل تفسيه يمحصن كمي موجا وي انواه كه كابس يرط صف سي خواه معلوبات كى وسعت بيئ خواه علمار كي سيست بيك إس وتريم كركسي عالم فحقق سيخ زم مع صل كے براه كس - ابتدائي بر مصنه پر کفایت دکری. اورسوال میں جننے دلائل استعلیم کی مطلو بریت سیمے ہیں قوا عدشرعیہ سیسب مقيدين ابنى شرائط كيرماته وبنا يخه حصرت شاه عبدالقا ورصاحت كي كام يس بيش شراكط كى باختلات عنوان تصريح بمى ب اسى طرح بيدا شاوج تراجم وتقا ميركا مطالعه كرية جراكى ك ي الاست محققين ان بى شرا نطكوس ورى كهته بير الدرجهال ايسااستاد مذبلے و إلى بيرات وية بين كداول معلومات وينيه صروريه حاصل كراوتاكه علوم قرة ن سيمناسبت ودبائ ييم مطا مع کے وقت جاں ورائمی شہرسے وہاں فکرسے کام نایس، بلکرنشان سنا کر حیب کوئی محقق عالم مِلا كريب اس سيص كراياكري - اورجوهندات ما نعين بين أن كامنع فرمانا بهنا براديفاسد سيه جواسي مشابدين بيس كاسبب أن شرائط كى رعائت مكيا جا ناسبي ان سع بهى حسن طن رکھنا واجب ہے . اوران کا اختلات محص صوری اختلاف ہے ، اوراس اختلاف محموم سيسبب في الواقع دوبول تولول مي تنا فض نيين البة قا عده شرعيه يد بي كريس عل مين مذاسد غالب مول أكروه غيمطلوب موتونفس على سيمنع كردياجًا ناسے اوراً كميطلوب بد توعن سيمنع أبين كياجا تاب بلكه ان مقاسدكا النداد كرديا جا تاب، اس ك مالعين كي فدمت میں یہ قاعدہ پیش کیکے مشورة یہ عرض ہے کتعلیم کی تواجازت دی جادے اورمفاسکا

بحواب : قى ددا لمحتاركل مسرفيد وال من جهته وداى الكفاد ) يجوزلدا قت الجمع والاعياد والحده وتقليده القضاة الخ ج ٢ م ٢٠٥٠ - و فى دد المحتاركتاب القضاء و يجزئة لدالقضاء من السلطان العادل والجائز ولوكا فرا ذكره مسكين وغيرة الاذاكان يمنعه عن القضاء بالحق فيموم ام ان روايات سمعلوم بواكه ولايت و تضاكاكا فرست قبول كرنا جائز ب اورعا وق ان مناصب براعا نت ماليه لازم ب ايس طروم كى اجازت الازم كى بحى اجازت م ادران مي اور تدريس وين مي كوئى فرق نهيس بيس مدارس مذكوره سوال يمن برطومنا بيط هوا اور وفيفه لينا سب جائز ب اوراي مدارس سع برطومنا اييا عمى منقل من الكافر كي باس مقدمات لانا ورجا كي ويت من توكوئى وجرفي كا موج بين كالحائز من المالم من منقل من الكافر كي باس مقدمات لانا ورجا كي ويت من توكوئى وجرفي كا موج بين كاف كالم المناسلة عن المناسلة المناسلة عن المناسلة المناسلة عن المنا

## تعويدات واعمال

تطیم تعویدی گویساں اسوال دعم، نتیابی مقدمہ کے الا اسم ذات کا غذیر کھھ کر بناکر مجسلیوں کو کھلانا۔

بناکر مجسلیوں کو کھلانا۔

البحواب ، -جب تعوید کھلانا بلانا آدمی کو جائز ہے اس طرح جوان کو بھی اوراگر میں القائے ہے شہر اہانت ہو تو تعدا ً اہانت نہیں ہے ' بلکہ استراک قصود ہے ' رہا یہ اس عمل کو تقصود میں کچھ دھل ہے یا نہیں سومجھ کواس کی تحقیق نہیں ' دالت اعلم۔

ارشعبان ساسلیم (ا مدادی اس ۱۲۳)

رت برکون آبت دفیره بردسکر حرکت اسوال (۱۲۸) تدید قرآن شریف کی کونی آبت برده کرایک برت میں انا ادراس سے دفائع معلوم کرنا ہے ، ایک دو مراشخص اس برتن کو پکرٹر لیتا ہے بھر برتن میں ایک قسم کی حرکت بریدا ہوتی ہے ، اگر کمی ساحر فے اس بریح کیا ہے تو جہاں سحرہ دیاں برم میں ایک قسم کی حرکت بریدا ہوتی ہے ، اگر کمی ساحر فے اس بریح کیا ہے تو درخت بریم طاحت ہے ، اگر کمی کا مال چوری مواج تو جہاں مال ہے وہاں برح بلا جاتا ہے ۔ یہ تربید کاعمل جائز ہے ، اگر آرام میں دیسے تو جہاں مال ہے ۔ اگر آرام ہوتی کریں دلیس سے ۔ اگر آرام میں دلیس سے ۔ ا

الیحواب نو یعلی فی نفسہ جائز سیم اب یہ دیکھتا چا ہیے کئی امرنا جائز کی طرخفنی تو نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو اس عارض کی وجہ سے نیم ناجائز ہوجائے اہفلاس کس کے در نیہ سے تخص کو چر تجا ہو کہ خلاص ہوتا تو مالاس لاٹ بہ علمے کیو کہ علم سے مراد دلیل نٹر عی ہے اورا فیصاء عال دلیل نٹر عی نہیں ہوتا تو مراد دلیل نٹر عی ہے اورا فیصاء عال دلیل نٹر عی نہیں ہوتا تو پھر بالکل جائز ہوجا نا . خلاصہ یہ کہ فی فنہ جائز اورا گرمقدم حرام کا بن جائے تو نا جائز ہو جائز اورا گرمقدم حرام کا بن جائے تو نا جائز اورا گرمقدم حرام کا بن جائے تو نا جائز ہو ہے اورا کی اورائی ہوگیا تھا۔ اب وہ عدم جواز تعدید تیخر سے اورائی و موسط و بیم گرار ہیں ، دنیا در مرحت آئر کی دوست ہوگیا تھا۔ اب وہ درعت آئر کی کام سے بیکا رہو درے ہیں ، اور کہتے ہیں کہ خود کئی کرلوں گا ۔ اور عجب نہیں کہ درکتے ہیں کہ خود گئی کرلوں گا ۔ اور عجب نہیں کہ درکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خود گئی کرلوں گا ۔ اور عجب نہیں کہ درکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خود گئی کرلوں گا ۔ اور عجب نہیں کہ دو کہتے ہیں اس کے والیں آجا ہے کے لئے دعارہ تعوید وعلی بائز سے یا نہیں ۔ وہ کہتے ہیں اور محتیج ہیں کہ دو مرب ہو ایک ہوئی کردوں ہوں کردے ہوئیں کردیں کہ دور کردی ہو ایس آجا ہے کے لئے دعارہ تعوید ہوئی بائز سے یا نہیں ۔ وہ کہتے ہیں اور محتیج آدمی ہیں کہ میری جہا ہے پاک وصاف محب ہے۔

الجواب بدای محبت بی جنت خی سزور بوتلی اسک اس کا مانت ناجا نزید نیزایک شخص کی صلحت سے دوسر شخص کو برانیان کرنا ادرگرسے بے گھرکرنا 'اگر محبت باب بھی بان کی جا دے تب کھی باس جا دے تاریخ میں اس بلاسے بجات کی کوشش کریں تو یہ زیادہ سزوری باتیے اگردہ ایسا جا ہیں تو مجھ سے خطوکتا بت کولیں ، مررحب سلاسلام (تمت ٹانیہ س م م) فوہ کوان او مورک ایسا و درا غلیظات تم تم اشیا ، او فوہ کوان او مورک کے این اکٹر شو ہران خو درا غلیظات تم تم اشیا ، او اورت خریک کے موان او اورت خریک کے دان اورت خریک کردہ گوشت آ مزاہم اہ طعام و شراب شوہ رائی خوان کر ایسا کی خوان کر تھین میکنند کرشو ہرائی تا موان کا دران ایسا کا دورہ کی دوران کی دران کو دران کو دران کو دران کی دران کو دران کا دران کو دران کو دران کا دران کا دران کو دران کو دران کا دران کا دران کا دران کا دران کو دران کا دران کو دران کو دران کا دران کا دران کا دران کا دران کا دران کا دران کرنے کی دران کا دران کا دران کا دران کرنا کا دران کا در کا دران کا دران کا کا دران ک

وگوشت بوم وگوشت گرس وغیره جانوران حرام، دری باب حکم شرع چسیت و بعضے ازم آلایان جا دو زبان بسندی وغیره بم می کنا نند-

الجواب –اولاً بحودا برجني عمليات داگو فی نفسه بطريق مباح باشريخون مسخر کردن شوبرنقها د ممنوع گفته آند و خصوصاً اگرمباح بم نبا شدمش خودا نيدن امشيار محمر ،بس حرام درحرام خوا بد لود-

ومن تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الريوا وموكله روالا مسلم و في رد المحتار عن الخانية امرائة ارادت ان تصنع تعوين اليحيها ذوجها ذكر في الجامع الصغير أن ذلك حراه به م صمه رتمتم اولي ص ١١٨)

تحقیق جازد عدم جواز تم دسک اسوال (۵) سرکاری اور سا ہوکاری اور جاگیر دار دل کے ملازم ہو اُن کو وصول رقم کے احکام مکھدیتے جاتے ہیں جن کو دستک کہتے ہیں، ہر دستک ہیں خوراک کے نام سے سربا ہم روزانہ مکھدیا کرتے ہیں لیس الیسی دستک کے ہیں جا لینا اور کھا تا ان گاجائز ہے کا میں واضح رہے کہ علاوہ ما ہوار مقررہ کے جو نوکر در کھنے والے نوجو الول کو ماہا نہ دیا کرتے ہیں دستک کے بیسے رعایا ویا تی اداروں سے حسب الحکم نوکر دارند جوان دیا کرتے ہیں دستک کے بیسے رعایا ویا تی اداروں سے حسب الحکم نوکر دارند جوان بیسے وسول کر لیتے ہیں ؟

الجواب، فى الهن البه كتاب احياء الموت فعل كرى الانهار فالادل واى الهنو غيرالمهلوك) كويد على السلطان من بيت المال المسلمين الى قولد فان لعرب كن فى بيت المال ألم المسلمين الى قولد فان لعرب كن فى بيت المال شئ قالامام يجبر الساس على كريد احياء لمصلحة المعامة اذه عرلا يقيم ونه أبانفسهم وفى مثله قال عن الوتركة ولبعتم اولا دكم جرم ص ١٠٠١ –

اس دوا برت سے معلوم ہواکہ جومصارف مصالح عامہ بن سے بین ان کے لئے باوشاہ کو اہل معدالح میں مون کرنا جا نرجے، بس اہل معدالح سے بقد مصر ورت مال وصول کرکے ان کے مصالح میں عرف کرنا جا نرجے، بس شاہی انتظا مات کی ہلی غوض حقا ظلت مصالح جمہور ہے، ان کے متعلق جوا خواجات ہوتے ہیں ان کی تعلق جوا خواجات ہوتے ہیں ان کی تعدالے سے وصول کرنا باصلہ شرع ہے اور دستک بھی اس بن واصل ہوسکتی ہے کہ سپاہی نے تیا بیّہ وصول کیا اور بالا ذون اجرت میں قبضہ کرلیا۔ یہ توجواب مقاشا ہی رقوم کی دستک کا، باتی ساہوکار و اور جاگے دوروں کی رقوم کی دستک وہ اس کلیّہ ندکورہ میں توداخل نہیں ہے، اب دیکھ تا جا ہے کہ ان ساہ دیکاروں اور جاگے رواروں کا ان محکومین کی متعدالے معالم ہواہے، اگروہ معالم معاومتا بی ہے شال جائے ہے۔ ان ساہ دیکاروں اور جاگے رواروں کا ان محکومین کی متعدالے معالم ہواہے، اگروہ معالم معاومتا بی ہے شال جائے۔

نواگر شرط با عواس آم دست کواس آم ا با آگا بور بنانے کا بوت ندجا نریب بشرطیکه تام شروطاس عقد مثلاً به آه با کے جاوی جنی آی تعیین مقدار بھی ہے ، لینی مثلاً سال تھرس بائی آرہے اسی بین بونا چا ہے اور تبیین شرعاً مسیح نہیں کہ حب تک آم وصول نہوتر ہوئی سے مثلاً عقد معا دونہ ہی د بوت بھا تو نہیں ۔ اور آگر وہ جزود بن سکے مثلاً عقد معا دونہ ہی د بوت بھا تو نہیں ۔ سار ربع الآخر مشلاً الله (تمتہ اربعہ ص ۲۵) اسلام رونا نہیں د بوت بھا تو بھو تک ربعہ کا محمد کو اس میں مشید بوگیا ہے وہ یک ناجا تر جھا تو بھو تک یا کہ جائز میں اور یس اور یس اور یس اور یس اور یس اور یس مطلق نہیں کہ تا اس تو بیس اور یس مطلق نہیں کہ تا اور یہ اور کا میں اور یس مطلق نہیں کہ تا ابول اس میب مطلق نہیں کہ تا اور یہ معمد و تو اس میں مطلق نہیں کہ تا ہوں ۔ اس میب سے صفور کو تحریم کی کے میرا عقیدہ خواب تو نہیں ہے ۔

البواب - جائز توب مرافضل ميى سه كذنه كيا جا وسدا آب كاعقيده تفيكسب-

الررجب مصلفات وتتمد فامسرص ١١)

بورى را درن كيك عليات مسوال را ٥) شاه ولى الشرصاحب محدث د بلوى نه دز دركم معلوم كرف ك تركيب المعى سيد، اوربها ل بعن برزگ بيئ تركيب كرتي بين كه دز دمعلوم كرف ك لخ ايك آيت بيئ مرغ بر لكھتے بين اور بي برور كاليين ياكوئي اور سورة برا ھتے بين اور ايك بيوٹ كرك ك سے بيف كود كھلواتے بين وہ لوكا اس اندے بين ويكھ كر سبات كه فلال شخص فلال جيز ك بوك سے بيف كود كھلواتے بين وہ لوكا اس اندے بين ويكھ كر سبات اس كه فلال شخص فلال جيز ك بوك سے داس تركيب كونا شرعاً مين داس تركيب كونا سرعاً من الله مين وي الكوما وي الكوما مين الكوما مين كريب بريقين د كورے قرائن كا اسباع كي المن تركيب كونا جائز نبين حالا تكويت يا طن غالب بيدا كورنے كے لئے ايسا جو درا سے -

اليواب، منيس، بلكهاس كرم من كاسطره سدية لكداس كانفحق بطرات شرى كوي المي منوي كوي المي منوي كوي المي منوي كوي المي منوي كوي المين عوام السي المي المين عوام السي المين عوام المين عوام السين عوام المين عوام المي

سوال تتمترسوال بالاسيمل كيسائه المارية

البحواسيد. ميريدنرديب بالكل ناجائز؛ اس لئے كه عوام حدِّفِحْس سے آھے بريع جائے ہيں۔ تاريخ بالار تتمة خامسہ ص ص )

تو ذکر درید بنات کوملان موال (۱۲۵) اگر بچه یاعورت برجن کا شه موتایت تو عامل جن کو حلا دیتے ہیں ا آیا جن کو جُلاکر مار ڈالسنا جا نزیہ یا ناجا نز

الجواب داكركى تدبير سيجيان جودك تودرست بربتر بهكاس تعوينس بعات

کھدیں کا گرد جائے توجل جائے۔ جادی الانوئ کے سیستان مرتمہ خامسہ صوری کی مستقلام رتمہ خامسہ صوری کی کھوا جش کرتا جائز کی معروت کوکوئی عمل پراید کرتکاح کی خوا جش کرتا جائز اسوال (۵۵) ہیوہ عورت کوکوئی عمل پراید کرتکاح کی خوا جش کرتا جائز اسطے تاکہ وہ محان برامنی ہوئے کے ساما تا واسطے محکوم کے جائز ہے یا تہیں ؟

البحواسب بیمل باعتبادا فرکے دوتیم کے ہیں۔ ایک قیم پر کول کیا جا دسے وہ مسخرا در شخلوب المحبّت ومغلوب العقل ہوجا دے ایساعمل اس مقصود کے لئے جائز نہیں جو شخرعاً واجب نہو ہو بھیسے دکاح کرناکسی عین مرد سے کہ مشرعاً واجب نہو ہو بھیسے دکاح کرناکسی عین مرد سے کہ مشرعاً واجب نہیں اس کے لئے ایسا عمل جائز نہیں۔

دوسری قسم یدگه صرف معول کواس قصود کی طرف توج بلامغلوبیت برج وسے ، پھر بجیرت کے ساتھ اپنے سینے مصلحت بجو یزکر الے ایساعل ایسے مقصود کے لئے جائز ہے اس حکم میں قرآن دفیرقرآن مشرک ہیں۔ ۳۰ شعبان سلس الم «تنمہ فامسہ ص ، ۲۸) قرآن دفیرقرآن مشرک ہیں۔ ۳۰ شعبان سلس الم «تنمہ فامسہ ص ، ۲۸) قرآن کو بطور علی برد معناجا نزیج معموال (۲۵) قرآن سریف یا صلوات یا ذکر کے شاکش زق یا قناد جا جست کے لئے قرآت کونا در مست ہے یا د ؟

الیواب ،- درست سے جیسا مدیث میں سورہ واقع کی بی خاصیت وارد ہوئی ہے جو صریح دلیں سے جواز کی ۔ ہرفیق عدہ الیم الم و تتم مفامہ میں ہیں ہوتے دلیل سے جواز کی ۔ ہرفیق عدہ الیم الم و تتم مفامہ میں یاری تعبالے کا نام سے تتم یا برف موکل کا تام میں اور آیا کے ساتھ پرط صابے کو بھی منع کرتے ہیں اور آیا کے ساتھ پرط صابے کو بھی منع کرتے ہیں اور آیا کے ساتھ پرط صابے کو بھی منع کرتے ہیں اور آیا کے ساتھ پرط صابے کو بھی منع کرتے ہیں اور آیا جا وے ؟

الحواب، محدکوکمحقیق نہیں اور بدول تحقیق اس کے براضے کوجائر نہیں بھتا ہم النہ اور بدول تحقیق اس کے براضے کوجائر نہیں بھتا ہم النہ اور بدول تحقیق اس کے براضے کوجائر نہیں بھتا ہم آئر النہ النہ مردکوم سے کہتے مردکوم سے کہتے ہوجائر سے یا اور کسی طریقہ سے کہتے توجا ئردہے یا نہیں ؟

الیواب، نہیں البتہ دفع ظلم کے ائز ہے۔ ہرجب ملاتا اولی میں ہماری البتہ دفع ظلم کے ائز ہے۔ ہرجب ملاتا اولی میں ہماری رفع خطالعہ میں ہماری استرف المواعظ صددم وعظالعہ میرطبوم دفع خشائی البتہ بعض تعویز بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قابل نع بیسے "البتہ بعض تعویز بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قابل نع بیسے میں ایک طاعون کا تعویز منہ ور ہے ، ال خشتہ بودا متعربے ، اس کے بعد بیمنہ وں ہے۔ کہنے کے ہیں ایک طاعون کا تعویز منہ ور ہے ، ال خشتہ بودا متعربے ، اس کے بعد بیمنہ وں ہے۔

"برحصرات بخبن کے نام مبارک ہیں، اگر کچھ تا دیل مذکی جا وہ تواس کا صفرون شرک ہے، آوراگر

تا ویل کی جا دے توان کے توسل سے یہ البرتعالی سے سوال اور دعارہ تو رعار کا دب یہ ہے کہ

مدیق ہو کی دعارع بی شعریں ہے، اور وہ طفری کی شکل میں چھپی ہوئی کمتی ہے، جوع بی مناجات ہے؟

مدیق ہو کی دعارع بی شعریں ہے، اور وہ طفری کی شکل میں چھپی ہوئی کمتی ہے، جوع بی مناجات ہے؟

المجواب اس کے بعد کی جی عیارت برط صنا چا ہیں جو رویکم کا مدارت سمحمنا جا ہے اس ہونا طن مذکور ہے، سب کو ملا کر نظر کرتا چا ہے ، ایک ایک جز وید کم کا مدارت ہوں اس سے بعد ہو، اس کے مورد ہوتا ہے۔ گوایک جز وید کم کا مدارت ہو، اس مورد ہو، اس طرح مناجات کا نظم ہونا مانع ضعیف ہے جس کی مانعیت صدیت ایادہ والسجع فی الد عامیس مارد ہو اور اجز اس کا مرکو ٹرقوی ہوگیا، اور یہ شہور مناجات صدیت ایادہ والسجع فی الد عامیس داد دہ وہ اور اجز اسے مل کرمو ٹرقوی ہوگیا، اور یہ شہور مناجات صدیت ایادہ والسجع فی الد دائی الد اللہ اللہ ہو دا در اجز اس کے جادی الادلی میں اور وہ موال مناسلہ میں دانور صدیت ایادہ کے جادی الادلی میں مورد کی مورد کی مورد کرانے کی مورد کرانے کی مورد کرانے کارد کی مورد کرانے کرانے کا نظر مورد کی دوران کرانے کی کرانے کرانے

نجاست وطهارت

عم استعال صابن ولایتی **امعوال** د۳۰) ولایتی صابن کا استعال کرناجس میں سُور کی چربی کااحتمال سے ،گریقین نہیں کیسا سے۔

الجواب - احتمال غالب تومعترب، اس سے تخرد اجب سے باتی محض شیختیف معترنہیں البتہ احتیاط بھر بھی اولی ہے۔ اس محم سیستارہ معترنہیں البتہ احتیاط بھر بھی اولی ہے۔ اس محم سیستارہ معتی کیا ہے۔ بخس چین بھی نے انتفاع کے اسوال (۱۲) ان عبار اوالطعام لا یجوزان یطعم الصعفیر اوالمعتوی متعلق چین عبارات کی تطبیق اللہ کول اللحد، عالگیری کتاب اکول ہے والمحد اللہ بھی الکلاب والجوارم المهترة وقال اصحابنالا یجوز الا نتفاع بالمدیدة علے وجہ و کا یطعم الکلاب والجوارم المهتری رس لان ما تبخس باختلاط البخاسة به والبخاسة معلوبة لا بیام اکلہ و بیام الانتقاع به ونیما وراء الا کل ۔ شامی فصل البیر تخت تول صاحب الدرا لمتنا رفیط عدالکلاب الانتقاع به ونیما وراء الا کل ۔ شامی فصل البیر تخت تول صاحب الدرا لمتنا رفیط عدالکلاب بہلی عبارت سے معلوم ہوتا ہے چوان ماکول اللم کونہ کھلائ ، اور مگر یہ قید رئیس لگائی معلوم ہوتی ہے ، بخاصت کے مغلوبہ ہوتا ہے کہ ہم کہ میں کو میں کھلان ورست ہے دوسری عبارت کے مغلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کہ کو میں کھلانا ورست سے دوسری عبارت کے مغلوب مدالوم ہوتا ہے کہ ہم کہ کو میں کھلانا ورست سے دوسری عبارت کے مغلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کہ کو میں کھلانا ورست سے دوسری عبارت کے مغروع سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کہ کو میں کھلانا ورست سے دوسری عبارت کے مغروع سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کہ کو میں کھلانا ورست سے دوسری عبارت کے مغروع سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کہ کو میں کھلانا ورست سے دوسری عبارت کے مغروع ہوتا ہے کہ ہم کہ کو کو میں کھلانا ورست سے دوسری عبارت کے مغروع ہوتا ہے کہ ہم کو کو کو کو کھلانا ورست سے دوسری عبارت کے مغروع ہوتا ہوتا ہے کہ ہم کو کو کو کھلانے ورسی کھلانا ورست سے دوسری عبارت کے مغروع ہوتا ہوتا ہے کہ کو کھلانا ورسی کی کو کو کھلانا ورسی کھلانا ورسی کھلانا ورسی کھلانا ورسی کھلانا ورسی کی کو کھر کو کھر کو کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کو کھر کے کھر کو کھر کے کھر کو ک

اور آخر عب ادمت سے معلوم ہوتا ہے تا درست ہے، شامی کی عبارت ہو ماہستعل میں سے اس میں برحت الافت اور مقامات کے ایک نئی تفصیل کی ہے ، جو ذیل میں درج سے ۔

الهاءاذا وقعت فيه بخاسة فنان تغيروصفه لو يجز الانتفاع بد يمحال والاجاز كبـل الطين وسقى الدواب، شامى المستعمل ـ

الجواب - يانى اورمطعوم بين يه فرق سيم كم يا في بين دوسرے الممك قول بركنجائش سبيس و مخبن من عليه بيس سه اس وجر سي تصريح كي سي فان تغير وصف لع يجز اس سلخ كم اس صورت میں سب کے نزد کیا وہ نجس ہوگیا۔ بھمطعوم کے باب میں تفصیل ہے کہ یا تو وہ عین سناست ہے جیسامینۃ ، پامتنجس ہے ، اگرخو د مخاست ہے توصب عبارت دوم اس سے سے طرح کا نتفاع درست بہیں حتی لایطعہ الکلاب والجوارم ا دربعن نے جو ہرّہ کے کھلاتے كومائز كهاسب ياتواس كالمبتي اختلات ہے، توتطبیق كی حاجت نہیں اور یا یہ قول مُوّل كیا جا كركسي اليبي جگه وال وسع كذي وبرّه اسي طرح كلب وغيره أكركها جائب بخودا بينه ابتمام سے لسكے سامينه مذر مصه اوراگروه تبس سي يجريا توغالب البخاسة به يامغلوب النجاسة واگرغالب البجاسة بي توبقاعده لاكتر حكم الكل اس كاحكم جي شل عين نجاست كيد جيساكه عبارت سوم سيد معلوم ہوتا ہے اوربعض کا قیدمذ لگانایا بنا براختلاف قولین ہوگا اور یا بنارٌ علے الشہرة اورعلم من مواضع آخرتصر تح نهيس كي مگرمرا د بهو اور اكم خلوب البحاسة ب توخود ا بنا اكل توجا أرنهين رہا اطعام توکلاب وغیرہاکوجائز ہےجبیساعیا رہ سے معلوم ہوتا ہے، اورجیوان ماکول حکم میں آدمی کے ہے، اس کے اس کے لئے جائز نہیں جیساعیارت اول سے علوم ہوتا ہے۔ بیں ماورار أكل سيه مرادبين ما ورارالاكل بياجا وسي بعني اطعام غيراً دمى وغير حيوان ماكول اوراكل كوختص كها جائے گا اکل انسان کے ساتھ ۔ اب امید سے کرسب عبارات اوران کا تدافع حل ہوگیا ہوگا.فقط والتنريعال اعلم وعلمه اتم واحكم -

اربيع الشاني سيسله دارادج م ص ١٤١)

خزيروني كي خشك پافانه المسوال ( ۲۲) خنزيرونيره كيخشك پافانه سيم كل برتن بكا بهوا سي يخا بوام كي برتن! استعال كرسكته بين يانهين ؟

الحواب، بربزينين ديكماكليات سےجوازمعلوم بوتله، نقط وصفرستاله

عمر کوین اسوال (۱۲) کوکین جو پان میں وال کر کھلتے ہیں جب سے مناس بوجاتا ہے، اور وہ دواآگریز ہوتی ہے، اس کے کھاسے والے کا یہ حال ہوتا ہے کہ ذر دبیر جاتا ہے۔ اور بالکل سو کھ جاتا ہے، اور یے کھائے ایک لی جوین نہیں بڑتا ۔ یہال تک نوبت ہے کہ ساری جائداد نے کہ کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں تشہر نہیں ہوتا اس کا کھانا حرام ہے یا گشناہ ؟

١٤١٠ مع النا في سمع سالم دا ما دوج ٢ ص ١٤١)

اقدام والكام دنگ الاین پڑی اسوال (۱۲) فقها و نے امشیائے بن کو بہت جگہ استہلاک کی وجہ سے طاہر سجوا ہے مجیسے صابون اور کوئل میں اگر جمہور مرا گیا ہو' اور گو بری' حتیٰ کہ در فتا دیں تو میہا ن تک مکھ مدیا ہے کہ با نی اور مٹی میں ہو جو چیز ظاہر ہو گی مرکب اسی کے تابع ہوگا ۔ اگرچیسہ صاحب نے نے اس کے فلات کو ترجیح دی ۔ ہے۔ لیکن بہر حال سئلہ قابل گجائش ہے، پس آجیل دلائتی رنگوں میں کمعلی الا فعلب امپر میں شامل ہوتا ہے اگر گنجائش نکا لی جائے تو کیسا ہے، گو بری سے برطور کراس کی حالت نہیں اور عوم بلوئی اس کو حقیق ہے کہ ولایتی کیڑے ہے ہیں میب انہی رنگوں میں دیا تھے جائے ہیں مسب انہی رنگوں میں دیا تھے جائے ہیں مسب کا دھوکر استعال کرتا علی الخصوص جاڑے کی مجت جی مینٹروں کا استعمال شکل ہے، خصوصاً امام صاحب کے ذم ہب برگر بی نشی ہے ۔ اور امام محدرہ کا خد ہب اگر چہفی کی ہے اور استعمال محل ہے۔ اور امام محدرہ کا خد ہب اگر چہفی کی بہ ہے لیکن اسس وجہ سے خرمینی سے نہیں بنائی جا تی ہے۔ اور امام محدرہ کا خد ہب اگر چہفی گر ہے ہوں اس سے میں حرمت تا برت ہے ذرکہ کا ست ، باتی عموم بلوئی کی یہ حالت ہے کہ بریہ کریں ، اس سے خرکہ کا ست ، باتی عموم بلوئی کی یہ حالت ہے کہ بریہ کریں مشکل ہے ، حتی کہ چرہ ہ جو جلد وں میں دکا یا جا تا ہے کہ مت رآن جید تک اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا ؟

ا بحواب نقها، کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ انقلاب حقیقت مطہر ہے، لیکن انقلاب وصف مطہر نہیں، روا لمحتا دئے ایس ہ ۳۷۔ مواس کو انقلاب حقیقت کمناشکل معلوم ہوتا ہے سال ھوکال بس لان معصور جدن بالطبخ روا لمحتاد ص مذکور ہ ادراس صفح ه سر سے ب

سايستقطومن وددى الخهردهوالمسمى بالعرتى فى وكابيتر السروم

نجس حوام كسائواصنات الخمواك

اسپرٹ کا حالی تواس سے معلوم ہوا اتب رہا مرکب سو در مختا رکے اس جز مینسریں توبہست کلام ہے، اور پیمے بنی ست ہی ہے۔ رہی صنرورت سوجب ہے کہ سے زرنہ ہو سکے اور برمفقویہ دوالمتارص مهسهيسس لواصابد سلاقصل الغ ياكوني مترورى سنفر بدون اس كم مربط ر دالمتارس ١٣١١ بيسب بمغلاف المسرقين اذا جعل في الطين للطين كاينجس لان فيه صن ورة لان لا يتهيأ الابد حليه، البه يه بات كريه اسربة منهية سينهي بنت محل كنجائش ہے، أگر ثابت ہوجا دے تحقیق كمیا جا دے۔

يكم ربيع الشاتي سيستاه (امدادج اص ١٠)

سوالم تعلق جواب مذكور به اميرت كي نسبت واكثرون اور داكثري كست ابون سسے جهال تك يحقيق بوايبي بيك كركو يا بحوكى مشراب سے بنائى جاتى بيداس ميں عموم بنوی کو بری سے بدرجها زائد ہے، اونی امریہ ہے کہ ہرتعلیم بافست کی جیب میں تھے ہے كاغتروخطوط موتي بي جوعوماً الكريمزي رومشتاني سي تكهيم ويتي من اورواكفانه شهرکا تام مکمت اسے وہ توعموماً انگرین رومشسنا ئی ہوتی سے، بلکہ دلیبی روشنا نی بھی ولایتی كاحل سے تنار كى جاتى سے جس كاحال مثل ديكر رنگول كے ہے۔ كتابيں جو بريس بر تھيتى بي اب عمدماً ولايتي روسسنا في سيجها بي جاتي بين اوراب يهال تك علم سيكوني مطبع والادي رومشنائی سے کتاب نہیں چھا بتا ان تام سے احتیاط نہا بہت ہی د شوار ہے ، یول توگوہری سے بھی احتیاط ممکن ہے ۔ ممکا ن میں بخت پلاستریا کے اکراکے اس کی طون برا برتوجہ دکھنامکن ہے مویری کا فائدہ صرف یہ ہے کہ کل کے بعد شقاق کوروکتی ہے۔ مکن سے کہ اس شقاق میں مٹی بحردى جادسه اس كى نبيت در فتارس ب لاند لايتهياً الابد ا ورظا برب كرآجكل رقك بغیروًلائتی بُر یا کے نہیں ہیں ۔ غرض کہ اطلار گورری سے پدرجہا زائد ہے ، اور صرورت اس كى طرح كم نهيں يجس مجور مركى نسيعت فقهاد نے تصريح كردى ہے كرجي مرككريكل ميں ال جلف توانقلاب حقيقت مجهاجا وسي كااس سعاس كى حالت كم نبيس سيراس يراكرنظرياف ممکن ہے، غرصنکہ برصورت میں اس کی نسبت آسا فی معلوم ہوتی ہے۔ الجواب، انقلاب مقيقت تواب تك ميرے ميكونيس لكا البته منرورت وعوم بلوى

دا قعی معلوم بوتا ہے اور اشربُ منہ یہ سے نہ بننے کا محل مجا کشن نہ ہونا یہ پہلے بھی عوض کیا گیا ہے

والشرتعالى اعلم، رامدادي اص ١١)

اقسام رئگ ذیرٹریہ اسوال (۹۵) آجکل عمومًا مختلف رنگ کے کیوٹ بہتے ہیں اوروہ رنگ کے جوتے ہیں اوروہ رنگ کیے ہوئے ہیں اوروہ رنگ کے ہوئے ہیں اور وہ کا موتا ہے بہتنا جائز ہے یا تہیں ؟

الیجواب رنگ عور تول کے لئے سب جائز بین میخااور پکا، البتہ پرٹر بلومیں مشبہ توی مشراب کاسبے ۔ اگراس قدر دھویئں کہ بانی صاف آنے گئے پاک ہوجا تاہیے ۔ فقط

١١رولقعده مصيلام دامداد جلده صهما

بڑیے۔ رنگ کا میں اسوال (۱۲) ولایتی رنگ جوبالعموم عور تول کے کہڑا رنگنے کے کام میں آتا ہم اس کی سنبت محقق طور برکوئی شہادت اس بات کی معلوم نہیں کہ اس کے اندر کوئی نجس شئے کی آمیز سنس ہے ، البتہ فتاوی رمشیدیہ سے بہتہ چلتا ہے کہ بوجہ انخلاط سراب کے ناجا نہیں گا گرکپڑا رنگئے کے بعد دھوڈ الاجا دے تو پھر سارے کا سارار نگ ہی ہے بعد کا ما دے ، اس کی سنبت حضرت کا ارشا دکیا ہے ، اور کوئی صورت جواز کی بھی ہے یا نہیں ؟

البحواب ربحزا شربُ اربع بند کورنی کتب الفقه کے دوسرے اسٹر بہنی بنین کے نز دیک نجس نہیں اور برط یہ میں جن اسٹر یہ کا ابپر طبختل ہے وہ غالباً اربعہ کا غیرہے ، لہذا شیخین کے نزدیک محبی کنش ہے ، اوراگر اسپرٹ کا اختلاط ہی خود مشکوک ہو توشرع میں شک کا اعتبار نہیں . فقط

۲۹ ذی انجم سسال مرحوادت او۲ ص ۱۲۳)

ایفٹ اسوال (۱۷) ایک منہ درا در معتہ عالم نے فتوی دیا ہے کہ بڑی کا رنگ چو کہوا اسکے داسطے بورب سے آتا ہے وہ با دج داختلاط بخاص کے داسطے بورب سے آتا ہے وہ با دج داختلاط بخاص کے داسے میں رنگوں سے دیگے ہوئے ہے ۔ اس وجہ سے کہ دلایتی ہر تسم کے اوئی ، موتی کرشے انجیس رنگوں سے دیگے ہوئے آتے ہیں اوران سے احتیاط سے نتا مشکل ہے ۔ اس کہ بین جناب والا کو جو کہ کے قیب قیم ہواس برجہ نائی بر بشرف اطلاع بختاج اے ۔ آیا ہم عوام کو اس فتوی برعمل درست ہے یا نہیں ۔ برجب نائی بر بشرف اطلاع بختاج اے ۔ آیا ہم عوام کو اس فتوی برعمل درست ہے یا نہیں ۔ بواب جن قدرجل بوئا باعث ممنونی وشکر گرزاری ہے ۔ فقط

البحاب، مخدومی السلام علیکم ورحمة الله بحن کپر ول کوخود رنگا بها وسے اسس میں تو دوسرے رنگ کا استعال ممکن ہے لیکن جو کپر ہے رنگے آتے ہیں اُن میں کخر دشوار 'اورا بیسے کپر عور میں زیادہ بہتی ہیں اس کے ان کے حق میں ابتلار عام مجھاگیا 'اور ابت لائے عام بجاسات مختلف فیہا واتا اور وت دراً میں مؤثر ہے۔ اس لئے غیراشر پُر اربعہ کی قیدلگائی 'کیونکہ غیرالشر پُر اربعہ کے ،کہ ہما دے مب علمادان کی مجاست میں متفق ہیں۔ اور اگر دوایا ت اختلاط کی غیر متبقن ومظنون ہیں تو یہ جی مینی طہادت کا ہوسکتا ہے۔ متفق ہیں۔ اور اگر دوایا ت اختلاط کی غیر متبقن ومظنون ہیں تو یہ جی مینی طہادت کا ہوسکتا ہے۔

المرشوال السسلم (حادث اوم ص ۱۷۱)

بڑی کہ ہادت دیخا ست کا تکم بڑھ تھی ہیں' اورسنا جاتا ہے کہ مشراب بھی بڑلوں میں داخل ہوتی ہے اس امرسموع کے متعلق جناب والا کی کیا تحقیق ہے' آیا میچے ہے یا تہیں' اور برتقد پرصحت بوجہ عموم بلوی حکم جواز صلاۃ فرماتے ہیں یاحکم فساد وبطلان ؟ فقط۔

الکواب. بهرین شهورسه که برا پولیس شراب برا نی سه ، عایت شهرت سفطنون موتاسیه که یه امریح سب ، مگریونکه تحقیق سے پیمعلوم بواکه وه مشراب جس کوا میرط کہتے ہیں خلاصه بن شرابون کا سے وہ اسٹرند محرم مذکورہ فی کشب الفقید کے علاوہ بین بوکرا مام محد کے نزد مطلقًا بخس دجرام بیں اور شینین کے نزدیک طا ہراورت درسکرسے کم ملال بھی ہیں اس لئے عموم بلوئی کی وج سے مصلی ہے کا کھم دیا کرتا ہول مگرخلاف احتیاط سمحمتنا ہوں فقط

برربيع الاول يحتسله وتمتداولي صمما)

گفائش رنگ دلای مرستلارا موال (۱) بم لوگول کوجله دستار سبندی می صنرت نظم برت عده سفیه الشیم البرطیم و مرستا رسیز مشتبه به اس ایک داسی البرطیم و و کا بغراب بونامحل به چنانچه دیسی پر بسیز کیا جا تا ہے ۔ اب یہ بوجهتا بول کرچیدند کے کیروں میں صفرت کا کیا حکم ہے ، خیال نا قص بی اسیس جی وہی یا ت ہے ، کرچیدند کے کیروں میں صفرت کا کیا حکم ہے ، خیال نا قص بی اسیس جی وہی یا ت ہے ، لیکن بین اکثر علمار و دیگر استی اص کوجا طول میں کھنتھید سے کا شاوکہ وکوٹ وغیرہ بین کرتما نا میں بیرا سے دیکھتا ہوں ، حکم حضور کا اس کی بابت کیا عملد د آ مدہ ، اور اسی نا بیت کیا عملد د آ مدہ ، اور اسی نا بیت کیا حکم ہے ؟

الیحواب الحدوشی نود بهت احتیاط کرتا بول بیجید طریمی استعمال تبین کرنالیکن اس بی گنجائش سیم اس لینے که اولاً اس بین اسپرط کا وجود مشکوک ، بھراسپرط کا تنجس مشکوک توسیبهته الشهته کا درجه بوگیسان الرجب سلام المام (تتمه ثالته ص ۵۰)

این اسوال (۱) جب سے بت لگاہے کو بعق و لایتی رنگوں بی اسپرط کا مشبہ ہے اسی وقت سے جب بھی کہا ایم بنتا ہوں تو طبیعت میں شک رہتا ہے کہ یکہیں نا یاک ، ہوضر اقدس ارت و فرا ویں کہ ولایتی دنگ وارکیر ول شلا رنگین گرم کیر ہے، رنگین و صاری والا مرکی رنگین و میاری والا مرکی رنگین و مین اور کی رنگین حین شیر و بلا وصورت بین اور بین کر مرکی رنگین حین شیر و بلا وصورت بین اور بین کر منا نہ در میں حرج تو بین اور بین کر میں حرج تو بین سے ؟

ی حصرت والایم بھی ارشاد فرما دیں کہ عور توں کے لئے ولایتی ربگوں سے دوبیٹروغیر

رنگ کا پیہنے کاکیا مکم ہے ؟

الجواب ادل تو خودان رنگوں میں جزونجس شامل ہونے میں مسنبہ بھران کہوں میں ان رنگوں کے خس ہونے کا شہۃ الشبہہ ہوگیا اسلے میں ان رنگوں کے شامل ہونے میں مشبہ تو کیٹر ول کے خس ہونے کا شہۃ الشبہہ ہوگیا اسلے فتو ہے سے کہ خالش ہے ، باقی اگر کوئی درع اختیار کر ہے اولی داحس ہے مہال یہ ہے کہ جس ور سے بلاحرج کوڑ ہو سکے کوڑ کیا جا دے ، اور جس میں حرج ہوگہ خالش برعل کیا جا وے .

مردول ا ورعورتول میں یمی تفصیل قابل عل ہے اورعوریس کیتے رنگول میں کرستے ڈویٹے ریگئے سے با ورعوریس کیتے رنگول میں کرستے ڈویٹے ریگئے سے بلاحرج بری سکتی ہیں ، مرشعبان منصلہ م رالنور ملاحری دیج الاول ملصلہ م

كهانے پینے كى حلال حرام مكروہ ومباح چیزوں كابيان

را چیده می خورند حکم سترلیست چیست

ایمواپ قالهداید وجوازاصطیاد مایوکل لحده من الحیوان د مالایوکل ای قوله لان صیده سبب للانتفاع بجله اوشعو اوربیشه اولاستده فاعش و کل د لك مشره ع جه ۲ م ۹۹۹ ازمی بویداشد که بر و و مورس کوله جائز است لانمن قبیل اصطیاد مالایوکلانته به ۱ م ۱ م ۱۹۹۹ استا کا تقاع نفسه کما قال تعالی متاعاً کم ولا تعالیم زمرا ولی ص ۱۳۱۱ بر و انتفاع الدوات کا تتفاع نفسه کما قال تعالی متاعاً کم ولا تعالیم زمرا ولی ص ۱۳۱۱ بر و این بتول که دو با فی بدا ای بدا می بدا می با با بر ای بدا می با بی با بر اس کمتعلق ایسان ایم که ده با فی دیوتا و کس که نام بر با به بین آو اس با ن کا مسلما نون کو بیتا جا نه بین ؟

الجواب - اگرمحقق ہوجا وسے کہ دیوتاؤں کے نام کلسبے تو مااهل بدلعاد إملا کے حکم میں ہے لہذا ناجا کنہ ہے ۔ ہار دمضان المیادک مشسستاھ (حوادث ثالثہ ص مہما) حقتہ پینا | سوال (م) حقیبنا کیساہے اوراصل میں وہ کیاہیے ؟

یعقہ قریب ہمین سوبرس ہوئے کہ کمقاد نے نکالا ہے، پھرسہ میں شائع ہوگیا اورا مس میں یہ ایک دواہے، بعض امرا من کونا فع بھی ہے ، اور کٹرت اس کی معزیم ، کما بعلم من کتب العلم بن کتب السب اب پینے والوں کی مختلف غونیں ہیں ، مختلف مزاج ہیں ، مختلف طور ہیں اور مختلف خیال اور مختلف عادین ہیں ، کوئی مون کے لئے بیتا ہے ، کوئی شوقیہ بیتا ہے ، کسی کو کچھ نا فع ہے ، کسی کو احتیا طسے بیتا ہے ، کوئی ہوا لیتا ہے ، کوئی سرا لیتا ہے ، کوئی احتیا طسے بیتا ہے ، کوئی ہوا ہوا ن کر بیتا ہے ، کوئی اچھا جان کر بیتا ہے ، کوئی اچھا جان کر بیتا ہے ، بیباں تک کر بعض دوزہ میں پیسے ہیں ۔ سے ، کوئی بیتا ہے ، کوئی اچھا جان کر بیتا ہے ، بیباں تک کر بعض دوزہ میں پیسے ہیں ۔

ا در کہتے ہیں روزہ نہیں ٹونتا کوئی بہت کٹرت سے پیتا ہے، کوئی بھی جی بی لیتا ہے۔ بعض کو اگرایک كمعنيط مذسلے بلے جین ہوجا۔ تے ہیں ابعصنوں كوئى كى روز تك حنیا ل تہیں آتا ۔ پھر بھیا كومیں كھی تعیق اقسام بهبت تیزاورمصربین بعضے کم درج میں بیں کسی میں بوزریا دہ سے کسی میں کم ہے کسی میں نوبت نشه یافتور کی ہے ، کسی میں تہیں ، کوئی ایسی چیز کے ساتھ مرکب ہے سے اس کی خباشت کم موجاتی ہے، کوئی نہیں ہے، اس طرح حقہ اور نیچر میں بھی معضے نیچر کے کیڑے یاک ہیں کمی کے زایاک محسى كي شيب كونى بيجوان بالساس الرحليل آتاب كسى مين زياده آتاب كونى جند جلد تازه كباجاتاب، كونى كنى دن كرمط تارہتلہ، كونى عام ہے مديكا ممذ لگتلہ چيسے تكيول كے تُحقّے، كوئى فاص سے غوض مدسب يينے وليے برابر درسب تباكواكي طرح كے مدسب حقة ونيح اكي قىم كى سب منفا دىت اور مختلف ، براك كاحكم جُدا . بس أكركسى نے صرورت سند يدين كى مرحن د شواد کے علاج کے لئے احتیاط سے بطور دوا کے مہی ایک آدھ بار بی دیا، چندال جرم نہیں ادرجو بعدازاله بغيرصر وربت شوقيه بيويه عن حيسا أجكل مثائع بيم كم بي مفل كي زيب وزيزت بأوكئ اوراس كى خاط وتواضع رە كئى راس كے بنسك كى شكايتيں ہوتى ہيں كەنلانے في تُقتريمى ، ديا. اور زبان سے چاہے براکتے ہول، اور شاید دل میں بھی جانتے ہول، گرظا ہریں ہے باکا ناس کو بیتے ہیں ۔ اور ذرا مجوب فیفن ہیں ہوتے، اور آخریں مصریمی ہوتا ہے اور مندیس برابر بدلواتی ہے، اور ہم منه میں گھسار نہتاہے اور حواس میں مجی کدورت آجاتی ہے اور تشیہ اہل نارہ کے ساتھ ہے کہ منھ اور ناک میں سے مرحوال نکلتاہے، اور خود دصواں اور آگ بھی آلہ عذاب کاہے، اس کے ساتھ متلبس رسبتے ہیں اس طوراس کا عادی ہوجاتا ، لیسیب اجتماع ران امورسے بیشک برااور خت كمروه ب بيموامور مذكوره سابق كے تفاوت سے كرا بهت بيں بھی تفاوت ہوگا۔ اور بعضے پينے وليه جوه احتياط بي ادر مطر مع بوسة حقة نا إك نيج، تيزتمباكوكه بينة بينة نشر برجا تلهادر بشراب کی سی مدہ ویشی ہوجا تی ہے، اس کی حرمت میں کو ٹی سٹر آئیں اصال یہ کہ کوئی حقہ زیادہ مکردہ كوني كم مكرده ، كونى حرام ، كونى صرورت شديده بين بطور دواكے ايك آ دھ بار رُوا ، اوراس تقريم يرمكن بطبيق درميان اقوال علماء ونقهاء كيومختلف بي اس كے اباحت وكراب، وحرمت مين بس جيسا كسى نيموقع ديكها بهوگا ديساكهديا موكا بهرحال يبيني دالااس كا گناه مصفالي نبين اوار الأناه برسنت أنه سنا وداكر ابل كشفت ورويا تصادت كا قوال سيمعلوم بواكهاس كايين والا ئە يىنى كەن ھالتول سے دركى ھالىتول مىں او بىرنىز يە امرىچى قابلى تحقىق ہے كەاس سے جومزاج مىں تغير ہوتاہے ا ورا ترتفیترکاہے مثل افیون کے یا حدیث کابل مری کے ا

محفل مبادک ببوی ملی الٹرعلیہ وہم میں دخل بہیں یا تا، اور نبعضوں نے اس کے پیسے والوں کومعذب مجھی دیکھا سے۔ اعاذ ناالٹرمنہ کسی نے کیا توب کہا ہے۔ متدعو

تما کونوشس راسیه سیاه است ر اگر با ور نداری نے گواه است

بذاما عندى والطرتعاسك اعلم وعلمهاتم واحكم ، (امداد جع ص ٩ س١)

غیرانشکنام پرچوٹی سوال دہ، سانڈ کا کھانا ہلالسہ یا حرام ؛ چونکہ اس مقلدین نی و پوئے جانوروں کا حسکم مقلدین میں امختلات سے، لہذامفصل تخریر فرما ہے، اور تفسیار حدی

ملاجيون ملاحظ فرما يجيد اور ماجعل ملك والمعلى الله والسائبة الخ كاكيا مطلب بدي

راماوج اص ۲۷۱)

ایون اسوال (۱) کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس سکایس کہ اہل ہنود اپنے مردول دیونا و کے تام کاسئے کواغ کی ایل داغ جھوٹرتے ہیں ہجس طرح سے بعض مٹرکین مشیخ سرو یا بیا داغ جھوٹرتے ہیں ہجس طرح سے اہل ہنود کائے کو یا بیران بیروغیرہ کے نام کا بکرایا مرغ جھوٹرتے ہیں اسی طرح سے اہل ہنود کائے کو

مترک مجور تی ہوں گایوں کا یاان کی اولاد کا ذیح کر کے گوشت کھا نا جا کر سے یا ناجا کہ: ؟

کی چونی ہوئی کا یوں کا یاان کی اولاد کا ذیح کر کے گوشت کھا نا جا کر سے یا ناجا کہ: ؟

الجواب جوجا لوربتوں کے نام برچبور سے جاتے ہیں اوران کی جان لینامفسونیں ہوتا بلکہ مرف کام لینے سے آزاد کرنامقصود ہوتا. ہے وہ ومسا اھ لی آب لغی لواللہ یں داخل نہیں ہاں کو سا نہ کہتے ہیں۔ اوران کی حرمت صرف ہوج ملک غیر ہوئے کے بے داخل نہیں ہیں ہوتے ۔ اگر مالک سی کو ان کے ذیح کرنے اور کھالے کردہ مالک کی بلک سے فارچ نہیں ہوتے ۔ اگر مالک کسی کو ان کے ذیح کرنے اور کھالے کی اجازت دیرے تو وہ ملال ہیں۔ ایسی گایوں کی اولاد میمی مالک کی ہوتی ہے۔ بیال ن کی اجازت دیوے ملک کی ہوتی ہے۔ بیال ن

محدكفايت الشيغفرائي، منهري سجدد بلي-

الجوار, صحيم على ماقال موكان اكفايت الله سلمر-

كتبها شرف على عنى عنه فامن شعبان سسية مرقمة نالية ص ١٢)

غراط کے امرد کے ہوئے مانور اسوال (۱۰) جوجانور یا شیرینی دغیرہ ہنود لینے بتوں ہریا استیلا فروخت کردینے کے بعد وغیرہ برجوج معاتے ہیں اگر حب دستوریجاری یا برہمن اس برقبنسہ کرکے میں توکیا اس کوخرید کرکھانا یا اورکوئی فائدہ اٹھا فاجا ئز ہے؟ مالک کی اف سے بیچا ری یا برہن کو بقرم کے تصرف کا اذن تو حاصل ہے للعرف والعادة 'گردی کھنا یہ ہے کھلت مردی بیچا ری فی برجاری و تحدہ کے اس قبلی وتصرف سے مرتفع ہوجائے گی۔ یا حرمت بینی غیرالٹر کے لئے نا مردگی بیجاری و تحدہ کے اس قبلی وتصرف سے مرتفع ہوجائے گی۔ یا

الجواب مرتفع : ہوگی بلکہ اس کو مالک بنائے سے چونکہ اس نیت فاسرہ کا تدارک ایسے محل میں مالک ، کی قدرت سے فارج ہوگیا، اس لئے اس محل میں اس نیت کا اثر اوپ علواسے متقرر ہوگیا۔ اب اس کے ارتفاع کی بھی صورت ہے کہ یہ بجاری اس کو دائیس کرنے ، اور بھر وہ اس نیت سے توب کر ہے بھر نواہ نے دائیں ملک میں رکھے یاکسی اور کی ملک کرنے ہے ، ہے تریش نہیں دکھے یاکسی اور کی ملک کرنے ، یہ جرتر نہیں درکھی انگر توا عدے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ ، ارصان المبارک مسلام واور شالہ میں ، ہا موالی میں ایک متعلق میں کا تریش کی ان کے یہاں کہا تا ہی ان کے یہاں بکتا ہے جس کے متعلق مجھے ترد دہے ، گوشت یا تو وہ شہر سے منگل تے ہیں ، میرے خیال میں جب بھی گوشت ان کے یہاں کہا ہے ہیں ، میرے خیال میں جب بھی گوشت ان کے یہاں کہا تا ہے ، میں ایک میں جب بھی گوشت ان کے یہاں کہا تا ہے ہیں ، میرے خیال میں جب بھی گوشت ان کے یہاں کہا تا ہے ، میرے خیال میں جب بھی گوشت ان کے یہاں کہا ہے ۔

مرای فرج کیا ہوا بخلب، لین جو نکروہ گوشت نظوں سے خاتب ہوجاتا ہے اور گھر کے اندر
سے پک کر آتاہے اس نے میں نہیں کھاتا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کا پر کہتا کہ "اس کوشت میں سے ہے وقت وہ ہو گھری میں سے ہے وقت وہ ہو گھری میں سے ہے وقت وہ ہو گھری نہیں کہتے ہیں کہ آپ کا فرج کیا ہوا گوشت ہے یا مثل اس کے اور کوئی بات بہر حال مجھ کو کیا کرنا جا ہے ، کہ آتا ہے ، قاضی فال وغیرہ نے توان شعوم ہوتا ہے کہ میرے ہی ہاتھ کا ذبیح گھریں سے پک کر آتا ہے ، قاضی فال وغیرہ نے توان شعوم ہوتا ہے کہ کیا ہے ، لین اگروہ یہ کہیں کہ میگوشت اس میں کا ہے تو معا ملہ اور اگر کہیں کہ تہا اور ایک مسلمان کا فریج ہے ، تو دیا مت ہو می میک کو آتا ہے ، فالی والمقتاد ویقب کو ایمی اطینان نہیں بوا ہے ، لہذا مفصل ہوا ایک مسلمان کا فریج ہے ، تو دیا مت ہو می قیم و کر کہ دورہ و مقول الواحد واصلہ ان خیوالکا قو نیصل دوالی اس کا قول مقبول نین و مرمد سے ، لہذا حسب دوایات بالا اسس کا قول مقبول نین میسا ظا ہر ہے۔

تلت هذا اهوالقول المشهور وفيه سلامة العوام لكن فانت فيه دقيقة ذمى ان هذا اذاله يقد على كوند ذبيعة للمسلود ليسل الاقول الكافر قيصح فيد الحكم إما اذ احفة به قرائل قوية تفيد الطمانية بكون هونه وحلال بلا تلعثم لان العلم في هذه العمول يكون بالداليل غير قول الكافر نظيرة ما دردنى الإجاديث ان بعض من صلى مع المنبى صلى الله عليه وسلم لما ولت القبلة شهد قباع وقت الفجر وشهد ان القبلة تجولت فتحوليه عن اخرهم مان خبر الواحد ظنى والقبلة السابقة كانت قطعية فكيف و أو الظنى معارضًا للقطعى فذلك الذى ذكرت هو الوجد في هذا الحديث فان اكلتم فالعمول المسئولة للما علم المسئولة لا الله علم المسئولة القلب الته هو فقط والله اعلم

(الداو، ج، م عمر)

بِحُوكُ لِأَمْ حُلَالِ مِن مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال خاك بوكميا توبوج قلب ما بيبت جائز بهوجا ناجابيك كالخرالمتخلل ونجريار الجواب، جائز من الماذكر في السوال فقط والتراعلم مرربيع الأول المسلم (امدادج من ) جرب انور سے کی نینلی اسوال ۱۰۰۶ شخصے باگا دُمیش حاملی تخییناً صدر دیبرزناکرد آل گا و کی دو انوال ناکرده ایر جاریا به دیگر سے باشد و انوال ناکرده است که اور البرکردند آل جاریا به دا جسم کرده شود حکم شتن و بوکشتن سوختن بعلت عارد حل میدبند و جائے که این میرد و علت نبایش حکم حبیب و جائے که باشند و مالک جاریا یه داردگنه گارست یانے ؟

الجواسية في الدرالمختارولا يجد بوطى بهيمتربل يعترروتذ بح شو تحوق وبكرة الانتفاع بهاحية وسيت جعتبى وفى النهرالظاهر اندبطالب ندراه فى الشامية قوله وتذبح شو تقطع اى تقطع امتداد التحدث به كلمارؤيت وليس بواجب كما فى الهدايت وغيرا وهذا اذا كانت ممالا يوكل فان كانت توكل جازا كلها عنده وقال تحرق اييم فازكانت الدابة لغيرالوطى يطالب صاحبهاان يد فعها اليد بالقمة تحرت بح وفيها قول الظاهر انديطالب ندرا الخ اى قوله ويطالب صاحبها ان يد فعها الى الواطى ليس على طريق الجيراه في الدابة على الواطى ليس على طريق الجيراه في الدابة على الواطى ليس على طريق الجيراء

اذیں دوایت ظا برگشت کرایں ذرئے واحراق علی سیل الوجوب تیست وا فذمال کے بلاطیب خاطرادیا اتلات اوبلاد ضالی حرام است وارتکاب حرام برائے اقامست مندوبظ ہر است کہ ناجائز سست وہم ظا ہرشدکہ عندالا ام اکل ادوشرب لبن ا دہمہ جائز بلاکرا ہست ہمست بیس درصورت مسئولہ از شان بہیہ چین ۔ ے تعرف نکر دہ شود چوں مالک اوگوارہ کمی کند۔ بس درصورت مسئولہ از شان بہیہ چین ۔ ار رحب ملاسلہ میں دامداد جلد ۲ ص میں ۵۱)

اشائے خورد فی میں کوئے اسوال (۱۸) کیا فرطتے ہیں علمائے دین اور فیتیان شرع متین کرجس پر جا دیں اس کا کھا تا 'اور جس گولر ہیں مسلط اس کا کھا تا 'اور جس گولر ہیں مسلط ہوں اس کا کھا تا 'اور جس گولر ہیں مسلط ہوں یا جس شربت اور ترجیز میں جینوٹے گر کومرجا دیں اس کا کھا تا بینیا شرعاً حسرام سے ما صلال ؟

انجواب ان کونکال کری کھا تا پینا صلال ہے۔ کیم جادی الاولی سر کا ہورہ ہوں ہوں ایفیا اسوال دہم، مرکز یا بھل مثل کولرونی و میں جوکہ طرح بیدا ہوجاتے ہیں ان کیڑوں کا کھا نا جا کہ ہے یا نہیں ؟ بہتیرے سرکز میں کل کرختلط ہوجاتے ہیں جن سے احتراز تاممکن سے ؟ جا کہ ہوجاتے ہیں جن سے احتراز تاممکن سے ؟ الجواب فی الشامی عن الطحطادی ویوحن منہ ان اکل الجبن اوالحل اوالت ماس

كالنبق بدودة لا پجوزان نفخ فيه الروم ام جلده ص ٢٩٩ اس معلوم مواكه ايسكيرول كا كما تا جائزيس اورج مخلوط مو كه وه صرورت كى وجست عقوبين كما متالولاترم بخروحه م وعصفورمع حومة تناولهما.

٢٠ زوى المجيم المعادم (المواد علد ٢ ص ١٤٠)

جوجهل شدت حرارت سے اسوال (۳۸) تھوڑے یا نی بیں جومجھلیاں بوج شدیت حرارت جائی مرجلے اس کا سکم ان کا کھاٹا کیسا ہے ؟

البحواب، درست سبے والشریقالی اعلم کاررسیالا دل طلام (امدادج ۲ ص ۱۴۰) البغان اسوال (مهم) با نی کے اندراگر محصلیان وصوب کی گرمی سے یا بیماری سے مرحائیں الکا محمدن کوسا۔ مری

آگچواب - فالل والمختارها مات بحوالماء الاس سے معلوم بواکرد هوب کی گری سے معلوم بواکرد هوب کی گری سے معلوم بواکر بیاری سے مری و صفوت الام (ته مرا اولی می ۱۹۷۱) معوالی (۵۸) اگر کسی شخص کواس شدت سے شکی ہے کہ وہ ہیں یا چار کئی کلاس پانی پیدے گاتواس شخص کواس شدت سے شکی ہے کہ وہ ہیں یا چار برگلاس کے پانی کو بین سانس ایس بینا برگلاس کے بیانی کو بین سانس ایس بینا برگلاس کے بیانی کو بین سانس ایس بینا ایس بین بیدے گاتواس شخص کو برگلاس کے بیانی کو بین سانس ایس بین بینا ایس بین بیدے گاتواس شخص سے کہ دوسرا تیسرا گلاس کو فصل سے بیوستو وہ موجوی کئی کا دوسرا تیسرا گلاس کو فصل سے بیوستو وہ موجوی کئی کا دیسا نوگلاس کو فصل سے بیوستو وہ موجوی کئی کی کا دوسرا تیسرا گلاس کو فصل سے بیوستو وہ موجوی کی کا دوس ایس بین سوال بین موجوی کی صفاحت موجوی سکتا اور خواص ایس سوال سے توکیوں وہ فیس بوجوی میں داخل کیا جا تا ہے توکیوں میں موجوی میں داخل کیا جا تا ہے توکیوں شام میں موجوی میں اور گلا کو ایس بین موجوی میں داخل کیا جا تا ہے توکیوں میں موجوی میں داخل کیا جا تا ہے توکیوں میں عالم کیس بین موجوی میں داخل کیا جا تا ہے توکیوں میں عالم کیا ہے اور کو تی جنوب ہو تول محتی جنوب ہو تول محتی جنوبی میں داخل کیا جا تا ہے توکیوں میں عالم کیس بین موجوی میں داخل کیا جا تا ہے توکیوں میں عالم کیس بین میں داخل کیا جا تا ہے توکیوں میں عالم کیس بین میں داخل کیا جا تا ہے توکیوں میں مال نہیں موجوی میں داخل کیا جا تا ہے توکیوں میں عالم کیس بین میں داخل کیا جا تا ہے تول محتی جنوبی میں داخل کیا جا تا ہے تول محتی جنوبی میں داخل کیا جا تا ہے تول محتی جنوبی میں داخل کیا ہے تول محتی جنوبی میں داخل کیا ہے تول محتی ہو تول محتی جنوبی میں داخل کیا ہے تول محتی ہوتوں میں موجوی میں داخل کیا ہے تول محتی ہوتوں موجوی میں داخل کیا ہے تول محتی ہوتوں محتی ہوتوں محتی ہوتوں محتی ہوتوں محتی ہوتوں موجوی میں موجوی ہوتوں محتی ہوتو

البحواب - اس برتورب كااتفاق ب كرسكنجي الذاعه طلال ب اب صرف شهاسي ب كرسك بي الذاعه علال ب اب صرف شهاسي ب كرسك ب كريسك بي المين الموسك كريسك بي المين الموسك كريسك بي المين الموسك المركزي والل المركزي والمرايد المركزي المولات المتعادية المرايد المولون المورين المعروب كي مونت برده كياب اوراكوم مريني اختلات

بوگاتو حکم بیری بی اختلاف به وگا بی این اسی وج سے جربیث بی اما م محد مخالف بین کمانقلالشامی اس و قت میر بے باس حیادة الیحوان و میری کی جوکه اله بیات حیوانات سے بی باحث بے موجود ہے اس بین تھری ہے الدو بیات هو سهد ف صغیر جد آلاس کے مقبول ہونے کی کوئی وج نہیں ۔ بیر مقیقتی حکمت کو ب می و بی نیز باحث ہے ما ہیات ادویہ سے اس بی گواس کو ماہی سے تعبیر کرنا جمعت ہیں گرآ گے اس کو حلال کہنا صاف قریز ہے کہ اس نے اس کو ماہی بین واضل کی بیر کرنا جمعت ہیں اس سے اوری تا بیند بہرگئی بہر حال احقر کو اس و تت تو اس کے سک ہونے میں بالکل اطلبینان ہے۔ وبعل الٹری رٹ بعد ولک امرا والٹر اعلم ۔

اارديقتده ميسم المرادج وص ١٤٤)

ایفناً سوال - (۱۸) وجرم کا کھانا کردہ کسی میں اور جینے دریا فی کرجویہاں اور مدراس میں اکثر کھایا جاتا ہے کیا حکم رکھتا ہے ؟

كرلى جاتى ہے، اس كا كھا ٹا درست ہے يانہيں ! الجواسہ اس كوٹرگا ت دسے كرد حوكر باك كركے كھا ٹا درست ہے فقط

مرمحرم سنسلهم وتتمهاولي ص به

ادجهری مات اور اسوال (۹۰) ایک دیل پر گیفین کچهاسلامی خیال جی ہے گو مائل بیت اور کھلائے مسئور کی مائل بیت اور کھلائے مصدر مہنی ہی گورکے کیمنگ کی حرمت میں اور کھلائے مصدر میں ہیں ہیں جند شکوک بیدا کئے اور دکھلائے مصدر میں ہیں ہی میں جو مسائل بعنوان حلال وحرام چیزوں کا بیان کے لکھے ہیں ان میں اوجھوی کو حلال لکھا ہے اور گولد کے جھنگے کو حرام اور آدسی میں من دیکھنا ناجا ئن ان ہر میمنگوں کی بابت وہ فقہی دوات کے طالب ہیں۔

الجواب ۔ اوجھوں کی علت اس کئے ہے کہ اس میں کوئی وجرحمت کی نہیں ، فقیاء نے

اشیائے دام کوشادکردیا ہے، یہ ان کے علاوہ ہے۔ یہ شار در مختار کے مسائل شی مذکور ہے۔
والحدہ والحق والمنا نہ والمواری والدہ المسفوج والن کو اہرا ورگولر کے بھنگے وغیرہ کا
عدم جواز ردالمحتارج وص ۲۹۹ س ۱ میں مرقوم ہے، قال ویوخت ان اکل الجبن ادالیا
اوالتہ ارکالنب قب ودی لا یجوزان نفخ دیند الودہ اہ اور آرس کا مسکم بائک ظاہر ہے کہ
جاندی کے آیئنہ کا استعمال حرام ہے اور اس من من ویکھنا اس میں داخل ہے۔

11رجادي الاخرى مستله (تتمداد لي ص ١١٨١)

شاہجها بنوری بین کھانا سوال (۹۰) شاہجها نبوری بین جس کومورسس کی بینی وغیرہ کھی کہتے ہوئی نی میں اسلامی کے بیل بی اسلامی کے بیل بی کہتے ہیں کہ میں کہ میں کہتے ہیں کہ اسلامی سے مساف نہرہ وار جبی کہ ہوتی ہے ، اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہلری سے مساف ہوتی ہے ، تو ہلری سے مسافت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہ

الجواب بحقیق سے معلوم ہواکہ بڑی کوجلا دیتے ہیں، بس وہ طاہر ہوتی ہے، اس کے جواز استعال میں کچھ سے بنہیں۔ مراشعبان کٹاسلام (تتمہ اولے صسم ۱۱) جس جانورکو فنزیر کا گوشت کھلایا ہوجہ فربر جس جانورکو فنزیر کا گوشت کھلایا ہوجہ فربر کھلایا ہوائے سے اگراس شتر کو ذیح کیا جا وے تو وہ گوشت اس اون کے کھانا جا کہ دیکا یا نہیں ؟

به مردون یا در المحتار و المحتار و

برادوں کے طوہ می ویرہ ہیں۔ کھرکا گھی مول کے کہ کھا گیا اور کمھن بھی جواس وقت اپنے برتن برانھو مبحد نے جاروں کے گھرکا گھی مول کے کہ کھا گیا اور کمھن بھی جواس وقت اپنے برتن برانھو نے بلوئی تھی کھا بی لی' بھر عوام کو فتوی دید یا کہ بے شک کے کہ کھاؤید درست ہے ' جبکہ ہم ہندوؤل کے گھرکا اوران کی دوکان کا کھاتے ہیں توجا روں کے گھرکا کیوں ناجائز ہوگا۔ جیسے یہ کا فرویسے وہ کا فر ، چنانچ اس کے کہنے سے کئی آ دمیوں نے چا روں کے گھرکا گھی لے کر کھا لیا بلکہ وہ کہتا ہے' اگر چا دی شتھری ہو تو اس کے کہا تھ کی بکی ہوئی روٹی بھی کھائی جائزہے' اب اس معاملہ میں باشندگان دیمہ میں بہرت خلجان بریا ہوگیا ہے' لہذا التماس ہے کہ اگر ایسا ہی شرع نرفیکا حکم ہے 'جیسا نہ امام مبحد فیتوئی ہے دہا ہے تواسلام میں براایک طوفا ن عظیم بریا ہوجا وسے گاجستہ لللہ اس کا انفصال بہرت جلد فراکی طبخت اگر اس کے مطابق علدر آمدہو 'اورایسا شخص کما سے اس کا انفصال بہرت جلد فراکی مطابق علی ما اس کے مطابق علدر آمدہو 'اورایسا شخص کما کا کہ تا بل ہے یا نہیں ؟ بینوا توجہ وا۔

الجواب، و شخص شحیک کهتا ہے گرادھوری بات کهتاہے، جہاں یہ سکلہ ہے وہاں دوسرام سکلہ یہ ہے کہ جس مباح نعل میں دوسرام سکلہ یہ ہے کہ جس مباح نعل میں بدنا می وشورش ہوا سے اجتناب صروری ہے ، انقوا سراخت المہم اور مدسین طیم اس کی دنیا می وشورش ہوا سے اجتناب صروری ہے ، انقوا سراخت المہم اور مدسین طیم اس کی دلیا ہے ۔ دی الثانی مسلسلہ مسلسلہ

طلت مارمایی دگوشت سوال (۹۳) بام مجھی یاگوشت که گوکرده باشدیاکرم زده باش خودو بوکرده دخرمت کرم آل درشرع بچه حکم دارد ؟

الجواب، فى دوالمغتاد كتاب الذبأ يخج والجويث سمك السود ما رما هى سمك فى صورة الحية وفى دوالمحة ارعن الطبعطاوى ويوخذ منه ان اكل الجعبن اوالحفل اوالتما دكالمنبق بلاودة كا يجوزان نفخ فيه الروح اهجه ص ٢٩٩٠ وفى المرقاة على قول عليم السلام فكل ما لحية تن روا كالمسلم ما نصه قال علما وأناهذا من طريق الاستعباب والا قالنتن لا التولى في المحرمة أه

روایات مذکوره چندفائده مخشیداول آنکه مامیلی کربفارسی مارماهی گویندوآل سمک باشدی باید به بارسی باشده باشده باشده باشده باشده باشده باشده باشده باشده با شده به بال اگر کرم دورکرده گوشت را تناول کنندگوخلاف اولی است مگرملال است مگرملال است مگرملال به بال اگر کرم دورکرده گوشت را تناول کنندگوخلاف اولی است مگرملال است ، در تنمه اولی ص ۱۹۹)

نسادئ کاتیا رکیا ہوا کھانا موال (۲۹) جناب کے جند تحرید شدہ میرے یا سموجو دہیں المحیس کے برتنوں بین کھانا کی نبو ہاتیں اس وقت دریا فت طلب ہیں ان سے حل نہیں ہوئیں لہذا فدمت والا ہیں معروض ہے کہ امور ذیل کے متعلق تنہ وادا ذروئے شرع شریف کے اطلاع نجین کراس ماحول اوروا قعات کے اندر مذہب اسلام کہاں تک اجازت دیتا ہے، بینوا توجروا۔ دا، یہاں اس سے تو آدمی نج سکتا ہے کہ خنز یہ کا گوشت یا نصانیوں کا ذبیحہ یا ان جا نوروں کی تحدید کی کئی تم کی جربی کا استعال مذکرے الیکن اس سے بچنا بہت کی ہوئی سالم میں صلال ہیں گھاکو

نصرانی لینے برتن میں برکا کر کھلا یے تو ایسے ملک میں جہاں دومراانتظام شکل ہے، ال کے دیکا کے بھے کے کھانے ہے کہ کھانے کی ندہ سی اسلام اجازت دیتا ہے یا نہیں ؟

الجواب مقالب گمان تویمی بے کہ حلال چیزیں جن پر تنوں میں پکائی جاتی ہیں پکانے سے پہلے ان برتنوں کو دھوتے ہوں گے ایس بطن غالب وہ برتن پاک ہوجاتے ہیں ہن الن کی کے ہوں گے ایس بطن غالب وہ برتن پاک ہوجاتے ہیں ہن الن الن خالب بکی ہوئی چیز میں جاتا ہا گروا قعات سے ان برتنوں کا نا پاک ہو تا بقیتًا پابطن غالب معلوم ہوجا وے تو بچھر گری کشش تہیں (تتمہ خامسہ ص ۱۲۴)

## دسالها سكات المنكرلآف ست المسكر

بعدالحددانسارة احقر کے پاس آغا ذماہ جا دی الاخری سلامیں مشفق مکرم جناب حاجی دجیرالدین صاحب ممبرلیج سلیطواسمبلی کا ایک خطامع ان کی مطبوعہ تقریر مہی برانسدا در مشراب نوسٹی کے آیا ۔ جس میں مجھ سے اظہار رائے کی است تدعا رتھی' بنا ڈ علیہ ایک مختصر مضمون لکھاگیا جو ذیل میں مع خطامنقول ہے ،

نقشل مخط

انداد متراب نوشی اسوال ر۵۵) میدوی کمری اسلام علیکم ورجمة الشرو برکاته عالباً جناب کوعلم بوگا که اس تا چیز کی بخویر برستلق انسدا دع نوشی اجلاس سیلیواسیلی یس پیش به وکر با وجود گور نمند کی کافت کے دراسی تربیم کے بعد کفرت آراسے پیاسس بوطی ہے لیکن چونکہ ارکان گور نمند کی کورائے عام کا اظہار طرق مروج کے درائی اب تک نہیں کوایا گیا اس لئے ہوز روز اول ہے راس صرورت کو محسوس کر کے انسداد منشیات کے پیختے حامی بادری اندی لے کلکتہ سے سفرا خستیار کیا 'اورا یک خاص جلر ایا کہ اس بخویر کونفا ذکر الے کے فاط خروت کو محسوس کر ایا کہ اس بخویر کونفا ذکر الے کے فاط خروت کے دالا لسلطنت دبی میں ایک کا نفرس بخواری کا برج راج جنوری منتقد جو 'جس میں ملک سے مقتل خرج ارکان حکومت برثابت ہو جا ورک اہل مبتدی متفقہ خواہش ہے کہ ام الخبائث کا انسداد کی کر دیا جائے جیسا کہ اس تو مطالبہ کیا ہے 'اورش کی شرکت کی دعوت تو باوری صاحب موصوف دوائش کریں گئی و مذہبی مقتدر کریں گئی و مذہبی مقتدر

وسلم حسارت کی پیش قیمت آدادج کی جا وی گی' اس لئے مستدعی ہوں کہ براہ کرم بہت جلدتا ئیدی معنا مین دوانہ فرماکرممنون فرما ویں تاکہ دسالہ قبیل ازجلسہ تیا رہوکرسٹ انع ہوسکے۔

مضمون احقر

الجواب - حامداً ومصليًا ومنيا مين جنن معنرا فعال بوتي بين خواه وه فاعل كي ذات تك محدود ببول خواه دورسرول تك متعدّى بول بحرتبيديه كي صورت بين خواه ان كاعزر رعاياتك بهنج خواه سلطنت تك اليساس افعال كاسبب دوامرين تحصري ايك عقل كاضعت وفتوردوتسرا كسى جذئه نفسانى كى قدِت اودغليه جوبا وجودعقل ميرصنععت و فتورن بهوسف كميمي وه جذبه ابني قوست سيعقِل كرسا تهمقا وممست ومعيا دمست كركے اس كومغلوب كردسے اس مقدم بي توكئ حكم كو خواه وه کسی ملت کانتیع مویانه موکلام نهیں موسکتا 'اوراس سیلمستمه دمتفقه سے اس کار دم می ظاہر بے کہ اگردینا میں کوئی چیزالیی موجس میں یہ دونوں انٹر ہول معنی مزیل عقل بھی ہوا ورمہیج موادر شریمی ہو اس كے قبیج وواجب الانسداد میونے میں كوئى شیہبیں ہوسكتا-اب میں دعویٰ كرتا ہوں كرا شائے سكرہ جس كانام خواه مشراب ركها جائے يا تا طى كہا جا ہے يا سيندهى كے لقب سے مشہود كيا جا وسے رب ايسے ہی ہیں کہ ان ہیں یہ دونوں اثر ہیں، چنا بخدمشا ہدہ ہے کہ اس کے استعال سے قل زائل یاضعیہ ہت عنرور بهوجاتى سبع، بنظا برنظر توصرف اس كے نشئر تك ليكن عن التحقيق بعد نرشه اتر نے كے يحى چنا بخه جولوگ اس کے نوگر ہیں ان کی حاکست عقلیہ قبل اس عادت کے اور بعداس عادت کے دیکھ کرمواز نہ کہتے سے معلوم ہوسکتا ہے اوراگر علی سیسل التنزل بقا دنشہی تکسے نعق کوسیلم کرلیا جاہے ، تواس ہی حالت مي معض افعال ضعف عقل سے ایسے صادر مروج اتے ہيں جن كامنر رتمام عمرتك كلوكير دہتا ہے، تواس کے وجوب انسدا دکھے لئے یہ بھی کا فی ہے اس طرح اس کے استعمال سے منہوت وغضب کو یقیناً بیجان و توران ہوتاہیے، ا درتمام مفاسد کا ماس داساس ان ہی دو تو توں کا اعتدال سے خارج ہوجا ناسہے۔لیں جب اس میں یہ دونوں انٹر ہوسئے تواس کے دجوب اندادیس کس کوکلام ہوسکتاہے اوربیہاں سے ندہب اسلام کی اعلیٰ درجہ کی عقلی خوبی ٹابت ہوتی ہے، کہ الیی چیز کو جوکہ المسلم وابوالحرائم بي كيس بليغ الهمامسه وكايه ادراس الندادسه دوطور برخوبي ثابت بهوئي ايك يدكه م انوت الیبی ہی چیز سے کی جس کی ما نعب فطرت لیم می کرتی ہے ، اور فطرت صحیحہ کے موافق ہوتا كسى ندمهيكا اس كى اعلى درجه كى خو بى ب وككر المرفط ست صيح نهيس بهوتى. اسس براسلام كا

منطبق بوجا تا صروری منبین مماقیل سه

نه المخيرستند نام هرميوه مرميوه نامنل زبيده است هربيوه

دوسرك يدكه بجريه سع تاسنه برواسم كه اكترطبائع بين زرا فلسفر ميزبات نفسانيه كامقابله بنیس کرسکتا ، یہ توبت ند برب بی میں ودلعت رکھی گئے سب ، توگوسکرات کا صرفلسفی دلائل سے تا بہت ، گراسلام نے اس مجرب اصول کی رعایت فراکر مذہب کے طور پراس کو حرام کردیا ' تاکہ با لکتیب سے الندا دبوما دسے داور یوں کوئی ندہب ہی کی عقیدت یاعظمت کودل سے تکال دے اس کاتو علاج نہیں، چیسے کوئی دواگواکسیر کے درجہ کی ہوالیکن کوئی اس کا استعال ہی نکرے تواس سے اس کی خوبی میں کمیا کمی ہوسکتی ہے ہ تو دوسری خوبی اسلام کی اس طرح تا بت ہوئی کہ اس کی حرمت كومذبهب قرارديا اوراس انسدا دك احرام كوجيس نے او يربين كهاب اس كي تفصيل يہ ہے كه اسك روسكن كے لئے اسلام نے دوعنوان اختیار كئے ہیں، ایک حاكما نہ دوسراحكیمانہ ، كيونكيعض طيائع پرنديب كا اتباع غالب مبوتاسي، ان يركيما مذعوان زياده مؤثر بهوتاسي، چنا يخرسورهٔ ما نده بير اس باب بير جواتيس بي ان بي سعيلي آيت مي ماكما رعنوان سعي كاترمبريد ميك د" اسه ايمان والواباتيم بے كر شراب اور فلال فلال چير بس برسب كندى باتيس شيطانى كام بيس موان سے بالك الك رہو تاكةم كوفلاً م بو؛ ا دردوسرى آيت بين عكما من عوان بيت سي كا ترهم بيب كاستيطان تويون جا مهاسي كرشراب اورجوئے كے دربع سے تمہارى آبس ميں (برتا دُمين) عدا دست اور د دوں ميں ) نغف واقع كريے رچنا پخے ظاہر ہے کہ متراب میں عقل نہیں رہتی اگا لی گلوچ ، دیگہ فسا دہوجا تا ہے ، جس سے بعدیں طبعًا كدورت باقى رسبى سبى اوررشيطان يول جابتا بيكر، الشرتعالي كى يادسيدا ورنمانسد رجوك الشرتعالى يادكارسي اچعاط يقهب تمكوباندر كه دجنا بخه يهى ظا برب كرستراب مي موشى بجانہیں رہتے الخ جب یہ الیی تمری چیرویں ہو (بتلاؤ) اسبھی باز آؤسے؛ بیان القرآن سے ترج خشم ہوا۔ اس حکیما مذعنوان میں اس فلسفہ کی طرف اشارہ ہے جوایتدائے تقریر میں مذکور کے بعنی اصل عقل باكمال عقل كاندوال اورمذبات تفسانيه كابيجان واشتعال جنائخ ترجه كى تقرير يساواض موحيكا اورظابهها ليس دومؤ ترعنوا نول كاجع كرناكتني برى بلاغت ب، بهربلاعنت بين ووسري ترقى يه فرما في كم صنرتول كى فهرست ميس دوقسم كى مصرتون كا ذكر فرمايا دنيوى مصرت كالمجى اوروه بهى سبب معنر تول کی جرا ، بعنی بابهم جنگ وجدل جود نیوی معنرتول میں سب سے پرا موکرم عنرت ہے ، چنا پخسر سب کا اتف اق ہے کہ تما م تمسد نی و معاشر تی وسیاسی معنر تول کی اصل الاصول با ہم نااتفاتی

ہے، اور دینی مصنرت کا کھی تینی الٹر کی یا دسے اور منا زسے محرومی جن کی عظمت **ادر**ا صل الطاعات ہونے کو ابل نهب جانتے بیں تواس فہرست میں اس کاجامع المضار ہونا بتلادیا' اورجامعیت کاموجب بل<sup>اتت</sup> موناظا ہرہے، اس کے ساتھ تیسری ترتی کی طون بھی اٹادہ قریب بصراحت ہے، اس کی تقریر ہے کہ دوسری نصوص میں الٹرکی بادکی اور منازکی خاص خاصیتیں مذکورہیں، مثلاً ایک آیست میں ارشاد ہے كر" جولوك. ، خدا تركس رايس جب الن كولو في خطره شيطان كى طرف سبع دغصة كا يا اوركسى امركا) آجا تا يم تووه د قورآخداکی) یا دیس لگ جاتے ہیں ( جیسے استعاذه و دعارا ورخدانغالیٰ کی عظمت وعذاب و تواب كويا دكرنا) موديكا يك ان كي آنكيس كهل جاتى بين (اورحقيقسة امرأن برمنك شف بوجاتى م جسسے وہ خطرہ اثر نہیں کرزا۔ از بیان القرآن بینی وہ گناہ اُن سے صا در تہیں ہوتیا 'اورمشلاً دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ اور دوسرے درجہ کے مسلمان ایسے لوگ بیں کرجب کوئی ایساکام کرگذریتے ہیں جس میں (دوسروں ہیں) زیادتی ہو یا دکوئی گناہ کرکے خاص، لبنی زامت برنقصان انٹھاتے بیں تو دمعًا، الله تعدالی رکی عظمت اورعذاب کویا دکریلیتے ہیں بچھراسینے گنا ہوں کی معانی چاہتے كلتة بين يعنى اس طريقه سے جومعا في كے لئے مقرب ، كه دوسروں برزياد فى كرنے بين أن الح قوق سے بھی معاف کراویے لیا قولی اوروہ کوگ اینے فعل دید، پراصرار داور مسط نہیں کہتے ازبیان لفران اورمشلاً تیسری آیت میں ہے کہ بیشک نماز داینی وضع کے اعتبارسے) ہے حیائی اور ناشائستہ کامو<del>ں سے</del> روک ٹوک کرتی رہتی ہے ریعن بلسان حال کہتی ہے کہ بن عبود کی توا تنی تعظیم کرتا ہے تحت اوسکر كه ارتكاب معداس كى بے تعظیم نهايت زيباہ ازبيان القرآن بهلى آيت بيس الشركي يا د کی یہ خاصیت مذکورسبے کہ اگرط نتے صحیح سے یا دیموتو پھر جرائم کاصدور نہیں ہوگا۔ اور درسرتی بت میں اسی الٹرکی یا دکی بہ خاصیت مذکورسے کہ اگرا بتداریں یا دنہ رستے سے جم کاصدور موجا کے توبی صدورکے وہی یا داس جرم کے سرارک وتلافی کا سبب موجاتی ہے، اور تبیسری آیت بیں تماز کی خاصیت ندکوریے کہ اگر نما ندکی حقیقت میں بھیرت سے نظر کیا کہ ہے تو وہ جرائم کی استال وبقاسه مانع موجاتى بيئ چنائي خصوراقد س ملى الشعليه و للم كاايد، ايسه ممازى كاحال مستكرجو جورى مى كياكرتا تمائد ارساد ستنهاه ماتقول رواه احدى وابن حيان والبيه قى كسذا نی روح المعانی لینی وه نمازاس عیب سے روک دیگی جؤنم اس میں بتلاتے ہو اسی بنار بریدے کہ أب كووى مصمعلوم بوكياكه يخص بعيرت في الصلوة مدكام كالاسلة الشفا السفعل كوجهواد بيكا اب وكروصالوة كي الن قاصيتول كوبيش نظر ركه كرآيت ما كره كاحاصل يهواكه وكروصالوة يوكرتسام معاصى

دوسراسوال یہ کے کمعفن لوگ شراب نہیں بیتے اور شرائیس کرتے ہیں ، جواب یہ ہے کہ وہاں اور اسابین اور علی اس کے اور اسابین اور عقل اور شرع ان سے بھی دو کتی ہیں ، سوہم یہ تو دعویٰ نہیں کرتے کہ اس کے سواا ور کوئی سب کے شرکا ہے ، تو دو سرے اس اس سواا ور کوئی سب کے شرکا ہے ، تو دو سرے اس کا دجو دہما ہے اس دعوے میں مصرتہ ہیں ، ولمنے تم الکلامر بالحدی ملا المنعام والسلام علی سید اکا ذام

١١ رجما دى الاخرى كليك المارج (تعمين المام)

یوشخص مجیلی کا شکار پرکسکے سوال (۹۹) جوشخص کر خودمجیلی کپر نہیں سکتا وہ کس طرح کھا سکتا ہے؟
اسکے لئے مجیلی کھلنے کا طریعتہ جواب پکر سنے والااس کو بدید ویدے یا اس کے ہاتھ ہے کردے ۔

اسکے لئے مجیلی کھلنے کا طریعتہ جواب پکر سنے والااس کو بدید ویدے یا اس کے ہاتھ ہے کردے ۔

اسکے لئے مجیلی کھلنے کا طریعتہ میں اس اس کا مردی انجیم میں ساتھ اللہ میں الموادع سامس کا ہما)

کھانے کونکت شرع اور نکک پر اسوال (۹۱) کھاٹا کھانے کی ابتداء نکک کھانے کو اور حستم خم کرنے کی دوایت کی تحقیق ۔ اطعام بھی نمک کھانے سے کرنے کو اکثر کتب متدا ولہ معسبرہ یں منجلآداب وسزن طعام لکھاہے۔ احیا، العلوم کیمیائے سعادت کردالمتار فقادی عالمگیری، دارالمنتقی، عین الم وغیرہ میں اس کی صراحت موجود ہے، گرا کی شخص اس کونہیں ماتے، وہ کہتے ہیں کرجب تک شبوت اس کا قول یا فعل ربول مقبول میں الشرعلیہ و سے یاکسی صحابی کے قول یا فعل سے بسطے، محص فقہا محنفیہ و بعض صوفیہ اس کا دب و تحب ہونا قابل لیم ووثوق نہیں۔ ایسے حال میں علماد کرام سے دو سوال ہیں۔ اور اس کا ادب و تحب ہونا قابل لیم ووثوق نہیں۔ ایسے حال میں علماد کرام سے دوسوال ہیں۔ اور اس کا جو ل قائل ندکود کا سے یا نہیں ، بتقدیم ثانی کیا ملی خیال قول ہو قائل میکود کے بیانہ ہوں ، حقوم اگر کسی قول یا فعل اسم علی الشرعلیہ کی گذرا ہوتو بنقت اس کے رفع سنبہ فرملیئے، بینو اتوجروا ؟

کی گذرا ہوتو بنقت ل اس کے رفع سنبہ فرملیئے، بینو اتوجروا ؟

المحواب. في احياء العلوم ويبدأ بالملح و يختوبه في شرحه للزبيدى حكة انقله صاحب القوت وصاحب العوارف قال الاخيروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اندقال ياعلى ابدأ طعامك بالملح واختو بالملح فان الملح شفاء من سبعين داءٌ منها الجنون والجدة الموضوعات وسياتى والجدة البرص ووجع البطن ووجع الاص اس وذكرة ابن الجوزى في الموضوعات وسياتى الكلام عليه في الفصل الاخير اخرجه البيهة في الشعب بلفظ القوت الخودوى ابن الجوزى في الموضوعات الخاتوة قال لا يصح والمتهم عبد الله بن احمد الطائى وابوه في نهما يرويان الموضوعات الخاتوة الموضوعات الموضوعات الخاتوة الموضوعات الخاتوة المعام وبعد الطعام وقى ويل اللالى للسيوطي الموضوع لا يراد الموضوعات من اكل الملح قبل الطعام وبعد الطعام وقد امن من الله المنافئة وسندين توعًا من الداء اهونها الجدة ام والبرص اه

ان ب عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تولیجے ہے، اور اس کا تبوت کہیں نظر سے نہیں گذرا ، باقی اس سے فقہا روسو فیہ پراعتر اص بھی نہیں ہوسکتا ، اس واسطے کہ کل فن رجال اور ہرنقیہ وصوئی کے لئے محدت ہونا لازم نہیں ، البتہ فقیہ معنی مجتبد کے لئے احادیث احکام پرمطلع ہونا صروری ہے، سویدا دب مجتبد مذہب سے منقول مجی نہیں اس لئے ان پریھی کوئی سے بہیں ہوسکتا ، نیز اس سے کتب مذہب کا فیر معتبر ہونا بھی لازم نہیں آتا ، کیونکہ وہ کتب تدوین ندہب منقول عن المجتبد میں اور یہ موسکت دوایت کے لئے موضوع ہیں۔ اور یہ امور خود مجتبد سے منقول نہیں ۔ اور یہ سب کلام با بت عدم صحب دوایت مسئول عنہا اور صحب قول قائل ندکورنی السؤال باعتباداس دوایت کے بعیبہ منقول صریح و فرفوع ہوں نے ہے ۔ اور باعث بار اس قول کے صبحے فی نفسہ ہونے کے ہے ، باقی ہوں نے ہے ۔ اور باعث بار اسس قول کے صبحے فی نفسہ ہونے کے ہے ، باقی

من وجهمونوقاصريمًا ودرسرنوعًا استنباطًا بانضام بعض تواع محيحاس ردايت كى اصل اور ما خذ نابت بئء وراس قائل كامقصو وأكركتب نقه وتصوّ يحصتبر مونے كى نفى بيوتو و ، فول ميح نهيس، چنانچه ده رواست موتو فاحضرت على رض سے بدیں لفظ احیا رمیں منقول سے:-من ابتدأ غذاءه بالملح ا ذهب الله عنه سبعين نوعًا من البلاء، اور زبیدی نے سہتی سے اس کی تخریج کرکے کوئی کلام نہیں کیا اورمرفوعًا مقاصد حسنہ میں ببختريح ابن ماجرًا بويسيك وطبراتي وتضاعي سروامت متضرت اننس مغ يدالفاظ دارديس سيدا حرامكم الملح اوراصل مقتض سيادت كايهب كهوه اول وأخرد ونون محل مي مواور بهت مواقع به ننحوبيا وتنشر بيئا دس كااعتبار كفي كيا كميا سين جنانج حضور صلى الشرعليه ويلم أقرل الانبيارنو رااخترا نیناظهورًا می - اورخود طعام کے نبل اوربعد ذکرانشد وارد ہے اور دمار کے شرع اور حستم د ونوں بپرد رودمشریف مامو پر بری اسی طرح بہت سی احکام ہیں ہیس یہ ما خذہ وسکتا ہی *نمکستے* ابتدارا وراس براختنام كسرنے كابلين به عبادات سے نہيں ،اس منى كراستھا ب كاعكم نہيں كرسكتے كبكن جونكه عادات مرضيهموا نقة للقواعد الشرعبهمي سيهى السكيمستىب بمعنى فحبوب مرغوب فبيسه كبدسكتة بسء دراس مصمعلوم بتوكيا موكك فائن تول مذكور كالمقصور أكرسكى بالكليدنفي ياكترب ند بب کے غیر عبر میونے کا دعوی موتو دہ قول مجھے نہیں۔ 9 رصفر مسلم اور تہمہ تالشم سال ة برسينده ي كالمم المسوال (۹۸) ورخت رسيندهي سيجو يا في نكلتا بيدا سكونيراكتي بي مبيح مين امس مين نستنه نهيس موتا، جون جون دن جيرُه هناجا تابيد، البته السيني تيزي اورفت السام الم بس بوقت مبح نيراكا استعال بغرض تقويت درفع نقاست يابراه مشوق جائزه يانهيس ؟ الجواب، اگرنه تونشه مواور نه بنص دوسروں کے لئے مفضی الی کمفسارہ ہوتوجائز۔ بهرد نقعده مستوام وتتمه ثالثه ص ۱۰۸)

باندیجری یا کائے کے استوال (۹۹) ایک بکری اس وقت حسکی تمریخی یا نا جائز بینوا توجروا ا دوده کا حسکم البحواب، تحربکاروں سے دریافت کرنا چاہئے کہ بکری کم از کم کے جیسے کی تمریب بینوا توجروا ا اس عمرے کم میں جود و ده نکلے وہ دوده نہیں اس کا استعمال جائز نہیں اور جواس عمریری جگیرد دوھ دے دہ حال ہے۔

دليله ما فى دد المحتار تحت قول الدر المختار ولبن بكرتسع سنين محرم والا كا

العند المسته ال (۱۰۰) بعض کائیں ایسی بین جن کے بھیر کے بھیر کے بہوئے (بعنی نگائیں مہوئے (بعنی نگائیں مہوئے اور بعض کائیں مہوئے اور بعض کائیں اور نہ بچھیرے مہوئے کا مگر جب دوہا جاتا ہے دو دھ تھن سے نکلتا ہے ، اور بعض کائیں ایسی بی ایک دو تو بھیرے ہوئے گراب بالکل نہیں ہوتے ، مگر دو دھ بہینشہ دو ہینے پر تھن سے نکلتا ہے ، الیسا دو دھ کھانا بلاکرام ہت جائز ہے یانہیں ؟

سرمخرم منظمه والنورص ۱۹ متعبان منصری می این بیرا فرمان ای در مند نندی و بیبت

توکس صورت سے درست ہے ، کا فرنجس العین ہے یا کچھ کم ؟ المجھال المجھال المجھال کے ایک کورید اِنتہا الحجھال المجھال المجھال کے المحسال کا المحسال کا المحسال کے المحسال کی کھور کے المحسال کے

مانعت هج دعمره کی بید، جوها من سجد حرام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور مساجد میں دافس ہونا مشکر کی جا استہرائی کا جا سندہ ہونا مشکر کا جا سندہ ہونا مشکر کا جا سندہ ہونا ہونے کا مشکر کی مشکرین تھے سبحد میں آثارا، اور تمام ابن اثال کو جو کہ حالیت شمرک میں گرفتا رم وکرا کے تھے بمسجد کے ستون سے با نارها، دونوں روائیں مرقوم ہیں: -

رَوى ان النبي الله عليه انزل و فد بن تقيف في المسجد وكانوامت كين انتهى عنايد بشرح هدايد ورَوى البخاري بعث رسول الله صلى لله عليه ولم خبلا قبل نجد فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له تما مة بن اتال سيد اهل ليمامة فويطوه لسارية من سواري المسجد، جلد اول مغد ، ۲ ، باب د خول المشركة في المسجد،

پس اگرمشرک خبرالعین مونا توای کیدن سبورس داخل موند دین اوراسی طرح محاری و تابعین اتباع تابعین وغیرم است کا تعامل بها بس معلوم مواکدم ادبخس سے آیت برخی العین المیں البال کی اتباع تابعین الماطن و خبری الاعتقاد ہے ، کیونکر شرک بخاست قلب کی ہے جیسے ایسان المیں البال خبرارت قلم مراد بخاست قلب کی ہے جیسے ایسان المیں ہوئی تو باطنی بخاست طبارت ظامری کے مسان فی ایس موسکتی، بس جواحکام متعلق طبارت ظامری کے بس سب نابت ہوئے ، ایسے باقد کا و باغت موالی میں اس میں میں کہ ایس موسکتی البال میں المی کے میں سب نابت ہوئے ، ایسے باقد کا و باغت موالی کی المین المی کے میں اس متباطی کو کو کا نابینا جا کر و ملال کی المین المی کے میں اس احتباطی کو کی موالی کی میں اس احتباطی کو کی موالی کی میں اس احتباطی کا کھی مالان کی بادات میں موسل اللہ کا کھی مالان کی المین میں موسل اللہ کا کھی مالان کی المین میں موسل اللہ کا کھی مالان کی المین میں موسل کی میں موسل میں میں موسل کی میں اس احتباطی کو کا میں موسل کی میں موسل کا میں موسل کی میں کرتے ہیں جوم موسل کی میں کہ میں موسل کی میں موسل کرتے ہیں جوم موسل کی میں کا میں کی میں کرتے ہیں جوم موسل کی میں کی میں کرتے ہیں جوم موسل کی میں کا میں کرتے ہیں جوم موسل کا میں کرتے ہیں جوم موسل کی میں کا میں کرتے ہیں جوم موسل کی میں کرتے ہیں جوم موسل کی میں کرتے ہیں جوم موسل کی میں کرد کے میں کرتے ہیں جو موسل کی میں کرتے ہیں جوم موسل کی میں کرتے ہیں جوم موسل کی میں کرتے ہیں جو موسل کی کرتے ہیں کرتے ہیں جو موسل کی میں کرتے ہیں جو موسل کی میں کرتے ہیں جو موسل کی کرتے ہیں کرتے ہیں جو موسل کی کرتے ہیں کرتے

البخواسی، جائز نہیں کیونکہ وہ مبوام ارض سے ہے، صرف تشبیهًا ما ہی کہلاتی ہونقطوالتہ الم شرب میں اجزائے ارضی کا مل جانایا نشہ کی ا

صدین ندا ناجواز کاسبب بین برتا - اسموال دسوری ایک فریق کاخیال بے کہ خمر دو تر از کو طحیات ارضی دینیرہ امتنزلیج پانے کی دم سے فل کا حکم بیدا کرتی ہے بعض کا تول ہے کہ جو سر مذکور دانون اکرہ ماضا مرابعق نہیں ہے، جس برخمر کا اطابات موسکے ، کیا رضیح ما ناجا سک ہے یا نہیں ؟ ماضا مرابع البحواس ، اجزائے خم محمریں ہیں کہا حرجوا، اس سے دوسرا عذر مجرج نہیں ، اوراگراس کا وستخاله موما تا توخواص بھی یا تی نه رہتے، وہی باقیة ' بیس پہلا عذر بھی تحییح نہیں۔ ارصفر سیسرکی م دستمہرا وی ، ص مورو

دُعانِ بدکافر ق رہا ، اس کے حقہ نوشی تو کمردہ تخریمی رہا ، زر دہ نوردنی کمروہ تنزیمی رہا ؟

الجواب، بلاضرورت کراہۃ توسمجھا ہوں ، اور بفرورت کھا نااور بینا دونوں ، انزہیں ، اور فررت برنفس اکل کمروہ ہیں ، دوسرے عوارض خارجیہ سے کوکر بہت ہوجا وے اور عوارض کی خفت و نشدت سے کراہت کی شدت و حفت میں تفاوت ہوگا ، اور سکر تمباکو میں نہیں ہے صرف حدت ہی اسی سے برایشانی ہوتی ہے لیکن عقل مو و و نہیں ہوتی ، اور اُن عوارض خارجیہ ہی کے اعتبار سے کھا نا ور سی سے برایشانی ہوتی ہے کہ کما مومشا بد۔ الرصفر نسس الم در تمراولی ص ۲ مها )

ترسانس ہیں با نی پینا دور اسمول اور اول ہو مرتب ہو تی اسلام در آخراں الحد بند کہ لیت فوشیدہ ہرسانس ہیں ہم دی ترک نا در اول ہو مرتب ہم اسلام در آخراں الحد بند کھنے شو دیا نہ ا

الجواب، نه نان مجبوع الثالث على واحده مرزى الجونسين و تتمداولی ص ۱۱۲) است مهارشگرمی والاستی است مهارشگرمی والاستی

م المعدد ت بمرسلمانان و بهندوان واضح باشد کرشکرتری ولایتی ازچتندرونم و تا گرخره اثبت ار

المتعان المتعان المتعان المتعار مذكور

دانددادشکوس کیمیفیت ترکیب صفائی استنها دبادسیان کی ہے،آیا عندلشرع طاہر وحلال ہے، یانجس وحرام مہربانی فرماکرہ استفصل مدلل بیان فرما بیند

المرسكان- ممدع دالعمن الركوليره مسلع دا وليب عدى ـ

عدى بعدي احفركوتين سے تابت بواكر مس خون كى اميزس مے وہ مندوستان ميں أبيس آئى اامند

سكن س نداس مقام كى يد توجيه عبى كداريا جالميت مي كونى مقام حقيقة سقاية النبيد موكا، اوربعد امسلام اس بين زمزم ركها كيام وكا، مكراس كا نام نهيس بدالاكيا، والتراعم -

السلام المن بین رسرم رها لیا بهوه اسمال که نام بین بدلالیا اوالت راسم المالیا اوالت راسم المالیا اوالت راسم ا الجواب اکنب اخت میں مجازی عنی مجمی تھی رہے جاتے ہیں ابدید کے حقیقی معنی فیساندہ کے ہیں اس برخم ول فرید سے کویں مانع ہی المکہ جب تاک فریدنہ خلاف کا نہ موراجے ہے، باتی میں نے کستب ایک فریدنہ خلاف کا نہ موراجے ہے، باتی میں نے کستب ایک میں ایک

لغت كى طرف مراجعت بهيس كى - (النور، ربيج الاول بنشساه ص ٥) اسولسهٔ اشرب، رئيسك كوئى چنرائه مير مسوال (١٠٨) ناكسار ني شم خود ديجها بيكه ايك نا نبائى سلما گوندهى جلئه تواس آئه كى روقى كاكم النه تا شى جونشه كى چنراور حرام بى آئيمين خمير كربوا مسطولائى، او ر اس سے پاورونی اورلسکٹ بناكر فروخت كئے، اس سم كى روقی بسكرد، دنيرہ كھا نا جا كنر ہيں يا نہيں ؟

الجواب، این ایک مرجهان اس سے نہیج سکتے موں دبان بربنا مرحمن ایات اجازت ہے۔
الجواب، ایس مکرجہان اس سے نہیج سکتے موں دبان بربنا مرحمن ایات اجازت ہے۔
سال مرحمنان سامی (سوارش می دیا )

اجنائے حرام حیوان حسال اسموال ( ۱۰۹) جوجانور حلال میں اُنگی کو ی جیزیں حرام میں ؛ انسجو اب مجانور میں سات جیزیں حرام میں ، نوین جاری ۔ ذکر خصیتے ۔ شرمگاہ ، غدو د۔
میکن نینٹر ۔

وأمابيان ما يجم اكله من اجزاء الجيوان سبعة الدم المسهم وآلذكوو آلانتيا وآلفيل والغلة وآلم تأذة والمرادة كذا في المبدائع، عالمكيري ملدم، نس ١٠٠، والتراهم، والتراهم، من ١٠٠، والتراهم،

## بديداور دعوت كفيعلق ايكام

سود حواریا بند رسوم کی اسوال (۱۱۰) اس مقام پراکترنوگ سود لینتی بر اورده کوک کا شب بھی دعوت تبول کرنا میں معفی کے یہاں نصف کا مدنی حلال ہے اور نصف حرام اور کہ بھی سے زیادہ حلال ہے ، اور نصف کے حرام ، اور تعفی جگراس کا کسس ، ان دیگوں کے مکان میں بردہ بھی نہیں ، اور مولود مشریف کی محفلیں بھی کرتے ہیں ، ایسے اور گول کی دعوت قبول کرنا در مست ہو آئیس میں مان کہ اور میں بنانے سے تبعض توگوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے !

ایکن اکٹرانسی بخافل میں بنانے سے تبعض توگوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے !

المجوالی ، بے بردگی دمیس مولد بہدئت متعارف دور حمیح معاصی اور بدعات کو اموال کی اصلاح کو اموال کی اموال کی اصلاح کو اموال کی اصلاح کو اموال کی اصلاح کو اموال کی اصلاح کو الموال کی اصلاح کو اموال کی اصلاح کو اموال کی اصلاح کو اموال کی اصلاح کو الموال کی الموال کو الموال کی الموال کی الموال کی الموال کی الموال کی الموال کو الموال کی الموال کی دو تو تعدوت کو الموال کی دو تعدوت کو الموال کی دو تعدوت کو الموال کی دو تعدوت کو تع

اس روایت مدینی قمید سے اس طعام کی کرمیت نابت موتی ہے، لعف گوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ استدلال کیا ہے استدلال کیا ہے استدلال کیا ہے عن رحل من الانفار قال خوجنامع رسول الله علی لائد علیه وسلم فوجناغ فوایت وسلم فوجناغ فوایت رسول الله علی الله علیه وسلم فوجناغ فوایت رسول الله علی الله علیه وسلم وهو علی العابر یوصی ایحا فراوسع من قبل رجلی وسع من قبل رجلی استقبله داعی امراکا فیجاء نجی بالطعام فوضع ید و شعر وضع الفوم فاکلول المحدیث

سواس کے بین جواب نو بردالمحت ارمی ہیں:-

مضمون مدیث براس امر منکرکو تیاس کرنا تیاس مع الفارق سے ۔ اور تو تھا جواب اس حقر کے نزدیک به سے کواس صدیت میں ہی امریس ندکورنہیں، کہ یہ طعام میست مے تھے تھا، کوسٹرے منیہ مين دعوى كياب، دعته امرأة رحل ميت لها رجع من دفنه اله ليكن كسي مديث كي كتاب كاحواله فرورى بيع، واذلس فليس يا نجوال جوابي يه بيد اذ انتعارض المعم والمبيح توجع المحوم برمال مس طرح اس وقت رسم ہے وہ بے سند ممنوع ہے اوروہ سنا رع على التلام سے قولًا و نعلاً منقول تهيں فقط، هم شعبان المسلم داراد، ج ٧، ص ٥٥١) ایسے نوگوں کی دموت قبول کرنا | سیوال ۱۲۱۱)میں دورہ میں رمیتا میوں اوراکٹراینے ہم پیننہ دیم مرتب جو پہلے مکومت کے ملازم تھے کوگوں سے میں جول اور ان کھی ہے اور لیفن میں سے مشتداری تھی، جب ددره لمي جاتامون اوروه كمانا وغيره كے لئے كتيب توكھاليتا موں، إورجب وه ميرے مكان برأتيمي توده مجى كهاناكم اليفيي، يعلق بيشترسيم بدانسر اتحتى كالمجي تعلق نبيس مد ده مجى يترول بس اورمب محى بترول مول، وه آب ياستى كاكام كسية بس، مين ضلعار صاحب كى بيشي كاكام كرتابون مجوسي بشيتر حوصاحب اس كام بر تصران كوكمانا كؤني ببس كمعلاتا تها نهمعلوم مجعه وكبيول استعدر فحبت كريت بن كدما وجو دعذر كرف كے تھے محرکو كھانا ہمس كانے ديتے نكين سب توكوي سينهي بلكرمن توكوي سينتن سيتعلق سے وي اليساكرتے ہيں، اور چونكروه توك بيجد محبّت كرتے من اسك أن سے صاف انكاركرتے ہوئے شرم آتی ہيں، پرنیال موتاہے كہ ان کی دل شکنی نه مروا در رسی تسم کاغیر محبت کا منب مجی تهیں موتا، اور نه ظامرا اُن سرکو فی بارسط می موتا ي البتدان كيدبال رشورت دغيره كالمال أتابيت سع جوكوكرابت توموقي بعد بمكن ان كي محبت ادرد لشكى كى دم سينهاموش ربتها بهول كروه نيال كرس مح كديم كو دنس سمحقها سيه لهذاعرض ہے کہ اس سے غلام کے زمہ نو کو ٹی گناہ اس قسم کا نہ موگاجس سے باز برس مور اور بدرستون تونهیں ہے، جمال سی سم کابارا دربے تعلقی مونی سے یا جوچنے میرے سامنے مشکوک ہوتی ہے وہ نہیں کھاتا عدر کردیتا ہوں، اور وہ لوگ نریادہ اصرار می نہیں کرتے ؟ الجواسيه اس طور سے اُن کا کھا نا کھا لینے میں کچھ میرج نہیں ، یہ رشوت نہیں ، البتہ اگر وه رشوت سے کھلائیں بر نرمی عذر کرریا جا دے، دارشوال سمام دوادت خامسه ص ۱۱)

ملے علاوہ اس کے یہ طعبام نسبب میست کے نہ تھا اور کلام اسی میں ہے موا منہ

سودخواراكريبكري دعوت المعلال سے اسموال دسان جس كاكثرال يا مساوى ال حرام ہو كرد باہوں تواس تول می تحری کرناجائے اور وہ ظام كرر المان كار من تواب و تعری کرناجائے اور وہ ظام كرر المان كار اللہ من تا ہوں اللہ من تنہادت و تصدیق کے فف اس كابیان سموع موگا یا بر منا کے فسوق و

اعلان مردو و دامقبول موگا ؟ الجواب، فی الدرالمختاروینجوی فی خدالفاسق بنجاست الماء و خبرستو نویعیل بغالب ظنده ص ۱۰ به بنار براس روایت اگرقلب اس کے صدق کی شبهادت دیسے توعی کرنا جائز ہے ورنه نہیں ، ۲ بور ربیع الاول سستاھ (تتمہ را بعدص ۱۹)

احكامتعاقلباس

مغنوں سے بیچ پامامہ یا تہدندگانا | سعوال ۱۲۱۱) زبدکاخیال ہے کہ ازار بخت العبین ممتوع اسو و و نع شبه متعلقه مئله مذكوره مسيحب كه براه نكترونعيلار موجيساك عرب كا دستور تحفاك اس بر فخركياكرت تفادرجب كالمجزان موفف وبصورتى اور زينت كيلخ الساكر وأمريتها اورزمینت محفی امرز و آبی ہے، ایک ہی اورائک کولیدند میتونا ہے، و مسرانا بیسندکسریا ہے، انتبلان ملک اختلاف دواج كى دم سع بهت فرق بوجا تاسيع جسطرج نصعت سياق تك بالجامرا دراَس سع بهي اونيا برالكتاب، اسي طرح ما فوق التعبين بنسبت ما تحت التحبين كي ابنام زمان كي نظري بدنها ككتابئ صرف اس بدنها نفخ كى ومرسيني بينة بين رباكبرا ورتفاخرسور وجارانكل كحفين بريط سے سرکنرنہیں موسکتا، بلکہ زینت ولیبندیدگی اس کی ماعت ہے۔ جنا بجہ احاد میٹ میں اکثر بیقید مذکور معن جواذا كاخيلاء وغيره مين حيلاء كي في ضرور يصاو رحوصتين طلق من جيسه مأاه مزالكيبين فيفي المنار وغيرو وهمعي حسب دستبورعركسي تبديرجمول مس اورطلق كامقيد بيحمو نهرونااس دقت په جب كمطلق دمقيه دونوں دو وا تعديراً كرموں، صيب كذا ره قتل كفار؛ طهمار ا درا تحاد واقد کے وقت حسب اصول حنفی مطلق مقید میرجمول موجا تاہیے جیسے کفار وُقسم کا جُراثَة ابن مسعود تنتابئ تر كے ساتھ مفيد موجانا، نيراس كى مؤيدوہ حديث ہے كہ حضرت نے مااسفل من الكعبين كى وعيد بيان كى اور فرما يامن جو تويد خيلاء لن ينظر الله اليه يوم القيامة توضرت الويجردضي التدعن نے قرما یا كہ يا رسول الته ميري ازار دلك پر تی ہے، الاان انعاه ل توصفرت نے فرط یا انا کے لست مسن تعفلہ خیلاء رواہ ابخاری کن افی المشکرة، بیس المعطلقا جرازار

ممنوع ہوتا، تو آب اجازت ندریتے، نومعلوم ہواکرید وعی خیلارہی کی صورت بیں سے اور مبالاس کے جائنہ سے اس سند کامل مطلوب سے ؟

الجواب، في نور الانوار يحت حسل المطلق على المقيد في الحراحد ما نصر في صنة القطرورد نصان فوالسبب ولامزاحمة فألاساب فوجب كجمع بينها يعتدان سيا قلناا مجل لمطلق على المقيد في المحادثة الواحدة والحكم الواحد انما هواذ اوردا فزالحكم للتضاد وإمااذا وردافي لاسبآا والشرط فلامضايفة ولاتضاد فيمكن ان يكون المطلق سبباماطلاقه والمقبد سبدابتقيدة اه اورمائخن فيرم حكم معصدت بعادرمطلق جر الدبرحبرليخيالا داسباب التيكيمين يهام طلق مقيد سيرمحمول كسرنے كى كوئى وحرنهس نبين طلق حرك بھى حرام كهيس تشحه اورجبر بلخيلا كومحى البته دونول حرمتون مي أكريسي قدرتفاوت ما ناجائے نوڭنجالتش بيے كيونكهايك ملكهابك منهى عمز كاارتكاب بصابعيني حبركاا ورد وسرى مجكرد ومنهى عزكا ارتكاب سيص يغى جركا در زحيلار كاربس يه كهنا كه جونكر عرب كا دستوريسى تفاكه فخرا البساكسرة تصاس المحرسة اسى كى ميوكى بلادليل بي كيونكن وهوم مورد سيخصوص كم الأم نهيس أمنا، جنب كه الفاط مي عموم مو ونيفرع عليه كثيرمن الاحكام الفقيمية ، ( لي قصر حفرت صديق اكبر رضى الله تعاسل عنه كا مير\_\_ نزديك اس مديث كمعنى يبن كرافك لست تفعله بالاختبار والقصل جنانجه الزان ا تعاهد اس كى دنيل بيه كمه بلاقه داليسا موجا تا تقا الدراسي كاحضور في جواب ديا بيه ريا للخيلاكي فيديد يدانس بنار بيرب كاكثر جولوك اس فعل كوبا ختيا ركرتي بي ده براه خيالكرتي ہیں، نیس حاریث میں اطلاق سبب (لیفے فعلہ بالخیلار) کا مسبب (بینی فعل بالا**خت**ار) بیرمواہیے وميوشا أيع في الكلام أي شيورة نقط، والتراعلم،

٨ اردبيج الاول النه سلام و امداد عوم ص٠٥١)

جواب انسكال بركرا بهت المعوال (۱۱) انجناب كسى رساله كمنهد معمقه م موتاب السبال بدون خيلار كي قيدمورو والمسال مطلقا ممنوع ب حالانكه بعض احاديث من خيلار كي قيدمورو والمطلق يحمل على المضيد واليضا يوثيد كا ما فى تاريخ المخلفاء نلسديوطي ما نصه اخوج المبخارى عن ابن عمر قال قال دسولا لله صلى لله عليه وسلم من جر توب خيلاء لم ينظر إلله اليه يوم القبلة فقال ابوبكري ان احد شقى توب يسترخى الاأن انعاه له فال دسول الله عليه سلم انك لست تصنع يسترخى الاأن انعاه له فال دسول الله عليه سلم انك لست تصنع

ذلك خيلاء ، تاريخ الخلفاء في فضل في الاحاديث الواردة في فضل الى بكوالهدين مقل نابعه و وفي النابط و في فضل الى بكوالهدي في المسيخ و في الله المحدث اللهلى في العنيد بر المسيخ و في الله و المدين اللهلى في العنيد بر رسما براور مقيد المن واجب به و المبيد كما هو معرج في الاحول اور جو مديث تائيد مي نقل كى بين و وسوال مي العرق م يم كدوه عدا المكرة تعرب بس جواب كيم مي من من من الك فسمت نقيدة ذلك عمد ا، جو مكن المرسب مواب تعرب كابس سبب بول كرسبب مواب تعرب المراول المرسب بول كرسبب مواب تعرب المراوليا كيا المدت نقيد خلك عمد ا، جو مكن على المروق عده المستراك مراوليا كيا المدت نقيد المناسب الموابد المناسب موابد المناسب الموابد المناسب المناسب الموابد المناسب الموابد المناسب المناسب

بازار جانا اورد تیجرسلمانوں کو ڈاٹر می کتروانا یا موزان اورم و کھیں شرمعانا اور مسرمیں بیٹھے رکھا یا خط بنوانا اور چوٹی رکھانا ، پیشرع شریف میں حلال ہے یا حرام یا مکروہ سے دلبیل شرع کے بیسان فرائیے ؟ جیوا تو جروا ، نقطی

الجواب، پرسب مورمعصیت بی بعض صغیره اورد قت اصار رسب کبیر موجاتے بین ،

اماكاول فلماروى عن ابى هويرة و قال قال دسول الله صلى لله علبيسلم السفل مزالكع بين من الانزار فرالنام درواد البخارى وغدرة ذلك مزالا حاديث، أما النانى الممار وى عن عبد الله بن عمر وبن العاص قال راى دسول لله حسل الله علي سلم على توبين مصفرين فقال ان هذه تياب الكفار فلا تلبسها موادة المسلم على توبين مصفرين فقال ان هذه تياب الكفار فلا تلبسها موادة الله علي معلوم مواكدة في أمعصفرت ما تعت كى، علت يدار شادفرائى كريدبة منارس مدين سيم معلوم مواكدة في أغربين، بن بن بنكا بحى محصوص بهاس دان كرسائة تشبير جائز بين منوركا بين السريد ميرابي ،

اماً المثالث فلداقال الله تعالى فلا تعضلوهن ان بنكحن ازواجهن ادُا تواضوابينهم بالصعروف ذلك يوعظ به من كان منكويومن بالله واليوم الاخر ذلك يوعظ به من كان منكويومن بالله واليوم الاخر ذلك يدوالله وقال لله تعالى وانكحوا الايامي منكوكاية وقال ل

رسول الله صلى الله عليه سلم ياعلى لا تؤخر يَلنا وعدمنها الايم إذ اوجه، ٥٠ لها كفوا ا يحديث -

ادراكراس كوعاروعيب وننك سمجمة بعة وخوت كغرب ٠٠

لقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمو له فيها شجوبينه مرثم لا يجدوا فانفسهم حرجامها قضيت ويسلموا فسليما الايترولقوله عليه السلام لايوا احدكم حتى يكون هوالا تبعالها جمعت به الحديث اما الرابع فلقوله تعليها لى ولا تبرجن تبرج المحاهلية الاولى ولقوله تعالى غير متبرط بتنايشة الايترولة ولقوله تعالى غير متبرط بتنايشة الايت ولقوله تعالى غير متبرط بتنايشة الايتراكية ولقوله تعالى غير متبرط بتنايشة الايتراكية ولقوله تعالى غير متبرط بتنايشة الايتراكية ولقوله تعالى ولا يبدين ذين تهن الله يت

بس معلوم مواکد رینت کے ساتھ عورت کو بانڈر یا مجیع میں نکلنا یا کسی غیر محرم کے سامیر آناطفا حرام ہے، البتہ اگر کوئی ضروری حاجت ہوا ورس یئت رشہ اور شیاب بدلہ یعیٰ میلے کھیلے کپڑوں میں میردہ کر کے نکلے توجائنر ہے امنولہ تعالیٰ

لقوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن وَلقوله تعالى الماظهرمنها، وفي التالختار وتمنع الموأة الشابة مزكسف الوجه بين الرجال لانه عوري بل لخوت الفتنة والسراهم المالخامس الشادس فلماروى عن ابن عمرٌ نال قال رسو الله ملى المناه عليه وسلوخالفوا المشركين اوفروا اللحى واحفوا المشوارب وقى رواية انهكوا الشوارب واعفوا اللحى متفق عليه حسل

البته مقدا زنبصر تعنی ایک منظی سے اگر دائر صی زائد بہوما ہے اُس دقت کتر وانا درست ہی، چنانجے۔ عالم گیری میں نصب مربح کی گئی ہے۔

امالاشابع فلماروى عن ابن عمر إن النى صلى لله عليد يسلوراًى صبيًا قد حلى بغض راسه و ترك بعضه فنها هوعن ذلك وقال احلقوا كله اوات وكوا كله دوالا مسلوراً ما الناتمن فلما روى على المحجاج بن حسان قال دخلنا على السبن ما للصفى بشنى اختى المعيرة قالمته يومئذ انت غلام ولك قرنان او قسمان فلسم واسك و تبرك عليك وقال احلقوا هذبن او قصوهما فازهنا فسلم دواه ابوداؤد.

ری به کورن می به ود تعدا به نری مینود سے ا درخصوصاً اگرکسی بیرنقیرے نام بررکھی جا تونندگ ہی ہ والتدائم نام رشعبان روزچها دست نبرسی گھو۔ صرمت عدت الوارد رنگ مختلف اسوال ۱۱، بارج می کس کس کارنگ ناجائز می ا الجواری ،عورتوں کے لئے ہڑ مکارنگ انزے اورمردوں کیا کسم اور دعفران کا آفا منوع ہواورسرخ میں اختلاف سے بعض کے زود یک حرام بعض کے نزدیک مباح بعض کے نزدی سنحید ، بعض کے نزدیک مکروہ ننزیبی ہے ، اور تول اخیرمفی برسے ، اور باقی سب
ریک جنائز میں ۔

وَنوَا لِبس المعهفروالمزعفر الاحسر والاصفر للرجال مفاده لا يكواللساء ولا باس بسائر الالوان وفي المجنبي والقهستاني وشهر النقاية لا بى المكام الإباس بلبس التوب الاحسراه ومفاده ان الكراهة تنزع هية لكن صرح في التحفة بالحرية فافاد إنها نحريية وهى المحمل عند الاطلاق قاله المصنف قلت وللشرنب لا لى فيدرسالة نقل فيها تمانية اقوال منها ان مستحب، در معتار فوالنها في ولكن جب فيدرسالة نقل فيها تمانية اقوال منها ان مستحب، در معتار فوالنها في ولكن جب الكتب على الكراهة كالسراج والاختبار والملتق الذخيرة وغيرها وبدا نستى العلامة قاسم وحيد ها ص ١٢٠٠

دغیره کابٹرنا سواس کی احتیاط بھی دشوار نہیں۔ نقط ، (ادباد ، ج ۲ ص ۲ ه ()
مردانہ جوت کا بٹری بٹھا کرمینا اسوال ، ۱۹۱) دبلی کی جرتی نوکدار کا مدار جوکم رد بہتے ہیں اگراس
عدر توں کے بئے جائز ہے ۔ اجرتی کی ایٹری بٹھا کر عورت بہنے توجا ئزج یا نہیں ؟
الجواب ، میں توجا ئز سمجھتا ہوں ، ھار ذیقعد دہش میں اور تشمہ فا مسمس سے ،
سلیبر جوت بیننا اسوال (۱۲۰) سلیبر بہنے میں نصاری کی مشابہت تونہیں ہے ؟
سلیبر جوت بیننا اسوال (۱۲۰) سلیبر بہنے میں نصاری کی مشابہت تونہیں ہے ؟
الجواب ، اگر مشابہت نہیں ہے تہ جائز ہے والٹر تعالی اعلم ۔
یوم الاصی مسید اور دی میں 100 میں 100)

ایسنی اسوال (۱۷۱)سلیپیوی بلاایری کاجوته مرد کے لئے جائز ہے یا نہیں ؟ الجواب، اگر تحقیق سے تابت مہوجا دے کہ اس بیس تث نہیں ہے تو درست ہے؟ الجواب، اگر تحقیق سے تابت مہوجا دے کہ اس بیس تث نہیں ہے تو درست ہے؟ ارذی الججراب اول ص ۱۷۵

چۇرىيائے مختاعت سوال (۱۲۷) چورى رېرو بلورى، ساده وفتشى ويچ كى سياه بېنناجائىز سے يانہيں ؟

الجواب اسب جائزہ ہے۔ نقط اور دیقہ ہوائی و ایداد ج اس میں مردون میں مردون استوال (۱۲ ایفی کاشانی یا دوسری سم کی میں سرخ یا سبزیاز ردیا سیا ہینی مردون جائزے یا ناجائز حرام ایمروہ ، مولوی عبدلی هنا مرحوم نفع المفتی والسائل میں منع تکھتے ہیں ؟ جائزے یا ناجائز حرام ہے الانہ منہ نقط ، ۱۲ دولقدہ دی استان میں منع تکھتے ہیں ؟ ایجواب ، مشل دی میں ایم کے حرام ہے الانہ منہ نقط ، ۱۲ دولقدہ دی الداد ہ اس میں ایم اللہ اللہ میں المیں الم

الحواب ، اس كى تەمىل اسرے كے ب الكريستى ہوگى، حرام ب -رجب سوم ام د انتماد اولى ص ١٠٠١

مسرکااستعال سوال ده ۱۱ اسرکابراج آجکل دانج به مشم بے یانہیں ،استعال اس کا اور اس کا حکم مردوں کوجسائٹر نے باکھا ؟ اور اس کا حکم مردوں کوجسائٹر نے باکھا ؟

 ایضت اسوال ۱۳۱۱ ، اوگر دشیم کواستعال کرنا ناجائز جانے بین اور دسرکو جائز حالانکر درنوں کی ما ہیت ایک ہے بینی کیڑا شہتوت کے پتے کھا کر دشیم بنا تا ہے اور اسی قسم کا دوہر ا کیڑا جوارنڈ کے بتے یا دومبر مے جنگلی ہتے کھا کرشسر بنا تا ہے توا یا دہسی صورت میں قسر کا اور دنشیم کا ایک حکم سے با دو ؟

الجواب ، د ونون کاایک تم سطیعنی د ونوں رشم ہیں ایک اعلیٰ ایک ادفیٰ،

م رربيع السشا في مستوسوا هو-

الجواب ، أكر فرجتميز بالاتكلف ميوتوجا سُرَب ورنه ناجسائز -

٨ ر ربيج الاد ل سيم الاد ل مواه المام الما

الجواب اجونكاس من تشبه بالفتها قب السكمكردوب بعيساايك عديث

به كدايك بزرك في المير برخطبه من انكاركيا تقا، ليبس ثياب الفساق مالانكه وه صرف باركي بين تقاريف الأنكه وه مرف باركيك براي بين تقاريف في نقسه مباح بيد مكراس وقت نياب رقيقه شعار فساق كاتفا، كالإبذا فقط والتداعم، ١ ا مداد، ج ٢ ص ١٥١)

چاری داریا نجامهٔ کامم استوال (۱۳۰) اگرا ایا نجامه نخنے سے دونچا ہوتواس کے استعال میں کھے جسسرج توہیں ؟

سون جاندى بيتل لوب وغيره كالسنعال

تانبرہتی وغیرہ کے برتنوں کا استعال اسموال دامیں کا خاص طروت تا نبہ وجست وہیتی و مجول لوہا میں خوا کا میں خوا کا میں انجراس کے کھا تا بیت اکسیا ہے ؟

الجواب، باندى سوندك سواحس جزكا برتن بهواس كااستعال جائز به و النسوب وقف الجوه في المحديدة النفية من غير الفضة والنهاس الابكل والنسوب فيها والانتفاع به و ما كحديدة الصفو والنفياس الرحناص المحشب والطين اهر والنفا من ماحب در فتارند تا نبر اور ببتي من كها نيكو مكروه كها بي حيث قال ويكوه الاكل في النبياس اوصفواه مكر مقام مثابي في اس كومقي كيا بيد بي قلعي كي ساقو حيث قال بي النبياس المناس على بركلام صاحب جوبره و در فتارمي تطبيق النبياس بالغير المطلى بالرصاص الح بس السمل بركلام صاحب جوبره و در فتارمي تطبيق مركي كرجوا ومحمد من بي من الموالي من الموالي بالموالي كي من تعلق المركوب بي الموالي من الموالي الموالي كلام من الموالي الموالي كلام الموالي من الموالي الموا

استعال طرون بدری اسوال ۱۳۷۱) باندان دغیره نین کشوره و بلنگ و اگالدان ظرون بدری میں استعمال کیسا ہے ؟

الحواب، شرعًا عتبار فالب كاب بس أكر بدرى جاندى ياسونا فالب برتواس استعال المحائر بدرى جاندى ياسونا فالب برتواس استعال ناجائز به وراكر و ونول مساوى بي توامتياط عرم جوازمي بين وغالب الفقة والذهب فقة وذهب وما غلب عنه يقوم واختلف في غش المساوى المختار لؤوم ها احتياط الوقاله ها حبال المختار في الحيام الزكوة قلت لما جعل

الحكوالفالب واوجبت الزكوة فيد فلابرامن ال يكون العكول في كل الاحكام وكن االمعلق والمساوي والأصاعذ والمعادع ومرمهم

استعال سام آبن اصوال (۱۳۱۱) لای میں شام نو باومپینل وجا ندی دغیرہ کی نگا تا کیا تھ کہہے؟
دسیم دغیرہ النجواب سوائے جا ندی سید نے کے تو ہر جگر عواہ او پر برد یا نیجے جا نوسید،
ادریاندی سوئے کی اگر کیرٹ نے کی جگر ہو تو جا نر بہیں اگر پنجے ہو تو جا نرسید۔

كمانوجعلم اى المتفضيص في نصل سيعت وسكين اوفى تبصتهما ادلجام اوركاب ولو

يضع يلالاموضع الذهب والقضة درختار والتراعم (المراويج عنهم)

نوب کاجود اسوال سربون جونة تعل أنى لگا تاكيسامكم ب

المحواب معلى أنكا تاجا مُرسب فى ددالمحاد فى مفسدات الصلوة قال هشام رأيت على إلى يوسف تعلين مخصوفين بيسا مير فقلت الزى بهذا لحد بل باساقال لا الحرد والله اعلى رامرادج ٢٠ ص ١١٠)

سونے جاندی کے بن اسوال (هموا) کیا فرملتے ہیں علمائے شریعت دربارہ جاندی سونے سے میں علمائے شریعت دربارہ جاندی سونے سے میٹنوں کے بنتوں کے ب

التراس كالجردس فقط

الجواب بهاندى سونے كي بين دكا نامرووں كو جائر ہے ، كما فى الدوا لمنعّاد فى المجلفاً لا فى كتاب الكواهة فى فصل اللبس دفى المتتار خانية عن الديوالكبيوالياس باذ طرا لديبابروالنهب ترج لفظى اس يه بواكر كچه در نيس لا تم ادرس فى كامتر كامتر

الین اسوال در ۱۳ این کا کتاب منائی معاملات مطبوعدزاتی کا نبور مفیم میر بیان بیضی فرد ملال در ام چیزوں کے بیان میں یمئل ہے کہ جاندی سولے کے بوتام مینی شنا ورگھ ندی کا اجائر ہے فقط اس مئل ہیں آب سے یہ دریافت کم تا موں کہ واقعی بیونے جاندی کے بوتام لگانا جانو ہے بااس کی تشریح ہو میں کا تب سے مفلی مون ہے ؟ آب اس کا خلاصہ کے برقر مائیں ۔ اگر جائی سے اس کی تشریح ہو

توبيت بهتريو تأكرا طمينان بوس

الجواب کاتب کی تولای نہیں ہے، یس نے کی تعدامی تدرقیاس سے کا میں کا تعدامی اوراس میں کی تعدرقیاس سے بھی کام لیا ہے؛ امل مسلم جود زختار وغیرہ بر سے اس کے القاظ بیس ولاباس باز مطالان ہبالے یہ از راز جمع زرکی ہے؛ اور زرکا ترجم ہے گفتلای اور مند تعلی ہے لانہ تابع للباس بیس اس مست کے لئے کہ سے درکے مقہوم میں توشع کر کے لوتام کوشا لل بھی گیا ہے؛ اتنا تشرف اس میں قیاس کا ہے، لیس یہ میں تو تو می کی گرون دروز سے خود مجھ کواس میں تر در موگیا، وجر تر دروی ہے کا کی بیشر میں تا ہوئی ہو بوئی ہو بوتام مراد نہیں ، اور بوری تا بجا لی می گفتلای ہوئی مو بوتام مراد نہیں ، اور بوری تا بجا لی می گفتلای ہے، لیس بہتریہ ہے کہ اور اور کی تا رواس میں ترجیح منامی اس میں کا میں اس باب

اليهنا إسوال د ١٩٧١) امور زكوره ذيل در يا نت طلب بي مقصل مدول جواب مت مشرف فريا دي عدفائي معاملات كي عبارت سي معلى بهوتاب كرسونا جاندى كے بوتام بعنى بين مطلعت جائز بين خواه كيتے ہى وزن ميں جون اوران كے ساتھ نرخر خواه ايك بهويا ذياده اور ذيكيك ساتھ نوخر خواه ايك بهويا ذياده اور ذيكيك ساتھ نوخر في اوران كرساتھ نوخر في نوخر في اوران كرساتھ نوخر في اوران كرساتھ نوخر في نو

فى التتارة انية عن السير الكيولاباس باذى ادالديباج والذهب اورع المكيرى كى يرعيادست قى السير الكيورلاباس بلبس التوب فى غيربالحوب اذاكان اجوراد ويباجا اودهباك نا فى الذهورة ،

ینده اس عبارت کا جومطلب مجماسے وہ عمن کرتا سے ، مرادا درار فرہسے کلابتوں کی گفتند سے جوکہ طب کے ساتھ سلی ہوتی ہوتی سے ، نفاص سونے کا بٹن ہو علی دہ ہوتا ہے ، یقر برنا ادر الدیباری کے اور نقریر اس کے کہ جہاں المیوسات میں قصنا ور فرہ ب مذکور سے ما نندور فیتا رک لائیکوہ علم الثوب من الفقنة ویکوہ من الفاه ب اس سے مراد کلا بتون سے ، نفاص تطعم فرمیب و فعنہ جو کہ یہ تو دہور میں داخل ہوگا اور زیور مونے جا تدی کا مطلق مرد سے واسط من سے مراد کلا بتا ہے ہونا مدا تاریک ما تھا ان کی رخصست ٹا بہت ہے اور بوتا م الن مستنظیات سے نبیں سے جیسا در ختا ما اور شامی سے واضح ہے ۔

فى الدرالمنتارول يتحلى الرجل بذهب وفضة مطلقًا الابخات ومنطفة

وحلية سيعن منها الخالفية اذالم يرد به التربين وفي للشامي توله سهاى العنعت لامن الذهب دروقال في غررالافكار حال كون كل من الخاته والملطقة والحلية منها الخلفة الوهندة المرخصة منها في هذه الانشبائ خاصة ، منها الخلفة الود و المارا قد منها المرخصة منها في هذه الانشبائ خاصة ، الدراز الدائد من كلا تبون كي كمندى مراد ليجا في تويد البتران كي كري كري كلا ف بوتام كي كري اس نران من تقل زيور مبوكيا بي جونك المكي الانش كرا اسط بعض لوك دوتين جار زخير يرفيات بي اور بعض زكر من وي مروح كي تصوير بناته بي اور بعض كركم بيان لكاني بي وقت تير بين المراد المالات أن بركياجا تا بي بين المن من المربين كا اطلاق أن بركياجا تا بي بين المن من المربين كا اطلاق أن بركياجا تا بي كان من من المربي المربية بي المربية بين المربية بي المنه بي المربية المربية بي المربية بي المربية بي المربية بي المربية المربية بي المربية المربية المربية بي المربية المربية المربية بي المربية المربية المربية المربية بي المربية بي المربية المربية المربية المربية المربية بي المربية المربية المربية المربية المربية المربية بي المربية المربية المربية المربية ال

لارخهمة المرجل فيما يتحدمن يذهب والفعنة مفضضا اومن هباء كخلا الخا

من الغضة وحلية السيف السلام لرخصة جاءت فيه اهر

بین کا دخال مرتفع بوگیا، بیس محندی با تی رہی اور اگرامور ندکورت تبطع نظر کر کے اندا ڈائندہب سے خانص سونے کے بیش مراد لباجا وے جب بھی ان کا ترک استعال او کی معلوم ہو تاہے جیساکہ محد پر لا باس سے مستنفا دیہے۔ نشامی کے باب مکرو بات الصافی قیس مذکور ہے ،

قال فی النهاید لان لفظ لا باس دلیل علی از المستحب غیره لان لا باسرالی ، علاه به اس کراس النه این النه اسلام اسط فخرا و رزین اور برای کے بینتے میں جوسبب مانعت کا بی ندوا سیطے الم ارتب کے ، اسی واسطے اس کواکٹر ملما روسلی ارتبیں بینتے بلکہ اکثر ماندہ میں بینتے بلکہ اکثر میں دوسی داسی میں میں بینتے بلکہ اکثر میں دوسی داسی میں بینتے بلکہ اکثر میں دوسی بینتے بلکہ اکثر میں بینتے بلکہ اکثر میں بینتے بلکہ اکثر میں دوسی دوسی میں بینتے بلکہ اکثر میں بینتے بلکہ ایک بینتے بلکہ بینتے بلکہ ایک بینتے بلکہ بینتے بلکہ ایک بینتے بلکہ ایک بینتے بلکہ ایک بینتے بلکہ بینتے بلکہ ایک بینتے بلکہ بینتے بینتے بلکہ بینتے ہیں بینتے بینتے

جِبَالِي ونسّاق بينت بي

اب عرض به ب کرسونے جا ندی کے بوتام کا جواز عمامت مذکورہ ہی ہے تواس کی تشریح اور شبہات کا دفع مفقل فرمائیں، یا اور نصوص اور تصریحات نقیت اس کے جواز کی تفعیل تخریر فرماویں ، تاکہ تخیر دور میو، اور الحبیث ان حاصل ہو۔ ؟ .

الجواب، مدت مونی حضرت مولاناقاری عبدالرحن یا بی بتی رحمال کاقول کاس اندار مدر در کافول کاس اندار مدر در کانتون کی کمندی سع مین اس مراد کاری عبدالت کام مرجم سع

من كرم فعالى معاملات كے اس مسئلہ س مجد كوترة و م وكياسے ، اوراس وقت امتياط كے درج يُل س رج ع كرتام وں - سار ربیع الثنا فی مسئلہ مو د ترجیح خامسہ میں ۱۱۱۲

تفصین کم جرس اسوال ۱۸۳۱، جرس ممنوع کی کیا تعربیت می مع کل جرس شیطان سے کیا ملاہ و بحق بوج اعلام شمن مراد ہو بحق بود کا گھڑی اور گھندہ جرس میں کیوں شاں نہیں، عامہ قد تین کی قد جید الدی بوج اعلام شمن مندمین ممنور بام بونا کی اب غلبہ اسلام کے وقت سفری بھی جائز ہو، اگر مفرورت کو سمندی بین بغیر نجے بھی وقت معلوم ہوسکتا ہو، سبب اباحت قرار دیا جائے تو اول تو کچے نریا وہ ضرورت بھی نہیں، بغیر نجے بھی وقت معلوم ہوسکتا ہو، نیز لازم آتا ہے کہ بیل کھوڑے کی گرن میں گھنٹی اور گھنگروں بھی بہنا نے جائز مول کو لوگ اواز سنکر ارستہ سے بہٹ جائیں، اگر مرحبر س) کی جانعت عام رکھی جائے تو لوٹا، کٹورہ ، کلاس کا ایک دوسرے ارستہ سے بہٹ جائیں، اگر مرحبر س) کی جانعت عام رکھی جائے تو لوٹا، کٹورہ ، کلاس کا ایک دوسرے سے لگ کری بھی جسم میں نہیں اور ا

الجواب، جرس کی خرمت بعینه نہیں ہے، تغیرہ ہم، جہاں کوئی غرض بجیح موکو وہ مینطرار یک نہ موجواز کا نتوی دیں محری تو گھڑی گھڑیال میں غرض مجھے میز ایقینی ہی البتہ جہاں طرت تاہمی یا تفاخیر د

مش اس كغرض فاسد بهود بال ناجائز كهرس كر، روايت عالمكيرى اس كى كانى دليل عمر الله الكبير في المباب السابع عشره من كتاب الكواهة قال هم في الساب السابع عشره من كتاب الكواهة قال هم في السابع المان المحل وهد المنهب عند علما مناالى ان قال المان في السير فاما كان في المالام وفيه منفعة لها حب الراحلة فلاباس به قال و في كم س منفعة جمة منها اذ اصل واحد من القافلة يلحق بها به قال و في كم س منفعة جمة منها اذ اصل واحد من القافلة يلحق بها به قال و منها ان صوت الحرس يبعده وام الليل عز القافلة كالن شروغيره و منها ان صوت المحرس يبعده وام الليل عز القافلة كالن شروغيره و منها ان صوت المحرس يبعده واب فهو نظيرا محدى كن افى المحيط، الحرس يزد د في نشاط الد واب فهو نظيرا محدى كن افى المحيط،

رورچونکر کھوڑ ہے کے گھی میں تفاخر و تہی کے لئے با ندھتے ہیں، اور کوئی ضرورت ہیں،

ہنداجب کر نہیں ہوسکتا۔ والشراعم، ۲۱ر ذلق مدہ سلسلہ اور اور اور ج ۲ من ۱۹۸۵)

ہنداجب کر نہیں ہوسکتا۔ والشراعم، ۲۱ر ذلق مدہ سلسلہ اور اور اور ج ۲ من ۱۹۸۵)

ہنداجب کر نامسوام سے اپنی جاندی ہے مند مصبوئے ہوتے ہیں، اس کا استعال جائز ہوا ہیں،

ہوتیت استعال بدن سے توجاندی اگل بہی ہے، البتہ بائے براگر کوئی بیٹے توجائز نہ مونا جاہئے ؟

ہوتیت استعال بدن سے توجاندی اگل بہی ہے، البتہ بائے براگر کوئی بیٹے توجائز نہ مونا جاہئے ؟

البحواب، مفضق، فرینہ یا مضب کوجوام مداحرے فریشہ واتفار موضع ذہب نضر مائز مرابع ہیں لگا ہوہ دہیل اس کی شرط مذکوری مونا ہے۔

ذریا یا ہے مراد اس سے دو ہوس میں نبطہ یا فرید ہے شرق مواضع میں لگا ہوہ دہیل اس کی شرط مذکوری

ورنداكر ذمب وفضربالكل محيط موتواس مي كوائي جزويسان موكاحس كاستعال كدوقت أنقار فيفده وبب مكن إدبينا في فابهه الداياندي كريات جومتعارف بيكسى طرح جامزنهي فقط والديم مرار دبيح الأول ليسمله وابدأواج موص اجال

ماندی کے کسیس کی تھڑی کا دستعال کڑا سعوال دسما، جرمن سلود کا تکم جاندی ہی کا ہے یا نہیں، جسم می كاكسيس اسى جاندى كام و د بھنى جائىزىپ يانبىس، اگرىسى كے ياس سوتوكياكسى تى غيرى في كوف الع كوف سے كمسى تدبيريا حيله سے كاسكة إسے يانبس، أكرا وبراوب يا بنيل و بيرو كانول جيرمعوا يه توجا ترموط كيكى، اس می محری کی بیج کیوں جا مزے اسلان کے باتھ بینا جبکہ معلوم ہوکہ وہ اس کواستحال کرے مح اعانت على المعصيب أبيس بيء زين اور قبض سيف وغيره موضع ملوس وقسن سے بيھے بيركيوں مائز موسا نقين ظرف ئي تيدنيس بلكاستعال شل ذلك يع سس مي كلدوفيره معي داخل يع جواله مصطرف نہیں، غرض کو فی قاعدہ کلیدفر مانئی حس سے حبز کیات ستخرج ہوجائیں، اور محمری تے بارہ مين أكركوني حيانكل سيك بشراليك صحيح موتوسلان كا ال يح جائے ؟

الجواب ،جرمن مبلوري البهت أكرنفته بوتوهم نفدي بنه ورزنهي الجعركواسكي ابست كالحقيق نهيس اورحس تفقري كاكبيس جاندى كالبواس كالاستعال جائبزنهي قياسًا علے المرأة من الفضه اورلوب، فيروكا تول برعاناس طرح سي لها بدى كاظرف نظرنه أق طابراجواند كم لي

کانی ہے،

اخذامها فى دد المحتارعن التتارخائية لاباس بان يتخذخاتم صايد قداو علياد فضة والبسر بفضة حتى لا برى جلده ص ١٥٨٠ قلت والامرا لمشترك بينها ساقط لايجوزبدا يجوزنتامل،

ربا بيخ كاجواز وعدم جواز مسواس ميس روايات تقيير نظسا برببت متنزاحم معلوم موتى ميس بجسناني ورفختارس ایک مقام بیرسے،

فاذا ثبت كراهة لبسها للتختم تبت كراهة بيعها وصيغها نما فيه مزكل عاتت عط مالايجوز وكل ماادى الى مالا يجوز لا يجوز

اورشاى مي اس مين تاس كياب يعول اشتنا بجوافي بيم العصار من حاد اورآك ايك فرقه كياب بلده ص ١١٥٧، احقرك نزديك كليت تنزيري تواس مي ضروري، ربانخري سواسي ا

عيده بعد ميل ما برسے تحقيق بواكه جداندى فيس ١١ مسنه،

قامده روايات نقيد كم جمع كرفيص يرمعلوم موتاب كرج جيزي زمع صيب سيكي اوركسي مباح عزض مريكام زاسيك اس كى بىچ توقىرم بىيد، اور دود وسريد كام مى معينة سكراس كى بىچ مى تحريم نهيس ،

بهمسوا

كماتال لشيخ عن الزالشيمنة الاان المنع في البيع اخعت منه في اللبيس اذهكو الانتفاع عافى غيرة ال ويكرسبكها وتغيرهي تهاحله ه مسهمه

ا درمنطقهٔ البهٔ سبیعت علاده تبرصیت کے بوج آنار کے محمستننی میں کما فی البداید، اورسرج عفی و غیرو مين تشرط بجيز موضع بضرك اسلئ اجازت وتنبئ ك كفضيض كوتا بع قرار ديا بوكما في الدايداو ومكحله وغيرة حوداستعال مي متقل من اسطرح كمس تعنى كاكو تصدمين نابع بونكروننع وتركيب مي متبوع ہے جیسے آئین کا فان اوراسی سے قاعدہ کلیہ بھرس آئیا ہوگا، اور حیل جرمعانی کا اور کیزر دیگا، والندا المربع الأول صلفه و الداوج و ص امرا

جاندی کے گلاس کاعم استوال (امما) عرض بیہ ہے کہ اہلیہ کو منجلا مشیار جہنیر کے کچھ طروف نقرہ معنی مکیہ سے مطیب، ظاہر ہے کہ ان ظروف کا استعال مردوعورت کوحرام ہے، بجبرزمینت کے اورکسی کام مسیس نهيس سيئة بي محمينها ظروف نقره كابك كلاس نفره بدادرأس برسر نوسش نقروادر طننترى نقروبين بيكلاس مشبك بي امر من كلاس شيشه كالأثار أكياب بدي طوركه ما في بيني كروقت بردايب الكائسس مشك نقره كيكسي ببرو ميزيس برتيان ميرساخيال مين اس مالت كالاسس من مشايديا في وغيره بيناجب ائترنبس سو ؟

*الحواس، فياله دايد و بجوزالشرب في الإناوالمنضض الى قوله ا ذ*ا كان يتقى موجع الفضة ومعناه يتقى موضع الفع وقيل هذاوموضع اليدفئ كلخذ وفيها وعلى حسسنرا الخلان الأناء المضيب بالذهب والعضة الى قُولِه وحلقة المرالة وشها لابى حنيفة ان ذاك تابع ولامعتبر مالتوابع و فالكفائة والمراد حلقة المراة التى تكون حسوالى المراهلاماتاخذه المرأة بيدهاف لك مكروه اتفاقا فالدالمختار وكذابكرة الاكل الى تولِه ومراة فى رد المعتارقال ابوحنيفة لاباس بجلقة المراة من الفضة اذ إكانت المراة حديدًا وقال ابويوستُ النفيرفيد تانا رخانية.

روایت بالاس نظر کرتے سے یہ سورستفاد ہوئے دن پر گلاس سٹا بدا نا بمضبب سے ج رب انا رسسب من فم كان لكنا بالاتفاق اور بالقوكان كذاً بالاختيات شرطب رسو العلقه أين بي المام صاحب كنزديك جوازيد اورا ام الولوسف كي نرديك حرمت اور بالمعرس بحرف كا ملة باندى مين كا بوتوعدم جواز براتفاق ب ان امود مهده ك بعد ماصل جواب كايه كه اگر يدان دمند بسك مثا بسب تب تومقه الكن كي سورت بي اس بي باني بينا ايك ول بي جائر بي اوراً توكن كي وجست دو سرت ول مي نا جائم زب اوراً كرطقه آين بينا ايك ول بي جائراً كو اوراً توكن كي وجست دو سرت ول مي نا جائم از برتا اوراكر طقه آين بينا يمن به جواز اورب باته به من المت احتمالات مي بينا و من المت احتمالات مي بينا و من المت احتمالات مي بينا و من المنالات مي بينا و منالات مينالات مي بينا و منالات مي بينا و منالات مي بينا و منالات مينالات مينا

ناک بین اونگ ببننا اسوال (۱۲۸۱) اکثر عور بیس ناک بیس نوا پھول جھوٹا سا بہنتی ہیں بائو ہوا ہوں اور اگر کوئی بین سے اگرا متیاط کی جائے تو بہتر ہے اور اگر کوئی بین لے گنجائش ہے فقط ۔ ۱۲ ڈیقف دوسے سے الکھالی را مدا دے ۲ مس ۱۹۸۱)

جرمن سلوي استعال اسموال (۱۲۳ من سلور كوعلما سنے اوبا كہاست با فى سكر ينج كيوا ميں دوجا روز دفن كي تي سك من الله باسب مضور والا كواس كي تحقيق كي مدوجا روز دفن كي تقديق من الله باسب مضور والا كواس كي تحقيق كي سب معترمة مولا نارجمة آلا من عليه كي سوائخ بس استعال درست مكها سب فقط ،

الجواب میصرین عدول سے معلوم ہواکہ یہ ایک مرکب پیوری ایسے ابرداست کا درست سے بجروانگشتری کے کہاں میں جاندی ہیں سے بہرانگشتری کے کہاں میں جاندی ہیں سے بہرانگشتری کے کہاں میں جاندی سے بہرانگشتری کے مردول کو اور بجر جاندی سے کے مردول کو اور بجر جاندی سے کے مودول کو اور بجر جاندی سے کے مودول کو اعتماد کی مسامی ایک مردول کو ایک میں ایم ایک مردول کو ایک میں ایم ایک مردول کا میں ایم ایک مردول کا میں ایم ایک میں ای

روب موبطور تورور سوال (۱۱۸۱) بس روب المعنى بيونى وغيرو بن تصوير بين بيوالدا في در مي مين المارد وي المعنى الدول بناكيظ من دالنا المعنم كي تصوير بيئ اس كوعور تول كالطيرين دادنا اس كوسك يا كمرس ركور كرا بنازير هونا درست سبع يانهين ؟

البحواب الحيواب المحرين والنا درست نهين اور باس دكه كرنما له پيرهنا درست بي كيونكه ادلي من منرورت نهير، فاني من منرورت منه مرزيع الاول علاسلام وتمة اولي من امها) منرورت من المها منه بيال أنك تاذي كلت وغير محيم والامن (دم) يبشق ديورس بيتل دائك مكلت وغير محيم والامند بيال دائك تاذي كلت وغير محيم والامند بيا زيم ولائل الطريب كردا بهوى اس مناله كي ادقام فرماين و

الجوابي في الدرالمنتارولاينيز تدرالابالفصة فيحرم بعيره اكحبرود هب وحديد وصفرورصاص وزجاج وفي ددالبخارعن ألجوهمة والتختم بالمحد يد والصفر

والمناس والرصاص مكوده للرجال والنساء به ه ص۲۵۹ مه قلت وقد تقوم في معلم ان مفاه يمواك بجروا مكر و كل مذكور ملا ان مفاه يمواك بجروا مكر و كل مذكور ملا من مفاه يمواك بجروا مكر و كل مذكور ملا من مفاه يمواك بجروا مكر و كل مذكور ملا من مدير و صفر و كاس ورصاص عور تول كم لنه جا أيب .

عبررحب معسلام (تمرادلي ص ١١١١)

من دوات کادهکنا چاندی کا استوال (۱۲۹۱) اگریسی دوات کے کردکا گھیراا ور بیچے کا پدیدا پیتل کا ابر بیواس کا استوال جائز بیس ادبر بزکر نے کا دھکتا چاندی کا جوالی دوات کے کمعنا جا کورے یا تبہیں ؟

البحواسی و حکنا تا بع نہیں متقل ہے کہ البا کا نہیں بخلاف می و بیتر و فیرو کے جب کہ ہم کو باتھ دند کا یا جا دے ، ہر ذیجے ملاحان مر دیمر فا دیہ مس و و

الجواب، می نے توہیجی لکھاتھا کہ کارخانہ کے جواب میں پہشرہ کرک اپنی تجارت کی اس صلحت کے محدیا ہو کہ ہور کے اپنی تجارت کی اس صلحت کی مسلم کھندیا ہو کہ بور نہر الم میں سونا کم ہونے کے اپنی تیمت رکھ دی ہی اور مبرا پہلانتوئی بیان سائل ہر تھا ، اب اس کے خلاف بھی نما ہب ثابت ہوا تو حکم ہی بدل ما ویگا ، یعی جواز کا حکم دیا جا دیے گا۔ د ترجیح خامسہ ص ۲۸)

جيزي سونے هاندي كبرتن دينا اسوال ١٩ مه، حضور كمارشاد مورخه رشعبان سياسان اور اسم مرتوم به كمين سونے هاندى كبرتن ديسامان كاجهيزدينا حرام به جبكة فن غالب انكے استعمال كامؤاب عرض يہ به كداكر طن غالب ان كر استعمال كاند مویا عدم استعمال كی شرطیا تسم دیكیراً ن چیزوں كا جهیزدیا جائے توجه شرعًا جائز موگا كه نهيں، طفاعرض به كرم المؤن غالب كاسطلب ي نسمجه سكا، حضرور مراحت سے اصلی مطلب و جه و حقیقت ارمث و فرائيس تو اجتماعي موگا ، ا

الجواب، فن فالب گمان فالب بئ اورجوسورت آب نے نفی براسطرح دیاجائروا حب کداورکو ٹی وج منع کی زہوتی ، یہاں وج اثبارع رسم و گفاندر ہے، منع کے لئے یہ بی کا فی بو جب کداورکو ٹی وج منع کی زہوتی ، یہاں وج اثبارع رسم و گفاندر ہے، منع کے لئے یہ بی کا فی بو

تعقیل در مرمت ربیر بابر دار اسوال ۱۰۵۱ با برکازیورور تون کو به اور برست بریا بسی بشل بازیب وجوریان و فیره کے ۱۰ ورنا بالغ فرکیوں کو با برکازیور بہنا نادر ست ہے یا بسی ؟ الجواب عن بنانه مولاة عبدالرج فن بزحیان الانصاری کانت عندعائشة اذ دخلت علیها بجاریة و علیها جلاجل بصوت فقالت لا تدخلها علی الا از تقطیح البیها سه عت رسول دائه موالله علیه وسلومیول لا تدخل الملک بیتا فیه جوس سروای ابود اؤد و کونافی المشکوری برس می ۱۰ می ۱۳۰۰ و قال تعالی و لا یَدُیویِنَ با رُبِعَلِیمِنَ لِیعْلَمَ مَدُیْنِیمِینَ ،

الما الله الما الما الما المستخص كما مع المركادات كركما المعرف المركاد الما المركبين المركبين الما المركبين المركبين

اگرجائز بے توکون کتاب میں اورکتے صفحہ بریہ سسکا لکھا ہے ؟ الجواب اختلاف ہے اس کے گنجائش ہے ، گراول احتیاط ہے ،کذافی الدر کھتار۔ مرویقیدہ لیسی ہے ، تشہر خامسہ ص دہم )

المحواب فالد المختاريون فكرحكم المفضض وشط جواز استعاله مزاتقاء موضع الفضة مانضه وكذالاناء المصبب اوفضة والكرسى المضبب ما وحلية مرأة ومصعف بها فرد المحتار قوله وحلية مرأة الذى في لمنح والهلأية وغيرهما حلقة بالقاف قال فرالكفاية والمراد بها التى تكون حوالح المرأة لا تاخذه المرأة بيدها فانه مكوولا اتفاقا اهج هص ٣٠٠٠

یہ جاندی کا پترجوش کوٹ کے ہی مشل ملق آئینہ کے ہی میں کے جوازاستعال کی مشرط یہ بسے کہ اس کا استعال کی مشرط یہ بسے کہ اس کو یا تھے نہ لگے، اور یہ اس کو یہ بی کہ اس کا استعال ناجا کر ہے ۔
مار محرم میں میں ہے کہ اس کو میں میں ہوں کا استعال ناجا کر ہے ۔
مار محرم میں میں کا مسموں وہ میں ا

ایف اسوال (۱۹۵۱) کمتے ہیں ہوتام پہننا ناجائز ہی عدم بوازی دہیں یہ کہ تذکیرالاخوال، شرا مولانا اسا بیس نے تکھائی بحث میں حدیث ان البہ و دوالنصادی لایصبغون نخالفوھی کے ۲۲۰ پر مسینہ ہر پیش نے تکھائی کہ بیان رکھ کراس میں ہوتام نگا نایسب نصاری کی مشابهت ہواجاب یہ من سینہ ہر پیش روگر بیان رکھ کراس میں ہوتام نگا نایسب نصارت کی مشابهت ہواتا المطابح ؟ کرتا موں کریہ کتاب کیا مولانا اسماعیل کی تصنیف ہی، یا یہ عبارت الحاقی ہو، یا یہ کہنا خلط ہم ؟ کا اس قدر رست ہوات کے مرج نہیں ہوتا کی نہیں ہے۔ مگر سے کسی محقق کی اور اس نما کہ اور اب کا اس قدر رست ہوا کہ اور اب میں ہوتا کہ مرج نہیں کا بدھنا ہوئا وغیرہ استعمال کرناکیسا ہے ، اگر وہ بیت کے برتوں میں بولغی کرا کے استعمال کریناکیسا ہے ، اگر وہ بیتا ہا کہ اور استعمال کرناکیسا ہے ، اگر الم کا ایک سیکھتے ہیں یا تہیں ؟ بسی کے برتن بوج اختال خرطتی یا شہرہ الم ہوری باشیر بالم نود کر دو ہیں ،اگر تھی سو یا نبدل ہوں استعمال کریناکیس ہوئیا ہوئی استعمال کریناکیس ہوئیا ہوئی استعمال کریناکیس ہوئیا ہوئیا ہوئی ہوئیا ہوئیا

www.ahlehaq.org

سے بددونوں عارض مرتفع موجا وی توکرائز نہیں رہتی۔ (ہم رذیغعدہ شوسی اللہ استمام استان

نقرئ وطلاقى تعديدكا عم ايمسكك كتاب بذاك مساكل شتى من من اياب.

## تحسب جائزونا جائز ومكروه

زمیندار کو مزدورون در رمیره استوال ۱۱۱۵۱) گاؤی می حسب ممول وزن شی کامنجانب زمیندار نظامنے والوں سے سئیس لینا ؛ انھیکاکسی کو دیدینا کہ فلاں شخص تمام گاؤی میں غلہ وزن کیا کہ زے مدار میں میں ترکیف والوں سے سکیس کو دیدینا کہ فلاں شخص تمام گاؤی میں غلہ وزن کیا کہ ز

نوت ہوما یا گرنا ہے اور اس سے چوری زمیدائ فرد کر دیاجاتا ہے اس کا جواز سولم کیا ہے ا الجواب، به زمینداراگروزن کسی یا چرا کیے والے سے اس بنار بیری دیشاہے کہ ہم نے میں سرور میں نفور نہ دور اس سے میں ایم کروایت والے سے اس بنار بیری دیشاہے کہ ہم نے

واستعبان تستعلج ( حوادث ا ول نس ۱۱۸)

تعویربنانے کی نوکری کا کلم استوال ۱۱ ۱۵ مولوک عاکم کے تکسال تھے اور کا زخانہ میں پیسا اور رو پریزانشرتی وغیرہ ڈھا کتے ہیں اور چونکہ اس میں تصویر ہوتی ہے کیا اُن کو تھی معتور کہیں گئ دورتصویر منا نے کا اُن کو گن اوعندالنٹر ہوگا یا نہیں ؟

الجواب، نصوسر بنان کی توکری کرنا جائنرنهیں ۔ ه فیجر المام و تتماولی ص ۱ به بالغ بک مباح الاصل چیز جو نابالغ کے استوال ۱۸۵۱) دران چیز کرمباح باشد و بغیل کو دکان تا بالغ بک احرار سے اسکی ملک بواس کا کی ایشاں می کرد: آیا تصرف ما در وبدرایشان ما نزست یا نزمتنا دار چاه کر مغلال المان با برکرده درخان می آرند ما در وبدرا آب را دراستعال آرندیان بینوا توجروا! المحواس المجمود جنان بذمن آه کر نقرار در دیمن جزئیات تصریح فرموده کر برکرون مادر غرائر مسلم وید اکرم اوجان طرون آب کشی از خرائر مسلم وید اکرم اوجان مراب شد قائم مقام قبن او باشد میں بر میں منوال چون طرون آب کشی از

ملکستخدم باشدیوں کب دراں آمد کمکمستئ م شدویس کمفان محفن خدمت با مشدومکن سست کمگر زیادہ نو کردہ مشودیا تتبیح کڑپ کردہ شود روجیے افریس ازیں بندین آبد -

مهر ولقعده مسموله وتنميداوي ص ١٠٠)

مرکاری انسدان الحدت ملازمین کی مسوال (۱۵۹) اگرزید وعمرو کمرتین شخص ایک جگرمرکاری ملازمین تغذاه سيه كجه بجاليس اس كاحسكم اورِمنون تخصوب كاكام اكتماست اورأن كويسركاركي طرف سيع في كس جار نوكر طے موے ہیں بین کل بارہ نوكر ہیں ، اور وہ تنخص نوا دجی ملازم رکھ كرا بنا كام كرسے میں السیم ور میں زید دیمرو بکرکوتین طازموں کی تنحواہ محتی ہے تو وہ تنحواہ متابکرہ بالانتخاص کولینا ماکٹر ہو بالہمن الجواب أكرسكاله في بارة وميول كي تخواه ومكرانكوافتيار ديديا بوكة واوتم كم من كام تكالوتم كو اختیا ریختب توابیداکرناان کومائز بی اوروه ر دبیران ی کی ملک بی اورآگرابیداختیا بهی و با توثیل تنخوبوي بجدد ملك سركاركي ي جويي بروه مركاركو والبس كردينا واجب بريهم فرستهم وتتم النه ص اس محقیق نوکیری بیند باج اسموال در ۱۷ بریاست محیر ایمن ایک بیند کا تمکیدی اور ایک متعفی متعد تضور کا عازم ب ادركام صرف باجريجا نااور لأت كوبيرة مين كفنته كادبنا براور ديس مسال كااقرار نامه اور صفه روبيفانت سركارنے بى بوكد ملازمت جيوارك فياك ندوان اور ملازمت ندجيورت، اورباج ميں جو ولاتي بيؤرك بروه بجانا بيرتابي لينزاع ض بوك اس سائلهي علماء دين ومفتيان مشرع متين كاكيا ارشا و ہے منون ومشکورفرایا جائے ، اور باج کا سرکاری وقت مقرر شدہ ہے ہے یا اس کھنٹہ کا۔ ؟ المجواب، ناجائزنعل کی نوکیزی جائزنہیں،نیکن جونوکسر سوچکا اور وہ قانون سے مجبور ہے مجوری می اس کواجازت سے اسمار زیقعب و مستوسوله و حوادث نائنه مل ۱۹۲ حب زمین کی آب یا نئی بغرامازت سرکاری اسموال ۱۱۲۱ نهرسرکاری سے قیمتریا فی ملتابے اوراس کا انداز ه وبدون ادائ معادض كمين اسكى بيداوار معردي اكربلاا جازت مالك نهراندازه سے زيا ده يا في لياكيا موتوتوب سعمعات موجاديكايادس كي بيدادارم صحرمت أجاشي يعين بغيرامازيت جوأب ياستى كى سعامكي پیدادارسسال کس طرح موسکی سے ؟

الحواب، با فی پدوارم مُعِین ہے، اس کا حبر وصین نہیں، لہذا ہدا وارحلال ہے، اگرمین نعل جسائز تہ ہو۔ ۲۱ رویقعب، ومرسیسی دو دسمتر شائشمں ۱۹ ،

میم نوک جومطاروں سے اسوال (۱۹۷۱) اگر طبیب کاعطاروں معاہدہ ہوکہ میں اپنے تسخد کی جومیں ۔ بیتے ہیں یہ رشوست ہے انود اپنے متعلقین کے واسطے نوٹ گا قیمت ندوں گا، ایک عطار کواپناروہ و مع کرمضارت کی اور حقد محمی مقرر کراییا، تواب محمی ده این کے بلاقیمت دوا ہے سکتا ہے یا نہیں ؟ الجواب ، نتبل مضاربت ایسامعامدہ جائز ہے اور نداند مضارب ، یہ رشوت محفہ ہے ۔ مار ذی الجراس موادث اول وثانی ص ۱۲۱۶

خلاف در زی معاہده کی صورت معوالی ۱۹۲۱) بهاں پر ایک مسید ہے، محلہ دالوں فے بخدہ جمع کر کے بین بائع سے جریانہ وصول کرنا اس کی مرمت شروع کی ہے، ایک ہند و سے کچھ تیجھ مسید کیلئے خریدا بہت مرد نہیشتراس کی تعیمت دید ہی، اور معاطم موگیا، بائع کا بہت سابھ مرایک مگر پڑا ہوا ہی، اس میں سی کچھ خریدا ہے خریدا ہے بنا اُرکھ دو اور کھرجب چا ہوا گھا لیجا اُد، ہم فران ان خدر بدا ہے بنا اُن من فیری کے دور کی مسلوں پرنشان لگا دو، اور کھرجب چا ہوا گھا لیجا اُد، ہم فران ان مندہ بیتھ و اور کھر بے ہے۔ بہت بیتھ مرسب نیج ڈالا، اور خراب تی مرتبان کی اس معاملہ میں ہم لوگوں کو سخت بعاں کا ہی محمت اور بائع بدمعاملی سی میں مارون اس معاملہ میں ہم لوگوں کو سخت بعاں کا ہی محمت اور بائع بدمعاملی سی بیتھ اور اُسک کا درجہ دیا گیا تا ہے، اور کو می اُن کو دی گئی ہے و دگا ہو ہی عدالت دیواتی ہے، بندااہ می سے تو بور خیا ت بھرا کے مسید میں لگا ناجا شرب یا نہیں میں نے مفصل حال کھر دیا ہی امید ہے کہ آپ کی بھر میں آجا و سے کا اس معدمیں لگا ناجا شرب یا نہیں میں نے مفصل حال کھر دیا ہی امید ہے کہ آپ کی بھر میں آجا و سے کا جمعہ میں نا ناجا شرب یا نہیں میں نے مفصل حال کھر دیا ہی امید ہے کہ آپ کی بھر میں آجا و سے کا اب مائن ہے دیا تھر کے حسید میں نگا دیا جا دے ، بازا ہو ہے کہ سید میں نگا دیا جا دے ، بازا ہو کہ بیت میں تو مور مور مانہ یا مجرا نہ خوشی سے علاوہ اس قدر تیچر کے مبعد میں نگا دیا جا دے ، بازا ہو ہو میں تو دی کہ سید میں نگا دیا جا دے ، بازا ہو ہو میں سید میں نگا دیا جا دے ، بازا ہو ہو میں سید میں نگا دیا جا دو ، بازا ہو ہو میں سید میں نگا دیا جا دے ، بازا ہو ہو میں سید میں نگا دیا جا دے ، بازا ہو ہو میں سید میں نگا دیا جا دور میں سید میں سید میں سید میں نگا دیا جا دور میں سید میں

بری جیسی کچھ صورت آکر میرے براہ نواز مش مفق آ مطلع فریا کہ مسون فراوی ؟

البحواب ، بائع سے بلار فعامندی اصل می سے کچھ زائد لینا جائز نہیں، عدالت کے دلولے سے تو نارفی اس کی طاہر ہے، اور بدوں عدالت میں ہرجانہ یا جرمانہ و نیااس کا نوفت و دباؤ سے ہوگا وہ مجی جائز نہیں، نبس ابناحق نے لیاجا ہے، اور جومزدوری و با ربرداری میں واقعی صرف ہواہے وہ مجی بعض علار کے ننردیک لینا جائنر ہے، اور جومزدوری و با ربرداری میں واقعی صرف ہواہے وہ مجی بعض علار کے ننردیک لینا جائنر ہے، - ۱۱ رج ب مساسل میں دحوادث اول ص ۱۰۱)

ناجائنرطارست کام اسموال ایم دور شریع شریع شریع ناوی ایکام کرنے کو حرام لکھا ہے، اور خلاف سے معمادی کا مرائے کا میں ہے اور خلاف میں ہے معمادی کا مرائے کا فراطانی فائن فرما یا ہد، چنانچہ سوری مائدہ میں ہے

ومن فم بحكم بعمان لله فاوليات هم الكفوون ايفنا ، هوالظلهون ايفا ، ها الفسقون اور أيف الفسقون اور أياب كه ولانعا ونواعلى الانعد والعددان ، بدا أجكل عدائكر بزى كى ما زمت تحسيله الما و في المرت المعادات و في المرت و فيروك ان من ملان مكم إيكام باي

كرنالازم ب مشرعًا حسلال ب ياحدام ؟

المجواب ، حرام ہے، دائشرتالی اعلم، سیم جادی الاولی سیم امداد ہے ۲ مس ۱۵ ان میں ملازم موں اور یہ کان، جی طاہر اس سے داتی فروت کا سفر آئی، بی دبلوے کی ہے کہ بنی کی جانب سے جھے کوسیکنڈ کلاس کا اس طاموا ہے جس کے ذریعہ سے میں فریو گئا کہ تنام بہتا ہوں، اب میرا داردہ محتمع فلم جانے کا ہے عمر میری میں سال ہے، جھے کو علادہ دیل کے باس کے کمپنی کی جانب سے جہازمی سفر کرنے کی اجازت علادہ کریں کے باس کے کمپنی کی جانب سے جہازمی سفر کرنے کی اجازت بلادائیگی محصول ہوگئے ہو، اگراس ماریت سے جے کے لئے جادے تواس میں کی حررج تونہ ہیں ہے اس کے بارے میں حضور فتوئی دیں کہ ایسا جے قبول موسکتا ہے یا نہیں ؟

الحکواب او پیکھنے کی بات یہ ہے کہ جہا زمیں جو آب کو سفر کی اجازت ہے تو اس میں آبا یہ قید میں ہوا ہے۔ قدیمی ہے اول میں آبا یہ قید میں ہے کہ وہ سفر کمینی کے کام کے لئے ہو ایا آب کے ذاتی کام کے لئے مجی اجازت ہے اول موت میں جائز نہیں ، و وہسری صورت میں جائز ہے۔ ار رہیج انتانی کی ساتھ و تتمہ اولی میں وہ میں جائز ہیں۔ ار رہیج انتانی کی ساتھ و تتمہ اولی میں وہ میں جائز ہیں۔

## مال حرام وشيبه كاحكام

گناه بودن استعال ظرف اسبوال (۱۷۷) کوئی جائنرال کا کھانا ناجائنر مال کے برتن میں بکام کرا زمال حسرام بودالخ اخیرات کرے تو ٹواپ مؤگایا نہیں ؟ سرار مال حسرام بودالخ اخیرات کرے تو ٹواپ مؤگایا نہیں ؟

المجواب المحاف كاتواب ببوگا اور اس برتن كے برت كاكناه بوگا ١٠٠ في المسلام كم ال حرام بعد توب اس المحاف كاتواب ببوگا اور اس برتن كے برت كاگناه بهوگا ١٩٠ في العب واتفيت عمم ال حرام بعد توب اس بدین برت كائد معلوم بدی توب في توب في الله المان توب المدين كابيشافتيا كريد اس به بيشرك معلوم بوئي توب في الله تعالى في محياس بي بهت نفع ديا اب محض برفيا مندى حق تعالى كے اس قوم تحرك سب افعالى اشار تندست توب كرك بور السلام اب محض برفيا مندى حق تعالى كري بور السلام من المان من المان و تعرف موب المان و در تعرف من ماله ال المان و در تعرف المان كامن و تعرف من ماله الله المان الور و محم مرفي موب المان و در تعرف المان المان و در تعرف المان و در تعرف المان المان الور و محم مرفي موب المان الور و محم مرفور المان المان المان و در تعرف المان الما

کے ماندمشرف باسلام موتے تھے اُن کے مال حفرت محدملی التُ علیہ ویم کہاں دیتے تھے ، الاسلام بھدم ماقتیلہ ہوسکتا ہے یا نہیں ؟

الجواب فى الدرالم ختار الفصل الاخير مزكت الغصب لاضمان فى ميتة ودماصلا فى دد المحتارقوله ولاهان فرميت ودم احلااى مطلقا و لولذ مى كساسيهم به إذ لايدين تعولهامن اهل لاديان هلاية ، وفيه قبل لفصل في بيان بعض الصور إليحوام فوله فكانا يتصدق، وفي هيم البخارى باب الترص والجهادمن كتاب الشروط في الحديبية وكان المغيرة محب توما فى الجاهلية فقتلهم وإخذ اموالهم تُمرِجاء فاسلم فقال لنبي ملالك عليه وسلمراما الاسلام فاقبل وإماالمال فلست منه في شي قال لقسطلاتي ولعله صل الله عليه وسلم توك المال في ين الامكان ان يسلم قومه نيرد اليهم اموالهم اه در مختاری روایت او بی سے حسب بیل را لمختاریہ قاعدہ کلیہ علوم مو**اکہ کمعاجس کو**اینے می**ن ک**ر مواتی سمجية موں ، اس سے جواموال عاصل موں وہ ان كے مأوك، موتے ميں ، اور عوام مؤدان كے نزديك بعی دین کے خلاف مواس سے جو مال حاصل موگا وہ ملوک نہیں، ادر طاہر سے کی نفست و تجوراورسو د کوسب تراجا نتے ہیں البتہ شراب کو بہت کفا رقبرانہیں جانتے لہذا صورن مسئولہ میں شراب کی کمائی تو اگر کفار سعولادكوميات ميں پہوني حلال بي اورآگرمورت مسلمان تعے تو يھي حرام بي اوردومبري كمائياں ہر حال حرام بس آور در مختار کی روایت ماینه سے معلوم مواکر دلیسے اموال جبینه کو تصدق کرے بیٹی پنیت ا خراج عن الملك و دفع اختياج مساكين اليسے محتاجوں كوديد كے جوہبت نقريب بنتا ہ<sup>يں ،</sup> لزامصار نيرير جن سے تواب حاصل كرنامنعصور بوخرج نكريا ادر نجارى كى روايت سے معلوم ہواكہ الشوال كوجناب دمسول الشصلي لشرعليه ومسام تومسام وكيلئ جائزن كمصتفى جنانجه تسبطلاني في اورزياده تعربح کر**دی، قرآن مجید کی آیات ربوامش** زودا سابقی مزالویع\ دیخیره سخصی پی ثابت سی کیونکه نحاطب **می سک**ے تومسلمين أورأن كامعامله ربوازما زجابيت فبلالاساد كقعاء بيركعي حرمت كاحكم فرايداورالامسلام يهرم حق معاصى مي مو تدكر موال حرام كے باب من ورند با بے تعاد نسار محرات موصى بعد سلام تعربت ن كركيف طالا كمراه ادميث من اس تغربي كي تصريح وارد بد والترتعب الى اعلم ۲۷ رشوال سمایم د امداد، ج و ص ۱۹۲۱)

عده پنتولنین دیکه اینه ستا د ملیالرحم که ارشاد سے مجھا یں کتا بوں که گرفیو الکان ال کی طرف مح فرانسی میں کتا بوں کہ گرفیو الکان ال کی طرف مح فرانسی میں کتا ہوں کہ گرفیو الکان ال کی طرف مح فرانسی میں کتا ہوں کہ گرفیو الکان ال کی طرف مح فرانسی میں میں تعدد موجہ نے خروج کیا جلسے تو دوسرے امور فیرمی مجی فرجانسی ا

این اسوال ۱۱۸۱) رندی جواری و نابازاعنی کسب حرام دارد ناکب بوکرگرها می که این الی است اسوال ۱۱۸۱) رندی جواری و نابازاعنی کسب حرام دارد نام اکر موثرگرها می که اصورت بعده اگر خدا کی راه می صرف ناما کنر موثوکیا کر مال که خدا کی راه می صرف ناما کنر موثوکیا کر موثرگر این است است این موثر می حداد دارد در می حداد مولاک کرندی ما که کرزمین خرید کیتے میں ، یه حیله کمیسا ہے ؟

الجواب، ده مال حرام رتبات، جولوگ نقر دفاقه سے بہت برلینان بون ایسوں کو وه مال برفع ماجت دینا چاہئے، نہ بینت حصول تواب، اوراگر و شخص سے وه مال ان لوگوں کا ماه ل بوائج وه بات بین باتحف یص معلوم موتو اسکو ولیس کر دینا چاہئے، اور حرام کو ملال کرنے کے لئے کوئی حیلہ فید نہیں اگر دو ہرب روپ میں ملایا توحقہ رسداس کی نسبت اس میں بھی حرمت نبات بیال بوجا دیگی، اوراسی طرح جوجیزاس سے حاصل ہواس میں بھی نقط والٹر تعالی عمر دارا دوج موس و ۱۲۹) کا فرزانی سیان بوجائے تو الکوسی الموجائے اللہ بالی الموجائے اللہ بالی الموجائے الموجائے اللہ بالی الموجائے اللہ بالی الموجائے اللہ بالی الموجائے اللہ بالی الموجائے الموجائے

جوبرتن ال حرام سے فریداتیا ہو | معموال د ، د اکوئی جائز ال کا کھاٹا ناجائنر ال کے برتن ہم پکاکسر اس کا استعال کناہ ہو | فیرات کرے تو تو اب ہوگا یا نہیں ؟ انجواب اکھانے کا تواب ہوگا اور اس برتن کے برائے کا گناہ ہوگا،

١١ رويقعده المسام وتتمه تاييه ص ٥ ٩)

مَم ال ﴿ إِم جُرُدِيراتُ السوال (۱۷۱) كياجواب بانسوالون كا الدعلها خوين ومفتيان شعرة من الله المراب كي كما في حرام مين وما المان حب المتين ، آقل يه به كدا يك شخص مركبيا وراس كي كما في حرام وربي بي بائد المراس كي كما في حرام وربي جا دراس كا بيااس كوجا نتا بواور خاص لوگون كويمي جانتا بو توبيع كه واسط يه ال مالال به المراب مع ديس بيان كيمي اور أو المربي المرب

الحجواب، في الدر المختار وفي الانتباة المحرمة متعدم العلم هاالافي حق الوادت و
قبرة في الظهدرية بأن لا يعلم الرباب الأموال وسنحقق تنمه ،
اوررد المختارس سرببت بسط سے بحث كى بيد، عاص مجوء كايد بركدا كركوئى ال حرام على ده
عده در ابن عرب سے دینے كی نیت ذكر سے بلكم الاحقوق كی طرف سے الامن

ر كمعاب نوره بالك حرام بر بعن اس مين تصرف كعبى نا فذنه بوگا ديس اگراس كا الك معلوم ب تواس كو والبس كسرنا واجب بواوداكم معلومهم تونقظ كى طرح مساكين بيرته ميرق كريس اوداكروه مال بالمم محلوط موكراتواكر مالك ستحق معلوم من تواس كابدل والبس كبريد ، اوراكر مالك بعي معلوم نهيس توقفسا اس مي تصرف نا فذ موسكتا بي تنكن ديانة اس كوحلال بي -جهم من ٢٠١ و١٠٠ الى شرص قوئه سنحققه تمد والتراعم - ۲۷ رذی المجسد اسس تر دستمه تاینه ص ۱۰۱ جوال بطور ریا رکے دیا جائے اسموال دین صاحب تقریب غیر شرع اپنے محلہ کے مولوی کو عفراو تا مكرخوشدى سے اس كامكم كي كي لقديا كي لائت واصطے كا نام كيكر نيتے بس اكثر تواسى غرض سے نتى بير كرنوك بين هجي كراچها بداه كهاكه كان مولوى كوهي تجديس زياء بيي طال مسابدي هي ونوكا بيفن اخلاص سے مساتھ تھے دیتے ہیں، وللیل ماہم بل الاقل اس میں لینے والے کی من صورتیں میں بعض کوریا، كانفين موتا بئ بعض كوانيلاص كا، بعين اشتباه ميں رستے ميں، مرسد صور كا حكم فرا يا جا ہے، اگر الآل مولوى كو تھراكر واسطى كانام كىكر كيروبو سداد رقب ل كرفيران راكر سے توليا ماسے يالبس ؟ الجواب، رياسيمال من حبث نهيس أتا صرف تواب باطل موجا تلب ، اكربطيب خاطر ويناتقني مو گوريار سے ديا موده علال ہے۔ مهرجادی الشانير سيام (تنمنه تانيره الله) سوخة حرام سے أك بينا إسوال دسمان كي كونلريا فكرى سى ناجائز كيدست لايا يا جيراكرلايا اور أك ملالی، اس آگ کے وصیری سے ب آگتے مکتابے یا آہیں، ب کوخوب طرح سے معلوم سے ككوكله بالكوى جورى كامال سے ؟

الجواب، انگارانهیں بے سکتا،اس کے شعلہ سے اپنی کوئی چیز سلکا سکتا ہے۔ سار ربیع الاول سسون می تمتہ نالنہ میں ہیں،

ا وراس كنوس بي ان بينا ا فراق بي كرايك كنوال كسى دندى في فال مرادا الما كالمراد الما كالمراد المراد المرا

ر بیوسے ملازم کے لئے اسمین سے اسموال دہ دوی کیا فراتے ہیں علمائے دمین و مفتیان مست مربع متعین اس تعيكه وإرفرد وتدار فياردعايت المسكلهن كذربكسى ربلوس استعيشن ببرارشيا زحور ونويش مثحاني وغيروكا تيهت پرچيزي نسسه يدنا المحيكه الهيئه ورمسافرون كونسرخ مقررهٔ افسران رملوے بيرويتا ہے، مگسر استینشن کے ما ہوں کو خاص رعایت سے دیناہیں، دور یہ رعایت اسی لئے منبطور ہوکہ ما بولوگ کو فعد خند اندائی اس کے کامیں نکریں ، یہ رعایت اس میشن کے بابو وں کولئی کسی سے ؟ الحواب ، ناجائز ب - سورز بيع الاول مسموا صور حوادث ثادية ص سوسور سرکاری کام سے بچی ہوئی چزریوشل اسموال ۱۴۶۱) میزالیک عزینر داک نماندمیں ایک ماہ کیلئے عوفی تھا كافندتكم، ردستنائي دغيره كاهم البعداختتام مكان أياءا دراين سياته كجعد تتيال لاكمه كي اوري والماءاورمجه مے کہا کہ یہ تی ہیں میں نے اس سے تعصیل ہو تھی، اس نے کہا کہ یہ ماکم بالاکی طرف سے ایک ماہ تے خرجے كومتنامي اورجونيح اس كوكوني بين يوجيتا مي نے يستكرخاموسى اختيار كى ،حالا نكر فحدكو بهريت ضرورت لاکھ کی تھی، اس نئے دریا فت کرتا ہوں کہ اسکے استعمال میں حرج سے یا ہمیں، اور ملازمین کے ذمر جوچیزی مجی ان کی والیسی مرکار کوکسرد سنی چاستے یا نہیں ؟ الجواب الماز مان سركاري سيخفيق كرنے سے معلوم ہواكہ رہ چیزیں انسخص كى ملك بہیں كى جأتين السكتے بچى موتى بجيزى ملك مسركارى بل جن كا دائيس كسردينا داجب سى البتداكسراحيا ما دى مونى زياده خريج موجاتى مول تواس صورت مي ميونى كواحتيا طابطورا مانت اس غرض سي ر کھی لینا جائنر سے کہ اکر کمی پرے گی تو پھراس میں سے خرجے کریس کے الیکن ہرحال میں وہ وانت ہے استخص كى ملك نهيس - الدرشعبان سيسويه وحوادث تالته صهرا الفيت السوال (۱۷۷) غلام كوكاندساده كارسركاركيك الانطقيس جن كى تعداد مقرره بي است نیادہ نہیں مل سکتا بنواہ کمی رہے با زیا دتی رہے ،اس صورت میں اگر خرج سے زیادہ ہوں تو اینے نیج کے کام میں وہ کا غد دغیرہ خرن کرنا مائنے یا نہیں ؟ الجواس، يختين كرنا ما يميك الركا عذبي كاطلاع برجاد الاتواس كى ومساء أندو کی تونه کسری - ( مواوت نما مسه ص ۱۱۶ مالِ مخلوط ازملال وحرام بما نرب إسموال (١٥٨) أيك مدرستس الكريزى علم موتى بعد كيد سركارى جب تك كراس مي حرم فانت الداوس اور كهيد وسلك مقاكوتي بي، سركاري قم ياس دويه ما سواري اوروتم چنده سوروبیس می می کیاس روب کی تم ایک رئیس کی آمد فی سے برح و کالت بیشر تعدا،

بقيه رقم فتلف بين كولوكول كريد جس برياده ملازم مركارى مي تكويخفت نهبس ب نربلا وتستينط موسكتا مى كدرتم جنده خالص تنخواه سيداتي مواليد مخلوط مرايد كداسكول كي توكيري مطلقا ماكنري مايي اکرنبیں ہے تواس قید سے جائز ہوگئی ہوکہ تنخواہ سرکاری رقم سے ماصل کی جا وسے ؟ الجواب ، إصل اباحت براو التغين لايزول بالشك السلة جب نك علال كاغير خالب نه بوا يقيعًا نه معلوم مواس مخلوط سے ننخواہ لینا علال ہے ، اور آگرائیسا انتظام کرلیا جا و کرکن مس مرکاری رقم سے ينخواه لى جاوسة تواور زياده احتياط كى بات سع الريسيع التاني سمواه (تمرابعه ص ٠٠٠) مدت مكان ما من شده إسوال ( 9 مر) أكراك مكان بذريعه وراثنت ماصل بوله بواورمورث رشوت يًا مدنى غامب بمعول الخ اليسع والأبواور زراعت وغيره معى موتى ببو كمريه علوم نهيس بوسكتاك اس مي كس آمدنى كاروبيدنگا فيكراننامعلوم بي كدزراعت بنسبت رشوت زياده نتى نواس مكان كوينى جا عُسكونت بنا تاسشرعًا كيسا ب ؟

الجواب ، جائنر ہے، اول توزراعت كابنسبت رشوت زيادہ ہوناظام افرينه غلبه منافع زراعت کا ہے، دوسرےمعلوم نہ مولئے کی صورت میں اباحث کے اصل ہونے سے حسال ہی کو

نالب كما جا و ب كا- الار دنيسده سيسورو

نا بائز سوخت سے کی بوئی بنت اسوال (۱۸۱) اقبل، قصید بالی سی می خاکروب کوداسط کرکرنے ياكرم كن بوئ يا في كاستما يا في كركها توأس فيجواب ديا له في دعشرى اناج ملتا بوس سات د مغری دور کا محدور کرد در ابهت شکل می ملتا ہے ، کوری برسے کا شتکار در مندار انعانے نہیں وہو ہوری معية سے لاؤں كا، نمازيوں نے سات وحثرى ناج قبول كرديا، اور خاكر وب كورا ولك لكا، ايسے كورے سے يا فى كرم كرنے سے وضود عسل درست ہے ياكيا ؟

ووم و بنزاوه کرکواره کا تعبیکه زمیندار سے بیتے بس کردس بیس روپید دیتے بس کہ جوما ہ یابرس روز مك كماره بارار با، اوروه كماره زمنداركى رعيت كيمكانون كابورعيت كاشتكاريس بيه. براوه كرول كے بہاں جا تاہيے، وليسے كبا رسے بزاوہ يكاكراننسك فروخت كرنا درست ہے ياكيا ؟ جواب

سے سرفراز فراوی، اور ایسے پراوہ گرکی کمائی درست ہے یا کیا ؟ الجواب، یہ مسب صور میں ناجائز ہیں ہمکین ان سے یا نی اور اینٹ میں کوئی صرمت نہیں گ<sup>ی</sup>

مرفعم میسسوده دوادت رابعه من ۲) دارت که نئر رشوری مال کام اسبوال (۱۸۱) زیدکا باب عمره پچاس دویدمشیا برد پرایک عبسانی دیا

من ملازم تعا، مگرخرت مي استدرتما، زيركو معلوم بوكاس كاباپ متدين اور رشوت محترزد تعايم و خايك كان اورجائد اوخرديدى بوزيد كوفركيس عى اخراجات و معارف خانگي محتولى و تغيت كى بنار پرزيد كه مسكتاب كريدكل ال رشوت كاپيدا كيا بوليد، اوركل نبس تواكثر بال رشوت كافرور به بنار پرزيد كه مسكتاب كريدكل ال رشوت كاپيدا كيا بوليد، اوركل نبس تواكثر بال رشوت كافرور به اس مكان ين رسايا اس كابيد وغيره انتفاع زيدكو ملال بويا نبس، اگرنبس توكيا كريد ؟ المجواب، تعلوعليه والك الحقة والك الحقة والك الحقة والك الحقة والك الحقة والك الحقة والك المحتمد و معاروا يترواحدة و هو كالم خلص مرجيعها و هى الخدمة الحيام الديد الموال وجب رده عليهم والافان علم عين الحوام لا يحل له في ويتمد ت برعند صاحبه وان كان ما لا مختلطا هجمة عامن الحيام و لا يعلوار با به لا شيئا و يتمد ت برعند صاحبه وان كان ما لا مختلطا هجمة عامن الحيام و لا يعلوار با به لا شيئا منه بهينه حل له حكما و الاحسن ديا ند التنزي عنه اه

امن دوایت مصمعاوم بواکرمن سے دسٹوت بی بیٹ اگر معلوم بیوں یا کو بی پیزخاص دشوت بی بی موفی بعید موجود بوتب تو زید کوانتفاع ملال نہیں، ورندفتوی کی دوسے ملال ہی گوتفوی سے خلاف ہے، اامر حادی الاخر کی مسلم ورامدا و، ج م ص ۱۲۱)

الارشوت کے ساتھ اسوال ۱۹۷۱ زید ہے برادوان اور باپ کی شرکت میں رہتا ہے گر ما تاہے کہ فلط کرکے کھانا کھانا اب بھائی رشوت لیتے ہیں، فاندواری کی مشارکت کے ماعض مدہ ماہوار سے مساب نہدگھریں برابردیتا ہے ، گراس کی کمائی اور کھائیوں کی دشوت کی رقم معیم شیرک تھ ہمیں آئی ہے ، یدھورت اس کو حاکز سے بانہیں ہ

الجواب، خلط استہلاک ہوا وراستہلاک موجب ملک دبی گرسب کی تمیں مختلط انھتی ہیں ت توملوک تنزک ہیں فتوئی سے جائنر ہوگونقوئی کے خلاف ہوا وراکہ علی سبین لتعاش ہرایک کی رقم مجدا اونو متازمرن ہوتی ہو تورشوت کے انھنے کے دقت زیدھی حرام کھا تاہے، واسطرتعالی اعلم

ارجادی الاخری موسور اماد ج م ص ۱۲۱) ہے

متسادی بین توحرام بردوراتعی اذا اجتمع المحلال والحرام کامتنفے حریته علی الاطلاق تعابیکن نع حرج کے لئے اعتبار غالب کاکیا گیا، واللہ تعالیٰ اعلم۔ ۲ ارزیع النتانی سسیلم امداد ج موص ۲۰۱۰

## جائزوناجائن مكروه افعال استعال

الإرحا دى الاخرى للمستملع (تتمسرا بعص موء)

دس كو تُصُك با في اسى طرف بها مسكما بع بس طرف بيليسا أبان كمبيريل كى اولني كُنر فى تقى مكر خوا و مخواه جبر ا اسى نا وُردان سع جو بحريك محن من موكم كررتا بيد بها نا چاستا سيد و فقط

الحواب، فالدرالمختاركة ابالقسمة قسرة الحديم سبيل ماء اوطويق فى ملك الآخو و الحال الدلم يشترط فالقسمة صرف عندان امكن الافسخت القسمة فى ردا لمختار قول له لم يشترط اما لواشد بط توكيما على حالها للاتفسخ ويكون له ذلك على ماكان قبل القسسة رجوه جهم من ١٥٠٠ و في الدر المختارة صل الشرب وليس الحدمن الشركاء في المهوات يشتومنه عرا وينصب عليه رحى الارجى وضع فى ملكة الايفرينه وولا بماء وقاية اودالية اوجرا ويوسع فو النهرالى قولد الن القديم يتولي على قدمه لظهورا محق فيه فى روالمحت كو قوله لان القديم المح كذا في المها الية وغيرها ج ه ص ١٩٣٩،

ان دوایات سے معلوم مواکداس طرف جدیدکا زیدکوکوئی حن ماصل نہیں، جبرکبرنے سے گنہ مگاروط لم موگا، اور کیرکوین ہے کہ زیدکواس سے مانع ہو-انٹرف علی

اس رشعبان مسسوم (حوادث نائشه ص ۲ م)

سواری یا کلی اسسوال ۱۸۱۱ زنان ومردان را سربانی ومیانه سوارشدن بهرمالت نواه تند رست.
باشد یا مریض اگر میا طلان بالتی مسلمان با شند رواست و درمالت حا ملان کا فربیج اختلان ست یا نه المی اشد یا مریض اگر می المی حلال ست خواه حا ملان سلمان با شند یا غیر مسلمان تسلم حمالان است آن به وج و کرد در وحفرت عاکش می بود کرما فی الحدیث الافک و درسلم وغیر کم و مرتسسر ق نیسست - ۱۲ ر ربیع ۱۷ و ل سرسهام و تنم را بعد مس ۱۸ )

ضررے نوی سے رشوت دینا اسموال (۱۸۱) گائیں کے بٹواری کوس سے اندیشہ قدی نفصان ہوگیا ہے رشوت دینا کیسا ہے، اور پر رشوت سالانہ تقرد کر لینا بلاسی قیدوکام کے کیسا ہے ؟ الجواب، جب بدون دیئے مفرت کا خوف ہوجائنرہ ۱۸۰۸ فی السمالود حوادث ٹالنہ می ۱۲۲ انسروں کو ہوئی سے المالا اسموال ۱۸۸۱ وغیرہ کے بعداسکول کے لٹرکے انسیرکوسر ہر ہاتھ انسروں کو ہمیئت متعادفہ اسموال ۱۸۸۱، دُرل وغیرہ کے بعداسکول کے لٹرکے انسیرکوسر بر ہاتھ کروایا جانے تو یہ گسناہ ہے ، اس صورت میں کیا کرنا چاہے ؟

آنجواب، دنع فررکے ائے اس مبیئت سے سام کرنا درست ہے اور اس کے منع سے معنی یہ بی کرمنسر مایہ سام نہیں گوکسی توم کے عرت بیں سام مو، تواس سام عرفی کیلئے ده آواب شرعبه تابت نهيس - سهر ربيع الاول سهم (حداد ترابعه م ۲۷)

الله الله کرسائل ککتاب اسوال (۱۸۹) ایک کاتب کاپی تصف والاحس کاپخته عقیده ابل سنت والحجاعت کا به احداده این تصف والاحس کاپخته عقیده ابل سنت خدانه ای کاتب کاپی تصف والاحس کاپخته عقیده ابل سنت خدانه ای که خفید اور بنین ترکسیداهد فال کی تفسیر کی کاپی تحفی می ترکسیداهد فال کرد بهای کام برسه اور بنین ترکسیداهد فال کرد بهای که در اور کند بری اسی کام برسه اور بنین ترکسیداهد فال کرد به اور بنین ترکسیداهد فال کرد به اور موجوده وقت بی فی صدی ایک کاپی بیس خیر توم کاب و با رکی کمی بری جبود الهی کلهای کی کهی جاتم و در ترکسیل اور ترکسیل

الحواب، في الدوالمختار بالمخطور الاباحة وجاز تعمير كنيسة المخص بهما السي المحواب المحاري المحتاد بالمعالية المحتاد بالمعالية المحتاد بالمعالية المحتاد بالمحتاد بالمح

١٧٠ رديع الاولى المسترام (حوايث رالجمس ١٧٠)

چیست الجواب، بوابش متل جاب جهاریم است رتمته او کام ۱۹۳)

کسی دور بریخی کامارکه بالینا اسوال (۱۹۱) زیدنے اپنے کسی مال کا ایک مین کرے متلائمشیارک
یام تعرف مارکه تعربی کردیا، بخیال تحفظ حق مارک بکرتاکه کوئی دور اشخص میرے اس ماک
رصیفری نزره کونه بنا ہے، اگر بجریمی بینے مال پراسی مارک کا چھاپ بنا دے تو درست سے یا نہیں ؟
میں وال جی بیاب است ترحمت این نعل ظاہر دور سوال بمصرح دستم است ۱۱ محدث فیم

الجواب، زیدگی تواسیس شرعاکه بی حق تلفی نهیں، گر بوج نبیس کے بیجائز نهیں که دیکھے والوں کو دھوکا ہوگا۔ ۱۸ رہ بیج الاول السالیم (حوادث اوّل ص ۱۱)

میکستنمیں کرنے والے سے اپنا ال جارت کوشنی میں کا نہیں سے چھپاکرا پنے کو نا وابن تا ہم کہ تا ہے تا ہم معانی کے خیال سے اپنے ال تجارت کوشنی کنندہ نیکس سے چھپاکرا پنے کو نا وابن تا ہم کرتا ہے آیا یعنی زیدکا ازرو کے شرع شریف کیسدا ہے، بینوا توجروا ؟
آیا یعنی زیدکا ازرو کے شرع شریف کیسدا ہے، بینوا توجروا ؟
آیا یعنی آریدکا از وی نہیں لیکن خطرہ میں میرنا مجی سے میا پسندنہیں ۔

١٨ رربيج الاول السمام وحوادث اول ص ١١)

مرم جوازسيس اسوال ۱۹۱۱) كيا فرات بي على الكرام اس سكري كرجاج بيرة نطيدي ياكهي الاركسي سم كاليكس كالمان المربي المربي المهي ؟

الركسي سم كاليكس لكايا جانا مذبه الرالي يحس اس عدتك ناجائز بين كه اكر بدون ايسي كيكسول كوادا كئے المجواب المربي المائز بين المائز بين كه الكر بدون ايسي كيكسول كوادا كئے ميں موئے جونقه كى توجونقه كى قرمنيت كوسا قط كهديا ہي، چنا نجه در فقار كى كتاب كي ميں سے جونقه كى حتركتاب كو دهل ه أيو خذ في الطريق مزالي كس المخفادة عندة و كان اور ردا كمقاري السي تول كے تحت ميں كون

ومثله ما یاخذ الاعراب فرنیان ان العرا لمعین من جهة السلطان نعن الله تعالیف شهر مواس، ماسی ترجه عبارت مذکور کایه بوکه هم کے راسته میں جوکیس وغیرہ لیاجا تا بو کیا اس سے جے فرض نہیں رستابعض کایم بول بود در در کی مسلطان سے لیتے ہیں ، بلکا مسلامی قوانین میں الیسے ابوان کو بدان تک ناجائز رکھ گئے اسے کہ ببود و نصاری جو بیت المقدس کی زیارت کو جاتے ہیں اس کی وجہ سے ان سے رقم لینا حرام کہ اگیا ہے بین انجے روالمحتاری میں کا دبیر ذکر آیا ہے لکھا ہے ،

قال الحيرالوملى اقول من يعلو ومنه مايفه له النهال اليوم من الاخذعلى داس المحولي و النه في خادج الحريث المحديد من يعلى من زيارة بيت المقدس جرب من من المحديث المقدس كرسب في مسلم سع كي بعانه سنه نبيس توسفر جحك سبب مسلم سع كي بعانه سنه نبيس توسفر جحك سبب مسلم سع كي بعانه المقدس كرسب في مسلم سع كي بعانه الماس كرام المرسب في مسلم سع معلى المنه المرسب المرسل المر

كريظم برداوظم مين موانقت نهين كى جاتى ، اس وجسع صاف نابت مواكرتم كاوصول كرنا قواعدا مسلا مى سع ناجا كنرم كاوطلم مين موانقت نهي و مسلط نت تب يحي غير سع ناجا كنرم و الكرني بوتواسلامي سلط نت تب يحي غير مسلم سي وصول كرتى بوتواسلامي سلط نت تب يحي غير مسلم سي وصول ندكري ، عبارت اس نظير بير ولالت كريف والي روالمختار مين يدب و المحتار مين المحتار و المحتار مين المحتار مين المحتار مين المحتار مين المحتار مين المحتار و المحتا

ولاناخذمنهم شيئااخالم يبلغ مالهم نصابًا وإن اخذوامنا في الاصح الإنتظلم و لامتابعة عليه ج ٢ ص ٣ ٢ ، - بس و لا كل . مذكوره صاف صاف و لالت كررب من كرايسة كيس مجاج سے وصول كرب بروك مدم برسالم جائز بهيں - ١٠ موفر سرسس لي و سخر ما مسد ص ٢٠١) عمر بيدا اسوال (٥ ٩١) ص ١ م ١ م قاضى فان وجل له على دجل عشق دواه موفا وادان يجعلها تلفة عشر الى اجل قالوا يشتوى من المديون شيئا بتلك العشق ويفيض المبيع تم يبيع من المديون بتلفة عشر الحرسينة فيقع التحرز عن الحرام ومثل هذا روى عن وسول لله صلى الله عليه وسلم اندا مربذ لك ،

رجلطلبهن يجلدواهوليقرضه بده دوازده فوضع المستقرض متاعًابين يدى المقرض فيقول للمقرض بعث منك هذا المتاع بمائد وهم فيسترى لمقرض ويد نعماليه الدي هم يا ينازد وهم فيسترى لمقرض ويد نعماليه الدي هم يا ينازد وهم في ين فيبيد يجيمل للمستقر مائد دوهم في يعزل المستقرض للمستقرض عليه مائد وعشى زدر عما والاونى والاحوطان يقول المستقرض للمقرض بعد ما قهوا المعاملة كل مقالة وشط كان بيننافقات كت تعريب عد المناع وهذه المسئلة دليل على جواز البيع الوفاء اذا لم يكن الوفاء في المبيع هذا ذا كان المتاع وهذه المسئلة دليل على جواز البيع الوفاء اذا لم يكن الوفاء في المبيع هذا ذا كان المتاع للمستقرض فان كاز المتاع للمستقرض للي عشر يسلم السلعة الحالمية عشرالي الجل فان المقرض يبيع السلعة من اجتبى بعشوة عشر يسلم السلعة الحالم بشقرض في يعز الرجني يبيع السلعة من المقرض بعشرة وياخذ العشرة منه وميد فعها الى المستقرض في يرأ الرجني من المن الذي كاز عليه للمستقرض في منه وميد فعها الى المستقرض في يرأ الرجني من المن الذي كاز عليه للمستقرض في في منه وميد فعها الى المستقرض في يول المستقرض في الم

عبارت منقوله کے علاده اور معیی حیلے قاضی فال نے تیکھے ہیں ، اب تک ان حیلوں کو بے انسسل سمجھٹا تھا، اور نیز فسف اکی معاملات و تہمشتی نرپور وغیرہ میں الیسے معاملات پر تبنید محمی کی گئی ہی کچھوم سمجھٹا تھا، اور نیز فسف اکی معاملات و تہمشتی نرپور وغیرہ میں الیسے معاملات پر تبنید محمی کی گئی ہی کچھوم سے نتاوی قاضی فال کے حیلوں کو دیکھ کر دریافت کرنے کا خیال رہا کیا، آج بغرض دریافت است ای

عبارات کوتل کر کے بغرض الاحظ مرسل ہودل تبول نہیں کہ تا، اگر کوئی تلعی بجینے میں ہوئی ہوتو تعنب بد فرمائی جائے، درند تا دیں بتا ئی جاوے ،حضور کے طل ہابیت وا فادات کوخدائے پاک دائم و تسائم سی سی سی سی سی میں بیا ہی جا ہے ،حضور کے طل ہابیت وا فادات کوخدائے پاک دائم و تسائم

ر کھے؛ ترد و صرف بہت کہ بہ حیلہ ربوامعلوم ہوتا ہیے، الجواب، جوازكے دومنی من ایک صحت بعنی سی قاعد بسی منطبق موجانا، گواس میں گناه ہی مو جيسي سخصى پرجبركسركاس كى تى بى كوطان د لوادى اور بعد عدّت اس سيز كاح كري صحت فكل اور معصيت دونون طاهربي، دوسرى حلّت ليني گذاه نهروزا، بيس آگران حيل كاجواز بالمعضالاول تنب توكونى مشبه يه بمين مكرية مغيد نهين اوراكر بالمعض الناني بي توامن مين ييشرط بي كدان حيل كداجه زا أتفا فاواقع موجأوس مشروط اورمعروف تهبون اورنكسي برجبر بوكرجبرامورغيرلازمين فودحرام يه بيناني جله اذ الم يكز الع فاء تشرطا في البيع اس طرف شيري اورظام ربيك اس صورت مي ان حيل سے انتفاع غیران تیاری ہے، اور اکریٹ شرطستم نہوتو بھریا تولیعن کا قول بی جواصل ندہیتے خلاف سے جِنَا نِجِهِ عِبَارَاتِ مَا كُورِه كُورِه كُونِه بِعِبَارِت وهنا الحيلة هوالعينة التي ذكوها هي اس كي دلي مع وور عينه كالمرده تحري موناجو قرميب إلى الحرام بيع، بدايه وغيره مين صرح بيع كما في كمناب الكفائة حس بير فتح القدير سفام محري كاير قول تقل كيا بوهذا البيع في قلبي كامتال الجبال: مهم وسوائله صلالته عليسهم فقال اذا تبايعتم بالعين الخراور علاوه فلات مذبهب سويف كم الإصت حرمت ميس تعارض کے وقت حرمت ہی کوتنریج ہوتی ہواور یا ملت اضافی ہومیسا کہ عبارات ندکورہ قاضی خار کے بعديه عبادت اسكى دميل مئ وقال مستّائح بلخ بيع العينة فوزماننا لخيومن البيع الني تجي والسوافنا عنفض فيما يكون ضِرارًا عن الديوا عن مربه، ورشوال مسملهم وتتمه فامسه ص مهما جس جانور کا بچر مرجائے اس کا دورہ اسسوال ۲۱۲ ون کیا فرماتے میں علمائے دین اس مسکلہ کے باہرے میں نكالن كيلي مصنوعي بخير سناكرر كمعنا اكرابك تتخص كي تعبيس كالجيم مركبا اور ده كعينس بغير بخيرك و دوم يويتي اگراس مرده بخیر کی کھال تکلواکراوراس میں گھیس وغیرہ بھرکٹرجینس کود کھلاکردو دھے لینے کی غرض سے ر کھولیا جا وے توکیا اس طرح مردہ بچرکو قائم رکھنا اور دو دھینیا جائز سے یا نہیں ؟ الجواب ، جائز ہے۔ ہرجی مراسی استام و انتہاما مسدس بسوں نبی نش نام رکھناجائز نہیں اسسوال ۱ ، ۱۹ دیگیرگذاریش پر برکہ حصنور کی تصنیف مثیرہ کتا بول ہی مست آبا بهشتی زیورا درمفسیر قران شریف میں غلام نے دیچھا تھا کہ پیخیش محکیش، مرادمجیش بیاننی، عالبرمل وغيره نام ركھنے ناجائنوس، دوايك، دى نے دريافت كيا توبنده نے جواب س كير ديا كرايسے نام ناجائرین، گمراس جگروام جوکه صرف اردو فارسی کے اہریب بہت اس کلمہ بیرنا راض مورہے ہیں، چنا نچرایک شخص نے تو دوسری جگہ سے فتوی بھی منگالیا ہے، جو کہ بجنسہ کارڈ ارسال ہی، حبس میں آیت کا حوالہ دیا گیا ہے وہ بالکل غلاہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ مولوی کی ورکوئی لائق آدمی نہیں ہی، اسکے حضور محدالہ دیا گیا ہے وہ بالکل غلاہے، اور معلق آگر خصل جواب عنایت فراکترشفی فرا دیں، نیزاعتراض کنندو میں تھی تھی ہو تو عین نوازمش حضور ہوگی ؟

میری زارش به بی کروم رکھنے ایسے ناموں کے ناجسائز ہونے کی اکثر مصل تحریر فسرا فی جا دیے تو نہایت ہی تسلی کا باعث ہوگا، آئندہ حضور مالک ہیں ؟

یدالفاظافیرکیجن پرنبرہ نے مُرخی سےنشان لگادیا ہے صاف دلائٹ کردہے ہی کہ پیجان بمیہ سے ادرخض اس کے کھورٹمندش ہرمائٹ میں نواہ جمع کرنے والادوماہ بعدہی مرجا وسعے یا بمیس برس میں

مع برى أيت يه اِنْمَا أَنَا رَسُولُ رَيْكِ لِاَهْبَ لَكِ عُلَامًا زَكَتُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَامًا زَكَتُ الله

مرے گورنمنٹ کوگل رقم معبود حس کا عمداول ہی فریقین میں موجا تاہیے، اوراس رقم کے لیا ظ سے
گورنمنٹ کودینی بٹرتی ہواس غرض سے ڈاکٹری معائنہ کی خروت بٹرتی ہے، کہ حس میں تام امراض
گورنمنٹ کودینی بٹرتی ہواس غرض سے ڈاکٹری معائنہ کرتا ہی، اس سوال سے سبائل کا کھلام و
متعدیہ کو ڈاکٹر دریا فت کرتا اورالف ننگا کر کے تو دمعائنہ کرتا ہی، اس سوال سے سبائل کا کھلام و
مطلب جان بھیہ کے متعلق دریا فت کرنا ہے کہ جس کے لئے ڈاکٹری معائنہ لابکہ ی وخروری ہے ؟
مطلب جان بھیہ کے متعلق دریا فت کرنا ہے کہ جس کے لئے ڈاکٹری معائنہ البہ مذکور ہے اور اگر معائنہ مذکوراس میں مشرط موتو تھی ہے کہ جائز ہیں و دری معائنہ میں مشرط موتو تھی ہے کہ جائز ہیں ۔
دی تھی ہے جو رسالہ اکنور میں مذکور ہے اور اگر معائنہ مذکوراس میں مشرط موتو تھی ہے کہ جائز ہیں ۔
کیونکہ یہ ان عذر و ن میں سے نہیں ہے کہن کے لئے بدن ستور دی کھلانا جائنر ہو،

محرم موسيس مراه (منته خامسه ص ۱۱س)

ایسنیا استوال ۱۹۹۱ کیافراتے ہی علمائے دین مفتیان مشرع متین اس مسکد میں کہ جان ہمیہ بيس سال تك كے كئے ليا جاتا ہے ليس اگر متنابيتيس سال كى عمر ميں زيدنے بيس سال كے كئے بميہ كراياته اسكوبحساب صيه في بزار مهالا زبيس سال مك دينا بوگاحس كى مقداتديئيس بزارجارمو ر دیے ہوجائیگی، اور بریم مینی بیس بزار رو سے مقدار بیمہ سربیس سال میں بیس رو ہے سے میں کیسے أتعوانه تك في برارسالانه مناقع كرحساب سيملغ تونيزا بطارسور وبيه وربيس بزار رويدم عندار بير جله انتيس نرارچارسور ويداد اكرسے كى بين بيس سال ميں ٠٠ ١٣٣٠ روپيے كى دقم تبكيز ١٧٩٠ روبيه اداكري، بيس اس حساب بيس سال بي بيركرلنه واله كوچونزار دويه كى رقم زائدوصول موكى -آوراكسربيه كرايف والابيس سال كاندر نوت موكيا توجيف رويه كابيمه كرايا ب مثلابيس فرا كاكرايا بوتوبيس بزارا ورائس برحين سال گزرے بول اتنے سال كامنا فع جوا وبرلكها جنبير رویے سے سائر مع تنگیس رویے فی برا رسالانہ کے حساب سے جو دکر دیدگی ، کیس جوا رہ ا سكاسطيح زيد كابيم كرانا منترعا جائزه فياناجائز زيدن كجعرب سمحه كربيركرا ياحب كوايكسال كى مدت نبيس كذرى البكن ايك سال كاروبيه منصله بالابير كمينى كواد اكريكا بير، أوربيم كمينى كا قا نون بي كوركر بيركر المفي والأنبين سال كراند رجود التي طرف سه معابده تورد در اورسالانه واجب الادارقم ادا نرکسیے تو بیمیمینی اس کو بانکل کچھ نہیں وسے گی ،حتی کہ اس کا دیا ہوا روبیہ یحبی والیس نہیں ملسکیگا، بيس أكريشرعًا بيمكرإنا جائزنه بيوتواب زيركياكرسد، بينواتوجيروا، ٩ الجحواب التنقيحي ببيركران والاجرتم داخل كرناب أبابيم كميني كوقرض ديبابئ ياكميني ير

بطور حصد داری کے نئرکت کرتا ہے ، نینی یہ محکمینی کا رکن مولیہ ہے، آور مہلی صورت میں اس کمپنی کارکان سسب کا فریب یا کوئی مسلمان بھی ہے ، جواب ان تحقیقات برمو قون ہے ۔

سورهٔ نورسے جوازگی سندلاتے ہیں، کیا جواب دیا جائے ؟

اليوام من اور بالنبي دغيره مين المركم بين ا

بادرمسلانون كوتبركاس نام كارعاده است كميرون مي كرنا رواس ؟

مدم موت قیاس نام قربان علی برملی نیس اسوال در ۲۰۱۷ ایک شخص سے والدصا حب ان کا نام قسر بان علی دکھا، اس و قست کوئی موادی صاحب کہتے ہیں کر بہشتی زبور میں علی نیس جسین نیس ، عبدالبنی دغیرہ نام رکھنا شکرک بتلایاہے اب اس برقیاس کر کے قرباب بلی دھی نیس وغیرہ نام رکھنا مشرک ہوگا، علمار دین اس نام سے حق میں کسیا

فرا تميس و

ثربهامون ایک دنده حفرت ......علیالرهم نیجی جب ان سے اس کا زبانی تذکره آیا تعابی فرابا تعاکداس کویپن کر برکت حاصل کیا کراور نما زبر معاکر، آج یه بات یاد آئی ۱۰ ب انشارانشدم کان سے منگاتا موں اور آج رات سے اس کو بینکر نماز فرصوں گا ؟

الجواب، خابی نماز برکت حاصل کرنے کا مضا کے نہیں، یا انفا قا اس کے بہتے ہوئے نماز کا وقت آجا و کے اور اسی حالت میں بڑھ لی جا و ہے اس کا بھی حرج نہیں باتی قصد اس سے نماز بڑھنا فالنا صبب ہوجا و کا اس اعتقاد کا کہ اس کے نیس کو زیا دت قبول صلوۃ میں خاص وخل ہے، اور یہ اعتقاد بدعت ہے اس سے قابل احتیاط ہے ۔ رمضان آلب ارک نظام ( تنمہ خامسہ ص ۲۷۵) مکم سیاحت لندن دفیر ما سیوال دم ۲۰ نهایت ہی مؤد با نہ التجا ہے کہ ان خطرت بہت بہت امور مریافت طلب کے جواب سے احقر کو مطلع فراکر نواب دارین حاصل کریں گے، بندہ نے ایک انگا با کا اس کے اندر رہے ؟

کے نسخ میں بڑ رہا ہے، جس کا مطلب کمترین کو یہ علوم ہوا ہے کہ آنخفرت والایت کا با فائر انہیں سمجے تے ...

آنچواسی، یه دانمی بے گرحد و در کے اندر رہنا ہر بھیں ہم ترت نہیں، اس کے ضعفار کو بلی الاطلا<sup>ق</sup> منع کیا جا ویکی الاطلا<sup>ق</sup> منع کیا جا دیگا، بھیسے و با رکے زمانہ میں کھیراکٹری ہرائیک کومضر نہیں ہوتا، گرمانعت قانونی مام ہوتی ہے۔ بعضہ منع کیا جا دیکا وی مام ہوا ورضروری بھی ہم الا ، تو ان حالات میں بہاں تک صدر نشری کا قائم رکھنامکن ہوا ورضروری

مواس سے فاکسارکوایانخشیں ؟

الجواب، میں تو دہاں کی مالت سے خالی الذہن ہوں آب جو بوجھے گاجواب عرض کروں گا
بدایات برائے مندندن اسوال (۵، ۱۷) عرف ہی نہیں بلکہ اور جوکوئی ٹرائیاں ہوں جو میرے عم میں ہمی ذہ ئی

موں ، مگرا تحفرت کو معلوم ہوں، تو اُن سے بچنے کے لئے مجمی فدوی کو آگاہ فرماد ہیں !

الجواب ، اوبرعرض کیا ہے ، البتہ بطور کلیہ کے ایک بات میرے خیال میں آئی ہے جب کو عرض

کرتا ہوں ، کہ بلا ضرورت شارید کاسی کی محب ت میں نہ میں کے نواہ فرد واحد ہو یاجا عنت ، اور آ نکھ اور کان

کو اُن کے خطوط سے بچاہے ، عمر رجب سے سالے مرضام میں اس میں

انی لڑک کو اُن کے خطوط سے بچاہے ، عمر رجب سے سالے میں اندی اور واصل میں اور ہوں کے ایک اندی کو اُن کے کہ اِن

انی نرگی کواں یا نرکے اسسوال ۱۰۰۱ ملک بنگالہ میں اکتر ہوام وخواص اپنی کوبطور ناز کے ماں کر باپ کہدینے کو باپ سے خطاب کرتے ہیں، ایک ہم مولوں کر بیا کہ کہ کر بیکا رہے ہیں ، ایسے ہی بیٹے کو باپ سے خطاب کرتے ہیں، ایک ہم مولوں نے وعظ میں بیا کہ یہ جائز نہیں ، جلکہ جرام ہے شرعا اس کے متعلق کیا حکم ہے ؟
مندو عظ میں بیان کیا کہ یہ جائز نہیں ، جلکہ جرام ہے شرعا اس کے متعلق کیا حکم ہے ؟
مائز ہو ہم تن می خوبی میں کوئی می دور شرعی نہیں اسلے مائز ہو ہم تن خامسہ ص ۱۳۷

جواب بینیورو ترک بیم بیت اسوال ۱،۰۰ بعض مخالفین کیتے بین آج کل پیری مربدی چھوڑویٹ بیسب دقوع مفاسد کثیرہ ، چاہئے کیونکہ اس میں بہت سے مفاسد بیدا ہوگئے ہیں ، جیسا کہ فاتحہ و عرس تیام کو اسی بنار پر ناجا سر کہا جاتا ہے ، البتہ اگر بیعتِ ارادت کو واجب کہا جاوے تواعتران نہیں ٹیرے کا ، لیکن یہ محت اے دلیل ہے ؟

الجواب، نیخص تفسائیدی کے باب میں کیا کہے گا، کیا اس میں بعض مگرمفامید ہیں اور اس کا دجوب کیا بختاج دمین نہیں ۔ ( تنمہ خامسہ ص بویس)

الجواب، جوشخص مفاسدسے بچے سیکے اس کوٹھیں مصالح کے لئے اخباربینی جائز ہے۔ درزمفاسد سے بچنا دہم ہے جلب مصالح سے۔ دہ رزی الجرسیم الم و تنمہ خامسہ ص ۲ سے۔

أفكار ديني ضميراخب البيتي

بدالحد والعلوة ، احقر في المسالة العبي ايك رساله اخباريني كي مفاسد كم تعلق لكما تحااد المي اس كانام تقادا ويراس كختم بر بعنوان تبيد يقصر كاكر وي تفي كدا كرسى اخبار ك بالتح وتترى مين يدمفاسد نه جون تومين علال كوحرام نهيل كهنا اليكن اس كامص اق بهت فليل بي جونكر اس مين يدمفاسد نه جون توميم توند تما بلكم فتر فعا السكن عمل تعا ، اسلك قاط النظر لوگون في اس كويا و كيما المين مين المدين المناقل الموجودي المعالي المين الدر يجا اعتراضات كرف كلك اور كهف كك كواس حالت مين تواحبا ركا وجودي المعالي السي الدر يجا اعتراضات كرف كلك اور كهف كك كواس حالت مين تواحبا ركا وجودي المعالية السي المناقل كالمين مين المين المعالية المين ال

سہولت ناظرین کے لئے مناسب معلوم ہواکہ ان دونوں کے فتصرافتها سات سونفس انسبار کی معابت کے مشہوعیت اور جاعس اداب کی رعابت کے مشہوعیت اور جاعس اداب کی رعابت کے مساقداندہ اور آگر نود ایڈیٹر آپ مساودہ مرتب کر کے کسی فقت مبصرعا کم کی فدیمت میں نود حافر موکر اصلاح کیلئے بیش کرو ہے، وہ ان مضامین کو آواب تشرعیہ بیر نظرت فراکر زبانی سمحادیں گے، دیل میں ان ہی آواب کی فندیل ہے اور اس بھا ارکو عنوان نہ کہ سے آواب کی فندیل ہے اور اس کے اجزار کو عنوان نہ کہ سے آواب کی فندیل ہے اور اس کے اجزار کو عنوان نہ کہ سے آواب کی فندیل ہے۔

المقب وكرتامون اوراس كواخباريني كالتميم سأتامول

فكرا ولى ا- جوافبارمدود شرعيد كے خلاف مبواس كا مذموم مو ااس آيت سے معلق مو آآ والخ الجاء هدامر من الامن اوالخوف الحق في يستنبطوند منه حراب خوب ان توگوں كوسى امر دجدید ) کی فير مبرخ تي مخوب اور المحوب امن مویا دموجب خوب تواس دخر ) کو دورائ مشہور کوستے میں داس میں ایسے اخباراد را لیسے ملسے معری گئے ، عالان کم می وہ غلط موتی ہے کہ می اس کا شہور کرنا مالان صلحت مونا ہے ، اوراگر ( کباری کی فروش میں ایسے امور کو بھے میں دستی کا اس دخر ) کو دسول التر صلی التر علی ہے کہ والد کھتے میں دستی کا اس حراب کے دوبر داور جوال میں ایسے امور کو بھتے میں دستی کا اس محتری دی رائے ہے دوبر دوالہ کھتے میں دستی کا اس محتری کی درائے کے دوبر دوالہ کھتے میں دستی کا اس محتری کی درائے ہے دوبر دوالہ کھتے میں جوال مرحق تی کر دیا کر رہے ہیں دی مورائے دوبر دوالہ کھتے میں جوال مرحق تی کر دیا کر رہے ہیں دی مورائے دوبر کو کر دائیا ہے تھا ، دنسان ،

فکرنا فی :- اورجوانبار مدود تشریجه کاندرمواس کامغید مونان مدیث سیم ملوم مونا، یعنی ابن ابی باله سے (ایک نبی مدیث میں) دوایت سے کہ رسول الندصلی المدعلیہ وسلم اپنے اصحاب کے مالات کی تااسس رکھتے تھے (اور احاص) لوگوں سے پوچھتے رہے کہ دعام) لوگوں میں کیا واقعات

(مورسے) بین دیشمائل شریزی، مت احبار کابی ماصل ہے۔

كه برخمون برام المعالى سے بہلے اس كو من يرج ابل معيار برجا برخ بے اور درحق بقت بي معيارتام أن الله مراب كي محل تصوير كارے جن كي معيارتام اس وقت بديد ناظرين كرنا جا متے ہيں -

نے متعدد امادیث میں اس کی تاکیہ فرائی ہے، کہ آگراہیے بھائی سلمان کا عبب یا گناہ تابت ہوتواسکو مرسوانہ کرسے، بلکہ بیر وہ پوٹنی سے کام ہے اور خیراس کو بہجھا نے کیونکر می کھسٹرز زیا وہ مؤثر اور مغید ثابت ہواہے ،

صورت اختیار کرلیتی ہے اور دراصل مقصو د کوئی نصل موتا ہے، جواس خبر سے متعلق مو، ایس لئے بہتر ہے کہ نتائج اخبار کو بھی ذکر کہر کے اس کے افادہ میں اضافہ کر دیاجائے، مثلًا ایک سیخص کے متعلق به خبرد رج كرتے ہيں كہ اس نے چند مبرار روبية كسى مدرسه بامسجد ياكسى اورنيك كام میں مرن کیا تواس کے بعد استخص کے لئے دعار ترقی اور دوسرے سلانوں کے لئے اس کی ترغیب دکرکردی مائے، یامسلمانوں کیسی جاعت با ایک مشخص کی معصیبت کا ذکرا یا توخود بھی دعا رکرے اورسلمانوں کو بھی دس کی طرف متوہ کرے، نیزیدکہ حسب سعے ہوسکے تواس کی ادى ادادى كىرىدى كريدى كى موت كا ذكركيا ب تولوگوں كواس طرف متوم كردے كه عبرت حاصل كري اوپراینے گئے اس دقت کے لئے سامان تیا رکسریں ، اوّل توکوئی وا تواورکوئی خبرد نیا میں ایسی کم ہوتی ہے جونتیجہ حیزنہ مویا کوئی دینی یا دنیوی فائدہ منصور نہ موہ کیکن اگرکوئی خبرانسی ہی ہ تیب معی اس کو محض تفريح طبيح كى مدمين ذكركسر دينيامضا كقرنهين بلكه بدايك درجيبن تنبرعًامطلوب بيء جب اعتبدال کے ساتھ مہو، اورحفرت نبی کریم صلی السُّر عالمی کا البحض اوقات مزاح د خوش مبعی افرانا السم حکرت بیرمتی تھا، 4- خلاف مشرع مضامین اور ملی یون کے عقا انکر یا طلائق توشائع نہ کئے جائیں ،اور آگرکیسی ضردرت سے اشاعت کی نومِت آئے توحس بریہ سی شائع ہوں اسی برج میں ان کی نر درمیا ورشا فی جواب بھی ضرورشائع كسرديئے جائيں، أكنده بيرج بيراس كوحواله ندكيا جائے، كيونكه بہت سے أدفى وه موتے ہي جن کی نظر سے آئے۔ و بیرجے نہیں گذرتے فلا مخواست اگروہ اس سے سی شبہ میں گرفتار مورکے تواس كاسبب شائع كريف والابوكاء

۸- اگرسلهانون بیرکا فرول کے طلم کی خبرشائع کرنام و توجب نک اس طلم کی نسبت کا فرول کی طرف مجتب شرعید سے تام بت نام و اس طرح شائع کرنام انے کہ فلاں مقام کے سلمانوں برمنطالم ہورہ سے بیس جسلمان ان منطالم کا افسہ او کریں ، اور جائن طرائتی بران کی بانی و مالی امداد کریں ، اور جائن طرائتی بران کی بانی و مالی امداد کریں ، اور جائن طرائتی بران کی بانی و مالی امداد کریں ، اور جائن طرائی بران کی بانی و مالی امداد کریں ، اور جائن طرائی بران کی بانی و مالی امداد کریں ، اور جائن جو تمام علوم اس مامید برعبور در کھتا ہو یا کم اذکم علم امر سے جو تمام علوم اس مامید برعبور در کھتا ہو یا کم اذکم علم امر سے

رجوع کرنے کا پا بندہوا ورندہیں سے ہمدردی رکھنے والاہو، ورنہ کا برہے کہ اصبا راشاعت سے ہی ویے تبدی کا ایک کامیاب آ کہ سے ہ

واکسی الیسی کتاب کا جودین کومضر بود یا الیسی دوا کا جوشر عاصرام مودیاکسی الیسے معاملہ کا جوت میا فاسد موامت تها رند دیا جا و سے ، اور نہ اخبار میں تصویر بنائی جائے ،

يەختە كۆزارش سىجە محف دل سوزى دورىدى بىرىنى سىد، اگىرىبەزمانىكى سىموم موالىن كاركىر بۇقى

توقع نہیں، لیکن بایں اسید کرمشیا پدخدانعاسے کسی بیک، بندہ کوعمل اوراصسلاے کی تونیق عطا ضربا دیں پرسسب عرض کسردیا گیا، و دانمہ انجسعہ ،

فكرخامس - أدى دنيامي ذخيره أخرت مع كرنے كے لئے أيا ہے، ليس اصل كام أس كا بغل دینی ہے، نسکن بصروررت دانسی ہنشغل دینی کی اعانت دیفو بیت کے لئے دیمیوی مشاغل کی جی ات دى كى بەلىنىرط داغتەل داباحت بىس دىسى قاعدە كوپېش نظر ركىدكىرچوچىزدىس دائىرەستە بابىرىد اس سے محتنب رہے، اور اسی قاعدہ کی معزنت کیائے کتب ورسائل دینید کا پڑ مینا مننا اور علما مرکی محبت لازم سيحه وَمَاعَلَيْهَ إِلْالْبِلْغُ، مُت الضهيمة، بم تِسْعِيان المراه إلى النورصفيرسن عَمْص ا جد، دو پربدون نائش کے دصول ہوجا سموال (۲۰۹) جدروز ہوئے کہ مبند دکا رنگیرکو بھارے نیجرنے ۲۰۰ توزرخر معدم کی والسی لازم ہے اروپے کھ سا ان بنانے کے انزمینی اس روز کے وعدہ بردیئے تھے مكركا ريحيريناين بدديانتي سے روبير دومهر بركاموں ميں سرونكر دُرك اور دوما و كے بعد تھي ہمارا مال بناکسرنه دیا ، اسے نویش دیا گیا کہ ہما را روبیہ مع خرچ کے دائیس کسرد و ، درتہ نائنش کہ دِی جا و بنگی چنا بچنیجرنے اس سے اپنے طور سے محصالحجا کرعلاوہ اص دوسوٹیے کے بارہ روپے خرج کے محصی وصول كريخ اوراس مراسيهم رويد اين محنت كات كرباتي جوروبريس وين كريدتم اراحقه س تیکن میں نے اسے مسود سمجھ کرنینے سے انکارکیا، توانس نے کہا اچھا یہ رقم غریبوں کو تسبیم کردیا، تیکن میں نے اُسے بطور امانر تا کے رکھودیا ہے، اسکے متعلق جو کم شرع ہواس سے آگاہ فر ما یا جا وے 9 المجواب ، نائش وغيره من أكبر تجيه صرفه موام وحسب ننه ي نبيض بلها راس كو توآب ركه سكتيبر ا درام سع حوزايد بيواصل مالكب رقم كوداليس كسرد نياصروري سين آكسرم بجا والسيئ خلاف مصلحت موتو اورسى في ركيدست اوركسى عنوان واليس كرديزا جاست، قرب رمهمالي و حوادث خامسه ص موم > عمزيريا في المسوال (١٠٠) زبيريا في كاحكم مردول كه ليفكيا رب اوبريور تون كه ليفكياسة فيرسنب وشبر بالغشاق كاسي كباليمسيج سيرة

خواب ازیربای سے قلب میں وجا ناتوا بکارمصلوم ہوتا ہے، یا تی وجہ پورسے طور سے ذہن میں ماضر نہیں ، مصب احرا حوادرت اس بس

دفع مشبه عدم جواز السموال (۱۱۷) ایک او پیس مجھے ان پیشہ ہوال کر بیجے، وہ یہ ہے کہ اواریث خرج ازاطاعت بزید معلوم ہونا ہے کہ فلیفر کو فاصی والم ہوائیں سے بغاوت و خرج عن الاطاعت نہیں دواہے، بزریا کسرمی فاسق ہولیکن امور ٹنری پر براطاعت، اسکے رمنا جاہئے تھا، یا نہیں ، بهرات برساه م کیوبکرنطان شرع بعاوت کرسکتے ہیں، ورزبغادت کا بھبتہ لکے گا ؟

المجواب ، اس شبرکا جواب یہ کر دیسئل اجتہا دی ہی کہ فاسن امام ہوسکتا ہے یا نہیں اور
اس طرح پر کرنستی طاری سے معزل ہوجا تاہی انہیں ونیز پر کہ دارامامت کا انفاق ہے ابل عل وعن کا
ورابا علی وعقدم فی المراحتہا دی ہے ، بیس ان سب امور میں حضرت امام ہمام کے اجتہا دیسی اسکی امامت صحیح زخفی ، کہن اخر و بے کا مشبہ ان پر نہیں ہوسکتا ، فقط والٹ راعلم وعلمہ انم واصم .

٢٠ رزى الحجرسينية دام إدنالت ص ٥ ١١٠)

رسول الشملی الشرطان المرائد مالی اسوال (۱۱۲) ایک مقام پرایک گستاخ کا فرخ حضورا قد مس کی الترکیلیه مثان می کستاخی کرنیوا کرئیدی کی جناب می گستاخا نه حالات شاکع کئے تھے مسلمانوں کے وافرہ پراس خملی علمار کی ایک باقا عدہ جمعیت سے معافی جا ہی اور اکن واحتیاط رکھنے کا اور فی الحال اپنی اس خسلمی و درخواست معافی کا اخبار و ل میں اعلان کر دینے کا وعدہ کیا اس میں اکثر سلمانوں کی دائے اسکو شاطور کر دینے کی ہوگئی، اور لعبض نے اختیال فی کیوا و محت موجودہ میں استخافہ دائر کر نے کی دائے دی اور استخافہ دائر کر نے کی دائے دی اور اسلمان کی استخافہ کی دائے کی دائے دی اور استخافہ مونے کے احتمال بر می استخافہ کی ترجیح دی ، اور دلیل یہ بریان کی کہ یہ حق العلا کا جواب سے ، اس کی معافی کا حق صرف سلمان اسلمان اسلمان اسلمان اس کے متعلق سوال آریا نظام جواب حساس کا جواب

حسب من بقونا سافوند اسوال (سوائجن بيجون من بين المائئ ته توريم قي مع الحري بحمد من بيم من المعرف المريم بحمد الموين بيرا الكري بحمد الموين بيرا الكري بحمد الموين بيرا المريم بيرا المريم

المحاب، في الدرالمختار لايكوه الى توله وكانت صغيرة لاتندين تناصبين المحق، وكانت صغيرة لاتندين تناصبين المحق، المحل في الدرالمختار لايكوه الى توله وكانت صغيرة لاتندين تناصبين المحق، اعضاء حاللناظم قائمًا وهي على الارض ذكره المحنى المح وفي رسا لمختار في اختر حائز مطلق المنابيك، هذا كله في القنياء الصورة و اما فعل المحمو بوجه و غير حائز مطلق المنابيك، هذا كله في القنياء الصورة و اما فعل المحمو بوجه و غير حائز مطلق المنابيك، هذا كله في القنياء الصورة و اما فعل المحمو بوجه و غير حائز مطلقة المنابيك، هذا كله في النابيك المحالة في المنابيك المحالة الم

لاندمضاها قالحلوالله نعالی کما من جرا ، ص ۱۹۸۱ ، ۱۹۵۹ و لاندمضاها قالحلوالله نعالی کما من جرا ، ص ۱۹۵۹ و ۱۹۵۹ و الله نعالی کما من جرا ، ص ۱۹۵۹ و ۱۹۵۹ و الله نعالی نعالی کما من جرا بی کمی تصویر کا بنا تا وحرام سے دو امر معلوم سوئے ایک ید داری کمی تصویر کا بنا تا وان کانت توجی که بیرة ایسی تصویر کا باس دکھناگناه بیس، لانها د اخله فی الصفه بیزة بینینا و ان کانت توجی که بیرة لاله: خاصرتهی المرا قالمکبوته بریشوال من الله خاصرتهی المرا قالمکبوته بریشوال من الله خاصرتهی المرا قالمکبوته بریشوال من الله در حوادث خاصرتهی المرا قالمکبوته بریشوال من الله در حوادث خاصرتهی المرا قالمکبوته بریشوال من الله در حوادث خاصرتها در خاصرتها در حوادث خاصرتها در خاصرتها در حوادث خاصرتها در حوادث خاصرتها در خاصر

المقالتا المهاكة في تصور الحليات الهاكة المقالتا المقالت المقالت المقالة المقا

الحواب، مانت کاح کی دنتیت سے قبل کاح ما سرد دال نکاح عورت کے تصور سے الحقاب میں میں بعض کا میں میں میں بعض کا می طاہر ہے بعث کا بل نظریہ ہے ، سر سر پر سے تعدی کا بل نظریہ ہے ، سر سر پر سے میں بعض کا می طاہر ہے ، دار پر

و دوسری صورت یہ ہے کہ ایک عورت سے نکاح ہو چکا تھا، مگرطلاق وغیرہ کے مبب اس کا نکاح ذائل ہو گیا، اور وہ ' دندہ ہے ، خواہ کسی سے نکاح کر بیا یا نکاح نہ کیا ہو اور اس کے تعدور سے نلڈ دھا صلی کیا کہ جب یہ نکاح میں تھی اس سے اس طرح متع کیا کرتا تعاہ بہلادہ ہی حرار ہے کو پہلی صورت سے اس میں فرق ہے کہ بدمی کسی وقت ملال بھی رہ چکاہے اور اس کئے یہ تصور بھی تصور بہ ہی ملکہ اس کا وقعہ علی ہو جکاہے ، تیکی اول توکسی دلیل سے اسس فرق کا حکم میں کوئی دخل نہیں و وسرے پہل ایک دوسمری مقب ہی ہور لین خوف فتہ ، کہ یہ تصور مفضی ہوسکتا ہے اس کی تھسیل میں سعی کی طرف ، اور کھر غلہ نفس کے وقت تھسیل میں صلال و حرام کی قید نہیں رہتی ،

تیستری صورت بیب کری دوسری صورت والی عورت کسی سے بکاح نرکے مرکئی ہواہ اس کے اللہ علی بیکر میں میں کے اللہ اس کے طلاق یا دوات کے بعد بری اس کے اللہ ایسے ہی بے علاقہ مرکئی بھیسے اس تصور کے دوسرے سے نکاح کرنے کی وجہ سے وہ اس سے بالکل ایسے ہی بے علاقہ مرکئی بھیسے اس تصور کرنے والے کے ساتھ نکاح کرنے کے قبل تھی بینی اس کا کسی اضی و تت میں بحق حقد تبدی اس مقبر نہیں رہا ، والے کے ساتھ نکاح کرنے کے قبل تھی بینی اس کا کسی امنی و تی ہوگا، جوصورت آول میں ادراس کے بیمورت میں صورت اول میں فروم ہوا ، ان بین کا تکم توظ ابر ہے ، جیسا او آرسے معسلوم ہوا ،

کفعلی بی توییم احتال نهیں اکیا کسی نقید سے منعول ہے کہ حضور ہی اللہ علیہ دلم تو کیسی بی بی کی وقت کے بعد اُن بی بی کی مناز میں اس کا جائز مونا و سل ہے کہ جو تھی صورت میں متو فی بی بی کو کل اُن کا ذکر بینی نافر میں کا جائز مونا و سل ہے کہ جو تھی صورت میں متو فی بی بی کو کل ان کا ذکر بینی خرار نہ دیں گے ، اور جزئر نی فقید مذکور ہست و فاخلاص الحسن اس بیران کی دار میں میں اس تر در کی وج سے ہو۔ اَور علام من ای شفیواس جواز کی لیل علی اللہ میں اس تر در کی وج سے ہو۔ اَور علام من ای شفیواس جواز کی لیل علی اللہ میں اس تر در کی وج سے ہو۔ اَور علام من ای شفیواس جواز کی لیل میان کی دار اللہ میں اللہ می

فیرس سرایای می دید سے ماصل کونا یا دیمنوان جلدسوم کداب الدیوئی، صفی ۱۵۰ پرگذوجیکا ہے۔ گارڈ کی اجانت سے دین کا بلاکرایس منسر یا یعنوان جلدسوم کداب العقدب ،صفی ۱۵۰ پرگذرجیکا ہے۔ برسن تالاب یا منظرہ کایا نی روک میں ملوک ، فیرملوک جیملیاں ہوں یا یعنوان جلدسوم ، کمثاب النہ ب منوعه کا پرگذرجیکا ہے۔

کی نام استی کے تالاب سے اسوال (۱۱) جیل می بڑاتالاب جو محرائی زمین میں ہوتا ہے اور اسکے دوسرے تو کوری اور اسکے جو میں اس کے اندرایام برسات یں جو محصلیاں دائل موقی میں بجد جشکی کے آیا ہیں اس کے چاروں طرف کی زمین سو کھ جا وے جو محصلیاں دائل موقی میں بجد جشکی کے آیا ہیں اس کے بجاروں طرف کی زمین سو کھ جا وے اور اس جیس سے دوسری جیس ایک بجر ترکئی اس کی بغرض حفاظت مجھلیوں کے الاستی بند کر دوس مورا اور لوگوں کو تھی مجھلیاں بجر شرک کا حق میں اور اور لوگوں کو تھی مجھلیاں بجر شرک کا حق میں اور ایس اور اور اور استی و ابوں کا دوسروں کور وکنا درست ہے یا نہیں حق ہے یا نہیں اور اور اس برمقد مرز نا کا بطر میں اور اور اس برمقد مرز نا کا بطر میں مرمقد مرز نا کا بطر میں برمقد مرز نا کا بطر میں برائے زانی اس برائے زانی اس برمقد مرز نا کا بطر میں برمقد مرز نا کا بطر میں برائے زانی اس برائے زانی

اس کے دائیطے وعامر کوناکیسا ہے ہ مجواب ، اگرئس نے دعار کرنے والے کے سائنے توبہ کرلی ہے تو دعار مانگناجائز ہے ورنہ نہیں - سرجادی الارائی مسلم ہو دئتمہ نما مسہ ص ۵۸)

مم ہجرت از مندورسان استوال (۱۹) معروض یہ کہ بہاں سندھ میں علمائے کرام کا نفرنس خلافت میں میں جا نافرض کہتے ہیں، اور کرج تعلقات نصاری سے اور ہجرت فسیمن کہتے ہیں، اور بعض علمار کہ اہل کا نفرنس نہیں ہیں ہی جائے نہیں مقط کو شدنشین ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں ہجرت ستحب ہے فرض نہیں ہے، گر تطع تعلقات از جہت عدم امکان متنابہ جا دے فیرکمن فرض نہیں ہے، اب آ ہے حضرات کو منعف ویکم کہرکے استے ہیں، جو کم ارت دہوگا تنازع فیا بن فرض نہیں ہے، اب آ ہے حضرات کو منعف ویکم کہرکے استے ہیں، جو کم ارت دہوگا تنازع فیا بن مرنوع ہوجا نے گا، ہر دا فی فراکس یہ تعلیف معال نا موان فراکس ہو اور سے منون فرما نا، اگرچہ اور میان عوام می گفتند کہ حفرت ما حب موان ان تھے اور کا جواب ما دیں گے، و لے احق ہونے و نسطرا تو ہوا تھے اور کہ اور کا تھے۔ اور کا تھے اور کا جواب ما دیں گے، و لے احق ہونے و نسطرا تو ہوا اور اسلامی یہ تکل ہے، کو دی ہے ؟

الجواب، السّرائط المن كوري في الكتب المشرعية في هذا الحين كما كان المحال في المسابق ولم يعع المشرط المن كوري في الكتب المشرعية في هذا الحين كما كان المحال في المسابق ولم يعع

بينها فارق لكن مع هذا لاارى قولى من إخا تمة التحقيقات،

شوال مستنام وتتمه خامسه ص ۲۵۱،

بخرے مرنے کے بعد اسمول ۱۹۹۷) فرزند بیدا ہوکے ناف مبریدہ کے بیٹیزمرجائے تب مرنے کے اسکی آون ان کا کنا اسمول مردہ کی ناف مبریدہ بینی نطع کو ناچا کنرسے بانہ ؟

آلچوات ، اب نطع کرنا ففنول ہے، نطع اس کے کی جاتی ہے کہ ایک زاکہ چیز ہے، اسکے انصاب سے حی کو ایڈ ایک زاکہ چیز ہے، اسکے انصاب سے حی کو ایڈ ام وی مراس ناخن وغیرہ کا لیے جاتے میں، بعد موت کوئی ضرورت با نی بہیں، بلکہ بقتفائے قواعد مکروہ وممنوع ہوگا، واللہ تعدالی اعلم،

٢١ رجا دي الاولى موسوله الدارج ٢ ص ١٥٥ )

تحتیق وجوب و مدم وجوب بهانداری استوال (۲۰۷۰ کیاجهان کی به ما فی حق واجرب سے یا نهریں صبیسا

فلیکومرکے ظاہر سے معلوم موتا ہے ؟ الجواب مناکرہ حدیثیت فقیمیتر کی الضیفت وجو او نارہا ،۔

فالموقاة الجدد الرابع مراقع، قال بعد كلام طويل ما نصة قا او اوييشه و بإزالتكنة اليست مزالص قة يجتمل المها واجب الكنها نسخت بوجوب الزكوة اوجعلت ما لواجب المنة والراد وابسايعد ها التبرع المهاح ثم قال وعالمة الفقهاء على الها من على مناها من على المناه والجائز العطية والحفة والصلة ف لا يك قول صلى المناه عليه وسلم حائزته يوم وليلة والجائز العطية والحفة والصلة ف لا يك وناولا مع الاختيار وقوله فليكرم يدل على هذا ابطا والمعالات في الوات المواسة واختلف انها على وقا ولوالاحاديث بانها كانت في الوالاحاديث بانها كانت في الوالاحاديث بانها كانت في المواسة واختلف انها على المناه واليادى المواسة والمناه المناه والمحاديث بانها والموادى والمحاديث المواسة والمناه و

عبارت بالاسے یہ امور مستفاد ہوئے دا ہم جہور کاندہ بس ہے کہ جہا فی دا حب نہیں جف مکارم اخلاق سے بہ اور مستفاد ہوئے دا ہم جہور کاندہ بس ہے کہ جہا ہی دا مور مستفاد ہوئے ہیں ، مکارم اخلاق سے بسے دس افغارہ دیں ہے ہیں ،

رس ريانغظليكرم بيئت سے زيا وہ دلالت ما دہ كى مخترجے ، وہ عدم وجوب بيروال سے ، دم اولا واجب تھا پھرنمسوخ ہوجیا (۵) رہا فرق تلانہ و پیرٹیلانہ میں عدم وجیب کی صورت میں یہ سے کہ تلاته كربعدوه ضيافت بى معن الرج سے ( ۲) اس مرتب ميں مان كربھى امام مالك مے نز وكيب ابل بوادی کے ساتھ خاص ہے جہاں مسا فرکو تی انتہ لام نہ کرسکے، ( ،) اگر تومن باللہ الخ سے وجوب كامت بهوتواليد الغاظ تسس خعن كراب مي مي أكبي طالا كمريقينا والوحوب منتفى بدر ٨ ) يمكم تطع فظري إرض سه بدينا في عوارض كا ذكر نكرنادس كى وليل ب باتى عوارض كراه ترارسيداس كاترك منا في مكارم اخلاق يريعي المين من ارزيق من المرابع وتمتر فامسرص مهم عام كرفتارمقدم كى مدادكاتكم إسوال إا ١١١ جورجورى كے لئے مكان ميں محصسا اورايك أوفى كوزخى كيا بيكن بغيرمال كيريلا كياء زب وه تنخص مشبه مي كرنتار بيعة و آيا وس كے چھورانے كے بيائے كوشِ سن كرنا اورفنيش كننه وكوكيور مد والكرراهن كرديناكيسا بيد اكريه خيال كيا جائد كالس ال توليانبيس، اسطيم تنرعي قاعده سعاس برصرف تعزيبره، اوراس كي ذكت اورخسريج مال تعزىبكيليكا نى بين توكنجائش معلوم ہوتی ہے، لیکن اس نے ایک ادبی کوزخمی کیا ہے ، اودشری قاعده سے اکرزم ایسا ہے جس کا تصاص لیا جاسکتا ہے توقعاص لیاجا وے ، دیکت یا مکوست عدل میں اور پرقانوں انگرمنے ی کے بالکل مغامر ہے وہاں صرف مجرمانہ ہوگا ، یاجیل جس سے زخی مشده کو کچونهیں مل مسکننا ، ہاں وہ توب کر تاہیے اورات رازگر تاہیے کہ آئندہ کھی ایسیانہ ہوگا ، اس کا جواب ارمشا وبيوسمحد مي تبين أتا ؟

مدارات فرسان کاعکم استوال ۱۲۲۷ اکثرمرتر بند کو بدجان بوجا باکرزا بسے که ناسق می آباب زیازی دامرصی مندرانی و الوں کی علما نے کرام محمق تعظیم اور از صدمدح کیا کرتے ہیں، حالا کہ بیمنمون بھی طاہرے کرفاستی کی جدب مدم کی جاتی ہے توعر سنے عظیم تعقر الحقاہے آور وہ عابد معنوب و معندب مواجس نے فاستی کی جدب مدم کی جاتی ہے توعر سنے فاس نے فاسمی کے تعقید کی معند کر اور تعمید کا موں مگر واقعی توجیہ فاسمی کی تعقید کے تعقید کی تعقید

عَمْ مِسَابِ مود السوال (۲۲۳) فاکسارایک مدرس بے حسن کے تغویض ریافتی کی عسلیم ہے،
سکارنظام کا ملائم ہے، خاکسار کو ریا فی میں مُود کے حسابات بھی طالب بھم کریتا ہے بیٹر تے ہیں ،
پہلے کمترین سوکے سیابات بھی منابا کوسکھلا تا تھا ایکن جب سے اسالیمی احکام ہر نئی الامکائی 
پہلے کمترین سوکے سیابات بھی منابا کوسکھلا تا تھا ایکن جب سے اسالیمی احکام ہر نئی الامکائی 
متعلق بہاں ہرجہ علما رسے دریا فت بھی کیا گیالیکن اُن ہیں اختلاف رہا ، اور کوئی تستفی جست متعلق بہاں ہرجہ علما رسے دریا فت بھی کیا گیالیکن اُن ہیں اختلاف رہا ، اور کوئی تستفی جست کے جواب سے شفی ہوجائے گئی اسے کے موافق ہوجائے گئی اسے کے عرف فعدست یہ ہے کہ میرا سود کے حسابات نہ سکھلا ناحکم رسول کے موافق ہے یا نہیں ، اکٹر بی اسس ہراستق ملل سے جار ہوں ، ؟

جواب ، اگرنوکری کابقا اس پرموتون نم و تون سکھلائیہ ورن سکھلاکریہ روزم کہدیا کیجے کہ اس جساب سے سو دس کام لیدا جائز نہیں ، ہاں آگر کوئی قرض اداکرتے وقت جس جسگہ کہ اس کی شرط یا عرف نم و نویشی سے کہ کہ میں تمہارے احسان کے عوض احسان کرنا چا ہتا ہوں ، کہ فیصدی اس قدری اس خرک حساب سے تم کو مدب دوں ، اس کواس سے کام لینا جائز ہے ،

وارربيع الأول مستهم وتتمه خامسه صاهب

بچوکنسارکا جواز یا معموال (۱۳۲۷) ایک انگرنیری خوان نوجوان نے سوال کیا ہے کہ صدیق میں یہ جوکنسارکا جواز یا معمول اللہ صلی انتربیکی نے حضرت حشان در سے کفارکی بچوکہائی ، یکسی کی بجو دکراتا تا ہے کہ رمسول اللہ صلی انتربیکی ہے حضرت حشان در سے کفارکی بچوکہائی ، یکسی کی بجو

کہا! نا اخلاق بیبری سے بہت فرد ترم علوم مؤتا ہے ! میں جواب یہ تکھنے واقع ہوں کہ بج علی الاطبلاق معیون نے درم منیں۔ آگرسی غرض مجھے کے لئے ہو، تو دفاع کے لئے جب قتال کہ جائز بلکہ بعض صور توں میں واجب وفرض ہے، تو بچ تو اس سے بہت بلکی چز ہے ، خصوصًا جب کہ بچو کامقصہ میں زندی واجب وفرض ہے، تو بچ تو اس سے بہت بلکی چز ہے ، خصوصًا جب کہ بچو کامقصہ اسے ذاتی وہ منوں سے نہیں بلکہ: شمنان دین سے انتقام لینا ہو، اور تجربہ سے اس حراب میں اگرافسا فہ ذریادت ، کی ضرورت ہو تو اس سے رہار وکا گرم موزا نابت بو جہا ہوں اس جواب میں اگرافسا فہ ذریادت ، کی ضرورت ہو تو اس سے رہار

النربادة في الجواب توله تابت بوجكابو جنائج اس حكمت كى طرف نود حضورة بس ملى النرعليدوسم في اشاره قريب بصارحت فرما يا سه :-

حيث قال اهجواقريشا فائه آشد عليها من رشق النبل وقال صلى الأعليه ان روح القدم يؤيدك ما نافحت عن الله و رسوله وقال صلى الله عليه وسلم هجاهم حسان فيشف واشتقى دمسلم فضائل حسان ، وقال النووى قيه جسواز الانتصار من الكفاح وقال وفيه جواز فجوالكفار ما أمان واما امرة صلى الله عليه وسلم يهجا مهم الى قوله فالمقصود منه النكاية في الكفار وقد امرة الله نعالى عليه وسلم يهجا معما في له من كان هذا الهجوالله والانتصار عليه من رشق النبل فكان مندو بالذلك معما في له منكف اذا هم و بيان نقطهم والانتصار عجا أنهم المسلمين قال العلماء وينبغى ان لايس م المسلمين يدعون من دون الله في سبوا الله عدو النبي منافعة النبي من المنافعة الله على ولا تسبوا الله عن والنبي ولا تسبوا الله عن والنبي عن الفحش الا ان تدعو الى ذلك ضري ولا بسنة المسلمين عن الفحش الا ان تدعو الى ذلك ضري ولا بسنة المسلمين عن الفحش الا ان تدعو الى ذلك ضري ولا بسنة المسلمين عن الفحش الا ان تدعو الى ذلك ضري ولا بسنة المسلمين عن الفحش الا ان تدعو الى ذلك ضري ولا بسنة المسلمين عن الفحش الا ان تدعو الى ذلك ضري والم المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة وسلم الهروية والمنافعة وسلم الهروية والمنافعة وسلم الهروية والمنافعة وسلم الهروية والمنافعة والمنافعة والمنافعة وسلم الهروية والمنافعة والمنافعة وسلم الهروية والمنافعة وال

اس عبارت میں اس محمت کی تشرح اور آواب و شرائط می جمع کردیئے گئے ،اورایک محمت زارت میں بناوی بنا

ائس میں تخفیعت ہوجاتی ہے، توانس میں میں اُن کی خیرخواہی سے، دلیل اس شدّت د نجفت کی ایک حدیث ہے، کہ حضرت عائشہ رم کی کسی نے چوری کی ، و محصوں نے بد دعا کی ، آپ نے فرمایا بدد عاكر نے سے اس كى عقوبت ميں تحقيف موجا وے كى ، آور آب كى اسى حكمت كى نظير وسرى صدیث میں سے کہ آیٹ کے مرض وفات میں محصروالوں نے آید کے منظم مبارک میں دوا والی ، اورمنع كرنے بيرتعي اليساكيا ، أب نے اپنے سامنے سب کے منھمی دواڈ لينے كاحسكم دیا ، ر دا ه ابنجاری فی باب مرض النبی صلی التر علیه و ما ته، و بان محققین نے دیری مکمرت بیان فرما فی سي كداكراً ب انتقام ندليت توران بركو كى وبال نازل موتا، آب في أن كوي ويا مغرض برسي كراب كالصلي مذاق نويه تفاكه حديثوں ميں وارد ہے، كرا ہے سے كفار كے لئے بدوعار كرنے كى ورنواست کی کئی، آب نے انکارفر ما دیا ، اور اصلی مذاق کے خلاف جہاں ہو گاکسی قدی عامق كى ديم سعيم وكار نقط، ١٧٧ر رجب ملصقاء د النور، ربيج الاول ملاهم ص ي بابودفيرد كورشوت ديزا النسوال ١٣٢٥ مال روان كرنے كے وقت يارس بابويا مال بابو كھريك كى بنوانى ينت بين البيت بى مُسال جيورُ نے كے دِنت مبى كچھ بيتے ہيں ،اگراُن كونہ دیا جائے تو · طرح ملرح کی بیربیشانی میں مبتلا میونیا میرتا ہے ، مثلًا یا رسل کاکٹ جا نا، بلٹی کا بہت دبیرمی دنیا بلی کاروک لیناه یا رسل کا نه جیور نا ، اوراگر مقدم بازی کی ماوے تو کے وقعہ موسکتی سے ، اور بهرتهام توگ دیستیس، ان سب کے مقابلیں اگرایک نادیے تو وہ کچھ ہیں کرسکتا، ہور ن شبوت اس کابم بہونچاسکتا ہے تو آیا یہ اُحبرت دینا رشوت ہے یا نہیں ،آگرنہیں ہے تو کیول اس کے کہ ان کی تنخواد مسرکاری طورمقرز ہد بھراجرت کیسی ، اوراکر ہے توجیراس سے خاامی کیکیاصورت ہے !

الجواب، بررشوت ہے، کیکن یہ دیناد فی للم کے نئے ہے، اور وفع ظلم کے لئے رشوت دینا جائٹر ہے۔ ورشوال مستورات و حوادیث اول ص میں د)

بحاح اورست عني وغيره

بیوه عورتون کونی صرد کنا معوال ۱۲ مم، بیوه عورتور کونکاح تا بی سے روکنا شرع شریب میں طلال بندیا حرام ، یا مکروه ، مع دلیل شرع کے بیا ان فرملیکے، بینوا تو جروا، ذقط ، ج المحرون ذلك يوعظ بمن كازمنكم يومن بادله واليوم لأخوذ لكم از واجهن اذا تراضوا بينهم بالمعرون ذلك يوعظ بمن كازمنكم يومن بادله واليوم لأخوذ لكم ازكى لكم واطهر الأية وقال الله تعالى وانكحوا الايامي منكم الأية وقال رسولا لله على الله على منكم الأية وقال رسولا لله على الله على منهما الايم إذا وجب ت لها كفوا الحديث

اوراكراس كوعار وعيب وننگ سمحصاب تونون كفريد ،

لقولدتعالى فلاوربك لالومنون حتى يحكموك فيهما شجهينهم تولا يجدوا في نفسهم حويبنهم تولا يجدوا في نفسهم حويبا مما قضيت ويسلم وإتسليما الأية وكقوله عليه السلام لا يؤمن احد كوستى يكون هواكا تبعالها جثت بدالحديث، ١١ رشعان شسي و دامداد، ج٢ من ١١١١ نكاح بيره | يعنوان صغر ١١٢١ و١١٢ بركذ ديكا سيد -

بیوه عورت کوکسی دواوغیره سے اسموال ۱ ، ۲۲۱ انبض زنان بیوه لا باکره ساخته ازنسم دواوغیره یا باکره بنانا دموکه دبینے کئے افریب کسرد ولبشو میرمید مبندتمام عمرشوم را دفعن طامت آل میکنند

انرین دم زن وشوم رناخش و ناراض بایم دیگریماوت دارندهم شرع درین باب چیست ؟ الجواسی وعن ابی هریدهٔ دخوان دیسول دانده سلی انته علیه و مسلم قال من غشب

فليس منى رواه مسلم مشكوة باب المنهى عنهامن البيوع،

ا زیں مدمی*ن صریح معلوم می مشود حردم*ت این فعل مسکول عذبیثا برکدرسول الشیملی انشرطبروسیم فاعلش داخانرج ا زجا عیت نود فرمودند- د تنمه دو یی می ۱۳)

## عورنول كيرية أورنظروس فيركام

مهم برده زنان اسوال ۱۰٬۰۱۱ برده کی نسبت کیا تکم ہے، آیا برده فرض ہے یا واجب ہے یا کیا؟

الجواب ، برده کے دومعن ہیں، ایک مترود مسرے جاب ، متر توفرض ہے آفصیہ ل اس کی یہ ہے کہ مردکومرد کا مساداً بدن دیجھنا جا گئر تاف سے زانو تک جا کنزاہیں، آور عودت کوعودت کا می اتناہی بدن دیکھنا جا گئر ہے۔ اور اپنی محلوکہ محلال شرعی اور اپنی زوج کا ساراً بدن و بچھنا جا گئر ہے، اور اپنی محلوکہ ملاک شرعی اور اپنی زوج کا ساراً بدن و بچھنا جا گئر ہے، اور اپنی محادم کا مناور مسراور سین اور پنگرلیاں اور دونوں با زود دیکھنا بشرط امن شہوت جا گئر ہے ،

عده بين حبس مصحبت طلك بوادامن

ادراُن کی پشت او ترکم دیکھنا جائز نہیں، اور غیر تملوکہ کا بھی آتنا ہی بدن دیکھناجا کر ہے، اوراجنبی آزادیوت کا کچھ دیکھناجا کر نہیں، گری تھیلیاں دیکھنا لبشرط امن شہوت جا کنرہے، اور اگریشہ ون کا خون ہو تو بغیر حاجت ضروری شرع کے دیکھناجا کر نہیں، ہاں اگر حاجت ہوجیسے حاکم کم کرتے دقت اور گواہ کو شہادت کے دقت توجہرہ دیکھناجا کنرہے، اور طبیب کو مرض کا موضع دیکھناجا کنرہے اگرچ لوگوں کو خون شہوت کو دل سے دورکرے، چنا نچہ یہ روایت ف دورک کے دورکرے، چنا نچہ یہ روایت ف دورک کے مشابد اس مضمون کی ہے :۔

ولا يجوزان ينظر الرجل من الاجنبية الاوجهها وكفيها فان كان لا من الشهوة لا ينظر الى وجهها الا محاجة و يجوز للقاضى اذا الراد ان يحكم عليها وللشاهل والمالة المناهلة عليها الدينظر الموجهها وان خاف ال يشتمى و يجوز الطبيب المن ينظر الى موضم المرض منها و ينظر الرجل من الرجل الى جميع بدن الامابين سُرّت المركبتية و يجوز المرأة ان تنظر من الرجل الى ما ينظر الرجل اليه منه و يجوز ان تنظر المرأة من المرأة الى ما يجوز الرجل من امته التي تحل له وطيها و زوجت الى فرجها ان ينظر الرجل من الرجل من فوات المحادم الوجد الرأس والمعدروالساقين والعضلين اذا امن الشهوة ولا ينظر الى ظهرها وبطنها و بنظر الرجل من مداوكة عبرة الى ما يجوز ان ينظر اليه من ذوات المحادم الوجد الرأس والمعدروالساقين والعضلين اذا امن الشهوة ولا ينظر الى ظهرها وبطنها و بنظر الرجل من مداوكة غيرة الى ما يجوز ان ينظر اليه من ذوات ها رمة ،

بس ستراس تفصیل فرض ہے،

دَوسراجِاب بِع جَوْرَج كَل شرفا مِن معول بِه الكورت مردامنبي كوبالكل بدن لهين كماتى، اورغالبًا غرض سائل كى اس كا بوجينا به بسب يجناب رسالتما بصلى الترملية ولم كى ازواج مطهرت برتونرض تها، لقوله تعانى وقرن فى بيوتكن ولقوله تعانى وا ذا سألت بوهن متاعًا فسلاهن من ودا عجاب اورمومنين أشت كى عورتول برفرض نهيں، جنانچروايت بالاسے معلوم بهو حيكارا في عورت كا جهره اور بتصبلياں و كهنا بشرط امن شهوت جائد به البحث يدجاب سنت اور واجب استحسانى ب اور بظر مسلحت وربع شرون تنه فرورى ب القوله تعالى يا بها النبى قسل الازواجات و بناتات و في المومنين يد نين عليهن من جدا بيبهن ذاك او في ازيع فن فلا بوذين الأية ،

عسه ماصل اس كا وجوب تغيره ب ١٠ مدة

تفسیرینی می به اگریندند در شان زانیان ست که شبها برمه یاه بانشستند بود ستدی بدام برای نیزان رسانید ب و تسعدی در می فر باید که در ان وقت حرا کر را عالمت آن بود که سر بوشید کان در راه افتند بدیداری سر برم نبود ندیم بودند برون آن بد کاران از سر بوشیدگان شیاشی نمو د ندا جرم آیت آمد الب بغیم برگروم زنان خود را د دختران خود را و زنان مومنان را کربوقت بیرون نبتن از خانه نیز دیک گردانند و فردگ ار ند بررو که ای و بد ناز یک سروانی با که در ایش ار ایشان را بیای و جدوا بدان بوشیدن سر و روئ و بدن نزدیک تراست با نکرایش ار ابشناس ای انتها و معمور برواکه بیشی شده به در ایشان را انتها به و معمور برواکه بیشی فرد که بری سرور و به در این از اینان تعرف ناکندایشان را انتها به و معمور برواکه بیشی فتنه کے سبب سے به وا

وفالدوالمختارض في المجلد الاول وغنم المراة انشابذ مركض الوجه بين الرحال المنابذ مركض الوجه بين الرحال لاندعوم المنافق الفتنة كسيه وإن امن الشهوة لاندا غلظ ولسذا تبت به حرمة المصاهرة كما ياتى في الخطوانتي،

، سرب سرب المراد من من الدر من المراد المرا

بر سبانده و الاربعاء سنت المداد المداد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد الموال الموسي فتولى المبيد المربيد المر

الجواب، میری تحریر سے جائز ہونا پردہ کا ثابت نہیں ہوتا، تو دیے عبارت اس میں موجود ہونا کہ سی سازو مرکفین ازاجندیان فرض نیست، بلاسنت ست ہیں جائز ہونا کہ سی ثابت ہیں ہوتا، اور یہ جو کھے اس کے ماکر کوئی نکرے تو گناہ نہیں، یعنی ثابت نہیں ہوتا، کیو کہ بی عبارت اس میں موجو ہے داس سے معلوم ہوا کہ دیکم فتنا کے سب ہوا، توج کھے کہ سی مقاب جب وہ عدّت با گی جا ہوا کہ دیکم فتنا ہوا کہ جا گا، بس جب بردہ کا حکم بعن فرد رہا یا جائے گا، بس جب برده کا حکم بعندت خون فتنا ہوا توجب ان عدت مولا اگر نکرے گی عدّت با ان جا کہ گا، ایس جب برده کا حکم بعن فتنا ہوا توجب ان تعدیم کا الر نکرے گی تارک واجب اور گنبگار ہوگی، ال تارک سیت ہے تارک واجب اور گنبگار ہوجی سے سا فی متر برس کی بر معیا تو اس بر میکم بعی واجب نہیں ، اور اگر وہ بردہ نہ کا نہ ہوجی سے سا فی متر برس کی بر معیا تو اس بر میکم بعی واجب نہیں کہ تو کو وں نے معلوت دیکھ کر واجب کر دیا، بلکہ یمنی ہیں کہ شریفت ہے اس کا وجوب ایک صلحت دیکھ کر واجب کر دیا، بلکہ یمنی ہیں کہ شریفت ہوگی وجوب بھی دجود ہا محد جب دہ صلحت نہوگی وجوب بھی رہے گا، ویسا بردے یہ صلحت رفع شروفت ہو وجود ہا بوجود ھا و عدم کہ بعد می الا پینے علی من له اور نی مسکد فی الفیق تھن الما عندی، والتہ اعلی والتہ اس والی کا کہ والتہ اور کی میں والتہ الی والتہ اور کی والتہ والتہ

ایفتا میوال ۱۹۲۹، آزاد دمومنه تورت کاپر ده اجنبیوں اورنامحرموں کے ساھے آنے میں ازرد کے نقہ و مدیث کیا ہے، برتعدا و رمعنا واجب ہے یا چرہ اور ہا تعد کھول کے با برنکلنا جائز ہے اوراکر جائزے تو اس تنفی کی نسبت کیا حکم ہے جو مورتوں کو کھوری بیٹھ د ہے پرتجبورکر سے ، وراکر جائزے تو اس شخص کی نسبت کیا حکم ہے جو مورتوں کو کھوری بیٹھ د ہے پرتجبورکر سے ، جارد بواری سے نکلے نروے یا بغیر برتد کے آنے جانے سے روئے ہ

الله يا يعاالنبى قل لازواجك و بناتك و نساء المومنين يد نبن عليهن مربع وقسال الله يا يعاالنبى قل لازواجك و بناتك و نساء المومنين يد نبن عليهن مربع و قال ( لله تعالى و اذ اسالة و هزمتاعا فاستلوهن من و راء حجاب اينا پاره و من يقنت ركوع م، وقال الله تعالى و القواعد من النساء اللاتى لا يوجون نكاحًا فلبس عليهن بعنام ان يضعن فيابهن غبومت برجة من برويت و ان يستعففن خدر لهن پاره قراف بعن المشاريع وقال رسول الله ملوالله عليه و سلم المواة عوسي فاذ اخرجت اسقين فيالنسيطن، رواله المتومذى عليه وسلم المواة عوسي فاذ اخرجت اسقين فيالنسيطن، رواله المتومذى

ان احادیث و آیات و روایا بت نقید کا ترج کسی فی کالم سے دریا نت کرکے فورد رکارے جس سے صاف معلوم موالے کے فورت کے لئے حکم اصلی احتجابی استنازی بیج اعضائها و ادکا نها نی بنیں، بست جهان خرورت شدیده مویا بسبب کبرس کے طلق احتمال فننه واشتها کا باتی نہیں، و بال وج وکفین کا کشف جا اور میں مطلب ہے اُن کے معرف مونے کا ، اس سے جواب سوال کا واقع بوگیا کہ شنہ ات عورت کا اصبی کے روبرو آنا ازروئے قرآن و حدیث و فقہ سوال کا واقع بوگیا کہ شنہ ات عورت کا اصبی کے روبرو آنا ازروئے قرآن و حدیث و فقہ ناجا تنریب ، اور خرورت میں بھے رہنے پر جبور کر سے اور چارد یواری سے مکلے نورے اور بخر بس میں جو عورتوں کو کھروں میں بھے رہنے پر جبور کر سے اور چارد یواری سے مکلے نورے اور بخر بس میں تاریک کے دو بالکل قرآن و حدیث و نقر پر مائل ہے اور اس میں کو مفاصہ سے دو کے وہ بالکل قرآن و حدیث و نقر پر مائل ہے اور اس میں کا دور مخال اور مخال الشروم خالے الخیر کا مصدات ہوگا، فقط واللہ تعالی اللہ میں میں کا در مضان شامل میں الدارج میں میں ک

تغییل مج برده دا تستدار ا دیرستلاامداد مع به مس مه است جلداد المنعرب بر برنکه اکیا بهداد ایان میرنکه اکیا بهداد این مسیکه زنش به بربرده ما استرانس ، مسیکه زنش به بربرده ما الما خطرن سرانس ،

القاء السكينة في في قابلا الزبنة

الجواب، آذل ماظه رمنها كى يغسيره ين نهي ينول ابن عباس ده يمنقول بع، ادر حفرت ابن سعود رم سے اسكى تغيير شيا مے علباب كے ساتھ منقول ہے، والقولان مع اقوال جومنة والان الدوالم نشود : جب ينغ ميمل موكى توقيل سے استدلال ميح نہيں ،كيوكر قول انجر پرايت ميں ويرونين استنتا کی کوئی دلیل می نعبی اور بقسیم همی بداستدلال با طل سے اور منشاراس کا جہل ہے پا بنج امر سے ، نود جا فہر منہا کے معنی سے بھی ملا و ملا اور آل ببدین کے سباق بالمدومدہ وسیاق بالتخانیہ سے بھی ہے ، نود جا فہر منہا کے معنی سے بھی مقدم نی النزول اور بعض آیات سے بھی اور دوسری مؤخر فی التلاوۃ نجر معلی التقریم و مداور وسری مؤخر فی التلاوۃ نجر معلی التقریم والتا خرفی النزول آبت سے بھی ، جنائی سب کے تتعسل عرض کرتا ہوں ،

أَمَرا وَل، مأظهر منعا فرما نا دور ما اظهرت نذفرما نادبا وجود مكر درسب صبیخ ندكوره فی الّا بیمن فاقل نساركوتراردياكياب، جيس يغضض، يجعظن، لايبدين، يضربن. بخموهن، لايضربن بادجلهن وال بداس بركدين لمهودمن فيراظهارب آمرنا في يغضضن من ابعها دهن ويحفظن فروجهن آمر ثبالعث، لايضربن بالمنطبلعن أمرداليح سورة احتراب كى دجوكرسورة نورسے ننرول ميں مقيم كذا فى الاتعشان ، رُيْس، تولدتما لي وقون في بيوتكن وتوله تعالى وإذ إسا كتهوهن متاعًا وفوله تعالى بدنين عليهن من جلابيبهن امرحامس ايدوالقواع بمزالنساء اللانى لايرجون نكاحًا ، اورجونكران امورجمسه مين كوئى والم المين المستنفع اوراسى ميكسي في المان موخركومة م كاناسخ بين كها المن لئي يربانيون كيانيون واجب الافدرون مح الين ميوعام وخسس برتظ كريك تقريبه مقام كي ين وكى كرايت وقدون في بيوتكن اوراً ين واذا سألته وهن سي ورتوب براستنا الشخاص كا داجب كياكيه أو ايوراك كم اور عزيبت بهي سير أمكن مهى خروج عن البيست كي مي ما جت واقع مونى م داليسى ما لعت مي يدناين عليها من جلاميبهون مص اظها را تنخاص مي رخصت دي كئ اوراستنا البدان كودا جب فرما يأكيا، بيمريجي كمعرست بالرعبن كوجن كرياس خادم ندمور بعضه البيه كامول كي ضردرت واقع موماتي م جو باته مس كئے مات بیں ، اور اس لئے ہاتھ کا استنارموجب حرج موتا ہے اور کام کرنے کے وقت اس کام کے دیکھنے کی می خات مِدِتَى بِي اوركَعُونِكُتْ سِيمَنُهُ حِيْدِيا نِي مِن وه كُمُونِكُتْ ابصاريس مائل بِوجاتاب، اوراس كَيْجِهره كا استنتا ديمي موجب حرج بوتا بيءالسي والتثمين الاماظه وصنهاسي بنا بتغسيبشيه ورصرف أطهاروم كمفين كى رُحصرت دى كى سيع، اورنفيد بدن كے دستنتاركووا جب فرنا باگيا ،اور چونكہ يەفىرورت بوم نمدمت مولى سكے دا رمین زیا ده دسیع تصی، ایس کی رخصت مین زائد توسیع کی کئی، کما به و سسوط فی کتب الفقه، بیس جوازا المهاروج وكفين صرف عالت حرزج في الامت تارك مساتع مخضوص بيته ، اوربعض نه تدمن كوهي كفين مساتم المحتى كياب، عه توجيالكالة ان الظهورله درجنازاج ها مابد وذلك ظهار حقيقة كالإضطراري او حكما كالظهورالفة الميثرابه بالإضطوارى كماسياتي والإخرى ما بالاظهار والمراد همنا الاولى لكونها أدني لايتحاج الح الدليل ولادليل على المزامي ولكونه مقتفى المقام من المتع عن الأظمها رس مت

اور بعض نے نسین محفین کے مانع مشی نہونے کو دونوں میں فارق تبلایا ہے، اوراس تقبید مجالتہ الحرج پر دلائل ستقله كمدعا اوه نود صيغه ظهر مي معى دلالت سيحس كى توجيديه سے كه عورت اپنے كسى عفوكو جوكة تغسير بصارينت كى دواه بالمطابقت كم مجازً المعى مونواه بالانتزام المعتبر عندابل العربيد اس طرح کرجب زیدت کاجوکرمبائن ملائیس سے اظہارجا ئزنہیں ، تومواضع زیدت کاج کرجزوی اظها ركيب جائزموكا بركزطا برزكرسه وبالعدلول قوله تعالى ولايب بن ديبتهن البكن أكاليبى ما دت م وكداس ميں وج وكفين كا دستا دائيسا دشوارم وكاكمرياس تنادكا فقد دعي كرتى سے تب ہى وه اضطرارًا بلاتصالظها ر نود بخود ظامر موجاته مول كيونكراس ضرورى كام كرسا عداستنا رضع نهيرة السيمالت مي بعياد الفروري تيقدر بقدر الفرورة السمارض كيمسب اسى قدرانى كمشف كى اجازت ہے۔ بیں بیم عارض کے سبب ہو۔ اوراصلی کم دی استتاریے بیں استنارے بینی نر کہ اسلی جھم بالقصد وجوكفين كاكشف ميودا وراستتاكسى عارض سوموء اوراس كااحتال كيس مبوسكتا برحب كتفا اينه سياق دمسباق معد نسدا دفتنه كوتقعو ونتلار بابيره جنانج يغضض اورمخفظن اورلابفرين بايبين سب اس انسداد کی مقصود بیت مینفل مین اوراحادیث نے توفتند کے سباب بعیدہ کک کاانسداد کیا ہم تواليسى حاكت مي دم وكفين اورخصوص وم كادم كرميني بيتهم فتن كااوراس كااثكار زمرت بصبرت بلكه بصارت كي نقدان كالمعي اقراره عن قصار الكشات أيت كالديول كس طرح موسكتا برورز اجزاراً بت مين تعارض موصا ويكام وكداد في عاقل كے كلام مر مجمعتنع بيء تو يم على الاطلاق كے كلام ميں كيسے جائز موكا ادريهسكه ودستقل بيعك وحوب امتناده وكغين اوروج يسامستناديقيه بدن يرونوں وجوب ا یک نوع سے ہیں یا دونوع سے ہٹل فرض علمی علی کے حب کامنٹ ہورعنوان یہ ہے کہ ان میں کون عضوعور فى نغسه بوكون تهس موبها ل اس سے بحث تهيں جوام ربيا ل مقصور سے بيئى مطلق وجوب استنتازاس يس يرسب براببربس جيسين ورت عليظ وفي رت غيز عليظ تفس وحوب منتريس براببريس ممرغلظ وعدم غلظمين متقاوت من اورجونكه عادةً با تعرب كام كرية من أكرخاص طور بيزحيال ندر كمعاما ويه مسر اوركلاكمس الاسلا وليفربن بخسوهن سامس كانتظام فرماديا بمريم ملى ويوبامتثار ومركفين بنابرا طلاق الفاظ أميت عام تعادشوات مجائزيك آبت والقواعده ن النساء اكخف اس وچوب سے عجائز کو مخصوص مستنی گرویا گواستحباب ان کے لئے بھی ثابت ہے لقول تعالیٰ و است

عسده پراس بیربنی ہے کہ زنیتین سے مرادعام موم زمنیت کوشش بباکس مزین فیطل مزین و زیوروعطر دِغیر کا کا ان مسب کا اظہار لاید بین سے حرام ہے تواعضا رکاحبس میں وم دِغین کا نعبی اطبیارہے کیسے جا کر ہوگا۔ ۱۲ منہ یست ففن خدر لهن باتی و مرکفین کے ملادہ بقیہ بدن کا وجوب استنا راب می عام ہے بچنا نی مسروفیرہ کھولنا عجائز کیا ہے کہ دبخص کے کا بنی دہ اصولی قادرہ ہے کہ دبخص کی دبین کام متعل موصول میں ہوجا تی ہے اور فیر معلوم التراخی کم موصول میں کی دبین کام متعل موصول میں کی دبین کے کا دواجب رہا ، اور عمان کے کا دواجب رہا ، اور عمان کے میان کے میں کارتھی ماصول کم کا یہ موالی کو میں کا کسٹ مائے ہوا کہ مقول القوال کی محصول میں کا کسٹ میں ہوگیا۔ اور یوسب احکام اجا نہے اعتبارے محصول موسول میں اس تقریبر سے استدال کا صفوط داضح موسی الا لبحول تھی الموسول میں ندکور مواج سب کی تقریب سے اس تقریبر کے بعد بعضلہ تعالیٰ ذکسی محق ہرکوئی انسکال واعضال رہا تقریب سے اس تقریبر کے بعد بعضلہ تعالیٰ ذکسی محق ہرکوئی انسکال واعضال رہا ۔ نقط ۔ مرسی معل کے لئے مجال متعال احتمال رہا ۔ نقط ۔

من بسب بد اور بستنصل جازيا عدم جازان کشان الاجانب بالاقارب بورت كفول به به بانی مرد کاج فیصل به نظر کرنا اس کاجدا محم بر بعنی جوازانکشات جوازنظر کوستلزم نهی بیس جس صورت می مورت می عفر کا کھولنا جائزید، اس سے پرلازم نهی ا تاکیم دکواس کا دیکھنا بھی جائز ہو، اس سے پرلازم نهی ا تاکیم دکواس کا دیکھنا بھی جائز ہو، کم دورت کو کھنا کھی جائز ہو، کم دورت کو کھنا کہ باکد وہ کی فیترم میں یا احتمال شہوت میں بحادث خوا بین النہ تا ہوالہ کہتا جائز الانکشات ہے ، کمر دورت کو پھر کہ بھر دورت کو پھر کہ کمر دورت کو پھر کے دورت کو پھر کا بھر کہ دورت کو پھر کا بھر دورت کو پھر کا دورت کو پھر کے دیت دورت کو پھر کا دورت کو پھر کے دورت کو پھر کا دورت کو پھر کو کر کا دیت کا دورت کو پھر کا دورت کو پھر کا دورت کو پھر کا دورت کو پھر کو پھر کے دورت کو پھر کے دورت کو پھر کا دورت کو پھر کو پھر کا دورت کو پھر کی دورت کو پھر کو پھر کی دورت کو پھر کی دورت کو پھر کی دورت کو پھر کا دورت کو پھر کی دورت کو پھر کی دورت کو پھر کی دورت کو پھر کو پھر کی دورت کو پھر کو پھر کی دورت کو پھر کو پھر کورت کو پھر کورت کو پھر کو پھر

## تقرير قولة تعالى لايبنين وينتهن المولوي جبيب احمصا

قال الله تعالى قالله ومنات يغفضن من ابصاده في يحفظن فروجه في لايبدين نيئة من الالبولنه نيئة بهن الاماظهر وينها وليضوين بخوهن على جوكب لايبدين في من الالبولنه ن اوا با أهن اوا باء بعولتهن اوابنا كهن اوابنا كهن اوابنا عبولتهن اواخوانهن اوبنى اخوانهن او بنى اخوانهن او منه المكت اليمانهن اوالمتابعين غيراولى الاربة من الوجال اوالطفل الذين لم يظهر واعلى عويرات النساء والايفرين بارجلهن ليعلم ما يخفين من نيئة ن وتوبو اللي الله جميد ايها المؤمنون لعلكم تغلون ،

دیدایک آیت ہے حس میں حق تعاہے مورتوں کو ادنکاب زما سے دیکتے اور ان کو ان باتوں کی معلیم فرما تھے ہیں جن سے دہ زنا سے محفوظ رہ کتی ہیں بسکن اس کے مساتھ ہی حق تعالیٰ ان احکام میں معلیم فرما تھے ہیں جن سے دہ زنا سے محفوظ رہ کتی ہیں بسکن اس کے مساتھ ہی حق تعالیٰ ان احکام میں

اس کی معی رعامیت رکھتے میں کہ عور توں کونگی ندلائق مور چنانچہ فرماتے میں کداے دیسول ارتبیا کان عورتوں سے فرما دیجیے کہ وہ اپنی انکھیں میں قدر مبدر کھیں داورانی نظروں کو آزاد نہرین کیونکر نظر کی ازاد می استدافی مرحله بدزناكا كيونكه اس مصايكت في كاين كادراك موتا بدادرادراك سياتتحسان بيدا مِوْيًا بِهِ اوراستحسان سے رغبت اور رغبت سے کوشش اور کوشیش سے زنا) اور (اس طرح) پی مشريكامول كودزنا سے محفوظ ركھيں داوراكروہ ايسانەكىرى كى توزناميں مبتلاموجانے كابہت قوئ طرح سے اور ( دومری بات حس سے وہ زناسے مفوظ رہ سمی ہے ہے کہ ) وہ اپنی آرائش اکپروں زیورہ فرم س نه که دلیس (بلکه و مص بطور خود جیبیاتی رس، تاکه ده غیرمرد و ن کی اتفا نیه نظر نسط مجی محفوظ رمی، اورکو نی اسع جيك كرش ارت سع ديجهنا جاسع تواسع كاميابي نهوا ورجب كنفس النش كمتعلق يهم ہے تواعف ایم بالاولی قابل انحفار موں مے بجزاس (آرائش) کے جودعادی ظاہر موراور اسکے جعيان من ملى موكيو كمروس كالشف في نفسهم ي محطره بيد مكرجو كأخطره بعيداد رضرورت شديد ہے لذاوہ بفرورت منتی ہے ، میسے کبرے یا وہ آرائش حس کا تعلق دم وکفین سے سے جیسے آنگوی ارسی، چھتے، مین می بمسی بمسیمہ، یان، میکہ، افسٹاں دغیرہ، اور جب کرمیستنی بیں، تو تبیعًا والتزامًا اس کے مواقع نینی وجروفین میں سنتی میوں سے لیکن اس کے میمنی نہیں کہ وج وکفین اور اُن کے متعلق م رائش كولوكول كرساسن كمعوليس وبلكم طلب مرن اس قدرست كرفى نفسه ان كوكيرول. ميس جهيا نے كى ضرورت نہيں اسى طرح حس آرائيش اور اس كيمواقع كوجيبيانے كى بدايت ہے اسكامى يمطلب تهيس كه دوسر ب اوكول سع جيدائين الين اس جل مين اس سع بحث نهيس بلكم طلب ي يتكروه فى نفسه قا بل منتربي كيونكريها ل صرف فى نفسه قا بن كشعث الدرستى منترامشيار كابيان كرنا مقصود ہے، اوراس سے کوئی بحث نہیں ککس سے چھیا ٹیں اورس کے ساھنے ظاہرکریں کیونکاس كي فعيل أننده أخدوالي سي اوراين اورمعنيال اين كرميانول بردا الدين د تاكر كلامعي دعكارس اوركريبان سے سينهي نظرنه اوے اورليتانوں كا أبھا رہي جيئي جائے ، يہ وہ تداہير ہيں جن پير عورتوں کوذاتی طور بیرل بیرامونا جاہئے تاکہ وہ زنا کے خطرہ سے محفوظ رہیں ) اور د تنیسری بات حس کی عسده اس تفسير برتام ا توال سلعت جو مأظم کی تفسير مي واقع بس جمع موسکت او دمعلوم موگياکدان کی تفاسيرلطود

تمثیل کے میں زبطورحصرکے ۱۱ عسے اس میں اشارعیداس طرن کرجن توکوں نے اگہرمنہا کا تعنیبر دم رکفین سے کی ہے انھوں نے وم وکفین کو اس کا مدلول الترامی قراد دیا ہے نہ کہ مدلول معل ہتی ۱۲

زنا سے منعا کلت کے گئے ہے تسخت ضرورت ہے یہ ہے کہ ) وہ اپنی آدائش کو (خواہ وہ لیامس ہویا زایور پا مِسّى مىرمەدغيرہ كسى كے سامنے ظاہرندكري، بجزابينے شوہردں كے يا اپنے باپ دادوں كے يا اپنے ستنوم روں کے باب دادوں کے یا اپنے میسری اولا در بیٹوں، پوتوں، نواسوں کے یا اپنے مشوم روں ک بيسري اولاد (بيٹوں، يوتول ، نواسوں) كے يا اپنے بھائيوں كے يا اپنے بھائيوں كى بيسري اولا د كے یا آینے بیٹوں کی نیسری اولاد (بیٹوں پوتوں نواسوں سے دیا اُن کے مثل دوسرے محارم کے میاانی (ہم فربهب مسلمان ،عورتوں کے یا اپنے امونٹ ، ملوکوں کے یا ان علقین ( نوکروں چاکروں ) کے چوکرمرد ول میں سے ابوجہ کمال سا دگی اور معبور ہے ہی سے عور توں کی ماجت نہ رکھتے ہوں یا ان (نا محرم) لٹر کوں کے جوکہ ابوم نا بالغ اورغیرمرامتی ہونے کے عورتوں کے مخفیات پرطلع نہ موسے ہوں دکیونکرشو ہروک اخفارکی توکوئی وجہیں، رہے محارم سوان سے فتہ کا اندلیٹہ قربیب قرمیب ندم دنے کے ہے ، اور کٹریت انقلاطاور ضرورت كي وجرسه أن سعاحتياط دشوار بي بمكن أكركسي مجراس كاخطره قريب ميونو اس مصمعى برده كراما حاويگا، لعدم المنشأ الاستنتار، رئي ملمان عورتين سواك معيمي خطره نهيس اور ضرورت ہے ، اسی طرح کا فربولد ہوں میں ضرورت ہے اورخطرہ بعید ہے ری تابعین غیراولی الاربة اورنابا لغ ياغيرمرامق لتركيسو ان مي ضرورت بيدا و رخطره نبي ، اس وم سه أن توكون كويتنني كياكيا، يه توهم تمعالفس زمينت كاءاب ريسيمواقع زمينت بيني اعضا رسوان كي تفصيل يه بيع كه جومواقع ايسه برحن كى زمينت كالطهارشلزم سينحودان كالحياركوميسي ومركفين سوان كاحكم توالتزا كامعلوم موكماك جهال ابدار زینت جائز سط و با کشف وجروکفین تھی جائز ہے، اور جہاں نہیں ویاں یہ تھی نہیں ، اب رہے و • اعضارجن کی زمینت کا اظهارستلزم ان سے اظها رکونہیں جیسے اعضا دمستورہ تحبت الثیاب سوان میں پہ تفضيل بي كدانتخاص سنتي العنى محارم ) سے جن اعضا اسكے سترمیں حریج سے ، جیسے سرگرون ، سبند ، بازو، بندليان كلائيان وه بوم علّست مشتركه كمحق بالنربية بي اورجوايسينهي بي وه اجيع كم إصلى بيئ وجوب تستر

مده البني عن ابدارالنزيزة مع كونها غيرعورة نقيديدل على ان ني الالبني ليس كون الشي عودة الدغيرعودة بل مبناه موالفتنة ومهورد لط الدن الوم ليس ستنى الاعسه دل على التغير الملاق المنفظ لان نفظ الزيز يع كل ما يتزي بدوا للباس الفاحسة كما قال تعلك خذوا زنتيكم والبرق اليفام من الباس الملاحد اختبار خذوا زنتيكم والبرق الفاحن اللباس فلايوذن بالخروج في البرق بلا خرورة ۱۲ سده بدا بطوق عموم الجاز اللبعث اختبار الامرين في الاستثناراعني التبعية وكونه من فيراو في الارتبيد لمعلى الديني الاستثنار عبي الشروات الفرد و التي الدي يدل عليه كونه من فيراو في الارتبي و بها متحققان في جميع من استثنام الشروا صده ورد في نعير عن السلف الابلروالحت والمحتوط الحواس ۱۲

برباتی بی جیسے ران بیٹ وغیرہ باستنار شو بر کہ کراس کے لئے کوئی چرفا بالستر نہیں ) اور (بوقی بات جوز ناصے حفاظت بین موجی ہے ہے کہ) وہ اپنے با اُوں کو زمین پر نہ ماری تا کہ ان کی وہ آرائش معلوم ہو مسلے حیس کو وہ جھیا کے بوے بیں ، کیونکر عورت کے زیورٹی آ وا اُسٹکر مردوں کو فطری طور پر اُن کی طرف میلان ہوتا ہے جس سے اول ان کے خیال پر افتر بٹرتا ہے اور خیال فعلی کو فطری طور پر اُن کی طرف میلان ہوتا ہے جس کے موجی کی خرورت ہے تو انکواسکی اجازت بالاولی نہ ہوگ کہ کہ وہ خو د بلا فرورت نے زیور وں کی آ واز کے جھیانے کی ضرورت ہے تو انکواسکی اجازت بالاولی نہ ہوگ کہ کہ وہ خو د بلا فرورت نے موجی اس کی احتیاط کی جا وے گی کوفتند نہ ہو کہ آ قال تعالیٰ فلا تخصی بالقوالی اور راصل تد برجو ما نے عن الزنا ہے وہ یہ ہے کہ ) اسے موسک تا کہ اسٹر کی طرف رجوع ہوا کہ قد موقع ہو کہ اور اس تد برجو ما نے عن الزنا ہے وہ یہ ہے کہ ) اسے موسک گا، امید ہے کہ ان تا بیر پر عل کر کے تم کا میں جو صرف سننے کے درج میں دھی گی، اور آن پرعل نہ ہوسک گا، امید ہے کہ ان تا بیر پرعل کر کر کے تم کا میں ہوسکے گا، امید ہے کہ ان تا بیر پرعل کر کرے تم کا میں ہوسکے گا، امید ہے کہ ان تا بیر پرعل کر کرک تم کا میں ہوسکے گا، امید ہے کہ ان تا در ان کے تکرک یار ڈ سے خائب و خاسر نہ رموسکے گا، امید ہے کہ ان تا بر پرعل کر کے تم کا میں ہوسکے گا، امید ہے کہ ان تا اور ان کے تکرک یار ڈ سے خائب و خاسر نہ رموسکے گا، امید ہے کہ ان تا اور ان کے تکرک یار ڈ سے خائب و خاسر نہ رموسکے

## فوالمتعلقه أيت مطلوب

د) اس آیت میں جس قدراحکام مذکور ہیں وہ سب نزناکی انسدادی تدابیر میں عین مونے کی حیثیت سے مذکور ہیں۔

(۱) چ کمدده تمام بایمن سیاس جگرد کاگیا ہے سب ایک بی مرتبہ ین ففی الی النزانہ ہیں بیک کم التب بی بی کا مات بی کے مراتب ہی کے موجود گی ہیں ابعد اور اس ایے نہیں نے موجود گی ہیں ابعد نظاہرہ کو کھولنا فوات احتباط موجود گی میں نہینت کا کھولنا بوجا حتمال فائن ہی موجود گی میں نہینت کا کھولنا بوجا حتمال فائن ہی ترب ہو نے کے حرام ہوگا، اس کے لایب بن زینیت نالا ناظم منہا ہیں نہی مطلق طلب کفت کے لئے موجوکی اور الدین نیستہن الا ناظم منہا ہیں نہی مطلق طلب کفت کے لئے۔

دس) لا يسب بن ذيب بنهن الإماظه ومنها من ابدار سي كشف وسترنى نفسه مراد ب الكشف الغير وسترمن المعربين مناسب عدون من المعربين مناسب عدون بركونى قرينه بعد السري كساته مي المن مناسب عن الانتخاب المنظم المناسب المناسبة ال

معلوم موجا تی سے اورمعلوم موال ہے کہ عور توں کا چہرہ اور پہنچوں تک یا تھ ستر نہیں ہیں کیو مکہ ان سے بوم نعندر كيستر في نفسه ساقط سع ، اوريا في جسم منرب كيونكه ان كامتر في نفسه بحاله يا في سع ، بيس معتما يكاامستدلال اس سيتفعيل عورت وغيرعورت برباشارة النص سع زبعيارة النص لیکن دوسهری دلائل سعی او نعریان اس مستنشی کین، اوران میستنرونمیرستری تفضیل دوسهری سے (م) الاماظه ومنها سے جولوگ يه نابت كرنے كى كوشىش كىرتے ميں كہ جوائن عور توں كيلئے عام طور برجيره كھولے پھرنا جائنرسے، يه أن كى غلطى ہے،كيونكريم بتلاجكيس كدالا ماظرمنداس صرف عورتوں كو فی نفسہ چیرہ اور ہاتھ کھو ہے رہنے کی اجازت ہے، تاکہ دوسرے اعضار کی طرح اُن کے جیمیا نے کے امبهم سعان كوزحمت اوژكليف نه ميز اوراس مي دومهردل كے مسلمنے ان كے كھولينے كے جوازوں م جوازمے تعرض ہیں ہے۔ پھرنہی ابدارزیزت وضرب ارص سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے جا اعضاء ومتعلقات في نفسه قابل ستري كيونكه ان مي مردكي توج كواني طرف يعيرليني كا قدرتي اشريك اور دم وكفين سعاستفاط سترفى نغسد بوم خرورت كيه بصواسى طرح لبعض اعضا دسستوره فى نفسها كالداس والتعضد دغيربا، واعضا رخيرستوره في نفسها كا لوم والكفين كے محام كے مساحت ابداركي اجازت مجي منبي ضرورت سے المذاوم وکفین وغیرہ میں سترافسلی سے اورکشف للعارض اورچوکہ جوان عورتوں کے كشف وجدللاجانب مين كوني البيى ضرورت نهيل بصحب كومشرليت ضرورت تسليم كرتى موكيونكراجكل كي تهذيب وشرقي وته دن شرعي ضرورتين نهيس ، اورا حقال فتنه بهت قريب سے - اس سے ان كوكشف د مرالا مانپ کی مشرعًا امازت نہیں موسکتی، بالخصوص اسپی مالت میں جب کرحق تعالیٰ فتنہ کی وجہ ۔ سے عورتوں کو اپنے زیوروں کی اُوازم بنانے کی معی مانعت کرتے اور با وجود مردوں کے چیرہ وغیر کے عدرت ندم ونے کے عور توں کوغف بھر کا تھم دیتے موں بیس جب کہ وہ عورتوں کو مردوں کے دیکھنے سے منع سمرتے میں جن کا اکثر حصر معورت نہیں اور جوعورت سے وہ ستورہے نیزوہ ان کو اپنے زیورکی واز مَردِوں کورسنا نے سے بھی رایکتے ہیں ، نیزوہ مرزوں کو غضوامن ابصاریم کا تھم دینتے ہیں ، حالا نکران کی نظرين ابينے اعضار برمير شمكتي بين تے كشف كے جواز بيرزور ديا جا تا ہيے، توكو في عافل اس كوسليم نهیس کیرسکتا که وه خاص اس امتام کی حالت میں عور توں کو بدر بعہ الا ماطهر منہا اس کی اجازت دیں ، کہ درہ ا پنے چہروں کو مردوں کے سامنے کھول کرزنا کا بھا تک کھول دیں ، نیس اس سے بھی معلوم ہو مده مرفقها رف الخين ستنى نهيس كيا، بلكه ان كه اعضار كومعي جوعلاوه وم وكفين كمسترنبي بس - مأظهرها وقي مي

داخل کما ہے ہو، عسے بعنی مثل مراور با زو کے اور

كہ إلّا ماظهرسے پیمجھناكداس جگرحق تعالیٰ نے بورتوں كومرووں كے سامنے چہرہ كھولنے كی اجا زت دی بح برگنرقابل قبول نہیں ،نیزحق تعالیٰ نے لابیدین زنیتین میں کنشف زبینت مستورہ کی مانعت فرما فی ہے بيس أكسراس سيحشف للغيركي فانعت مقصود مو توجيراس كى كوبى ومرموني جابست كهن تعالى نے سراوربا زووغیره کواجانب کے سامنے کھولنے کی کیوں مانعت کی ہے، اس کا جواب آگسر ہوں دیا جائے کہ دہ عورت ہیں ، تواس برسوال یہ ہے کہ اخران کوعورت قرار دینے کی کیا وجہ ہے ، سواس کا جواب سرصاحب می دست گاکراس کی وجرد بی احتما لی فتند سے ، نیس اب قابل خوریات يه سيك كرابا زووغيره كحوسن ميره كهولن سے زياده فتنه تحا، سواس كاجواب بى سے كه نہيں. بس ابسی حالت میں کون عاقل سلیم کرے گا کہ حس میں احتمال فتنہ کا کم تھا بحق تعالیٰ اس کوتو تھے پانے كالمكم دين ا درمس بي احتمال فيتنه زيا ده تعا اس كو كھولنے كى اجا زت دىي، جب كە كو ئى عاقل اس كو كسليم نهين كرسكتا تونابت مبواكه بهإن إيدار سعمرا وكشف للغيزبين يديم بالكرشف في نفسه ا ورجیره کھولنے کی اجازت دومبروں کے سامنے نہیں، بلکہ اس میں صرف کنشف فی نفسہ کی اجازت ہے، بھراگر جوازکشف کانشا رہ ہے درت نہ ہونا ہے توخود اطہار زینت کی مانوت کیوں ہے كيوكهنس زينت عودت اصطلاحيرتيس سيء حالا كمراس كيكشف كي مانعت منصوص سيركيوكه لفظ زمینت اینے حقیقی منی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اور مواضع زبینت مرا داینا بلاضر ورت اور بلا قبرینہ ہے۔ ده، لایبدین زیستهن الاماظه ومنهامی اصالته نهاعت بدا در پیشت سے اور زیشت متور كم مواضع كالمكم به طريق ( التزام ) اولويت تا بت بعد اور زنيت ظاهره بس يعفيل سع كم أكر اس زبنيت كاكتشف مستلزم كشف محل موتووه محل التزام استغنى موگا ، مبيساكه دمير وكفين اورجس كا دبار مستلزم ابدارمحل بس و بال محل مستنى نه بوگا بىيد تياب وغبره -

رون الراس المن المنت المعلى الدارينة بي المراس المن المنت مع مراد المن حقيقي بي اس المن المال المنت المع المراسة المنت المنت

منفک نہیں ہوسکتے اُن کا ابدار تونف سے بدلالت النزامی ثابت ہوگا، اور جومواضع السے نہیں ہیں اُن سے معاوم کیاجا دے گا، سوج نگہ وہ دوسم کے ہیں، بعض تو ایسے ہیں جن کے اخفار میں ستنگی انتخاص سے تعذرہے، اور بیضا یسے نہیں ہیں ، سوجن کے اخفار میں ستنگی انتخاص سے تعذرہے، اور بیضا یسے نہیں ہیں سوجن کے اخفار میں تعذرہ ہو اُن کو فقہار نے بعلّ مشترکہ میں بالنرینة قرار دیا ہے، اور جو ایسے نہیں ہیں وہ اپنی حالت بیستوری، باست نارشوم کے کہ اس سے کوئی چیزمت ورنہیں ہیں، اس سے بین وہ اپنی حالت بیستا ورئی میں اس سے بین وہ اپنی حالت ہوا کہ اور اس سے به اور اس سے به کابت ہوا کہ کہ اور اس سے بہ اور اس سے بہ تعذرہ میں اس سے بین تابت ہوا کہ الناظم منہا میں عورتوں کہ کشف وجالغیر کی اجازیت نہیں سے ورنہ دو نوں مکموں یہ تعارض ہوجا و سے گا اور اس تعارض کے دفع کے لئے الاماظم کو کھم لا ببدین زمینہ و آلا لیہ عولتہ میں مقالم انتا بلاضر ورت اور بلاقرینہ ہے۔

() انقبا الصریح کرتے میں کہ بہت بور صی عور توں کے لئے نامحر موں کے سامنے چرہ کھولنا جائم ہے ، سواس کی وجرہا تو بیسے کہ انھوں نے ان کو لا بیدین زینتین سے اس بنار برخارج سجھا ہے کہ بہان مقصود بالخطاب وہ عور تی ہیں جوا ہا شہوت ہیں ، کما ید آل علیہ تو لہ تعالیٰ تعدالے تعدالے اللہ تعدالے تعدا

اس تقریرسے بہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ ہوا زکشف و دلعجائنہ یں جہرے کے عورت نہ ہونے کو خوص و برے میں معلوم ہوگئی کہ ہوا زکشف و درجے ہوکہ جوان عورت کا جہرہ بھی تنہیں الراس کا کشف لغیر نی نفسہ جا کر ہے گھر ہوا ہوں نتہ ممنوع ہے کرد کر ہم تبلا چکے ہیں کہ چہرہ اور کھن کا مورت نہ ہونا بایم می کہ ان کا غیر محرول کے حورت نہ ہونا بایم می کہ ان کا غیر محرول کے سامت کھولنا جا کنہ ہے کہ ان کا غیر محرول کے سامت کھولنا جا کنہ ہے کہ ان کے بران میں بحالہ باتی ہے اور بورصیوں میں اس کا جواز کشف لادا رض ہے ، لکون الستواصلة فی النساء۔

(۱) نقبار کیے بی کرمردکوغیر هرم ورتوں کے چرہ اور با تعول کو دیسناجا نرب بشرطیک فلندکا اندیشہ نہو اور اس سے نیٹیج نکا لاجا تاہے کہ تورتوں کو غیرمردوں کے ساھنے چرہ کھولنا جائز ہے، گریہ ایت سخت غلطی ہے، کیونکہ اول تو اِس زمانہ میں شرط جوانرکا تحقق ہی نادرہ، بھرکشف وج للغیراور رویت الی وج المرازی میدوجداگا فی میں، آول نعل عورت کاہے اور دوسرامرد کا، اب اگر فرض کیا جا دے کہ مردکو این نفس براطینا ن ہے اور اس کے مائے کہا اور دوست کے جم اور دیسے کہ دوعورت کے چرہ کو دیکھے، توعورت کو اس کے مسامنے چرہ کھولئے کی کیسے اجازت ہوسکتی ہے، کیونکہ اسے کیا علم ہے کہ میرے چہرہ کھولئے برکہ وال و ماغ برکیا اشر مہوگا۔ اور جب کو اسے اجازت نہیں ہوکئی تواس سے یہ نینچہ نکا لسنا مرد کے دل و دیاغ برکیا اشر مہوگا۔ اور جب کو اسے اجازت نہیں ہوکئی تواس سے یہ نینچہ نکا لسنا صریح غلط ہے

رو) قال ابن جويوحد ثنى على قال تَناعبد الله قال تنى معاً ويترعن على نابن عباسُّ قوله وَلا يُبِدُ يُنَ رُيُنِنَ الله قَالَ مَاظَهُ وَمِنهُا قال والزينة الظاهرة الوجد ككل العين و خضاب الكف واتحا توفه في اتظهر فربيتها لمن دخل من الناس عبليها -

اس روایت سے دوباتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ ذینت سے مراد موضع زینت نہیں ہے بلکہ ماتنرین بدالنسار ہے، اورونول وجہ ما فہر میں لنزوگاہے، دوسرے یہ کہ فی بینہا کی تید سے معلوم تا کہ اید اس معربی بہتری کہ فافسیہ ہے، نہ کہ شف للغیر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ دو گھروں کی اس مارے بہتری کہ فافسیہ کے تعربی کو گئی مضابقہ نہیں۔

اس طرح بہتری کرمغہ وکف اور ان کے معلق زینت کھلی رہے ، اور جب بیصورت ہے توجن توگوں کے کے گئی کے نام برمو نے میں کو گئی مضابقہ نہیں۔

الی کھریں آنے جانے کی بھازت ہے، اُن کے لئے اُن کے نظام رمو نے میں کو گئی مضابقہ نہیں۔

(عن ابن جرمیر نے ماظہر منہا کی تفسیری اتعالی مند بات الوجہ والکفیون بدہ حل فی ذلات الوجہ والکفیون بدہ حل فی ذلات المدواء والحنواب قول من قال محل ان یستوعوت فی صلوته وان للموا وائن المتالات و سیالی مصل ان یستوعوت فی صلوته وان للموا وائن تکشف المنہ منہ منہ اور المحل وائن المتالات معلومان معلومان مصل ان بستوعوت فی صلوته وان للموا وائن المتالات معلومان معلومان معلومان معلومان معلومان میں مورق کے ما النبی صلومان المتالات معلومان معلومان معلومان المتان معلومان المتان معلومان المتان ا

معلوما اند مها استشناه الله تعالی لقوله الاماظه ومنها لان کل فد لك ظاهر منها،

لین اس مین کلام ب كریستم ب كداس پراجاع ب كرعورت ابنا چره او رکف نمازی ب کھول سکتی ب مگراس سے صرف اتنا نابت موا ب كرچره او رکف کا فی نفسه شرضرور نه بی اور ده با برصی غیرعورة بین اور اس سے به نابت نهیں مواکد اُن کا اجانب کے سلمنے اظہار بھی جائز ہے ، اور مردوں پراُن کا قیاس، قیاس مع الفارق ہے ، کیونکر مردوں کے جن اعتمار سے ستر فی نفسہ ساقط ہے اُن سے سترعن الغیر میں الغیر میں افراق ہے ، جو جو مرورت کے ، کیونکر اُن کے لئے اُن اعتمار کے سترعن الغیر میں وہی حرج اور منگی ہے ، جو بحورتوں کے لئے سترو موکفین فی نفسہ سی اُن اعتمار کے سترعن الغیر میں الغیر میں الغیر میں المناز میں ہوگا ، علاوہ ازیں عورتوں کو گئی میں ہوگا ، علاوہ ازیں عورتوں کو گئی صرح نہمیں ہے ، اس لئے اُن کے حق میں ستہ عن الغیر بحالہ باقی ہوگا ، علاوہ ازیں عورتوں میں بالعکس ، میں شرع نام کی میں سے ، اور مکشف للعارض اور مردوں میں بالعکس ،

قال النيسا يورى فى اتناء كلامه بدن المرأة عورة بدليل اندلا يصح صلوتها مكستوفة البدق بدن الرجل بخلافرص عبر اهامش بن جرير و فى الكشاف ايضاما يدل عليه حيث قال فازقلت لم سوم مطلقا فى الزينة الظاهرة قلت لان سارها فيه حرج الخوه فا ايريشد له الى ازالسترفى الموأة هوكلا مل والكشف للعارض فقياس احده ما على الامخرقياس مع الفارق،

استدلال کرتے ہیں، آور عبداللہ بن عباس فرکھی اس کی تعنیبہ میں مرت انتخل وا تی تم کہتے ہیں اور کھی اس سے انتخل وا نی تائم انتخا کے والمسکۃ اور کھی الوج وکی العین وخصاب الکف وا تی تم اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ تفاسیر بطور تشیل کے ہیں نہ کہ بطور حصر کے، میں نے ابن جربیر کے کام کو انتخاب کے اس بیراس سے معلوم ہوجا کے کہ مشہور تفامیر کام نی کیا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے۔

(۱۱) وقال ابن النير في حاشية الكتان قولد تعالى ولايفنرب بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن محقق ان ابناء الزينة بعينه مقصود بالنهى لانه قدنهى عما هو ذريعة اليه خاصة ا ذالضرب بالاوجل لم يعلل النهى عنه احد لعلمان المرأة ذات زينة وان لم تظهر (اى الزينة) فضلًا عن مواضعها اهر،

ادريه ما ف دليل بهاس بات كي كه لا يبرين زينتهن مي تفصيل عورة وغير عورة مقصورتهي به بلكه المرامة مقصور مد ذرائع زناب اور زينت ساس ك تقيقى عنى مرادين ندكاس كه مواضع درد) وقال في الكشاف فازقلت لولم يذكواليه الإعمام والإخوال قلت سئال الشعبى عن ذلك فقال لئلا يصغها العم عند ابنه والخال كذلك ومعاه ان سائر القرابات ينشوك الاب وكلابن في المحرمية الاالعم الخال وابناء هما فاذا راها الاب فريبها وضعها لابنه وليس بمحرم فيدا في تعويم لها بالوصف نظيرة اليها وهذا ايفت من الدلالات البليغة على وجوب الرحتيا طعلهن في المتسلى

 پھراس پرتھی سبنہیں کرتاا ور لایضوین با دسلمان میں تکم دیتا ہے کہ پتر تو در کنار وہ نامحرموں کو اپنے زیوروں کی جھنکا رہی نہسنا کیں ہیں اگٹرسلمان اس قدرامتمام ہرتھی ہروہ کی مخالفت ہرآ ہے دہیں اورسلمانوں کو دہیں اورسلمانوں کو اپنے غلط اجتبادوں سے گھراہ کرتے رہیں تو افعیس اختیار ہے۔ وسیع کمر السان میں نظامہ والی منقلب بنقلبون ۔

اند کے ازنج دل گفتم دلبس ترسیدم کرتوا زردہ شوی ورنیخن بیالمست والتشائع دشتم نا مسدص ۱۹۲۸)

اله نى فى قلبه مرض اور دومسرى أيت كرسياق (بالتحتانيه) مِن ذُلكواطهولقل بكهوو قلو بن اورجب مضرات انرواج مطهرات بي با دجو تجديمنا مدكران كمتول كا عتبا دكياكيا، تو دومسرى بيبيوں ميں تويوم قرب مفاصد پريمتيں نريا وہ مؤشر ہوں گی۔

اور دومه او رجه عارضی که ضرورت کے موقع براس می تخفیف فرما دی گئی ، اوریہ و رجوان آیات مين مكوري يدنين عليهن من جلابيبهن يني وتت الخروج الدر الاماظهرمنها الدركو اس كى نسيريس انوال متعدد بي بيكن ان كا احكام بيركو كى انتربيس الندا ايسا اختلات مفرنيس اب أمجر مسبك تحقق ضرورت كاباتى رج كيا دسووه امراجتها دى بد، اور شي طرح قانون كے اجتهادى احسنار مين مبخص كالبثها ومعتبرته بسي اسي طرح بهال تمعي صرت ما مرين متسراحيت كالجتها ومعتبر موكا بكيونكمان كا اجتها دستندالی النصوص بروگا، او رنصوص برنظریس ان کاکو فی مشارک نهیس، رائے محض نه بروگی که اس كا ماصل موائد تحض موكا، اوراسى كليه سيع حزيبًات ما كوره في السيوال كا فيصله موجاويكا، اور اس فیصلہ کے وقت اس پرکھی نظرواجب ہوگی ہومیں نے اوبرعرض کیا ہے کہ جب حضرات از واج طہرا میں النے تولیہ زیا وہ مؤشر ہوں گی ، اور آگیر کو ٹی شخص ما وجو داد ترصحیحہ کے تنبوت عطعی و دلائت وانسج کے حكم عارضى ندكه يركودهلى قرار وسيرتب بمعى بها دانتها تابت بئ امطرح سيركه امس صورت بس بمعى يدمعي حكم اصلى سے انكارتونيس كرسكتا، لكوند منصوصًا غايت مأفى الباب اس كوعاض ما نے كاء اور عارض كا البيرندكودم ويحكا ببعكه ايسع عوارض أكسرمت مول توحكم عبى مت بهوكا واوربها ل ان عوارض ومقاسد كا امتدادوامشتدا وبالكسى كلام سخطام رومشا بدب بسي مين ممتدم وكادبس مدعا برحال م محفوظ سع خواہ اس کو اصلی کہتے یا عارضی اور رہی تھی ہے اس قاعرہ شرعبہ کا کہ زمانہ کے بد لنے سے احکام بدل جاتے میں اسوید برمگرنہیں الکحس محل می خود متربعت نے اس کا اعتبار کیا ہے ، اور اسی بنار برفقها اسے اخت رضاعیہ دصبریہ امشاب کوفسا و زمانہ کی وم سے شل غیرمحام کے قراد دیا ہے ، اور اسی بنا ربیرحضرات صحابة نيعودتون كوسجدي حاضرم يدني سيمنع فردا ديا حس كح مكمت حضرت عاكث وخرام طرح ادثثا

لودای رسول ناه صلی ناه علیه وسلوماً احدث النساء لمبتعین المسبعد کهامنعت نساء بنی اسرائیل رواه الشدیخان و غیرهدا،

خصوص حب تغیر لمبائع کے ساتھ اس زمانہ میں حدود وتعزیرات کی اقامت اور اس زمانہ میں انکی امانت کے تفاوت بریمی نظریجا وسے اور اس زمانہ کے مدعیان اجتہاد تو بلاکسی تبدیک اس کلیہ سے جا ہے اکا کہتے پیره بنی که سود کو زمانه کی ضرورت سے حلال کہتے ہیں، سو اُن بیر توبیة قاعده علی الاطلاق حجت ہوگا، اوراُن بیرلازم ہوگاکہ ہم سے زیادہ حجاب منعارت کے قائل موں، اب آخر میں ایک خیر تو اِیا معرض ہے کہ اس زمانہ بیں عام عادت ہوگئی ہے کہ ہم کم کی دسیل قرآن مجید سے مانگی جاتی ہے، اور حد بین کا قریب قریب انکار ہی ہے، جنانچہ سوال نوامیں محمی قرآن سے سندمانگی گئی ہے، سواس عادت اور خیال کی کوئی مجیح بناز میں، اور جیرت ہے کہ یہ حفرات تاریخ کو جیت مانتے ہیں، حالانکہ اقصال سند جیجت سند و تو نیمی رجال میں تاریخ کو حدیث سے کوئی نسبت ہی ہیں، لیس اس ماقدہ میں بھی اگر او حادیث کود بچھا جائے تو کسی قسم کا مت بدی باقی ہیں رہ سکتا۔

الرج المصلح النورجادي الثاني محصص ال

ناسق عورتدں کو گھروں سعوال رہ میں ہے جب سے یہ صدیث مشکوۃ کی شنی ہے تب سے بدکار میں آنے سے ردکن عورتوں کا گھریں آنا جا نابند کر دیا ہے ،

عن ام سلمة رضران النبي صلى لله عليه وسلم كان عندها و في البيت مخنث فقال لعبد الله بن الرامية الحي المرسلمة ياعبد الله ان فتح الله لكم غدا الطائف فاني ا دلك علوابنة غيلان فانها تقبل باربع وتدبريتمان فقال النبي صلى الله عليد وسلم ريتمان فقال النبي صلى الله و ا

اب عرض یہ ہے کہ اسس مدیث سے یہ مطلب کل سکتا ہے یا نہیں ؟

الجواب، خانعت اس تسم کی عور توں کے آنے کی اس آ بت سے نکتی ہے، لایب دین زینتھن الا لمبعو لتھن الموفی نے الا و نسا تھن الایۃ شاہ ولی الشمصاح تو نفسے کرتے ہیں" بازنان نویش بینی غیر بن قیادہ "اور دسری جگر کھا ہے غیر توادہ ، د نواد با نفح ونش پیدواؤد دال مہلہ دلال دیمنی صرف نویش نینی غیر بن قلتبان از دلا لگ د غیرہ ہاور شاہ عبدالقا درصاحت فی فرایا اور اپنی عورتیں جونیک جال کی ہوں اور سے میں تنافر در ہے اور بدراہ عورتوں سے کنارہ کی ٹرن ان سے میں تنافر در ہے اور بدراہ عورتوں سے کنارہ کیٹرنا، والشراعم جوالعالی میں سے میں تا اسموال (۱۳۲۷) میں میں اور توں کو بازار میں جانا شرع مشراج نین میں صلال عورتوں کو بازار میں جانا شرع مشراج نین میں صلال عورتوں کو بازار میں جانا شرع مشراج نین میں صلال

الجواب، منفقوله تعالى ولاتبرجن نعرج الجاهلية كلاو في الأية ولقوله تعالى غسير متبرجات بزينة كلابة ولقوله تعالى ولايبدين ذيبتكان كلاية

اس سعمطوم مواكه زينت كيسا تعوورت كوبازارم بالمجمع من نكنا يكسى محرم كعسامنة انطعامهم

البتراكري في ضرورى ماجت مواور بهيئت رفراور ثياب بدايين ميل كجيل كبرون مين برده كرك نكفة توبائر ب، لقوله تعالى يد نين عليهن من جلابيبهن ولقوله تعالى الاماظهر منها، وفي الدوالمختاد وتمنع الموافعة الشابة من كشف الوجه باين الوجال الالاندعوسة بل محوف الفتنة، والله اعلم، الإرشعبان روزيما رئيس المرشعبان روزيما رئيس المرشعبان روزيما رئيس المرشعبان مورسمان (اه لوج ٢٥٠٠)

برتع سے ڈولی کاسفر بہترہے اکسسوال (مهم) عور توں کون میں برقعہ سے دور راہ ہے جانا ، اور ڈولی یالنگی میں کہلازوں سے بے جانا ، از روئے ہردہ وجیا کونیسا دچھا ہے؟

الحجواب اظاہر ہے کہ بلاضرورت امراقر ل کا انجام مفاسد کا ترتب ہے، اور امرنا فی ہرھال میں راجے ہیں ہوتا انتقاء کیرالید کے کہ افرون امراق کی استفر ہود جے میں ہوتا تھا، کیرالید کی کہ اونٹ میں راجے ہیں ہوتا تھا، کیرالید کی کہ اونٹ بیرسوارنہ ہوتی تھیں ، (النور شعبان مصلہ صمری)

عودتوں کو امنبی مردوں کے سامنے استوال (۲۳۵) ہردہ عودت کاکس کس نتے سے بینی آواز سنانا مجرہ کھولنا یا آوازسنانا دفیرہ اور آواز دارزیو دہنبناکیسا ہے اور بابرکان سے عودت کوکس طورسے مجرہ کھولنا یا آوازسنانا دفیرہ اور آواز دارزیو دہنبناکیسا ہے اور بابرکان سے عودت کوکس طورسے مسلے کوکس کس کے ساتھ جانا چاہئے، اور نا بالنج لٹرکوں دغیا رسے ہردہ کس عمر کے لٹر کے سے

المجواب، عورن حتره كونهم اعفاء كاپرده فرض بسيم و او كفين اور قدمين كواورا واله مين اختراب اعفاء كفير متوده مين اختراب اعفاء كفير متوده مين اختراب اعفاء كفير متوده مين اختلاف مين براس و معاد الموجه المنه مين المورد كور مين كالمبي كود كمها نا اور بدون حاجمت اس سي كلام كرنامنع بين نداس وجه سي كه مترب بلكه بخون فتنه وللحق جيع بدنها خلا الوجه الكفين والقدمين على المعتمل وصوتها على المواجع تسمنع المراكة النسابة من الوجه بين وجال لالانهورة بل بخون الفتنة در مختا دوفى روالمحتال فانا غين الكلام مع النساء للاجانب ومحا و رتهن عندا كحاجة الى ذلك ولا نجيز لهن و الصواتهن ولا تعطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذلك من استمالة الرحال البيويين و اصواتهن ولا تعطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذلك من استمالة الرحال البيويين و

اور باجه دار زيور بينامنع سے ،

تحريك الشهوات منهم أخر

عن ابن الزبيران مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير الى عمر بن الخطاب وفرجها الجواس فقطعهم عسروقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع كل جرس شيطان رواع ابود اؤد وعن بنانة مولاة عبد الرحين بن حبان الانصاس ى

كانت عندعا تُشَة اذ دخلت بجارية وعليها جلاجل فقالت لا تلخلنها على الزتقطعن جلاجل فقالت لا تلخلنها على الزتقطعن جلاجلها سمعت رسول الله على الله عليكريفول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جوس رواة ابود اؤر،

البنة حسن مي خود باجه نه مهو اگر جياگ كربحبا مؤانس كاپيننا جا ئزييجه بگراس طرح جيلنا كه اجنبي اس كي "واز مينه ممنوع بيع،

قال الله نعالی ولایضربن بارجلهن لیعلی ما بخفین من زیستهن و الله اعده، عورت کو وفت ضرورت کے معاتمہ واسطے ملنے محام عورت کے معاتمہ واسطے ملنے محام اورد محرم یا تقری دت کے معاتمہ واسطے ملنے محام اورد محرم یا تقری وریہ کے گھرسے کلنا جائز ہے ،گھرسفر کرنا بدون محرم کے جائز بہیں ،

قال الله تعالى اوالطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء كلاية فان الطفل ان كان مهديزً الكنه لم يبلغ حوالشهوة جازللنساء الانكتان عنة الامن السق الى الوكبة ولا يجون لها بحض كنشف ما نحت السق وان كان طفلاغاير مهديز بالكلية فهوكا بجهادات والبهاشم لاباس لوكشف عنة ما تحت الازارايضًا وان كان مواهقًا يشتهى فعكمه حكوالوجال لانه الستعد للظهود على عوراتهن ، تفسيرظمري، والشراعم (اداد، ج ٢ ص ١٣١)

جوسات بنام برحدرت کو اسموال ۱۲ سام) جوسات مقام برعورت کو زیور بهننامشهورسے تو زیور بینسنامشهورپ اوه مقام کون کون بیس - ؟ الجواب، به ده مواضع بن جن كوالتُدَعالى في ايه ولايب بن زينتهن مي مواضع برينت فرمايا بده معطرت شاه ولى التُرصاحة في السراي الله كالمنسيران مواضع كم ساتعى بده تمراكرتن فرمايا بده معامن الله واستوانه والمنال كري بس الله عن المراعف المراعم والمنس المراعف المراعم والمنس المراعم والمنس المراعف المراعم والمنس المراع والمنس المراعف المراعم والمنس المراعم والمنس المراعم والمنس المراعم والمنس المراعم والمنس المراعف المراعم والمنس والمنس المراعف المراعم والمنس المراعف المراعف

عدرتدن کوافبار دفیره اسوال د ۲۳۱ ای کل روش نیال اورا زلوگون میں برامر طے شدہ مان لیا گیا میں این نام فیابر کرنا استیان اس کہ برد نشین ستورات کا نام مرددن کی بح فرای افتا رات دفیرہ میں طاہر ضرور کر دینا چاہئے ، چنا نچے ہدد دسنان سے بہت سے زنا نداخیا رات تھی شائع ہوتے ہیں ،اور یہ اخبارات ہمارے گھر دن میں مجی مسنورات کے داسطا تے ہیں ، اُن کے بتے دفیرہ پر بورتوں کے نام اخبارات ہمارے گھر دن میں مجی مسنورات کے داسطا تے ہیں ، اُن کے بتے دفیرہ پر بورتوں کے نام میں تورف ہے کہ اس میں شری فران ایس نوران کے اس کو ذران ایس نوران کے می میں تورف ہے کہ اس میں شری فراد الدیٹر الهال کا کھتر نے اس مضمون پر ایک پر زور کجٹ تھی تھی اور ایسا ہونا ضرور جاہئے ہمسلمات کو ایستا نام مضمون پر ایک ہمسلمات کو ایستا نام حضور تحریر فراوی کی درج ہیں ہے ، اس مضمون کے بعد بہت سے دیگ اس کہ ایستان کو ایستا نام حضور تحریر فراوی کہ یہ در ایستان کو در ایستان کو ایستان کو ایستان کو ایستان کو ایستان کو در ایستان کو ایستان کو در ایستان کو ایستان کو در ایستان کو د

ا تجواب منطع نظر وامض سے توہی کم جوانرکا بھیج ہے ہیں نکوارٹ سے بعض امور جا ئزہ کا المجوارٹ سے بعض امور جا ئزہ کا ناجائزہ ہوا نافقہ بین شہور وعرف سے اور بہاں ایسے عوارش کا دجود نیسی ہے اس سے ضرور اس کو ناجائز کہا جا وسے کا سے کا مرم مرمس سے مرابعہ میں الا) تاجائز کہا جا وسے کا سے دارم مرمس سے مرابعہ میں الا)

مردوری پیشہ خورت کو سر استوال (۱۳۳۸) جوعور میں کھا ناپکا تی ہیں وہ اکٹر گھر میں بے احتیاطی سے
اور کہنیوں نک ہا تھ کھون استوالی استوالی استرکھلامتی ہیں اور نیفن اوقات آٹا گوند بھنے ہیں کہنیاں کھٹ کی
رہتی ہیں، تو اُن کے بارے میں سترکا کیا حکم ہے، آیا بوج ضرورت کے یہ اُمور اُن کیلئے در سے، و کہ ہیں یا نہیں ، اور مالک مکان کوکس طور سے احتیاط کر رہی جا ہے ،

الجواب، سركه ين كأوكي فرورت تهين البته ذراعين برام ابويوسف اجارت ويوس

کمانی کتاب الکراپینه من الهواید اورمواضع غیرمبا حرکواگر عورت ند فرصانگی تومرد کوشف بهر واجب ہے اور نظر نیجارة معصیب تبہیں۔ یکم جمادی الاخری سلام الله العام اردی میں معروں موسوں اور نظر نیجارت معصیب تبہیں۔ یکم جمادی الاخری سلام العام اردی میں مغروس موسوں المحدود واجب ہے یا نہمیں ؟ خدشدامی کا اینے داما در صیری اسموال (۱۳۹۹) موشدامی سام دی کی ایس المحدود واجب ہے یا نہمیں ؟ موت کی واب المحدود المحد

البحواب ابرگزنهی، لانه اسماع صوت الموأة بلاض و دة شوعبت، البحواب ابرگزنهی النه اسماع صوت الموأة بلاض و دة شوعب ۲

كنوادى لأكيون كوعورتون استوال ۱۱ مم) مين نے لئركى كو لئركى والدہ اور كيجو كيمي اور لهبن كو پرده كرانا خلاف حدیث نبیں اس سے د كھا یا كہ احادیث شراني كی روسے خود لئر كے كو د يجھنا درست ب تو اُس سے اقربائے نسبواں كو د كھا نامجى حسب حدیث عمل ہوگا، اگر چلیف جگر لئركى كو د كھانے كى شم عزفا كو حيوب جھى جاتى ہے، گر جو عرف كہ خلاف حدیث مهدوہ قابل عمل نہیں، بیس میراریمل و خدیا ل توجیہ درست ہے كہ نہیں، اور اگر درست نہ موتو بھراحت آگا ہ فرما یا جا دے تاكہ عرف خلاف حدیث قابل عمل مونے كى حقیقت از طفیل رسما فى حضور موضوح ہو ؟

البحواب، برع ن اس مدین کے خلاف نہیں ہے، کیو کہ مدین سے رویت نابت ہے، نہ کہ ارائت، نینی مدیث کے درائل کے دارائت اس خلاف کونو در کرکی دکھلادیں، بلکہ خاطب کواجاز ہے کہ اگر تمہا رامو تع لگ جا وسے تو تم دیکھ لوالیس اسی طرح جوعورت خاطب کے فائم مقام ہے اس کا دیکھ لینا تو اس مدیث میں مگما داص ہو مسکتا ہے، باتی یہ ہرگز مدیث کا مداد لنہیں کہ لارکی والے دیکھ لینا تو اس مدیث میں مدیث اس سے مفس ساکت ہے، اگر تجرب سے نسوان خاطب کو دکھ لاتا مناب مورت والے کا عرف ہرگز خلاف مدیث نہیں ، جیسا عور توں کو دکھ لاتا خلاف مدیث نہیں ، جیسا عور توں کو دکھ لاتا ہمی خلاف مدیث نہیں ، جیسا عور توں کو دکھ لاتا ہمی خلاف مدیث نہیں ، مشرعا دو توں شعول کا اخترا ہر ہے۔

سريعاً دى الثنا بنيه مستقله طه (متمتر رابعيه من 9 س)

بوره عورت کے لئے اسوال ۱۷ م ۱۷ سفر مرازہ کے لئے محرم کا شرط مونا فقہا رکھتے ہیں، منظا ہم مفریا محرور کے معرورت کے بیاد معرورت کے اور کی تعریم محرک کا شرط مونا فقہا رکھتے ہیں، منظا ہوں معرورت نہیں ہے، اس کو سند اکمرورات نہیں ہے، اس کو سند اکمرورات کی رہانی معلوم مواکر جناب نے فریا یا ہے کہ عجوز کے لئے صرورت نہیں ہے، اس کو سند اکمرورات کی رہانی معرفی کا دری مسلم کی ایک میں معرورات کا میں معرورات کی معرورا

المجواب، في الدرالمختار اما العجوز التي لانشتهى فلاباس بمها فحقها ومسيدها اذامن مق جازالمس جازسفري بهاو يخلواذ المن عليه وعليها والالاه وتكلوفيه هاحب رد المحتاريشي ج مس ٣٧٢ مين نے شايد درفتار كاسى جزئيد بركها موگا كوافيى طحب رد المحتار بشركها موگا كوافيى طحب رد المحتار بهرطال منجا كشش فرور به -

المرصفر بسيس فيم ( تنتمداد في ص ١١١)

زنا اورأس كيمنعاقات

زانی بورت کو بادر معاوند زنا استوال رسم ۱۹ ایک بورت ایک مردسے زناکراتی تھی، لیکن اب وہ مرد کوئی بدید دین افوت موگیا ہے، اور بورت کے نام منسکہ را موارکہ گیا ہے، اب اسس عورت کے تعمر کا کھانا وغیرہ جا کرنے یا نہیں، اور سوائے اس کے اس کا اور کو فی روزگارہیں ہے، بورت کے تعمر کا کھانا وغیرہ جا کرتے یا نہیں، اور سوائے اس کے اس کا اور کو فی روزگارہیں ہے، بورت کے تعمر کا دور کو فی روزگارہیں ہے، بورت کے تعمر کا دور کو دی روزگارہیں ہے، بورت کے دان کا دور کو دی روزگارہیں ہے، بورت کے دان کا دور کو دی روزگارہیں ہے، بورت کے دان کا دور کو دی روزگارہیں ہے، بورت کے دان کا دور کو دی روزگارہیں ہے، بورت کے دی دور سوائے کا دور کو دی روزگارہیں ہے۔ بورت کے دیں ہے کہ دور کو دی روزگارہیں ہے۔ بورت کے دور کو دی روزگارہیں ہے کو دور کو دی روزگارہیں ہے۔ بورت کے دور کو دی روزگارہیں ہے دور کو دی روزگارہیں ہے۔ بورت کے دور کو دور کو دی روزگارہیں ہے دور کو دور کو دی روزگارہیں ہے دور کو دی روزگارہیں ہے۔ بورت کے دور کو دور کو

المجواب ، چونکه به زناکی احبرت نهیں صرف ابتدائی احسیان ہے، کو سبب اس کا نا جا کنر افت موہ کی بین بورک تا ہے ، اور سبب کا قیاس عوض پرنہیں ہو کہ تا ہے ، اس کئے بر ارفت موہ کی برنہیں ، اگر اور کوئی سبب حرمت کا ندموں ہر شعبان لاس الم جوادث اقدال سندا ) کسی اور کے ذریعا خراج می اسموالی ( ہم ہم مو) بعض زنان باہم دیگیر نواہ بکدام الدر شریار دبیریا کا ایم برگیر نواہ بکدام الدر شریار دبیریا کا ایم برگیر یا بغیر آلو صحبت می کندشہوت خود داز دائل کردہ ہمیں نوع عا وت کردہ دافعی میاند اگر کسے گوید کو این فیل بدرا ترک کن و تو برکن ، میگویند کہ تو برایں جنیں فاعلہ ہرگنر قبول نمی شود و از دیدا و خسدا

محروم اسست، دری باب میم تنمرع چیست ؟ الحجواب ، حرمت این محل ظاہرو درسوال ممضرج ایم است امازم این فاعلہ که تو براش فعول سست باطل محض اسست بدیں قول تعالی که درجواب سوال دواز دہم نہ کو گرشست ، (تنمیرا والی ص ۸ اس) حرمت دیونی تینسین مرکب آب است و براسته صرف برائے نام چیل بند بدر وازه گذامشته بزار یا مخلوقات را در بنگلها کنه در ارسته و براسته صرف برائے نام چیل بند بدر وازه گذامشته بزار یا مخلوقات را دعوت تما شد و برشب و بروز کھھاآ دمی ا تسام وانواع نحش دید چیا کی در مرد مان بدمعاش از ال شمارے عام مرودکنند وآل زنها بالیشال کلام دسر باب حکم شرع چیست و انواع نرنا و شراب نوشی ذات زید شود در بس باب حکم شرع چیست و

الجواب، عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ثلثة قن حسرم الله عليه و سلم قال ثلثة قن حسرم الله عليه ما المخدر والعاق والديوث الذي يقرق إصله المخبث رواه احمد و النسائى، مشكوة دباب بيان الخمر،

زیددیو*ث است و درحق دیو*ث ایجه درصدیث مذکوروار داست طاهراست، کتبهاشرف علی ا اکنها نوی الادیمی الحنفی الجیشتی عفی عنه (تتمه اولی ص ۹ اس)

ابن عورت سے بدن دیوان استوال (۲۳۲) احقرجب نا رنول سے جناب سے زخصت بوکر پہنچاتو عشائے و نفت ایک مخلص نے مجد سے کہا کہ کیا عورت سے فادند بدن دیواسکتا ہے یا نہیں، میں۔ نے کہا جا سُر ہے، اس پرافعوں نے اصلاح الرسوم ص ۲ دسطرے مطبوعہ دیوبند دکھائی جس میں عبارت فریل جا سُر ہے، اس پرافعوں نے اصلاح الرسوم ص ۲ دسطرے مطبوعہ دیوبند دکھائی جس میں عبارت فریل درج ہے ' مرد کو وجنی عورت سے درج ہے ' مرد کو وجنی عورت سے سے سہوم وا ہے کہ کتابت میں نفظ آجنبی چھوٹ گیا، اور اصل مسئلہ یوں ہے (مرد کو وجنی عورت سے بدن دیوانا جا سُر بیوی کے متعلق نہیں، آگر ہوگا توکسی نید کے ساتھ مقید ہوگا ، اس پران ما حب کو گور نستی توم وئی ایکن کتاب میں تقریر ہونے کی بنار پراطینان کی نہیں ہوا، ابذا اس پران صاحب کو گور نستی توم وئی ایکن کتاب میں تقریر ہونے کی بنار پراطینان کی نہیں ہوا، ابذا عرف ہے کہ سکلہ بذاکوجس طرح پر سے توضیح کر کے تحریر فراویں ؟

الجواب ابحاصله عبارت توقديم نسخه مي محيى بدر اس كنظام راسبو كاتب بهبر مجدي محيدي فضرورى قيد كام رودى قيد كي فروك الشرت موكى بدر اب ني جونبلايا بع محيم بدري وكراس مسئله كرسباق وسباق مرودى قيد كي فروك الشرت موكى بدر آب ني جونبلايا بع محيم بدر جونبلايا بع محيم بدري في المراب على المراب المر

## احكامتعلق علاج ودواويره

استساط مل استوال اعهم، نطع جب تك علقه مضغه ربيد اس وفت تك اس كااسقاط كدوم

جائرے یا نہیں ؟ اگر جائز نہیں تو تنز نفس کاگذاہ ہوگا یا کچر کم ؟

الجواب، جب تک روح نر آوے اسقاط حکم تنز نفس میں نہیں ہیکن بلافر ورت کروہ ہے ، اور بعند رجائز اور بعد نفخ روح حرام وکہیرہ وقت نفس زکیر فی الد والمختار و دیکوہ ان تسع لاسقاط حسلها و جا زبعد دحیث لایتصو د فقط (امداد، ج ۲ مس اس) ایسنٹ اسوال ۱ ۸ سس) میں جن صاحب کے یہاں معالج موں وہ لاولد میں، جب پہلی بیوی سے کھر اولا د نہ ہوئی تو باصرار والدین دوسری شاوی کی لیکن طبیعت اُس سے مانوس نہیں، اب اس و بسری بیوی کو دوماہ کاحل ہے اُن صاحب کی فرمائش ہے کہ ایسی کوئی ترکیب ہوکہ اس کاحل میں اس و بسری بیوی کو دوماہ کاحل ہے اُن صاحب کی فرمائش ہے کہ ایسی کوئی ترکیب ہوکہ اس کاحل میں اس و مائز ہے یا نہیں دوماہ کاحل ہے اُن کوئیس دیا جمعوں دوماہ کامل کے ایسی تدریکر دینا کہ مانع حل مومائز ہے یا نہیں دوماہ کاحل کی اور بہتی تھی دوماہ کار از اجائز ہے یا نہیں اور نہتے ہمت جلد جو تیں ، اس سے اُن کی بی تدریسی حراب موجا تی ہے ، اور بہتی تھی دوماہ خراب ہونے سے دائم المرض ہوجا تے ہیں ، اس سے اُن کی بی صور ت میں دوائے ہیں ، اور بہتی تھی دوماہ خراب ہونے سے دائم المرض ہوجاتے ہیں ، اس صور ت ہیں ، وارت میں دوائے ہیں ، اس سے اُن کی بی صور ت میں دوائے میں کھا نا جائر ہے یا نہیں ؟

الجواب ، فى الدرالم ختارور كرى ان تسطى لا سقاط حسلها وجازبد درحيث كابته و فرد المحتارة وله و دكرة الخراصطلعًا قبل التصور وبعده علما اختارة فى الخائبة كما قدم سناه قبيل الاستبراء وقال الاانها لا تا تواثع القتل قوله وجازيد دركا لمرضعة ا ذاظهر بها الحبل وانقطع لبنها وليس لا في الصبى ما يستاجر الظئر و يجاف هلاك الولد قالوا بباح لها ان تعالى فى استفوال الدم ما دام الحمل مضغة او علقة ولم يخلق له عضو وقدرول الكام ما دام الحمل مضغة او علقة ولم يخلق له عضو وقدرول تلك المدة بمائة وعشرين يوما وجاز لا ندليس با دمى وفيه صيانة الأدمى خانية قول حيث لا يتصور قبيل بقوله وجازيع در والتصور كما فى القنية ان يظهر له شعر او اصبع او رحل ا و بحوذاك اله ،

روایات مرقومہ سے علوم ہواکہ صورت سنولہ میں اگر تحقیق فن سے حل ہیں جان بڑنا محتل ہوت و معلی مان برنامحتل ہوت و معلی مان المرکوئی عادم میں ہوت ہوت میں ہوت ہوت ہوت کے میں ہوت ہوت کے میں ہوت ہوت ہوت کے میں ہوت ہوت کے اور اگر جان نہیں ہوئی کو اور دنہ ہوت اور دوسری کے موج اسکے، یہ منام گا عادر مقبول نہیں ، ہذا یفول ناجا سرم کے موج اسکے، یہ منام گا عادر مقبول نہیں ، ہذا یفول ناجا سرم کے معموم اسکے، یہ منام گا عادر مقبول نہیں ، ہذا یفول ناجا سرم کا گا گا تا کا ماکنا ہ نہیں اسکم نیو دنیو کے معموم ہوت ہے۔ آور آ کندہ کے ملے حق قرار نہانے کی تدبیر کرنا ہمی بلاغ درنا مواہ ہوگا ، منام معموم ہوت ہے۔ آور آ کندہ کے ملے حق قرار نہانے کی تدبیر کرنا ہمی بلاغ درنا مواہ ہوت کے معمود کے معمود کے معمود کے معمود کا میں معمود کے معمود کے معمود کی معمود کے معمود کی معمود کے معمود کے معمود کی تدبیر کرنا کھی معمود کے معمود کو معمود کے معمود کے معمود کی معمود کے معمود کی معمود کی معمود کے معمود کے معمود کے معمود کے معمود کے معمود کے معمود کی معمود کے معمود کی معمود کے کہ کے معمود کے کہ کے

البسا اسوال ۱۹۱۱) ایک مورت کفتکمیں بچر زندہ ہدادر وہ عورت بخت بیار ہداف الباد البندی استفاظ فائدہ ہوتا معلوم نہیں ہوتا ، بیس اس عالت میں استفاظ حل درست ہے یا نہیں استفاظ فائدہ ہوتا معلوم نہیں ہوتا ، بیس اس عالت میں استفاظ حل درست ہے یا نہیں البندا وقبیل کتاب احیاء الاحوات باسطرو بیکوہ ان تسعی السنفاظ حملها وجا زبعد دحیث لایتصود، ار رجب ساسلیم (امداد، ج ۲ ص ۲ ۱) تسعی السنفاظ حملها وجا زبعد دحیث لایتصود، ار رجب ساسلیم (امداد، ج ۲ ص ۲ ۱) ایف استوال (۲۰ م) عورت کومل گروادینا درست ہے یا حرام، جب تک مان نرٹرے، ویسے ایف البندی میں اورت کومل گروادینا درست ہے یا حرام، جب تک مان نرٹرے، ویسے ایف البندی البن

سیسے اس بہت جلدی ما ملہ ہوجاتی ہے مثلاً ابھی بچہ 9 ماہ کاہی ہے اور ایام آسے اور وہ اسی قیت جوجورت بہت جلدی ما ملہ ہوجاتی ہے مثلاً ابھی بچہ 9 ماہ کاہی ہے اور ایام آسے اور وہ اسی قیت میں حاملہ ہوجاتی ہے، تیسرے وہ عورت جوکہ بہت سے بیتے جن مکی سے اور وہ بہت لاغر موکئی ہے

میں حاملہ موجاتی ہے، میسرے وہ عورت جو کہ بہت سے بیھے جن کی ہے اور وہ بہت لاغرموکئی ہے اس حالت میں لاغری کے میں بی بیجے جننے کے بعد دودھ نہیں ہوتیا ہے اور بیجہ کو مکبری وغیرہ کا موافق نہیں تا سند بہت العربی کے میں بیجہ بیجہ جننے کے بعد دودھ نہیں ہوتیا ہے اور بیجہ کو مکبری وغیرہ کا موافق نہیں تا

ہے ، آخرالیسی طالت میں بچیرمرطا تا ہے۔ الیسی صورت میں ان عورتوں کوالیسی دواکھا ناحبس سے اسان نامیسی میں میں انہاں میں الیسی میں الیسی صورت میں ان عورتوں کوالیسی دواکھا ناحبس سے

حاطه نه مهول ورست سع ياتهيس ؟

الجواب، فى الدرالمختاروبكرة ان تسعى لاسقاط حملها وجازيد وحيث لا يتصور و المسقطت ميتان والسقطة والكامن عاقل الام عمن وردالمحتار توله ويكرة اعمط بقاقبل لتصو و بعن الى قوله الا انها لا تا توافع المقتل، قوله لعن كالمرضعة اذا ظهر به الحبل وانقطع لبنها وليس لاب الصبى ما يستاجر به الظئر و بيجان هلاك الولد قالوا يباح ان تعابج فاستنزال الدم ما دام الحمل مضغة او علقة ولم يخلق له عضووقد رؤا تلك المرة بما تة وعشريت لومًا قوله لا يتصوران يظهر له شعى اواصبع اورجل او نحوذلك قوله اسقطت المعاليج اوشى ب وواع تتعمد به الاسقاط اما اذا القته حياته مات فعل عاقلتها الدية الى قرله وعليها الكام على قبيل كتاب احياء الموات،

اس عبارت سے چندامور مستفاد ہوئے على بلائ دراسقاط صل ناجائز ہے على غدرومنرورت سے جب کا مذرومنرورت سے جب کا موجائز ہے ، علا اگر بعدجان پُر نے کے استفاط کیا تواکہ مردہ ہی گرکیا تواکی غرصی بانجہ مسان لازم ہے ، اور وہ باپ کو ملے گا ، اور اگر زندہ بیدا ہوکہ مرکبیا تہود

دِينَ بِين فون بِهِا وركفارة قتل واجب ہے۔ ان نمبروں سے سب سوالوں كاجواب معلوم ہوگیا جِنامج سوال اوّل كاجواب يہ ہے، كہ بلاعذر ناجائز ہے اور بغذر جائز ہے، اور دوسرے سوال كاجواب يہ ہے كہ اگر اس عورت كو يا بچر كو اس حل سے كچھ نقصان ہوجائز ہے ور ته نہيں، اور يميس سوالكا جواب يہ ہے كہ جائز ہے لاند اذا جا ذالد نع للعذ دفالمنع بالاولى لان للنع اسهل من الدفع، مهمر زيقي ده مسمور و مهر)

كافرى ك يخدام دوا تويزكز اسوال ۱۱۵۲) جوجز ميندو كريهان درست بعاور بهاك ديميين حرام، أكر دوائريا غذائران كو تبلاديا جائے تواس مين معين موگى يانيس ؟

الجواب، نقبار نے تفریح کی ہے کہ تحس چیز کتے ہے کرد سرو کھا نے کے لئے ڈالناجائز نہیں اس سے معلوم ہوا کہ جیزا ہے گئے گالاستعال ہو وہی استعال دومرے کو نبلانا بھی جسائز نہیں، بالخصوص اس قول بیر کہ بعض نقبار قائل ہوئے ہیں کہ کفار فردع میں نواہی کے مکلف ہیں اوامیر کے نہیں، بالخصوص اس قول بیر کہ بعض نقبار قائل ہوئے ہیں کہ کفار فردع میں نواہی کے مکلف ہیں اوامیر کے نہیں، 17 مرشعبان میں ساتھ اور ا مداد، ج ۲ ص ۱۲۳۷)

حرام دواکا استعال اسوال ۱۷۵۱ گل اثری کل مختوم ، افیون ، دوای نشر با دخه اورشیر زنان طلاداط با درمریش بندوم و یا مسلمان طلاداط با درمریش بندوم و یا مسلمان دونون کا مکم کیسال کراتے میں ، آیا و معندانشر ماخوذ مول کے ، اورمریش بندوم و یا مسلمان دونون کا حکم کیسال سے یا فرق ؟

الجواب، متقدین دوائے مراکو خرورت میں جمی جا کتر نہیں کہتے ، اور متاخرین فرورت میں امازت دیتے ہیں، اور خیر زنان دوار محسم ہے اس کے مختلف نیہ ہوگا، احوط قول متقدمین ہے اور عاس بقول متقدمین ہے اور عاس بقول متناخرین ہر بھی داروگیر نہیں، باتی جوادویہ فی نفسہ مباح ہیں اور نہی بعض اکا روق کہ اور مند ہوں شلامتی میں ضرراور انیون میں کر توجرام نہیں ہیں، اور مند ہوسلمان کے جارب میں ندکور مبوا۔ دار اور حل ماص ۱۹۲۱) معنوی دانت بنانا اسوال اس ۲۰۱ دندان کا بنوا ناشر عاور ست ہے یا نہیں ، اگر در ست ہے تو مرورت کے واسطے یا صرف ضرورت کے واسطے ؟

الجواب، فى الدرالمختارسنة المتحرك بذهب بل بفضة وجوزهما عمد ويتخذاننا منه لان الفضة تنتن فى در المحتارة اللكوش اذا سقطت تذبة در الما فان اباحنيفة و يكون العضة تنتن فى در المحتارة اللكوش اذا سقطت تذبة در الما فان اباحنيفة و يكون العقد الموقفة الموذهب ويقول وكسن مبتة ولكن يأخذ سن شاة ذكية يبتد مكانها وخالفه المويوسين والى تولدوة الله ويوسين هسالت اباحنيفة عن ذكية يبتد مكانها وخالفه المويوسين والى تولدوة الله ويوسين هسالت اباحنيفة عن

ذنك في عباس اخوفله يرباعادتها باسا،

اس روایت سے معلوم ہواکہ دانت بنوا نامٹر عا درست ہے اور بریحی معلوم ہواکہ ضرورت اور زینت وونوں کیلئے ورست ہے کیونکہ ناک بنوا ناظا ہر ہے کہ زینت ہی کیلئے ہوگا ور وہ بھی جائز رکھاگیا ہے ، البتہ اگر زینیت کو آلہ نجور بنایا جائے تو اس عارض کی وجہ سے بیشک گٹاہ ہے۔ (امداد میں میں میں ۱۲۸)

بچنکا لئے کے لئے اسموال (ہم ۲۵) میت عورت ماملہ کی بابت کیا حکم سے ،خواہ پورے دن مامله کاپریٹ چاکی<sup>زا</sup> موں یا کم وبیش، بعضے لوگ بیسے جاک کر کے نکال دینے کو بیان کرتے ہیں ور كيتے بي كرقيامت مك حل مي تھجي كھرے كى، مجھے ايسے سوال سے شرا اسوقت آتی ہے ليکن جہلا دكی شفی انى ادرز ما دق اطبينان موجائد، يا فى الحقيقة مي اس سكله سع لاعلم مبول توراكا بى موجائد ؟ الجواب، فالدر المختار حامل ماتت وولدها يضطر شؤبطنها ويخرج ولدها اهو اس سيمعلوم مواكه بييث چاك كركے نكال ليناأس وقت سي جب بي زنده حركت كرتا موامعلوم بهو، درنه اگر بچه معی مرگیا توبیدی بیاک کرنا جائز تهیں، مصلحته و دراد ج موص ۱۸۰ افیون کا استعال بوقت فسطار استوال ده دم ۱ نیون خوار مرحند نوت خدا سے کوشسٹ ترکیرنے کی جابتا بو ممر وف بلاكت اورسخت علالت مع جواسكونجربه سے حاصل موام و محبور مو توالي تعال افيون دوارسيابيس اوراتن محروكا جوازافيون فورى السي حالت مسيعيا اورس اور مملى كا تول وقواعدنا لا تخالفه كذافى حاشية الشامى على المختارس كيامطلب سع ؟ البحواب ابن مجركا تول صحيح بسيمكراس مي تصريح بسكه اجازت دس وقت بيئ حب بالبقيقة مرحانے کا خوف بود اور اس میں یہ معنی سے کہ اندک اس کو کم کرنا مشروع کرسے، اور پہمی ہے كهُمُ كرنے كى كوشنش نہ كى توبيخف اتم فاسق سے بيس سوال ميں نهايت اختصاركيا كيا ہے، جو مخل مقصود ہے۔ اور رملی کے تول کا مطاب پر سے کہ ابن مجر گوشیا نعی ہیں جگران کا پرتول تواعد حنفیہ کے خلات نہیں ہے، اسلے قابل اتباع سے ، ۱۱ ربیع الثانی مصلی اور الدارج ۲ ص ۲ م ۱ ) ددامی الیون اسوال (۲۵۲) ضرورت مرض کے سئے جب اوراد ویدا شرنہ کرس تفتیرا ورتنی میر یا شمیت سے کم افیون کا استعال جائز ہے یا نہیں ، ایسا ہی بھٹک کا استعال جائز ہے یا نہیں اور جاكفل كاكداهم سع وحضرت شاه عدالعز ببزها حب محدّث دبلوى رحمة الطرعليد نے فتا وی عزيزيمي افيون كى عارت حرمت كو وجوه ثلثة معروضه بالام ينحصرفراكران آثارسے كم استعال كرنے كو

حرام نهي تقرير فرمايا ، حضور متنرب جواز مع جلدم عزز فرما دس ؟

انیون وفیرہ دردوا معوال (۱۵۲) انیون یا جزربویا اورجا وتری کرجو مخدرات دیفترات بی انیون میری کردو مخدرات دیفترات بی سے بی اگر کسی نسخ مرکب میں دُالی جائے اور اُس کا اکاراستعال کیا جائے، آیا وہ شرعا مکرد محربی ہے جیسا کہ ہرایک کا اُن میں سے مفرد استعال کرنا مکروہ تخریمی ہے ؟

الخواب، في رد المحتار أما الجامد الت فلا تحم منها الاالكتنير المسكر ولا يلزم من حرمته بجاسة الموقية وهكذ إيقال في غيرومن الانتياء الجامدة المفرق في العقل اوغيره يحم تناول إلقد را لمضرمنها دون القليل النافع اه،

اس روایت سے معلوم بواکراگرده مرکب نسخ مسکر دفترندم و توکعا ناملال ہے۔ فقط ، مار ذلقعہ دہ مصلول

فیک چیک اسوال (۸ ه ۲) ایام گرای یاسرای اس ملک بین بین گون و نیره بین گرفت این مین استان کوب با استر استان بین این کرد بین این کرد بین کار این کرد بین این کرد بین کار کرد برایک کال کی پر باریک استرے سے داو دا وجگہ کاٹ کر کی د والی بیب سا نکی ان کو جرایک کر کال کی بر باریک استرے سے داو دا وجگہ کاٹ کر کی د والی بیب سا نکا تے ہیں، ایک د و روز کے بعد بخار مو کر بوخل بعض کو د و جا رہ چیک بحی نکل اتا ہے، اور بعض کو نظام اور کر انا کیسا ہے ، کیونکہ بہت کوگ نظام نا در کر انا کیسا ہے ، کیونکہ بہت کوگ نوعی بیال کہ بین کہ شریب سے بین کہ شریب سے بین کہ بین کہ دور کی اور میں کا جب جی پی کہ باز موجاتا ہے والی اسی ملازم سے اگر کوئی پوچھے یہ ہے بین کہ دور کی کا اور میل کا جب جی پی کہ با میست دوا کی اسی ملازم سے اگر کوئی پوچھے یہ ہے بین کہ شریب سے جو لاتا ہوں اور وہی دوا آدمی کی کلائی کا خیکہ لگا دیتا ہوں ، گر میں سے جو لاتا ہوں لگاتا ہوں ؟

الجواب، حس رطوب سے دخولوٹ جائے وہ رطوبت ناپاک ہے اور ناپاک جیزسے دواکن ا اصل مذہب میں حرام ہے، اور لعبض متا خرین نے جائز رکھا ہے، اس کئے خوش تدہیری سے بچنا بہتر ہے، کیکن شورشش منا مدید نہیں، وادیا راعلی، مصل کے اور اعدادہ جسم ص ۱۸۵) ایفت اسوال (۱۵۹) نیکانگانے کے متعلق حضور کی کیا تحقیق ہے ، مشبہ یوں ہوگیا ہے کہ بہیب توجس موٹلا سے بھر خبس کا استعمال مشترع میں جائز نہیں ج

الجواب، بیشک اصل مذہب بین ناجائز بے تیکن بنا برقول فیض علی کہ تداوی بالحرام کی اجازت دیتے ہیں، آگرکوئی مبتلام واس بردار کی تہیں، فقط ۱۰ ام جرم المسلام و تتمہ اولی ص اس ۱) ایفت اسموال (۲۲۰) یہاں دریاست رامپوریں) حکومت کی طرف سے ٹیکہ پر بہت زور دیاجا رہا ہے، اس کے عرض ہے کہ اس ٹیکہ لگوانے کے متعلق حضرت والاکاکیا ارشاد ہے ماور جب حکومت کی طرف سے زبردستی مونے لگے توکیا کرے ؟

اليواب، فى الدرالمختارتبيل فصل البير اختلف فى التداوى بالمحرم وظاهرالي هب المنع كما فى دضاع البحولكن نقل المصنف شهة وهناعن المحاوي وقيل يوخص اذ اعسلم فيه الشيفاء ولم يعلم و واء اخركما دخص المخدول معطشان فى المحتار و قوله وظاهرالمان في المنع محدول على لمظنون كما علمته ،

پونکه اس تدبیری رطوبت نیرطابره کا استعال کیا جا تا ہے اس نے اصل منع ہے، اور ضرورت میں جائز ہے، اس کے اول کومت سے درخواست کی جاوے کہ امرممنوع سے معافی دی جا وے کہ امرممنوع سے معافی دی جا وے دائیں اگر حکومت توج نہ کرے توج محکومت کاحکم بھی ضرورت ہے کہ احد حوا به فی باب اخروی ل علی سیا نوہ ما ذکومن الووایات ،

١١ رشعبان مصلم دالنور دبيع الادل صويم

دوای سانب کاپترامتعال کرا کے بہاں تجوں کو دوایں سانب کاپتہ (زہرہ) ہمارے بہاں تجوں کو دوایں سانب کاپتہ (زہرہ) ہمارے بہاں تجوں کو دوایس سخترت استعمال کرا تے ہیں، بلکہ ماں بچہ دونوں کو کھا ہے ہیں، کسی طرح جا کنرموسکتا ہے یا تہیں، ہمارے بہاں شاید کہ کوئی ایسا ہوگا کہ اس کو نہ کھایا ہو، تقط ج

البحواب، جائزتبین، ۸رربیجالاه ل کومواه و تشمه اولی ص ۱۳۱۱) بیخان نخد بسرسری افتی سے یا نہیں ؟ بیغان نخد بسرسری افتی سے یا نہیں ؟ البحواب، نانع موناا درنه مونا توسی طبیع بوجین، اور آگر جواز وعدم جواز کو بوجینا، توسسر مدین ملاکراس کا استعمال جائز ہے، یکم ذیقعدہ سوسیا ہو (تشمہ تالشرص ۹) موسوی تیک دواکا استعمال استوال (سرم ۱۷ ) جو نکہ جدید طریقہ مومیوی تیک بین زیادہ مسرم النائی مومیوی تیک بین زیادہ مسرم النائی مومیوی تیک بین زیادہ مسرم النائی میں النائی ال

بداورسهل الاصول سے، لمذ إلكركوني عض ايس ديبات بي جهان مروقت كوئي عليم يا واكثرميد تراسكتا

دوسرے طریقہ علاج کو دوسرے مرضی پر سرتے تواس معلی کے لئے سنر عَاجا سُرجِ یا نہیں ؟

البجوا ہے، یہ حالت ضرورت کی ہے ، اورضرورت میں متاخرین نے تداوی فیرالطبیب کی اجازت دی ہے، اگر کوئی اس برطل کر سے خالیش ہو، ۲۲ جادی الاولی سیام حوادث اول س ۲۰ کی اجازت دی ہے، اگر کوئی اس برط کا سیوال دسموال دسموال دسموال دسموال و مردی کا گریس کا چیلا استعال کیا جاوی تو کوئی توجی تو نہیں ہے، کھانا مٹی کے تیل سے بکتا ہے، انگریزی اسپرٹ جوایک تسم کی شراب ہے، اسکی گرا کرنے تو نہیں ہے، کھانا دھنے سے بہلے اسپرٹ بالکل جل جا تھے کہ کا کردوں ، نقط ؟

چولھا میرے پاس ہے، اگر ناجا سُر موتو بالکل ترک کردوں ، نقط ؟

اسپرن کااستعال اسعوال (۲۲۹) انگریزی دواجه پینی به وتی بداس بی بحد ما ااسپرٹ کا استعال اسعوالی درج کے بخراب کی بین شرب کا ست ہے، توجب اس امرکا یعین مو چکا اورسلم ہے تو انگریزی درج سے بنال ) کی دواپینا جائز ہے یا ناجائز ہی اسپرٹ اگر عنب وزیبیت و رطب و تمرسے حاصل نہ گئی موتواسس میں گنجائیش ہے، لاختلاف ورزگر کا ایسپرٹ الاتعنباق (تتر دابسہ میں ۲۲) ایسپرٹ اسٹو و فرق کی اورش کے ایسپرٹ اسٹو و فرق کی ایسپرٹ اسٹو و فرق کی دواپینا کا جسراس کی خرید و فرق کی سونوان ہے ؟

البحال ۲۲۲۱) اسپرٹ کا جواز استعال ختا میں نہ ہے۔ ہوزی الجرائیش (تتر خامسہ میں ۲۰۹) معنوی آنکھ نوان اسپرٹ کا جائز استعال ختا میں نیا و ایسپرٹ کا جائز استعال ختا میں نیا و ایسپرٹ کا جائز استعال ختا میں نیا و ایسپرٹ کا جائز اسپرٹ کا جواز استعال ختا ہے اورش کے بعد ان اسپرٹ کا دوا ان ایسپرٹ کا جائز ہے ، یا نہیں ، سونے کی ناک بنوالینے کی اجازت جو اسٹون کا دوا نہ اسپرٹ کا دوا نہ بار سی دو تھ سے کہ دورش کی دورش کی دورش کا دورش کی دورش کی دورش کی دورش کی دورش کا دورش کی در کی دورش ک

اس عدمه المروطور الجامه الميل المراب المراب

الجواب مبیح کافتوی صحیح سے ، آور محرم سے سوال کیا جا دیے کہ کیا مقلہ برجبوان دی ہوج صادق امنا ہے، نیزمتفلہ میں جوبصارت حیوانی مونی ہے آیا صانع مقلہ کی وضع کی مور کی ہے یا بوبسار مود عرى فى الدماغ ب، مقلم محض اس كاطريق وتحل ب اول باطل ب اور ثانى بران كالمانا لعنى مود عرى فى الدماغ ب اور ثانى بران كالمانا لعنى معدد عرى فاجائز موكا، واللازم باطل فكذا الملزوم والشراعلم، نيز حويلت وعيدتصويرى أنى بعد فقدال احدوا مأ خلقت والله من بروع برنه مونا جا ميك، احدوا ما خلقت والس برنظر كرك حبس عضومين معتور حيات دبيداكر سك اس بروع بدنه مونا جا ميك، اور العن مي مونا جامئ ، قرب بيسس اح (حوادث ما مسده س ۱۷)

بال اُردن والاصابون استعال كرنا معموال (۱۲۷) ايك اس طرح كاصابون كلاب جوبجائ استرك المستعال كرنا معموال (۱۲۷) ايك اس طرح كاصابون كلاب جوبجائ استرك استعال كياجاتا بيد اوراس مين ناياك اجزاد كعي شترك نهيس بي ؟

عرفیات ایکنری کاستعال سوال ۱۲۲۹) دو یات داکٹری کے عرفیات میں جن کو بزبان انگریزی کرفیات میں جن کو بزبان انگریزی در انگری کے عرفیات میں جن کو بزبان انگریزی در انگری کا جو بربروسے طب داکٹری با کخاصیت مفیده مِعْوفی سلم موفی کی دم سے شریک رہا ہے دائیوں اول پر کا استعمال شرعًا جائز موسکت ہے کہ نہیں ؟

الجواب ،اگرام کامان انتر برارید کے سواہو میسا غالب ہے تو مختلف فیہ ہے، تقوی تخرز ہے اور مبتلا پر بھی زیا وہ دار دگیرنہیں ہے ۔ ۱۱ صفر سلام و تنتمہ اولی ص ۲۱۳) جند برسستر کامکم اسموال (۲۷۰) جند بریستر پاک ہے یا نہیں ؟

الجواب، پاک نہیں، (تبتہ اولی ص ۲)

عم جند بيرمتر إسوال دمت تقريع الم به به بريستر باك نهي به ۱۱ بلك باكست الكرم حرام است ، حيوان البحوط هووان لم يوكل حق خنز يوالبحركذ افى القنيه ۱۲ نفع و ما ئى المولد ولوكل الماء وخنز يوو ۱۲ در مختار وحكم ما ئى المولد ولوكل الماء وخنز يوو ۱۲ در مختار وحكم ما ئى المولد كلهم واحد وازكان يعيش بد ون الماء كما فى المشامى ،

جندبیرسترخصیر خیوان مائی المول اِست کمشل کلب الها راست ۱۱ مخسنرن -نوشادریاک سے اسموال ۱۱،۲۱) نوشا درجولعی کے کام میں آتا ہے پاک ہے یا نا پاک،آس کاچورن دغیرہ میں استعال کیسا ہے ؟

الجواب في دوالعتار واما النوشاد والمستجمع من دخان البحاسة فهوطاهو

كمايعلممامرواوضحه سيدى عبدالغى فى دسالة سماها بخاف من بادرالح حكم النوشادر اهر اص صهر،

اس روایت سے نوشنا در کا یاک مونا اور اس کا استعال چورن میں جائز مونا نابت ہے ، ٧٤ رشعب ان شبع المع وتهمدا و ليص مهم ا مرض نتق کے علاج کے جواز | سعوال (۲۷۲) زیدایک یا بندیشرع ادمی سے اسکے تھیتین مرصے کئے برشبادراس كاجواب أبس اورمتعدد مرتبر تجربي والكرم فباكثر سينشتر د لوان سعاجها برماتا لمسرجة نكه علاج كرانانتو وفى نفسه ضرورى تنس سعه ا درمترعورت فرض، علاو ٥ ازين داكثرى دوا كى نجائست دغير نجاست كاعلم نهيس سے ، اور كيري بيعى ضردرى سے كانت تر كے بعد كئى روز تك بحص وحركت برارمنا موكا بحس سعنازوجاعت كاترك موكاء تدايسي حالت بس زيا كرشنر دلاد بے توشرعا مواخذہ ہے یا ہمیں، اور صیبتین کی جسامت تدریجا ترقی پذر ہے، زیدالیسی حالت میں علائے کراو سے یا متوکلاعلی الترجیورويو سے ، اس مسئلہ کی ضرورت بيش آئی سے فقط ؟ حواب، مقصود اس تقرير مع الحرب سے كہ خود اس كم كے ثابت ہونے ہى سرسے اوراس فدشم کوا ارت اس کے عدم تنبوت کی قراردی سے، تب توجواب اس کاکتب فقر میں مصرح ہونے سے ظاہرہے ، اور اگر با دچور سلم نقل کے نود اسکے منقول میر نے براس کے خلاف وليل بولف كاشبهكرنا بيئ توبيسوال ستدل برموسكتابي اورمقلدين حيث المقادستدانين بيس اس بريه سوال كرنا اس كوخلاف منصب برمجبود كرناب، وه أكراست الل كرتلب وس مينترع التبترع لازم تهبين فتيكن بأ وحودعدما بیشک فرض سے ممرجیج احوال میں تہیں بلکہ ان میں سیے ضرورت کی حالت متنی ہے ، اور یہ ضرورت مترعيبهين معى التاتير بتركه بلكطبعي وعادي سيحبس كالشربيت مقدسه سف كلفين كيصنعف كيسبب اعتباركباب اوطبى وعادى مواائس كالمعض قوون علالهمة عادة غالبه موناظا برم بيس اس طرح سع خرودرن من حيث العادة وع م خردرت من حبيث الشرع مي كيمة تنا في بيس، اورمتاخرس نے تداوی بالحرام کوجی بائرکہ دیا سے ،اوراس پرمل کرسنے کی می تخایش ہے ، البتنية بأت كراشاره سي بعى مناز برم سك كاس كوابل فنوى سي تحقيق كريجيك، قواعد سي توية عدراس مين عي موشر بوگا، فقط ، مها وهر الحرام مساله و تتمة فامسه ص و ، ، انگرنبری دواؤن کااستعال اسهوال ۱ ۱ ۱ به می فرایندعلما میردین تین اندر سه سند کاسته

ادويه انكريزيه كدول امتزاج فحروغيره امشيا معرمه تقينا اسست ومخبس استعال معامين وغيره ك درال دمشيا دمحرمه ممزوج اندنكيسے نوع و كراوی مالت جائز سست يان ؟

المحواب ، اگرامتنراج این بین استیار مشکوک ست اعتبار کے ندارد،

لقوله تعالى ولاتقف ماليس لاثبه علم الاية وقال رسول للمطل لله عليه وسلم اذاكان احلكم فالصلوة فوجه حركة فى دبرة احدث ا ولم يحدث فالشكل فلا يتصريب حتى يسمع صوتاً او يجد ريخار وإلا ابوداؤد، وقال الفقهاء ان اليقين لا يزول بالشائ

والاصل انحل والطهاع،

واكر مطنون يامتيقن سنت بس خالى از دوحال ميست يامتيا محرمتم ان چون مروبول وغيرها، يا طام حودى عروسك وخراطين ونحوبها واستعال برمكي وونوع ست داخلي چول اكل ومشرق خارجي جوي طلاد وضاء بين أستعال اشيا ومحرمه طاهرة أكبرخارجًا با متند بالاجاع مطلقًا جاكنر مدت، . . لقوله تعالى قتيم، واصعيدًا طيبًا الأيد، اباح التلطخ بالتواب الطاهر المحرم، وآكراستعال بهي دمشياره مطاهره داخاً باستديا دستعال شياره دمخسته خارطًا بالتسريس در طالت اكراه واضطررانفا قامباح است ، لقوله تعالى وقد فصل لكوما حرم عليكم الاما ما إضطريرتم البيه وديرطانت اختيارومت عرم عليرظن مجصول شفاء باتفاق حرام، تقول تعساك قل فيهدا انتعركب يرومنا فع للنياس وإنهما الكبوب نفعها الآية ودرمالت اختياريتها ماليمكن بحصول نشفا روى م وجدان دوار دمكيملمار مزاختلاف است، بعضے جاكنرواستندائه والبخاذة ديسوال لله صلى إلله عليرسلم العوتدين لشرب أبوال إلادل، وتعضمنع فرموده لقول عليدالسلام إن الله لم يجعل شفاء كمرفى حرام رواه البخاري وقالواحديث العرنياين منسوخ ويعن متاخري فتوئ برجوازواده اندفى الدرالمختار اختلف فى التداوى بالمحم وظاهر المذهب المنع كما رضاع البحرلكن نقل المصنف تهه وهناعزالحاوى وقيل يرخص اذاعلم فيه الشيفاء و لم يعلم دواء اخركها رخص المخدر للعطشان وعليه الفتوي اليس المتناع تقوى ست و انتفاع فتوی والشداعم، وارزنتیع و مهبوام دامارد ع موص موا) البيت المسوال ١٨١١) أن كل نواص وعوام بلاتكاف الكريزي ادويه كواستعال كريته مي جن كى عده واكردواية وتكرنيرميسرشوديس بستهال دوائه صرام حرام مست واب مجث وتيحرست كدورادويدانكسريزى چنرساح حرام

باشد یاز داگری با شدختشش اتفاتی د مست یا اختلا نی و دراختلانی عموم بلوی مُوثرست یا نه ۱۱ منه

ساخت میں اکثرر دے الخراور رکئی فائی اسپرٹ اورسیری دائن بٹرتی ہے جنگیر انتھر، دائن کرکٹ اسی کی لاگ سے بنا نے جاتے ہیں، گر کہا جاتا ہے کہان کا نشہ کم ہے ،سمیت بڑھی ہوئی ہے زیاد عمد ارسی کی لاگ سے بنا مقدار میں دیں تونشہ کریں، گر زیادہ میں دینے سے آدمی مرجی جاتا ہے، گر مسب دوائیں ایسی نہیں کہ زیادہ مقدار میں دینے سے آدمی مربی جائے ،اب فرائیے کہ انگر بنری ادوی کا استعمال نہیں کہ زیادہ میں دینے سے آدمی مربی جائے ،اب فرائیے کہ انگر بنری ادوی کا استعمال نہیں کہ زیادہ میں دیں مربی جائے ،اب فرائیے کہ انگر بنری ادوی کا استعمال نہیں دیں دورہ کا استعمال میں دیں میں دورہ کی استعمال میں دورہ کی مربی جائے ،اب فرائیے کہ انگر بنری ادوی کا استعمال میں دورہ کی مربی جائے ،اب فرائیے کہ انگر بنری دورہ کا استعمال میں دورہ کی مربی جائے ،اب فرائیے کہ انگر بنری دورہ کا استعمال دورہ کی دورہ کی دورہ کا استعمال دورہ کی دورہ کی مربی جائے ،اب فرائیے کہ انگر میں دورہ کی دو

جائنر مبوایا ناجسائنر ۹

الجواب، دوح الخروج برشراب بونكريقينًا اجزائه مسيد، اس كى حرمت شكر بيروقو نهيس، في الدراً إختار وكرة شوب ددى الخسوالى قوله ولكن لا يجد شار به بلاسكو اه وقد صرح وا بحومة تناول الخبوالذي عجن رقيقه بالخسر، اورجب كراس بي سكري بي تواس مي مسكري بي تواس مي مسكري بي القوم بي القوم بي الفيل سي تواس مي مشبر كي كي وجري نهيس سوج ابرستعاد في فيها ننامي سكري بي اقوم به ويا بالفعل، في الفيلة بالفعل سكرند مونامنا في وجود سكرتهي كيونكه سكر سيم ادعام بي، بالقوه به ويا بالفعل، في الفيلة وحرجها عهد مطلقا وبه يفتى الى قوله ما السكر كينيوكا فقليله حوام اهرا وراسي طريس م موناكهي منا في سكرتهي ، بلكراس كام ويدوم وكرب كيونكه نتي سكركا بلاك اورسميت بي كما لا يخف على ما هو الطبعيات ، اس تحقيق سيع دوي سنواركا مم معلوم بوكيا، كراستعال ما نرتهي اليكن جب كرباليقين ان امت يا معلى بيء والتراعم ،

الار ذلقيعه والمساع (امرادج اص ١١٨)

بالول محاق وقصراور خصاله المعاند

نصاب السوال ۱۵۱۱) نظاب لگاناکیساہے ؟ الجواب، نظاب سرخ بالاتفاق جائز کمکمستھے، اورسیاہ نخطاب جہادیں ہیدت شمن کیلے بھی جائز ہے اور نحض زینت کے واسطے مختلف فیہے، عام مشائخ کا تول کراہت ہے اور امام الولوسف نے جائز رکھاہے ہمکن احتیاج اور راجے زکرناہیے،

اتعق المشائخ ان المخضاب في حق الوجال بالحموة سنة وانه مزسياة المسلمان وعلاماتهم وإما المخضاب بالسواد فسن فعل ذلك من الغنماة ليكون اهيب في عين العدوفه و معمود منه اتفق عليه المشائخ ومن فعل ذلك ليزيز نفسه للنساء اوليجبب

نفسه اليهن فذلك مكووة وعليه عامة المشائخ وبعضه مرجوز وإذلك من غيركراهة وروى عن ابى يوسف مه انه قال كما يعجبنى ان تقزين لى يجبها ان اتزين لها كسن ا فى الذحيرة، عالمكيرى جهم ۱۳۹٥ والتراهم، نقط، ( الدرج ۲ ، ص ۱۲۷)

الجواب، تبن الروقت كردورج من المعورات الربهت قبل اسائل كي كياساد بعد، وتمترثانب ص وي

اینت اسوال (۱۷۰۷) جن خصابوں میں مجموداین اور مسرخی رہتی ہے اور جاندی کارنگ شورہ کے تیزاب سے کاٹ کر بطور برق تیار مہزنا ہے (مجمود سے خصاب میں لو ہے تانیخ ما زوکا جزوب اس کا استعمال عن الشرع کیسیا ہے کیونکر نظام اس میں اختفائے بیری نہیں اس کے کان میں مسرخی متمائن رہتی ہے اور سیا ہی مغلوب اور بالفرض اگر جاندی کے رنگ کے خضاب سے سیا ہی غالب رہے تو اس صورت میں کیا حکم ہے ؟

الجواب، جس من اخفائے بیری کی نفی کی جاتی ہے جبراس میں ایساخضاب کیوں کیاجا تا ہو' معرب ایس بعد ازالہ معرف وقع خانہ جس بعد د

ایضاً سوال (۸، ۲۷) فی زما ندمرکاری ملازمین جن کے بالسین کہویت یامرض کی وج سے سفید نوط تے ہیں بخون زوال ملازمت، سیاہ خضاب استعمال کرتے ہیں، مگرول میں اس فعسل کو مذموم اور ناجائز تصور کرتے ہیں، کیا ان کے لئے یہ نعل جائز ہے ؟

الجواب، جویمراول منظور رکھی گئی کیا بالوں کی سفیدی سے اس کا منسوخ ہوجہ یا ناہی کورٹی قسانوں سے + (تمتر تانمیہ تانہ)

ایفٹ اسوال (۱۰۹) بعض ایسے اشخاص جن کے عقد میں نوعمراور دوان عورتیں بیں محف بخیال رغبت زوج سیاہ خضاب کرتے ہیں، یعل ان کے لئے کبیسا ہے ،آگر ممنوع ہے آوایسے کولیے کورغبت زوج کے لئے کوئسی تدبیرشرعی کرنی جاسے ؟ الجواب، الریسلیت قابل تھیل ہوتی تونی خاب اسود کے منوع ہونے کے بھرکوئی معنی ہی نہ موسے ، دیم منازی کے بھرکوئی معنی ہی نہ موسے ، دیم منازید منازید من معنی ہی نہ موسے ، دیم منازید منازید من معنی ہی نہ موسے ،

اینت استوال (۱۸۰) آج کل مندوستان بیرسیاه خضاب بہت زیادہ رائیج ہے، اور مسیکٹردن آدمی اس میں مبتلا بیں ، توکیا ان کے واسطے کوئی الیسی بیلی موکنی ہے کہ خضاب بھی مسیکٹردن آدمی اس میں مبتلا بیں ، توکیا ان کے واسطے کوئی الیسی بیلی جو کہ خضاب بھی

موط دے اور عاصی بھی نہ ہوں ،

الحجواب، كياشريب اس كيمي ذمه داري مردب المسام التمه تانيه ص ٥ المحواب كياشه و التمه تانيه ص ٥ ١ البين المسال (٢٨١) حضور والان اصلاح الرسوم مي تخرير فرط باست كه البته اور دنگون كا خضاب ما منه اس مين اخفائ بيري نهين اس كي تونيخ كيا سي ؟ المحواب مثلًا ممن و اور زرد واور سبز ، (ممنه ثانيه ص ٥٥)

اینت اسوال د ۲۸۲) به ورت عرم جواز استعال خضاب سیاه اس کا بنا نا اوراس کا بجیا عندانشرع کیونکر رجائز بده کیا یدا عانت علی المعصیت نهیں، اس کی تصریح کیا بنا خط المحصیت نهیں، اس کی تصریح کیا بنا خط المحواب جوزکدا یک محل اس کے جواز کا بھی ہے کئیں اھیب فی عین العد وللدین اور غیر محل میں استعمال عال کا فعل اختیاری ہے المذاصائع اور بائع کی طرف اس کی نسبت نریجائی اور اعانت علی المعصیت کے صبب ناجائز نہ کہا جا دیگا، البت خلات اولی ضرور ہے۔

مررجيب السسام وتتمدنا نبيم مسه

مكم نصناب سياه معنون سوال (۲۸۳) كيا فراتي بي علمات دين ومفتيان شرع متين سه له بازا كاجواب كرسياه خصاب كرنا دليش كوجائز سي يا نهيس، امام حسين عليادت لام ومضرت ابو مكر صديق رضى التدي وحضرت على رضى التري و دي محرص ابه رضوان الترتعالي عليهم الجمعين كاسباه خضا

كرنا ثابت هـ، أم محمدرهمة الترطيب سعيم موطأ يم اسي طرح مردى بعد الحواب، في المؤط اللامام محمد الحبرنا مالك احبرنا مالك احبرنا محمد المواحدة المواحدة المواحدة المعادية المواحدة المعادية والراس فعدا عليه مرذات يوم وقد حمرها فقال له القوم هـ الناوكان ابيض للحية والراس فعذا عليه موذات يوم وقد حمرها فقال له القوم هـ الناوكان ابيض للحية والراس فعذا عليه موذات يوم وقد حمرها فقال له القوم هـ الناوكان الموافقة والراس فعذا عليه موزات يوم وقد حمرها فقال له القوم هـ الناوكان الموافقة والراس فعذا عليه ما الموسمة على لاصبغن فاحبرتنى انا ابا بكرين كان يصبغ قال محمد لانوى بالموسمة والحناء والصفوة باساً وان تركه ابيض فلاياس بدلات كل ذلك

حسن احرف التعليق المهجد علوالمؤطأ قوله بالوسمة بفتحتاين ويفتح الاول وسكون السشانى وبكس ايضاعك مافى القاموس والمغه هوورق النيل والحضاب به صفأ لايكون سوارًا خالصًا بل مأثلًا الى الخضرة وكذا اذاخلط بالحناء وخضب به نعمد لو خضالينعر اولابا كحناء صرفاعلب بيحصل السواد الخالص فيكون مهنوعًا كماسياتي ذكرة وقية ابضًا بعد اسطرعلى قوله لا ترى الى قوله باسًا وإماً الخضاب بالسواد الخالف فغيرجا تزلما اخرجه ابوداؤد والنسائي وابن حبان والمحاكم وقال يجيج الاسنادعت ابن عباس مرفوعًا يكون قوم يخضبون في اخوالزمان بالسواد كحواصل كحمام دواندوان ويسبينه لمستيكبوتران المنه لايريجون واثحة الجنة وحبح ابن الجوزى فى العلل لمتناهية الحتضعيمة مستنذ إيماروي ان سعدا والحسين بن على كانا يخضيان بالسواد و ليسر بجيد فلعله لم يبلغها الحديث والكلام في بعضروات ليس بحيث بخرجه عن حسيز الاحتياج به ومن توعل ابن عجوالمكى في الزواجرا لخضاب بالسوادمن الكباثوويؤب و مأاخوج الطبرانى عن إبى الدرداء مرقوعاً مرخضب بالسواد سود الله وجعه يوم الغيا وعنداحه غيرواالشيب ولاتقربواالسواد وإماعافي سنن ابن مأجه موفوعان ات احسن ما اختضيتم به هذا السواد ارغب لنساء كمرو اهيبت لكمرفى صدوزاعليم فقرسند كاضعفاء فلابعارض لروايات الصعيمة والمندمنه بعض الفقهاء جوازه فوالجهاداهم اسس محبوعی عبارت سے امور ذیل مستفاد ہوئے ،

(۱) حضرت الو مكبر في الله عنه كامطلت خضاب كرنا به اه كانام بحى نهيں (كمانى الموطأ)

(۲) حضرت الو مكبر في الله عنه كامطلت خضاب بالسعواد (كمانى التعليق مع الجواب عنه) او دخرت على السعواد (كمانى التعليق مع الجواب عنه) او دخرت على السعواد كامؤ طأي التعليق به الموسمه كومائز كم مادكه الحالم الموسي كامؤ طأي العلي المسهواد كامونالان المرب الكن اس سي خضاب بالسبواد كرجواز بر ولاله تنهيس بهوكتي كيونك مطلق ويمه سي سبواد كامونالانم المرب الكراس كي بعض خاص تركيب و سي سواد مواب بالسواد كامونيل والمرب المواد كامونيل والمرب المولاد و المواد و المرب المواد كام الموطرانى او واحمد و المرب حبان الارب حبان الارب المواد كامونيل المونيل الموني

(۹) ابن مجر کا خضاب بانسواد کاکب انرسے شارکرنا (۱) بعض نقبار کا جہا دیں اسکو جا کنرکہنا ،
مجہ عامور عشروی نورکرنے سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ قوت و ترجیح جا نبہ منع کو ہے ، اور قاملین
بالجواز کی کوئی دہیں قوی نہیں ، ان کے او آرسب منے دوش ہیں ، روایتہ بھی اور درایتہ بھی ، جن ہیں سے بعض
کا ذکر بیو چیکا ہے تبعی کا اب ذکر کیا جا تا ہے ، فی الطراکف والظراکف الطراکف المالاحقر،

فَأَتُ لَا فَقَهِ فَقَهِ فَ لَحَقَةُ خَصَابُ الاسود استدلاً المجزون بفعل المحسين بن على الذي والإجارى في مناقب المحسن الحسين عن انس بن مالك قال الى عبيد الله بزياد براسر المحسين فيعل في طست فيعل ينكث وقال في حسنه شيئًا فقال انس كا ت شبهه برسول الله صلالله علية ولم وكان رائحسين ب فضويًا بالوسمة اه والجواب عندا لما نعين بهما فل محاشية وهذه عبارتها ظاهرة وان كازمعا عبالقوله عليه السلا انتيان ابى تحافة يوم في مكة على المعض المخضاب بلفظ واجتنبوا السواد في قصة التعاس ومنشاء الراسمة المخالصة والمحضب بها وحدها لا يسود الشعرة النافع التعاس ومنشاء الشريعة بنهيه ان لا يلتبس الشيب بالشباب والشيخ بالشاب علا ان المحسن كان غازيا شهيد افالحضاب الشيب بالشباب والشيخ بالشاب علا ان المحسن كان غازيا شهيد افالحضاب الشيب بالشباب والشيخ بالشاب علا ان المحسن كان غازيا شهيد افالحضاب المحديث في المحارى هكذا حدثن انس بن مالك قال قدم النبي على الله عليه والمحديث في المحارى هكذا حدثن انس بن مالك قال قدم النبي على الله ينة وكان اسن اصحابد الوبكر فغلفها بالمحناء والكترجة قنا ربيع احس الوبكر وغلفها بالمحناء والكترجة قنا ربيع احس الوبكر وغلفها بالمحناء والكترجة قنا ربيع احس الوبكر وغلفها بالمحناء والكترجة قنا وبعلو احس الوبكرة والمحالية المحديث المحديث المحديث في المحديث في المحديث في المحديث المحديد المحديث في المحديث المحديث في

حم خداب اسموال دم ۲۸ ) کیا فراتے ہیں علائے کرام جمہم اللہ تعالی اس سکورد کردر اسم کورد ارتعابی اسم سکورد کردر ارتعابی اسم سیاہ خطاب لگانا ازرد اسکے شرع شریف مائٹر ہی یا کہ کروہ یا حرام ؟ الجواب ، حرام کیونکراس برکائیا وجزئیا دعید آئی ہے ،

كماروى مسلوعن چابردخ قالى اقالنبى صلى الله عليه وسلوع بوا فقع مكة وسلسه وكحيته كالتغامة بياضا فقال النبى صلى الله عليه وسلوغ برواهذا بنشى و وسلسه والسواد والامر للوجوب وتوك الواجب يوجب الوعيد؛ وروى ابوداؤ دوالنسك عن ابن عباس عزالنبه صلائله عليه وسلم قال يكون قوم في اخرالزمان يخضبون بهذا عن ابن عباس عزالنبه ملائله عليه وسلم قال يكون قوم في اخرالزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يجدون را عجمة الجنة كذا في المشكوة باب النوجل، السواد كحواصل الحمام لا يجدون را عجمة الجنة كذا في المشكوة باب النوجل،

رساله قول لسلافى مخضابالسواد

سوال یہ ہے کہ آیا زاد المعا دیں یہ روایت ہے یا نہیں، اگر ہے تو اصلام الرسوم کی تحقیق کے مقابلہ میں اُس کا کیا در جہے، اور با وجود صحت روایت کے خلفائے راشدین اور اجتمعان کا کسیا ہ خطاب استعال کرنا تر ہدب و تخویف اعدائے دین کے لئے تعایا محق زینت وجوانی کے اظہار کے لئے، بعنی اوقات جما دیے علاوہ اور اوقات میں استعال کرنا تربیت وجوانی کے اظہار کے لئے، بعنی اوقات جما دیے علاوہ اور اوقات میں استعال کرنا محتی ثابت ہے یا نہیں، نیز مسیاہ خصاب اگر شرعان المائے زاد المعاد کی طرف مراجعت کی، جنانچ المحواب ، جونکہ مشی ہجا نے نہیں گئے، اسلئے زاد المعاد کی طرف مراجعت کی، جنانچ ماستہ کی چند کوتا ہیاں تابت ہوئیں، زاد المعاد کی ضروری عبارت یہ ہے،

فان قبل فقد ثبت في معيم مسلم النهى عن الخضاب بالسوار في شان ابن الى تعافة لما التي برواسه و محيته كالنعامة بياضافقال غيرواه فاالشيب جنبوالسواد

والكتوليسود الشعرفالجواب من وجهين احدهمان النهى عن التسويال بعت فاما اذا احيف المالحين المسود الشعر المنه فان الكتم والمحناء تجعل الشعربين الاحمر والاسود بخلان الوسمة فانها تجعله اسود فاحماً، وهذا اصح المجوابين ... المجواب التنافى الملحظاب بالسواد المنهى عن خضاب التن ليس محتفاب شعرا بجارية والمرأة الكبيرة تعوالزوج والسيد بذلك وخضاب الشيخ يغل لمرأة بذلك فأند من الغش الخطاع فاما ذالم يتضمن تنه ليستا والخيرا عافقة محموعا لحسن والحسين ومحالة المحتفى وحكاة بن عفان وعبد الله وعمر وبزالعاً من رخيا لله بعين وحكاة عن والمحتفى والمحتفى والمحتفى والمحتفى ومحالة بن المحتفى ومحالة بن المحتفى والمحتفى والم

آول اس عبارت میں خلفائے راش بن میں سے صرف حفرت عثمان کا نام ہے، و وم ہیئت نقل موہم ہے، کہ اس میں اختلاف نہیں، حالانکہ اختلاف مصرح ہے، تسوم، اس قول کے مرجوح ہونے کوئف نہیں کیا، حالانکہ صنعت نے اس کی تصریح کی ہے کہ اس کے متعابل قول کو اصح کہا ہو، پس پر حاست بدایسا ہی دھو کہ کا ہے جیسے سیاہ خضاب،

یه تو حات یه کیمتعلق تعا، ابنفس سید کے متعلق عرض سے که احادیث بنی قدی می اور دوایا است فعلی می اور دوایا است فعلی می اور دوایا است فعلی می اور دوایا تعابی اور زاحادیث فعلی موتون باس سی می اور دوایا تدا با حت قدت می ان سی کم بھرنی با اس سی می اور دوایا تدا با حت قدت می ان سی کم بھرنی میں افغا سواد حقیقة کے لئے متعین ہے اور اباحث میں محتل مجاز کو ، کیونکہ اوٹی سواد کو می سواد سے تعمیل میں افغا سواد کو می سواد کو می سواد سے تعمیل میں اور دسمہ مخلوط بالحناء وغیرہ کیلئے سواد لازم نہیں بلکا ختلاف اور اس کی کوئی دسی نہیں کہ وسمہ خالا در وسمہ مخلوط بالحناء وغیرہ کیلئے سواد لازم نہیں بلکا ختلاف اور اسمہ مخلوط بالحناء وغیرہ کیلئے سواد لازم نہیں بلکا ختلاف

تركيب وتقديم وتاخيرس مختلف الوان بيدا بوسكتن بي بيس سواد محف كادعوى به دليل بيدا وراكر كسى في سواد ك نفظ سع تعبير كبيا ب اس كايم محل موكا ، محرز ودنجارى ملدا ول باب بجرة الني مالات عليدولم واصحابه الى المدينة كى ايك حديث من حناروكتم سع جواكثر روايات من وارد بع مُسرخ رنگ بيدا مونام صرح بيد وه حديث يه بيدا .

قدم النبي صلوالك عليهم المدينة فكان اسن اصحابد ابويكر فغلغها بالحناء والكتوحى

قناً لونهاً ای احدت، پس اِن د دوه سے روایاتِ اباحت معارض نہیں سوکتیں احادیث نہی کی اور بعث کیم تعارض محرم کو

ترجيح موتى بصبيح برربين قول راج بررواية ودراية سواد فالس مي بجرستنظ صورتول كماصلا

متخب ایش نهین وانشراعلم ،

ية وسياه خفاب استنهال كرنے كم تعلق تحقيق همى، ليكن تجارت اسكى اس كے مائزہے كه بعض سورتين لهى سيستنئ بھى ہمى، مشترى أن صورتوں ميں استعمال كرسكتا ہے ہمكين بيرمجى يه نجارت خلاف اولى ہے، خت رسالہ قول السداد، ( النور، ربيح الاول الان الله همى من ، ) أرامى اورمؤجهوں ككامنے اسموال (۱۲۵۷) وارمئ والعرك تورمائزہے ؟ اورمئ والنا جائزہے ، والقص سنة فيها وورمئ والنا جائزہے ، والقص سنة فيها وهوان بقبط الوجل محيدة فان ذاد منها علق بعد قبطعه كذاذ كر محمد مربى الماكيوى جدا من ۱۳۵ )

ربین اسوال (۱۸۸) مسلانوں کو ڈاٹر می کتروانا یاموندانا، اور موجیس بٹرھانا تنهرع شریف بین ملال سے یا حرزم یا مکسرو و مع دلیل شرع سے بیان فسرائیے، بینوا توجیرود، نقط ؟

 البحواب، فى رساله بهآیة النور وصلحه درمدسردان دست دنیها وصلحه من البارتان الماندین المعدن مفعیست دیبارتان تخوان صدیع ست اما صدیحتان داخل مرست کذا فی خزانة الروایات وصدغ مفعیست مبین شرم و کوشس بالائے استخوان بلند رخسا رکه قریب کوش با شد. و نیها لی عبارت است از استخوان بلند میان صدیح و رخسار ام

ان عبارات کے مجبوعہ معے معلوم ہوتا ہے کہنیٹی کے نیچے جوبڈی اکبھری ہوئی ہے بہاں ڈاڈھی مشروع ہے اور ڈواڈھی کی صدسے مشروع ہے اور ڈواڈھی کی صدسے درست نہیں ۔ ۱۱ رشوال مسلسلام و تنتہ ٹالنہ ص ، ۹)

ايضت إسسوال (٢٨٩) مسلانون كودُ ارْضى مُندُانا اورمونجيونِ كاظرها تأكيسات ؟ الجواب، ايك تودارهى كامن إنا ياكنانامعصيت بعيى الكراوبرسع اصراركنادير ماتعين مصمعارضة كرنايداس مسازيا دة مخت مصيبت بين اورمعارضرمين يكبنا كرقران فجيداور اما دیث میں اسکی حسرمت یا مذمنت کہیں نہیں آئی تیبیس محض ہے کئی وجہ سے ، آقول تواس قول سے معلوم موتا ہے کہ حس چنر کی تصریح قرآن وحدیث میں نہووہ اسکے نزدیک حکم شرعی نہیں ہے ، مسوخود يى دعوى باطل بصاورمنى بصاصول تترعيه نه جانت برء الميضمقام بربدلائل به طعيم ويكاب كداصول مشرعيه چاريس، قرآن ومدميث واجاع وفياس ان چاروں سيسيسيسي ايک سيمبي جومكم ثابت مودہ تشری مکم ہے ، اس کا روجا سرنہیں ہے ، دوسری وج پر کہ خود قرآن وصربت میں اس کا ذکر بھی ب، چانچ عنقریب واقع مولله، تیسری وجربه بیرکداس قول سیمعلوم بونا بسی کوس کی نسست صاف ما ده حرمت یا حس برکونی خاص وعیدند آئی موود معصیت نبیس موقی ، اود انس میس وعید نهي بيئ توب وونون مقدم علط بين اول مقدم اس كئے كرببت سے امور محرم ميں ايسے الفاظ واردنهس اوروه بالانفاق معصيرت بس بمثلا فاحمسي كاندريا كخانه كير فيربالخصوص بمي كوئي مذمت يا لفظ حرمت نهيس يا ، حالا مكركو في اس كي حلّت كا قائل نيس ، اور نه بيوسكتاب، أكسر كهامائ كران كي تطييب، واخترام كالمراس حرست كويستلنريه، تواسى طرح يها ل بحى اعفا مرلحيه اورا مفارشوارب كامرنس كے خلاف كى حرمت كؤستلنرم يد ، اور دازاس ميں يسي كرامسل امرس وجوب ہے، اور پی فاحل کا وجرب اس کی ضد کی شرمت کوستلزم ہوتا ہے، بیمسئل صوبیہ ہے اور حقل معبی صاف اس کی شہرا دہت دیتی ہے، اور و ومرام قدیمہ اس کے گرانس کی ندخمت نصوص میں واردیمی سے ، ۱-

مديث مين وفعال كونغير خلق الترموجب لعن فراياسيه، وارْضي مندوا ناياكمًا نا بالمشابده الس نرياده تغيركا اتباع شبيطان مونا اوراتباع شبيطان كاموجب لعنت موجب خسران وموجب وتوع فی الغرد را موجب جمنم مونامنصوص سے ،اب مذمّت شنیعه شدیده میں کیا شک رہا۔ آوریہ تول کم باطن درست رکھناچاہئے، ظاہر کی درستی کی جنداں ضرورت نہیں، اس کے جبل مونے کے لئے اتنا كبديناكا فى سِي كما كركونى باغى سلطان سے كھے كہ ميں دل سے آپ كاظیع وفرمانبردارموں، اور ظاہر کی درستی کی جنداں ضرورت نہیں ، یا کوئی شخص سے مجلس میں بول دبیراز میں کیروں کوالو دہ کرکے أبيض اورجب اس كوملامت كسرين اورخس اور تبديل لياس كوخروري قرار دين وه بهي كبيري كميراباطن بالكل ياك وصاف سي اورظاهركي ورستي كي چندال ضرورت نهس، توكيا با دشاه ياديكس اس عدر كوتبول فرماليس محير اكرنبين تبول كرس كراور نظينًا نبيس تبول كرس محر توابل مشمرع اس عدركوكيونكرتبول كريس، اورصريث خالفوا المنتركين الخ كي سبت بعض كايدكها كماس زمان میں بہت سے مشکر ڈارھی رکھاتے ہیں ، اس لئے ہم ان کی مخالفت کے واسطے دارھی مندولتے ہیں تھیک نہیں ہے کیونکہ احکام شرعیہ کے ساتھ جرکھی کو ٹی مصلحت ندکو رموتی ہے وہ کھی عالمیت ہوتی سے اور تھی مکت موتی ہے، علمت کے ساتھ تومکم دیجوڈا وی مُنادائر ہوتا ہے ہمکن مکمت کے ساتفعكم دائرنهين مونا بيني مكمت كے نبدل سے تكم نہيں بدلتا ،اوراس فرق كالمجھيئا پر رُسخين في العساكل خاصّہ ہے، بیس خالفوا المشركين كامقرون فرانا بطورهمت كے سے بطو زعنت كے نہيں ہے ،حرمن كامدارتغربيني صورت كابكارناب نه فالفت دسل اس كى يه بي كديعض ا حاديث مي جويمكم أيلب وه اسسطلق سي جيساكه من لم ياخذ من شاربه فلنس مذا ولعن النبي صلى الله عليه ولم المخنشين من الرجال مي ، امن كى مثل اليسى بين كه كوبى ما كم رعا ياست كيے كه ويجعوقا نون كونو فلان توم كى طرح شورش مت كرو توكيا اكروه توم اتفاق سينسورش ج وزُد سے نوكيا اس مالت میں رعایا کواس قوم کے ساتھ اس میں می مخالفت کرنا چاہئے، اس بنا ربرکہ اقرال اُن کی نخالفت کا حکم ہوا تھا۔ مدارشعبان مسلمات (تتمہ خامسہ صس م)

اینت اسوال دوم میری مفوری بردارهی مفوری سیده درد دنوں کے صاف ہیں، دونوں کے ایس دونوں کے مان ہیں، دونوں کا نوں کا نوں کے مان ہیں، دونوں کا نوں کے مسامنے جا رجد بال میں الم کٹاکٹران بالوں کومبی کٹا سکتے میں یانہیں ؟

الجواب، نبين - (تنتمه فامسه صهر)

اينت إسوال ( ۱۹۹) تلم كويمي كما ناجليدًيانيس ، ٩

الجواب، فرارمی تعلنے کی عمر سے پہلے جو کا نوں کے سامنے بال ہوتے ہیں وہ سرمین اخل ہیں اُن کا کٹا نامقراض سے جا سر ہے، اور رجواس وقت نہیں ہوتے اُن کا کٹا ناجا سزنہیں۔

دُارْمى مونجيوں اورج في دخيره كے احكام إيس عنوان صفحه ١٢١ پر آچكا ہے -

دارمی کا میم اورمقدار اسموال د۲۹۲ با دارمی کفنی کونسی سنت بد، اس کے تارک برکیا حکم شرغا ماری بوگا، وہ جو کہتے ہیں کہ اگر رساری دارمی صاف کرنے چھ گناہ نہیں، یہ کیا بات ہے، سیاستہ اس برکیا حکم دیا جا وے گا ؟

الجواب وارمى ركه واجب ورقبض سيزائد كنانا حسرام ب - لقوله عليه السلام خالفوا المخواب وارتبض من المخالف المخالف

فحالها لية فيهن وطى أجنبية فيمادون الفرج يعز دلاندمنكوليس فيه شئ مقد اقول العلة مشتركة فالمعلول مثله والله اعلو

مرکابی حقدمنڈانا اسموال دم ۲۹ مریس پھے رکھانا یا خط نبوانا منٹرع شریف موال ہے یا حسر ماہ کے بیا حسد میام ماہ کے بیان فرائیے ؟

اليواب، فلماروى عن ابن عموام ان انبى صلى الله عليه وسلورائى صبيا فله حساق بعض راسه و ترك بعضه فنها هوعن ذلك وقال احلقو اكله اولتوكو اكله رواه مسلم، بعض راسه و ترك بعضه فنها هوعن ذلك وقال احلقو اكله اولتوكو اكله رواه مسلم، دامد د، جم م ص ۱۲۷)

پیشانی اور اسموال دم ۲۹) نامید کے بال بینا اعنی جامت بنا تا اورگرون موندانا، اور سیدنے بال مناکرنا سیدنے بال کترانا یا موندانا، علے بذا ران و با تھے کے کیس ہے ؟ البجواب، ناصید مینی مقدم راس کے بال دینا باتی مجھوٹرنا قرع میں داخل ہے اور ممنوع گردن کے بال مینا باتی مجھوٹرنا قرع میں داخل ہے اور ممنوع گردن کے بال مونڈ ٹا فقہا رنے مکروہ مجھاہے، سینداور ران کامون انا ورست ہے، فقط والسّدت الی اعلم اللہ باللہ میں انہ دا )

سرے بال کوانا است بی اور بلاج کے کہا ہے کہ سارے سریں بال رکھا ناسنت ہی اور بلاج کے مسرمنڈ وانا فلاف سنت نے اور بلاج کے مسارے سرمنڈ وانا فلاف سنت خیال کرے قابل ملامت کہا ہے جمرو کہا ہے کہ حضرت علی بنی الترعلیہ والم ملامت کہا ہے جمرو کہا ہے کہ حضرت علی بنی الترعلیہ والم ملامت کے اور رسول الترصلی الترعلیہ والم المرص کے اور اس میں معلوم ہواکہ سرمنڈ انا بھی غیرایا م ج میں سنت ہے اور خشخت بال رکھنے کی حافیت نہیں، وہ اپنی اصل ہر رہیں گے ، اور اصل اباحت وجو از ہے ، خشخت بال رکھنے کی حافیت بیں ، اور ان کو جو زید برعت کہنا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ، اور ایس کے بال رکھانے والا شرعا قابل ملامت ہے یا نہیں ؟

آئی ایس است مطلقه و مهرس کوخنود میل انتراکی است به اور است کوارت کوارت

للاجماع عَلَى تساؤى حكم اَلقَصَ الْحَلَّى لَيْنَعُوالواس فَى مثل هذا الْحَكُو الْحَالِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ التساوى اشيريقوله تعالى محكمة ين، رؤيسكم ومقصى ين، والسُّرِّعب اللهُ علم،

٨١ ربيع الأول المسلم (امدادج ٢ ص ١٥١)٠٠٠٠

سرکے بال کشون ایا معدوال (۱۹۹۱) بعدسلام مسنون عرض بے کدایک معطور وی اسحاق ماحب کا کوئٹہ بلوجیتان سے آیا ہے بمضہون یہ ہے کہ آج بعد نماز مغرب حضور (شاہ ابوالخیرصاحب) نے فرما یا کہ یہ کتاب الاسلام اور کشاہ ابوالخیرصاحب) نے فرما یا کہ یہ کتاب الاسلام اور کس سے پہلے کہیں دنیسا میں اس کی زیارت میسر آبوں ہوئی ، مربز منورہ میں قبر شیخ الاسلام میں کہ سلطان روم کا کہتا نہ بے نظیر ہے اس میں ہم نے ایک وہ سمنلہ دیکھا کہ ہم کوآج تک معلوم نہ تھا اور تم کو تھی معلوم نہ تھا اور تم کو تھی معلوم نہ تھا اور تم کو تھی معلوم نہ ہوگا ، میں نے عرض کیا وہ کہا ہے ، فرما یا کہ خشخاشی بال جیسے تیرے ہیں اور

مندوستان میں بہت مرقدے میں ، یعل قوم کو یواکا ہے ، اگر سر سربال ہوں تو اس قابل ہوں کہ اُن میں اُنگ نکا بی جائے یا بائکل منڈائے جائیں ، صرف یہ و دنوش کلین سنون ہیں ، میں نے اُس وقت توب کی پھر فرایا کہ اگر تم طق کو دوست رکھتے ہوتو اس پھر فرایا کہ اگر فرق کو دوست رکھتے ہوتو اس نمیت سے بالوں کی پر درشش کروا در فرایا کہ اس انٹر کو کھ کرشہور کرو، اور میر محم بھر و۔ سب خادم تو بہ کریں ، اور شخاشی بال نہ دکھیں ، اور یہ بھی فرایا کہ یہ سم کن لوگوں سے اختیار کی ہے ، میں خوش کیا فصار کی سے اخوذ ہے ، وہ اثر یہ ہے ،۔

من كتاب الكى لل ولابى قال حدثن الراهيم بن الجنيدة قال حدثن الهينم بن خارجة قال حد تنا ابوعمران سعيدبن ميست الكبرى الموصلي عزانس بن مالك قال إنه دخل عليه شأب قدسكن عليه شعرله نقال مألك والسكينة افرقيه اوجزه فقال لبرجيل يااباحمزة من كانت السكينة قال في توم لُوط قال كانوا يسكنون شعورهم ويجضغون العلك فىالطويق والمنازل وعيغذ فون ويغرجون اقتبيته والي خواصهم انتىء د سكينة التشعر بالون كاسيده عا كفيرا يجوزنا نم مندانا نه ما نگ نكالني محط كافتري بها نحتم موكيا -مضمون بالاكوملاحظ فرماكرارشا وفرما يصبحه بالون كالينجى سعكتردانا جبيسا كممرق جب جانر ہے یانہیں ، اور مشابہت توم اوط ہے یانہیں ،اگر جائز ہے توا شر نکور کا کیا مطلب ہے،اگرنا مائز اورحرام ہے توجعلقبن رئوسہ حرا ومقصرین کاکیا جواب سے یا پیمم خاص مجساج ہی کے لئے ہے، اور یہ تعبی ارتشا د فسرائیے کہ اگر بالوں کا کتروا ناجائز ہے تو ترام بال رکھنا اور مانگ کا نیا بہتر ہے یا حلق یا قصر؛ اور حلق سے تصربہتر ہے یا نہیں ، فضل مدّل مع حوالہ بیان فرمایئے، کیونکاکٹرلوکہ حت*ی که اکنترعلما ربعی قصر کراتے ہیں ،* اگیریہ امرنا جائنر ہو توایس ہے نویہ کی جائے ، اوراکرجائز ہے توانر مركور كامطلب صاف صاف نشاني تسكين بخش ديسا ارشاد فرمايا جلي كراطبيذان بوماسة الجواب ، جوارتقعیرکانچ کے ساتھ مخصوص بونا نختاج دبیل سے اور متنا پیسی کوپٹ مو کہ اس كى نسبت ياخدمن كل مسعة قد والانسلة لكياب، توسجيما ياستكر يمقداراد في كىب مقصور ننى دائدى بهي سع بيناني روالحتادي بدائع سيقل كياب قالوا يحب ان يؤد في التقر وعيد غدوالانهلة انخ اوراك صرح دن كتفيص بيان اون كيريع، ينانج در مختاري تعربي سيم تغصبوالك صد دب بس ودست برق مولياء ادرفارن مننني سع براج إزعام سع-اوداكركوني تشخص اشرمندكودكوفارق كيرتوباين وهيج بهين كراشرم كورثبوتا ودلائة تخددش بوسف كح عسلاده

مغید مقعد و کونہیں، او لؤیہ کرجب تک اس کے رواۃ کی ترتین زہوا س وقت تک اس کی صحت

یاحس ثابت نہیں، اور حدیث ضعیف حسب تصریح اہل علم سی کم شری کے لئے منب تنہیں
ہوسکن، ٹائیا یہ کہ سکینہ کی یہ تغسیر حوسوال میں مذکور ہے مختاج دلیل ہے، خواہ لغت ہویا نقل صحیح ہو، اورید و نوں امر بذمر مستدل ہیں، تمیسرے اس میں جزوکا لفظ بطور تخیر آیا ہے، اور جبر کے مخی لفت اور استعال میں مطاق تعلی محصوص ملت کے ساتھ نہیں بلکہ مخصوص بالوں جبر کے مغی لفت اور استعال میں مطاق تعلی میں حضرت انس رخ سے مروی ہے فقالت امی لا اجزھا اور آگے اس کی علت فرائی کان دسول اللہ صلی للہ علیه وسلم یعملا اور ناہم اور کا اجزھا ور آگے اس کی علت فرائی کان دسول اللہ صلی لائے علیه وسلم یعملا اور ناہم ہو کہ بہا کہ بہت مشوی شعر احدال شعفرة بحد کو ہے، آور شمائل تریندی میں حضرت مخیرہ رخ سے مروی ہے عقوم غیر شعر کے لئے طاہر ہے۔ تی تعقم مقیداس صورت کے ساتھ موکہ جب بال عموم غیر شعر کے لئے طاہر ہے۔ تی تعقم مقیداس صورت کے ساتھ موکہ جب بال میں عرب غیر شعر کے لئے طاہر ہوں اور مجر مانگ ذکالی جائے جس کو تسدل کہتے ہیں جس تھ موکہ جب بال میں تابہ دلا ہے اور تابہ میں تابہ میں

وَسَدِّلُ النِي على الله عليه وسلم نِاصيه ثم فرق بعلاً متفوّعليه، كسدًا في المشكوّة باب التوجل، المشكوّة باب التوجل،

بخلان اس صورت کے کہ چپولے چپو نے بال ہوں، خواہ بٹرسے نہ ہوں یا گا دیئے ہوں، اسس صورت میں یہ کم نہ ہو، چنا نچہ افر قدا د جرہ علی سبس لتھیم فرما نا اس منع بالمعنی الاصطلاح کی سند ہوسکتی ہے ، کیونکہ تخیر موتون ہے دونوں شقوں کے امکان عادی پرا اور امکان فسرق موتون ہے بالوں کے بٹر سے ہوئی تن ہے کہ یونہی مخصوص ہواس صورت کے ساتھ جب کہ اہل باطل کی وضع پر مہوں، جیسا اس وقت نئی فیشن ایجا د ہوئی ہے ، یا یہ کہسس فساد کی نیت سے موہ جیسا کہ وسرے متعاطفات بھی اس پر دال ہیں ور شلام آتا ہے فساد کی نیت سے موہ جیسا کہ وسرے متعاطفات بھی اس پر دال ہیں ور شلام آتا ہے کہضغ علک اور قبار میں جاک دونوں بہلو ہوں پر رکھنا بھی مطلقاً نا جا سُرم و والاقائل بہیں ان دجوہ سے یہ اشریخصص یا مفتر جواز تقصیر کا نہیں ہوسکتا، بخلان نہی عن القرع کے کہوجہ صوت مدیث کے اطاب مائز رہا ، البت مصوت مدیث کے اطابی مائز رہا ، البت معن مارش تھے ہوائیں گی ، ھذا ماحض سر لی

عده المراواصطب لاح المناظرة م، مت

الأن ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا، والله اعلم،

مهم رديع النا في مهم سيام والداديج م ص م ١١)

عورتوں کے بال کشوانا استوال (۱۹۷) احبار زمیندارمؤرفه ۱۷ فردری الا ورس ایک فتوی علمارد ملی دخیره کا چھیا ہے جس میں علاوہ اورخرا فات اور دھوکہ دہی کے عور توں کے مسرکے بال كثابيغ كاجوا بمجهمتهم دباب القديلستحيث والمارفي عسوا لجنابن صفحهم استفل كيابيك بعض انرواج مطرات بال كما كرش و فره كے كردنتي تقيس دولفظ ياخذن من رؤسهن حتی ا تكوز كالع فرق اب سوال يه ب كركيا عور تول كے لئے بال كمانے وروفرہ كے مش بنانے جائز ميں بانهين اور يسي عيم دريث كے اندر بال كالے سے صاف مانعت سے يانهيں ، اور ميمسلم كي مدیث کامل کیا ہے ؟

الجواب ، اس دضع مسئول عنه كي حرمت بيرد لا تك صحيحة قائم بين اورجوا زكي دبيل مي جند احتمالات ببس السي كميرمت فابت اورجوإ زبيراستدلال فاسد وآمراق كابيان يهب كمبني اس وضع كا يقينات بير بالنسار الكفايه بيد جوابل وضع كومقصود يمبي بيدا وراس مي تضبه بالرجال بعی بے گوان کو مقصور نبیو اوراطلاق دلائل سے برتشبہ ہرصال میں حرام سے ،خواہ اس کا قصدم ویانہ مود اورعلاوه تشبة كم منع بيراور دلائل معي قائم مين (كماسياتي في الجواب الآتي) اورامرثا في كا بیان پرمے کراقہ لارا وی نے اپنامنٹا ہدہ بیان ہیں کیا ، اور گوراوی حضرت عاکمنٹہ منے محرم ہیں ، محرنه الفاظ حديث تتمول لعائشه مين فس بي، نه راوي دوسري از واج كي محرم بي كرشعود كا لهاب ماتخين سے بعض وفات عورتیں بالوں کو دید مزه له لا كورت من يخفيف شعور كاموتا سه ، ثانبً ا در لمه وه سع جونگین سے لگتام و (نقله النووی) پس و فرهنگین سے بھی نیچے ہوا، بھران كووفره بمين كماكيا- كالوفره ليني مشابه وفره ككماكيا، تواسميں پيمي احتمال ہوگيا كروفرہ سيمي يعجمول بلكغودكرن سيحيى احتمال داجج بلكمثل تنعبن كهيئ كيونكر أكروفره سيركم موت تواسك ك تولغت موضوع بعضاً لمه تولمه سے تعبيركيا جا تاكا فوفره كينے كى كيا ضرورت تھى، اور وفروسے زائد کے لئے کوئی لغت نہیں ، اسلے اس کو کالوفرہ سے تبیر کیا گیا، اوراس مالت میں اس میں ا ذوائب وفرون بن سکتے ہیں ، غایت ما نی الباب اور بورتوں کے قرون و زوائب سے سمبی قدرتے کمی اور تخفیف به وگی، توحدیث کا مدلول نفی، قرون نهی به وابلکر تخفیف شعور مهوا، چنانچه ندوی نے کہاہے، فیه دلیل علی جواز تخفیف الشدعور للنساء اور غرض اس تخفیف سے ترک شعور زیزت تھی، کما قال لدالنووی:-

عن عياض ولعل ازواج النبي على الله عليه الله فعلن هذا بعد وفا ترصوالك عسليه وسلم لتركهن التزين انخ

ا دراس تخفیف کو آفذکہنا تھے ،ا در شعورکومن روسہن کہنا تھے ہے۔ ثالثا اس سے تطع نظیر علاسبیل کتنزل مکن ہے کہ اس زما زمیں یہ وضع رجال دنسیا رکے درمیان شترک ہو، بس کجا یہ وضع خبیث اور کی صنیع از واج مطرات سے

كار پاكان را تياس از خود مگير گرچه ماند در نوشتن ميشير وستير معجد نودا باسحد كرده تياسس مرد و را بر كمر بنها ده اسساس المسلاع: كان هذا المجواب المذكوركتب اولا في نافر صفيان بعباري المذكوركتب اولا في نافر صفيان بعباري تفصيلاً و ندمه بيلاً، فقط و في فالسويشو إلى بحث ذكا العباري تفصيلاً و ندمه بيلاً، فقط و

## اسك بعدا يك صلى كاخط المي منعلق أباجوم ع جواف بل مين منقول بي

ويف إسوال ١٩٨١ مع ذاتى طور برحالات عافر كم مسائل كم متعلق جناب كى تنابي نيالا سيكانى طور برواتعيت عاصل مع اور بورى موافقت مع مرن ايك مسئل يفي عور تول كم بال كشواف كي تعلق مريدة تعيق مطلوب مع الوريدي تواني تعانيف بهشتى زيورك آخرى حماور صفائى معا بلات ميس بالدي كه احكام كيمن مي آب كا نتوى موج ومع كركة اناحرام ميث كا وروال مجل طور برمديث مي آف كا ذكركيا كيا بي الكي تسكين قلب كيل الكراس مدميث كا حواله معلوم بوجا و مرتوجن ب كانها بيت بى شكر گذار بهول كا انير خردرى مي كركة بن فقه خذي من المدر بي كركة بالدي تاريخ الموالي المن كركة المراس كذار بهول كا انتراس كا مواله عطافر اوي اور المراس كا مواله علا فراوي الاستان المراس كا مواله عظافر الوي الاستان الموالية والمناق الموالة الموالة والمناه المناق والمناق الموالة المناق والمناق الموالة المناق والمناق المناق والمناق الموالة الموالة الموالة والمناه الموالة المناق والمناق المناق والمناق المناق والمناق الموالة الموالة الموالة الموالة الموالة الموالة الموالة الموالة المناق والمناق الموالة الم

و تمنع من حلق السها الله توله والظاهران المراد بجلن راسها الله توله والظاهران المراد بجلن راسها زالته سواو كان بجلق اوقص او نتف او نوس فلي حر روالمراد بعدم البحا زكر اهد المتحريم لما فى مفتاح السعادة ولوحلفت فا زفعلت ذلك تشبها بالرجال فهوم كروة لانها ملعونة الموقع بالنهائل وعن على قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحلق المرأة راسها روالا النسائل مشكلة بالدحل المراكم بلك والمحلوم المعلوم المعلوم المعلوم الموالة بالمتحلق المراكم بالمشابدة سيمعلوم مواكد سركا اوراكم ملى عام بحى نه برئات بعى جوكراس مديد سين من المراكم المراكم المراكم عام بها تا به توطق بالمعن الحاص بعي السياس موالا بها الموالي بالمتحل المراكم وضع نشاس بونا ، اورت بها ما مواكد سركا عاد من المراكم المراك

مربریال رکفنا معوال ۱۹۹۱) چری فرا نیدیلما ردین جمیم استُددر داشتن موئے مرتزکرک اُن آیا سننت است یامستخب یا مکروی اگرسنت با شد و فعل حضرت صلی استرماییه و میم است پس مکبرد گفتن اوراچ کم دار دوقائل کرایت را پیمم -؟

افرل الحلاق كرده مى شود واستحقاق و وعده ثواب و ترغيب بدان بهق منوط ست توسم نائى اول الحلاق كرده مى شود واستحقاق و وعده ثواب و ترغيب بدان بهق منوط ست توسم نائى من الحراط المالات كردت و دليل محبت بودن نيست بيكن مقصود جزودين نه باشد واگريس تسم فل امر من از مقاصد دين درون شخص شود او را دران باز داشته شو دران به بايد دانست كرموك داخستن بر مسرسنت از قسم نائى مست بلاسب من مجرا بنش كردن موردا دب و وجب صيب ست اگر بوجم معتد بينانكر كسي را از موكن سر داشت از مس بايد دا فست مردان بورمالت معتد بينانكر كسي را از موكن سر داشتن انهاك در ترزيين بيش آيد يا و سوسه در و صول آب درمالت فسل از جناب و غد غد خد كند در حق ايركس لا شك كرستروش اولى گفته شود و داشتن را مكر و منان اولى مورده شده نودى فرا بند كرم كاه وعيد آب نرب بدن درجاب شنيدم سرخود دارشن درات من امل اول مورده شده نودى فرا بند كرم كاه وعيد آب نرب بدن درجاب شنيدم سرخود دار شمن دادلى والشرام و المالات مكر حبز و دين نيست و لعارض خلان اولى والشرام و المالات مين مالات المراز و مين المالات المراز و مين المالات و امداد و مين مالان اولى والمالة مين مولان اولى والمالة و مين المالة و مين المورد و مين المراز و مين المين ال

ونتف الفنكهين بدعة وهماجنبتا العنفقة شهد عندعمرين عبالعزيز رجل كازينتف فنكيهة فردشهادته،

بناج اب طلب بدامری کنتف میمی اکھائے ہے ہی، یامونڈ نے برقعی استعال ہوگئے ؟ بہذاج اب طلب مکم دونوں کا ایک بی ہے۔ (تنتیہ خامسہ ص ، ۵)

بنوائب ، م دونون ۱۰ بین به هم دونون ۱۰ بین به هم دونون به بین بین بین کاملن کراتا سه میمن مین بین کی کے طرفین کاملن کراتا ہے میمن میں بین بین کی کے طرفین کاملن کراتا ہے بیر ناجائز ہے یا جب انز ہ

الجواب ، امتياط اورمهول تركم سلق سع -

الجواب، مطلب یہ ہے کہ اگر سرمنڈ اوے توسنت یہ کہ پورامٹر منڈ اوے بعض منڈ اوے توسنت یہ کہ پورامٹر منڈ اوے بعض منڈ ان مفایا مسرنے منڈ انے کے بعض کا ندمنڈ انا مفایات سنت ہے، اور مطلب یہ نہیں کہ پوراسٹر مُنڈانا مِقابلہ سرنے منڈ انے کے

سنت ہے۔ 19 رشوال سیمی اور ترجیح خامس، اس م 10) در میں کا فلسفا در اسوال (۲۰۱۷) از افادات مبارکہ حفرت مولانا سیمسین صاحب مدنی اسکے دکھنے کامسم شیخ الی رمین دارالعلوم دیوند مذولا العالی، مسلم توم ایک تقل دمینا زملت می جیمام آدیام مول سے بالکل علی دہ فطرت سلیمہ کی حاص دمالک ہے، خدا نے اس کو اقوام عالم برشائد وعادل بنا کر میں جا ہے ،۔

كذاك جعلناكم امة وسطالتكونواشه باعطالناس ويكون الرسول

علیکه شهید اه کسته خیرامه اخوجت للناس م نیم کوایک ایسی اترت با با سے جو نهایت اعتدال برب تاکتم توگوں برشابد مواورتم اسے کئے رسول الم ملی اللہ علیہ ولم مشابد موں تم توگ بہترین اترت موجو توگوں کیلئے طاہری کئی ہے، پر

سکن آه! که یا توم اپنی دینی ومند بهی خصوصیات توعرصه به واکھوکی تغی ، آج اپنی تاری ومعاشر امتیازات کوهی فناکه تی جاری جد ، رم در واج میں ابل وطن د بسنو د ) کی اتباع تمدن ومعاشرت میں ابل وطن د بسنو د ) کی اتباع تمدن ومعاشرت میں ابل مخرب د انگر میروں ) کی تقلیم سلمان کے رک وربیته میں سرایت کرتی جارہی ہے ،
میں ابل مخرب د انگر میروں ) کی تقلیم سلمان کے رک وربیته میں سرایت کرتی جارہی ہے ،
میں ابل مخرب کہ د نیا کی برقوم ابنی زندگی اور ابنی قومی وطی خصوصیات کے بقیار و تحفظ کے لئے

جبڑھاکران میں مذہب موتی جارہی ہے ، جبڑھاکران میں میں مذہب موتی جا رہی ہے ، یالعجب ،کل جوتوم ا توام عالم کے لئے جا ذہب وصلح تھی در آج کس مشرعت کے مساتھ

دوسروں میں جذب ہوتی جا رہی ہے، اوراسی کومعیار ترقی خیال کیا جاتا ہے، حالانکا ہا ہے۔ کے ننر دیک یدانتہائی تنزل وانحطاط اور قومیت کے لئے زہر ملایل سے کم نہیں ، سک

ترسم نرسی بکھبہ اسے اعرابی کیں رہ کہ تومیر دی پہترکستان دست موازھی اسلام کے اہم شعاریں سے ہی بلکہ نسانی وفطری اصول سے تحواص رہ لیبت میں سے انسکن افسوس کرست زیادہ سلمان ہی اس کی صفائی کے دیے ہے ہی اوراس طور سے قومی وقی

انتیاز سے واقع نظر فیطنت ورانسانیت کے کئے بی ضحکہ خیزی کا ذریعہ بن رہی ہے ،

مال میں میر فحد کا بچے کے ایک گریجویٹ کا ایک خطرحضرت مولانا سیدسین احدصاحب مذظار العالی کی نعدمت میں آیا تھا، جس میں موہورہ زمانہ کے لیجاظ سے اسلامی تمدن ومعاشرت کی یا بندی خصوص ڈاڑھی رکھنے کی مشکلات سے اظہار کے ساتھ ڈاڑھی کے دبنی و و نیوی صالح

کرتے ہیں ،

ادرمکم معی دریافت کئے تھے ،

حضرت مولانانے با دجو دیم الفرمتی ونقابت کے اس کا جوجواب مرحمت فرمایا وہ ڈاٹرمی کے مضرت مولانانے کا وجو دیم الفرمی کے استفادہ کے لئے شاکعے کرنے کا فخرحسا صل فلسند براکی محققانہ ہم و ہے ، حس کوہم ناظرین کے استفادہ کے لئے شاکعے کرنے کا فخرحسا صل

مكتنوب أمده ازمير مخصر

جواب ارحضرت ولاناسیدسین احدصاحب منطله العالی محترم المحدم ارتصارت منطله العالی محترم المقام ، زید مجد کم ، السّلام علیکم ورحمة الله و برکاته ، والانامه با عث سرفرازی بروا ، می نهایت بی مدیم الفرصت بروس ، میمراس پرطره پر سروا که بعض بریار یوس مبتلا برگییا ، آج مجه طبیعت منبعلی بونی بست و مختصر کم پر عن کرتا بروس ، مگر قص مدیم بروی بست و مختصر کم پر عن کرتا بروس ، مگر قص مد

پیش کرنے سے پہلے ایک فرودی تمہید برانجنا بغور فرالیں،

جونیفادی کی سیاسی حیثیت ادا ہوں ، ہرنظام سلطنت میں مختلف شعبوں کیلئے کوئی نہ کوئی ہونیفار مقررہے، پولیس کا یونیفار اور ہے، نوج کا اور ہے، نوج کا اور ہے، نوج کا اور ہے، نوج کا اور ہے، کا اور ہے، کا اور ہے، کا اور ہے، ما تحتول کی ما اور ہے، ما تحتول کی ما اور ہے، ما تحتول کی ما اور ہے، ما تاہے، نوا میں بادشا ہی نوجیوں کا اور ہی ہونیفار م ہے، نوا میں بادشا ہی نوجیوں کا اور ہی ہونیفار م ہے، نوا میں مارے اور ہی مالی و ماری ہونیفار کی ہونیفار کی میں مارے اور ہی ماری کوئی ماری کوئی کوئی ماری کا بیا تاہے، اسی طرح اگر کوئی دو میں مارے اور اس موما ہے تو وہ میں اسی طرح گا اس سے دو میرے شعبہ کا یونیفار م ہوم اے تو وہ میں اسی طرح گا اس سے دو میرے قرار دیا جا تا ہے، اسی طرح گا اس سے دیا دہ می قرار دیا جا تا ہے، اسی طرح گا اس سے دو میرے شعبہ کا یونیفار م ہوم قرار دیا جا تا ہے، اسی طرح گا اس سے دیا دہ می ماری کا ہوں کا جوم قرار دیا جا تا ہے، اسی طرح گا اس سے دیا دہ می مقرار دیا جا تا ہے،

سرر برجوئی رکھی جاتی ہے، تولے شعاد کے نتائج الغرض بطریقہ امتیا زشعبہائے مختلفہ اور اِتوام وحکومت اور کل ہمیشہ سے ادرتہام اتوام میں اطرات عالم میں جلائ تاہے، اگر بینہ ہوتوکوئی محکمہ اور کوئی قوم اور کوئی حکومت دو تہ کے میے میزنہ ہوسکے، ہم کوکس طرح معلوم ہوسکتا ہے کہ یہ فوجی ہمیں، یا ملکی، پولین یا دُاکیہ، یا رملوے کا ملازم ہے یا بحری جہا زوں کا افسرے، یا ما تحت جرنیل ہے یا منجرا سیطرح میم کرائیں ہے یا تری ہے یا تھیں وسی ہے یا فرانسیسی، امریکن ہے یا آسٹرین وغیرہ وغیرہ میم سی ملرح جان کے ہیں کر بیخص روسی ہے یا فرانسیسی، امریکن ہے یا آسٹرین وغیرہ وغیرہ ہرز ما ندا در ہرملک میں اس کا لحاظ ضروری سمجھا گیا ہے،

دسب ) جوقوم الرجوملک اپنے یونیغام کی محافظ ہیں رہی وہ بہت ملددوسری قوموں میں منجذب موکئی حتیٰ کہ اس کا نام ونشان تک بھی باقی ندر یا ، اسی ہندوستان میں یونا نی آ ئے ، منخسین آئے ، انفان آئے ، آثاری آئے ، تنزک آئے ، مصری اورسو دوانی آئے ، مگر مستقین آئے ، اونفان آئے ، آئریں ، آج اُن میں سے کیا کوئی مدت یا توم با تی ہے ، کیا کسی کی بھی مستی عائدہ و بنائی جامسکتی ہے ، سب بعد وقوم میں جذب ہو تھے ،

د جه صرف بی تھی کہ انھوں سنے اکثریت کے یونیغارم کو اختیار کر لیا، دھویتی، چوٹی، ساڑھی سم ور داج وغیرہ میں انہی کے تا ہے ہوگئے، اس سئے ان کی مستی میٹ گئی، باوجوداختلاف عفائد کے سب کو مبندوقوم کہا جا تا ہے ، اورکسی کی قومی مستی حبس سے دس کی امتیا زی شان مہو با جی نہیں،

تاریخی منعات کے اُن کا نشان کر اُن زمین برنظرنہیں آتا ، مسلمانوں نے نہ صرف بہی کیا کہ ابنا یونیغا رم محفوظ رکھا ، بلکہ یعمی کیا کہ اکثر بیت کے دینیغا رم کوممام ابنا یونیغا رم بہنا ناجا ہا ، چند مزار تھے اور جیند کر وٹرین سمئے ، صرف بہی نہیں کہ یا جامہ، کرنہ، عبا، قب

عَمَامِه، وستارْمِعَوظِ ركِمَه، بلكه اسادرجال ونسيار، تهذيب وليحير ورواج، زبان وعارت وغيره جسل امت ياركومحفه ظر كمعاداس ميكان كاستى ايك تنقل ستى مندوستان ميں قائم رہی اورجب تك اس كى مراعات رمبي كى، رمبي كے، اورجب جيوري كي ميٹ جائيں محے، توقى اقوام وملل كاداز ابع ، برقوم نعب بمي ترقى كى بعة واس كى كويسش كى بعكداس كا يونيغارم، اس كاللجيز اس كا ندبب، اس كى زبان دوسرون برغالب اوردوسر مالك اقواكي يهيل جائية، أريه توم كى تاريخ پيرهو؛ فارسيوں كے كارنا ہے ديجو و كلدائيوں اور عبرانيوں كى تاريخ كا مطالعكرو، يهوديون اورعيسائيون كانقلابات كويؤرت ديجيو، دوركيون جاتے موعرلون اوركمانو كداويوالعزم اعال أب كسائن موجود بن، زبان عربي صرف ملك عرب كى زبان عمراق بتبيد فلسطين مصر سودان الجيريا ، تونس مراكتش، فارس صحرالبيا ، سينگال ، حرت وغيره ميس كو في تتخف ذعر بی زبان سے آمشٹنا تھا، نہ ندہب اس الم سے، ندامسلامی ہم ورواج سے ، کمرع داوں نے ان ملكوں ميں اس طرح اپنى تربان، اپنا كلچر؛ اپنى تہذيب جارى كردى كم وبال كى غيرسلم اقوام آج بھى اسسادى يونىغارم دىسى كمچيز دسى تهذيب دىسى زبان كوانى چنيرس مجيتے بس، دسرائيلى قومس كليدى سليل عربی خاندان، ترکی برادرمین، بری بری و اتنین وغیره وغیره، ان دیا رمین مست کی سب مم بوکی بین المرسى كوانبى ذات اورخاندان كالجعلم عى سعتووه مي جيال نواب سے سب كے سب اپنے كوعرب ہی ہجتے ہیں اور عربیت ہی کے دعویدار ہیں۔انگلستان کو دیکھتے، یدا پینے حبز سرہ سے نکلتا ہے، کنیپ کما ا مربیها ، امربیه ، نیوزدیند کریپ تا وی ، مساؤته افرانی وغیره وغیره می بودی مدوجه کرکر کے اپنی زبان اسٹر بیبیا ، امربکیہ ، نیوزدیند کریپ تا وی ، مساؤته افرانی وغیره وغیره میں بوری مدوجه کرکر کے اپنی زبان اینا کلی دینی تهدیب، اینا مذہب ، اینالیاس وغیرہ کھیلادیتا ہی، حولوگ اس کے ذریب میں داخل کھی تہیں موتے وہ معی اس کی تہذیب اور قبیشن میں منجذب موجاتے ہیں، اور رہی حال سندوبستان میں روزا فنرون تعرقی پذهبرسید، مندوقوم اسی سیلاب کو دیکید کراینی وه مُرده زبان منسکرت جسکوناریخ كسي طرح عام زبان مند ديستنان ياكم ازكم آربيسل كي نهيں بتاسكتي وج اس كى اشاعت كى كويشش كررىي ہے، اس كاليكيراركھراموتا ہے، اور في صدى بياس يا اس سے زائد الفاظ سنسكرت كے تصونس كرا بني تقرير كونا قابل فهم بنادييا بيع ، نتود اس كى قوم أن الفاظ كونبس تجيم كمني ، اور بالخصوص اس كا نديهي واعظ توتقريبًا الله نوت في صدى الفاظ سنسكرت او ربعا شاكے بولتا ہے الكريات يد ب كداس كى قوم اس كونبظر استحسان بى تحقى سے، شرے شرے گروكل اور و د با بيني اس زبان مردہ کو زندہ کرنے کے لئے جا ری کئے جا رہے ہیں، حالانکہ روئے زمین بیرکوئی قوم یا ملک اس زبان کا

بدین والا موجود نہیں ہے، اور خالبًا پہاکسی زماند می بھی یہ زبان عام پیلک کی زبان نہ تھی، وہ انتہائی کوشش کررہا ہے کہ تمام ہندوستان میں اسی کے قدیمی سم خطکو جاری کیا جائے، حالانکہ وہ نہائی ناقص سم خط ہے، وہ اپنی انتہائی کوشش کررہا ہے کہ دھوتی با ندھنا نہ چھوڑے، ایم، ایل، سی، ایم، ایل، ایس، ایک، ایل، اسے، ایم، ایل، اسے، ایم، ایل، اسک، ایم، ایل، اسک، ایم، ایل، اسک، ایم، ایل، ایل، ایل، ایک، ایل، ایک، ایل، ایک، ایل، ایک بریسی بن کر بر بسر اجلاس آتا ہے، حالانکہ دھوتی میں پا جارہہ سے وصوفی با ندھ کراس کے موال کر اسم بھی لوری حفاظت نہیں ہوتی، با وجود ان سب امور کے پانچا کہ مدید اوری ہونی از نبی کرتا ہوئی موجود ان سب امور کے پانچا کہ این تو کی ایم نبی کے کہا ہے کا بہنا ہم کریان کا مستی کی صورت نہیں نکال رہا ہے ؟ گرونائک اور اس کے اتباع نے چا باکہ این تابعداروں کی ستمق مستی کی صورت نہیں نکال رہا ہے ؟ گرونائک اور اس کے اتباع نے چا باکہ این تابعداروں کی ستمق مستی کی صورت نہیں نکال رہا ہے ؟ گرونائل اورائل کا نرمنائان ہو ہے کے کڑے کا بہنا ہمری طرح طرح مستی کی صورت نہیں نکال رہا ہوں گائٹروانا یا نرمنائل ان ہو ہے ، اس گرم ملک میں طرح طرح کی تکالیف مہتی ہے مگر بالوں کا کٹروانا یا من انہوں نہیں کرتی، اگروہ ان چیزوں کو چھوڑد دے کی تکالیف مہتی ہے مگر بالوں کا کٹروانا یا من ان نہوں نہیں کرتی، اگروہ ان چیزوں کو چھوڑد دے کی تکالیف مہتی ہے مگر بالوں کا کٹروانا یا من انہوں نہیں کرتی، اگروہ ان چیزوں کو چھوڑد دے دنیا سے اس کی انتیان نری سی کی انتیان کرتی انتیان کے گھائے انتیام کی انتیان کرتی انتیان کرتی ہوئی کی موجود دیت فنا کے گھائے انتیام کے گیا۔

والرصى اسلام كاشعارے اپنے الى خصوصيات دضع تطع ميں ، تهذيب وليے ميں ، بود و باش ميں ، زبال اسكتاب جب كد وہ اپنے الى جب بى اور خلى ميں ، تهذيب وليے ميں ، بود و باش ميں ، زبال اور خلى ميں استا اسلام جو كہ اپنے عقائد، انعلاق واعمال وغيره اور خلى ميں انعتيا ركستا ، انعلاق واعمال وغيره كى حيث ميں انعتيا ركستا ، انعلاق واعمال وغيره كى حيث ميں انعتيا ركستا منا برب دنيا و يداور تمام اقوام عالم سے بالا شرقعا، اور ہے ، خصوصيات اور يونيغام مقرد كرے ، اور ان كے تحفظ كو تو كى اور مذہبى تحفظ سمجہ تا ہو، ان كے لئے جان لا اور كان الله و كى اور مذہبى تحفظ سمجہ تا ہو، ان كے لئے جان لا اور كان سے وہ الله كے مركستوں اور شمنوں سے خطف کو تو كى اور مذہبى و اور ان كى يونيغام ہوں ، جن سے وہ الله كے مركستوں اور شمنوں سے خطفہ اور الله بندوں كى بار بر باغيان باركاہ الوہيت ميں ميں مور الله كار منا ركب و باب رسول الله الله عليہ ولم نے دینے ناجواروں كيكے مرمن مامل يونيغام ميں بار بر حباب رسول الله صلى الله عليہ ولم نے دینے ناجواروں كيكے مرمن مامل يونيغام ميں بار بر حباب رسول الله صلى الله عليہ ولم نے دینے ناجواروں كيكے خطف مامل يونيغام ميں اور مشركوں ميں فرق تو بيك برعام ميا ندھے سے ہوتا ہے وق ما بينا و بين المتنوكين العما نوعلى القلانس ( او برعام ميا ندھے سے ہوتا ہے وق ما بسينا و بين المتنوكين العما نوعلى القلانس ( او برعام ميا ندھے سے ہوتا ہے وق ما بسينا و بين المتنوكين العما نوعلى القلانس ( او

کماقال) اسی بنار برخالفت ابل کتاب انگ نکا گفترس افتیا دگی گئی ہے ، اسی بنار برازاد اور
پاجامی کنے کھو لئے کا حکم کیا گیا، تاکہ ابل کتبرسے تمیز سوجائے، اسی طرح بہت سے احکام
اسلام میں پائے جائے ہیں، جن کے بیان میں بہت طول ہے اور ان امور کو ذریعہ انتیا زبنا یا گیا
موسیوں سے بمترکوں سے انتیا زاور طلحہ کی کا حکم کیا گیا ہے ، اور ان امور کو ذریعہ انتیا زبنا یا گیا
ہے ، اور یہ وج ہے کہ عود توں کو قرروں اور مردوں کوعور توں سے علی و علی دہ یونیفا رم میں دبھنا
خروری قرار و باگیا ہے ، اور عور توں کے نونیفا رم میں رہنے والے مرد اور مردوں کے یونیفا رم میں
رہنے والی عورت کو لعنت کی گئی ، انہی امور میں سے عربی سے طبہ جاری کرنا بھی ہے ، اور انہا اور دائر حلی کا برجا نا بھی ہے ، اور ان اور دائر حلی کا برجا نا بھی ہے ۔

(1) ميم بخارى اورسم مي سے خالفوا المنشركين وفروا اللي واعفوا الشوارب، مسلوء جزوا الشوارب وارحواللي خالفوا الهجوس، بخارى، من ، من لم يا خذ مزشار به

مَلیس منا د ترمدی نسیا ئی ،

ان روایات کے مثل اور بہت میں روائیس کتب جدیث میں موجود میں جن سے معلوم ہوتا ہو کراس زمانہ میں شرکین اور مجوس وار معی منڈ القبہ تھا ور موجوبیں برصائے تھے، جیسا کہ آج بیسائی اور مہند وقوم کررہی ہے، اور یہ امر اُن کے مخصوص یو میفارم میں وافل تھا، بنا ہرین خروری تھا کہ مسلمانوں کو دوسرے یونیفارم کا جو کہ اُن کے یونیفارم کے خطاب ہو جکم کیا جائے نیزید بھی معلوم ہوگیا کہ دوگوں کا دُارُ معی برصائے کے متعلق یہ کہنا کہ یمل اُس زمانہ میں عرب کے اس رواج کی وج سے ہے جو کہ اس میں جاری تھا کہ ڈوار صیاب برصائے تھے، اور موجوبیں کتاتے تھے خلط ہے، بلکہ اس زمانہ میں بھی مخالفین امسالم کا یہ مضارتہ ہا۔

حبس طرح اس تسم كى روايات مذكوره بالايد يمعلوم مواكديد يونيفارم مشكين اورمجوس كا تعسا اسليم فردرى مواكد مسلم أنون كوان كے خلاف يونيفارم ديا جائے تاكة تميز كامل مواسيطرح مدت اسليم فردرى مواكة مسلم أنون كوان كے خلاف يونيفارم ديا جائے تاكة تميز كامل مواسيطرح مدت تعقيم قرائيف في النها دب ويا عُفَاءُ اللّه خياة الحز (ابوداود حدث وغيره) بتلاري سبع س

نوراوندی کے خاص خاص مقربین اور ندیموں (انبیا راور مرسلین کیم السلام) کے یونیفارم میں سے مونچھوں کا کتروانا اور دواڑھی کا برصانا ہے ، کیونکہ نظرت انبی امورکو اس جگہ میں کہا گرا ہے جکہ انبیاء علیہم الت اور مشام سے ہے و کہ انبیاء علیہم الت اور مشام سے ہے ، جیسا کہ عفی روانیوں میں بجائے لفظ نظرت کے دمن سن ، یا اس کا ہم معنی موجود ہے ،

نه که غلاماین کرزن و با روزنگ ، فرانس و امریکه و غیره ،

باقی ریاه متحان مقابله یا طازمیس یا ایک آنس کے طازموں کے طبخ وغیرہ تویہ نہایت کمزورائی کہ سکوامتحان مقابله بھی دیتے ہیں جھوٹے اور نبرے بعد ول پرجمی مقربیں، اپنی وردی پرجمنبوطی قائم ہیں، کوئی اُن کوئیڑھی اور بننی آ ککو سے بھی نہیں دیکھ سکتا، با وجود اپنے قلیل التعداد ہونے کے سبت بریادہ طازمیں اور عہد سے بری ہوں کے غزار ہے ہیں، اسی طرح ہند وکوں میں بھی بھڑت ایسے فزاد و فان اِن پائے جائے ہوئے وکو دیکھئے، اور سر بموں ساج وغیرہ کے بہت سے بنگا لیوں وفان اِن پائے جائے ہوئے وکو دیکھئے، اور سر بموں ساج وغیرہ کے بہت سے بنگا لیوں لورگے بات ہوئے وکوئے ہندو سے سلمان ہوتے ہیں انکے فتنذ کرا دیے جائیں اور ایسی معنی ارتداد سے ایک تسم کی روک ہوجاتی بہت سے سامان ہوتے ہیں اُنکے فتنذ کرا دیے جائیں میں تاہد ہوئے اور فتنہ مسنوں بی اس بات میں ہوجاتی ہوئی ہوئے اللہ استحالی کو دائی ہوئے اور فتنہ مسنوں بی اس بات ہوئے اور فتنہ مسنوں بی اس بات ہوئے ہوئی ہوئے ہوئی اللہ میں تو اسکے متعلق کوئی فقل صریح نظرے فرائی کے منذ کرانا کہیں تطریح نہیں گذرا، جناب کو زیادہ واقفیت ہوگی، امید ہے کہ جواب بو ملی طلع فرائیگا المی اللہ علیہ وہمیں تو اسکے متعلق کوئی فقل صریح نظرے اللہ ہوئی ہوئی ہوئی میں تو اسکے متعلق کوئی فقل صریح نظرے سے المیں البنہ علیہ وہمیں تو اسکے متعلق کوئی فقل صریح نظرے سے المی اللہ علیہ وہمیں تو اسکے متعلق کوئی فقل صریح نظرے سے المی اللہ علیہ وہمیں تو اسکے متعلق کوئی فقل صریح نظرے سے المی اللہ علیہ وہمیں تو اسکے متعلق کوئی فقل صریح نظرے سے المیوا ب

نهيس كذري ميكن نصوص مي اطلاق بي اورصغيرا و ركيبرس كو يى فرق نهيس كيا گيا، اسى سي بعض فيها رف ختان كبيركوهي لكهابيم اوركشيط امكان نكاح فاتنه ياشرار امته فاتنه كالعكم كياب، اورجب يمتعذر مو اس شرط كوهي معاقط كمياب كذا في كتاب الحظروالاباح من الدرالمختار ورد المختار اورفرض سترضرور مي ساقطه وجاتا ہے، اورسنت کی ضرورت مباح کی ضرورت سے بڑھ کرے ، اور تداوی محض مباح بے اس کے مئے نظراورس جائز ہے تو اس کیلئے بالاولی ، دارزیقعدہ میں انتماد لی ص دماد) فتنه كاعلان ببترب يا دخفار المسوال (٢٠٠١) اصلاح الرسوم مي ختان كاعلان اوراسك ك تدعى كومنع كياب، أورمد خل من ختان ذكرك اظهاركوا ورختان جاربيك اخفاركومنت كهاسي ؟ الجواب، اصلاح الرسوم بي منع كى دليل عن تعمل بيد اسك اس يول متروك نه بوگا، أس ديل من مطلق ختان وارد سے، بېذائى تەنعل بىرىمى محمول نەكياجا دے گا، باقى مەتىل مىرىس اظهراركو مسنون كهاب وهمعنى عم اخفاسية مطلب يكراخفاركا امتام ندكيا جا وسيئيتا نجداس كاتقابل اخفازتنا جاريه سے اس كا قرميذ يوتو اس سے اعلان معنى امتام تا اعى كا ماكنر مونا لازم نهس أتا (ترجيج خامساس ويم ا) آدى برابوم ويداوة تذكا فى نهو المعوال دربس ما قولكود ا مفضلكم أيها العلماء العطامر الأفال توترك نمتذكاتم الكوام في رجل كازعيس يانتوتشن بقبول الاسلام بصعيع قلبه وهويقول انى رجل كبيرالسن اخاف من ضهر الختان فسامحونى عنه ان تسامحونى عسنه ابتائى ايضًاالله ان هاكبيران يتشرفان بقيول الاسلام والانهما لزيق لمرالاسسيلام و يبقيان على الكفرفهل يسامح عن الختان في هذه الصورة امريكوك ويجبرعليه وبيجعل هسو مرتدًا وبيقى ابناه على الكفر بينوا بالتفصيل توجروا بالاحراكجزيل ، ؟

الجواب، يسام عنه لوجهان الاول عدم تعمل نفسه له وص لا يطيق يترك خناسه بسمري الفقهاء كما في الدرالختار والكنز والكلاحة والكانبة والسلجية والهندية جامع احكام الصغار وغيرها بالفاظمتقارية شيخ اسلم وقال اهل انظر لا يطيق الختان توك انتى وهنادخل في من لا يطيق لان الطاقة هي ما بالجسم بالنفس فلما لم تطق نفسه دخل في نلا يطيق وقول الفقهاء يختن بالا تفاق ، كما في النخيرة والكافراذ السلم يغتن بالا تفاق ، كما في النخيرة والكافراذ السلم يغتن بالا تفاق ملا المئاتة بدليل الروايات الاخرى والتافي الفي وتالعنا ولادة على الاسلام وهو بالغمشرة طبالطاقة بدليل الروايات الاخرى والتافي الفي وتالعنا ولادة على الاسلام وهو بالغمشرة طبالطاقة بدليل الروايات الاخرى والتافي الله وتالعنا ولادة على الاسلام كما شرط بنوتقيف ان لا بجاهد واواجازة وسول الله صلالله عليه ولم ومرح العلماء في شرح حديث بريرة بقيمل او في لفورين لدرء اشرها معلى المؤلك عليه والمومح العلماء في شرح حديث بريرة بقيمل او في لفورين لدرء اشرها و التمري المؤلم و التمري المرب و التمري المرب و المرب المنافرين الدره المرب و المنافرين الدره المرب و العلماء في شرح حديث بريرة المنافرة والمرب المرب و المرب المرب و المرب المرب المنافرين المرب و المرب المنافرة و المرب و المر

ختان بعدائيدغ إسوال (۸۰س) أكركسى كافتندنه بوابو توبعد بلوغ كفتذ كراتاكيسا بو؟

الجواب، فالله المختاركشيخ اسلو وقال اهل النظر لابطيق الختان توك ايفرالى قوله ووقته غير معلوم وقيل سبع سنين الخرفى ود المعتار تحت قول سبع وقيل لا يختن حتيبة لاند للطهارة ولا بجب عليه قبله (جهمت وفيل دالمختار ايفا الالحاجة الوقيلة وختان آه في دد المعتار وكذا جزم به في الهداية والخانية وغيهما وقيل ان الاختان ليس بفضرة لاند يمكن ان يتزوج امرأة اوليت ترى امة تحت تنه ان لم يمكن ان يختن نفسة الخراج ه ص د ۲۰۰۰)

ان عبارات سے چندامور مستفاد مہوئے ملہ بلوغ کے بعد میں نمتنہ کامکم ہے ملا اس صورت میں سے میں اس صورت میں سے میں اس کا محل میں مہو، ورنہ چھوٹر دیا جا ویگا میں اس ضرورت سے اس کے بدن کو دیکھینا اور با تھولگا نا حسب جزم ہدایہ فانیہ وغیر ہا جا کرہے، کو بعض نے اختلاف کیا ہی، وقد حفظت عن شیخی ومولائی المولوی می بعقوب رحمہ اس تنعالی ترجیح الجواز،

لاررحب موسوسوا هروتتمه ثالثه ص ومهر)

## غنار ومزاميرا وركبو ولعب في تصاوير كاكا

فانها غسسية في دم الخنزير ولقول على الحين موبقوم يلعبون بالتشطى فج تقال ما في القالما التي انترابها عاكفون وروى مثل هذا عن عموره ايفرسين مو بعوا يلعبون بالشطر فج وقد تشبه عملهم بعبادة الاوثان اهغاية البيان الاوعولية البيان الماغى بن عمرة انه قال للقاسون معمد هذا النرد ذكرتها نما بال الشطر في قال ماغى عن ذكوالله وعزال للقاسون معمد هذا النرد ذكرتها نما بال الشطر في قال ماغى عن ذكوالله وعزال لله وعزال المنطر في معمد هذا النبيوس ولما في رد المعنار والعلم في معمد شدر فجوانها كرة لان مناشخل بدذهب عناءه الديوى وجاءه العناه الاخوى فه حوام وكبيرة عندنا وفي الماحة اها نة الشيطان على النبيط والمسلمين كما في الكافليسية ولما في تفسير الاحمدى وان كان بدون القمار فالنرد حوام بالاحماء والنبيط في حوام ولما في تفسير الاحمدى وان كان بدون القمار فالنرد حوام بالاحماء والنبيط في عندنا اهر،

اور جوكد تعِف كترب حنفيد مي اس كى نسبت مكروه لكما يد مراداس سع كمروه تخري سع جوجمالمش حرام كريص متحقاق عقوبت نارى مي اكرج علما فرق بي كمنكرام كاكافرنبي اكما مرح برفى دوالمختاد بيس بمالسه ننزديك وتكاب اس فعل حرام كاموجب استحقاق عذاب حبته بيده اعاذالتدمنه، أورامام شانعي كينزديك اس صورت مي حرام نبيس بسكن كروه بي جنا بي امام نووئ شافعى في مشيخ مسلم بي تصريح فرما في سية واما الشعطر بج فعد تعبنا مكروي ليس بجرام اورنعض كمتب ميں جوان كى طرف نسبت اباحت كى بيروه اباحث مقابل حرمت كے بي والا اس بي كرام ببت كود لمامراً نغاه اورية كرام يمى مقيد چندمترا كطرك ميا تعربے ، كه نماز وچ إب سالم غافل نركرسي اورقمارنه بواورببت ناكمين ورندان كنزديك بعي حرام سع، لمانى التفسير الاحسدى ومبأح عندائنا فعي يشرط كونه غيرمانع مزالفلة ورد السلام وكونه غيرمقسرومكثرمنه، اتول قولدمياح اومتروه كمامر، اورامام مالك اورامام احدين مبال بعي بماليد سما قدمتفق بس، بلكه إمام مالك فرماية بركه يانرد سيمعى بدتراور فارسے زياده فعلت ميں دلال الى سے جس كى حرمت متعق عليم التي م ب وقال لنووعوقال مالك واحمد حوام، قال مالك هواشرم والنوم والمحمد السراء ببرمال اقدل توائمه ثلثه مهم الترك نزديك حرمت اس كمتفق عليه والدراكرام منانعي ننرديك كمروه معى بيع توميد تشرائط سير كمدوه شرائط غائبادس زمانه م مفقو دبي كما مومشا بدغير ننغى اوداكرمفقودنهي مول تب مي استخفات ودوام سے كمروه حرم معطا تاسيے اوراكر دى مو

حیث قال علید الشرا در علیم بسنتوسی و ای المقال اسک بی تواد و مفدوا علیها با لنواجه نه تبریمی شون موص که به گاه در آگر قبیاسی سمی توقیاسی بی تواد و مشرعید می به گاه کشرمدار نقد در دن کابهی بسید به برگاه خرض حیله سے جواز ثابت مونامکن نهیں اور هیست کوتاویں رکیک سے جائز کر نااشد بیراس سے کمعصیت مان کرکر می مانظاملی لرم ترفوارست نان علال شیخ تراب حسرام مکا ترمی تا وی باطل کر کے عوام فلائق سے عقب گزاری مکن بیر مگر خدا کے تعالی کرما کم السرامی فواتے ہیں سے گیر نو ترکی کی کتا ہے۔ مولانا روی علیدالرحم فواتے ہیں سے خسات راگیرم کہ بقسریبی تمام در فلط اندازی تا ہر خاص و عام خسن راگیرم کہ بقسریبی تمام در فلط اندازی تا ہر خاص و عام کار را باخسلق آری حبلہ راست با خدا تنزویر و حبیلہ کے رواست کور است

عدة كيونكه كمروه مجانسم مذموم كي سع واوراستخفاف مارموم كافحا برسي كه اشدس ادامة

كاديا اودائمت بايدواستن كابت اخلاص وصدق افراشتن اللهم ادناا كمت حقا وأرزقنا انباعه والباطل بأطلا وارزقنا اجتنابد والشراعم وعلداتم وامداده ج م صهمه بزرگوں کی تصویر رکعنا [مسمال ۱۰۱۳) مرتع حضرت میدنا رسول مقبول سلی الشدعلی وصفر غويشه الماعظم ممدعبدالقادر حيلاني حمة التدعليه ودنكير بزركان كاليكمنا اوراك بيرفا بحدود ويجيجنا وكيول ويرصانا يامكانون ميث والى نكاتا اوتعظم كرنا ورست بريانس اميدكه اس كجواسي مطلع فرمائيس ، تيم جادي الادلي المساره -المحواب بتصوير سي كواس زائري اصطلاح مي مرتع كهته بي، احا دين صحيح كي روس اس كابنانا دكھناسب حرام ہے، اور اس كا ازالدا ورفوكرنا واجب ہے، اس كے كداس كے يہ معاملات منخت گذاه بین، والتراعلم ، بم جلای الاولی میمیات (امداد، ج ۲ س ۱۵۱)

مكم نونوكران إسوال ( ١١٧) أبحل جوبام نونوگران يخترت برقصة وبيات يركيبا أيايني ومعازف میں واص بی یانه اس بی گران بشرنین بھی مجرتے ہیں ، نیعل قرآن مجید کی شاو بی بی یانہ ؟

الجواب، يشب صورت كى كايت بروس كي كاين يكاس كي كان كاماس كاظم بيد، مثلا اكراس من معازت ومزامیر باغنار ابغیب کی صوت بند سے، منتاحرام ہے، اور آگرکو ٹی صوت مباح سے تو سننامياح تبكن قرآن كابندكرتاا يك عارض ذارجي كى دبرسے يحيى وتلوب بالقرآن سبے

ناجسائنرسے : ۲۰ ردمضان سمسام (۱۱ اورح وص ۱۱۱)

اتوكام النيرا ووسرك راك بلح رغيره المحرد ونوسى و وصورتيس بس ايك توبيرك بعض لوك ابني آمر في كيلئے ما زار می رکھتے ہیں اور مقدار صین سنا لركوتي أسوده متخص شوقيه مختلف فتسمري آوازس بميرواكه إينه بهال ركا ہے، اور معی خوداور میں دوسست احبار کورکسنا تا ہی پہلی صورت میں راکب ماجہ ویخیرہ کا کہا گم اوركلام التدمينية كاكياظم ازرو يرتشرع موكاءاور يخض اس سيكما تابيدد عاصي موكا بانبس اوجو پیسند کمیرسنتا بروه عامی بر با تهین اور دوسری صورت دآک باشتهی کیا حکم کلنی بی اور کلام الندکی مور مين كميانهم بيئ أكداس صورت مين كلام المنذكونا بعائز قرار ديا جا خدجيدا كربعض توك بهال كمية بين تو بندة كايدا عتراض بي كد اكريمي الدام غزالي وغيره بزرگان دين كد ومت بيداي وموتا (وران ك

مواعظام مي اب كم محفوظ موتے تو فرے مرساملا داس وقت می ضرورمینے بلکراجرہ کی محمی سنتے ، الجواب، اس مئلمي دومقام بركام سه اوّل يركمس صوب كواس مي بندكياكيا بساس كا في نفسه سننا مائز به ما بنيس، دوم ايدكه مب صوت كا في نفسه سننا جائز بها ياكسي ما رض كي وم سے ناجائز ہوجا تاہی انہیں، سوامراول کی تین یہ سے کہ اگر راک باجداس میں بند کیا گیا تواس کا مسنناه وشناناسب ناجائز بيزياة إسوم سيكدوه مكايت عكى عذك بالكل فاش بي توج مفاسد مَدازيل محلى عنه كيمي ويى مفاسه ايحايت من يائه جاتين مثلاً تحريك قوي شهوبيو غيرد اوريا اكترما فل كياجاً توحقیقت میر پہاں حکایت ومحکی عند کا تفاوت ہی نہیں، بلکہ وہ صوت بعید مسموع ہوتی ہے حس سے تبوامتكيف بوجاتى بيد ببيدا المتنكم كروقت بمسنني كابئ عكنت بعداوداس وابرطبعياست بهت آمها فی سے مائ سکسلید، بهرمال ناجام معمرار اوراکروران یاکوئی وعظیاکوئی کلام ملیج السماع اس میں بندکیا کمیا بختواس کا شغنا فی نفسہ جائز ہے، آب بہاں امردوم کی تحقیق کی ضرورت ہوگی کر کلام مائزالساع فى نعسه كاسنناكسى ما رض مص خاجائز موسكتا بويانبس ،سواس ميتغصيل يركواس كا مَدُ ارتيت بريد ، أكرمفصو بلجي تلجب بي موجس كلم كوا تهيي وتلعب بنا ناما رنبي اس كامنن اس عارض کی وجسی ناچائز موگا جیسے قران ونحوہ ورنه جائز موگا جیسے کوئی قصر مباحر دشتا ہا، اورفالب عادت سے بمطوم موتلے كراس من قرآن سندا اكثركومقص دربيس موتا، اوروع لك مضامين نود بالساع ہوتے ہیں ہندا قرآن سنے کومنع کر تھے اور سماع وعظ قیسے مسامہ کو ما سرکہیں گے ، جب جائز ونا جائز کی چین موی میس جائز کاسنتا اور ستاناجائز اورنا جائز کاسننا مُسانا ناجائز ایرائن براجرت بمي ليناجا كزاورنا جاكنربيرنا جاكنزا ورحس كالينا ناجا كنراس كابلان صطرار دينانجى ناجاكزاوب جس كاليناج أنرد بنائعي ماكنراس سيتغم صورستول عنها كاجواب محكيا، ففط والتشريعم، ماردى الحرسسية وامدادج ٢ ص ١١١٠

فوفوران بخین سریا بر اسوال ۱ ما۱۱) فوفوگران جوایک گفت الصوت به ۱ اس می تقاریم

پید مندی جاتی بر افزوری افزات موسیقی اور قرار سے رکوعات قرآی جمد کی آوازی ایک خاص کیا می سندی جاتی بری اور تجرری اصوات تنهای میں مجالس میں بھا شاگا میول میں آله خدکورکوکر کر سندی بن اور تجرری آواز کا اس میں بند کرنا اور تجرف نوگراف سے منتا درست بھے منتی اور فوگراف سے منتا درست ہے مانہیں اور فوگراف بالحب یا کیا بی اور کلام مقدس کی اس می کا واز قرآن میری یا کیا کہیں کے مضرت ام انظم رحمہ اول فقر اکر میں فراتے ہیں، والقوان فی المصاحف مکتوب فوالقلوب مضرت ام انظم رحمہ اول فقر اکر میں فراتے ہیں، والقوان فی المصاحف مکتوب فوالقلوب

ممساع قرآن ازگرامونون اسوال دم ام بها اکثر صفرات بوتطیم یا فته طرقه سے بی بہت بس کم مرام و نون بی آگر مرف قرآن ترکیف کا ویلیں مرام و نون بی کا میں میں ان کے دریوہ سے ہم بہت برکہ مشاقع ہمیں اسلامی مختلف کا ویلیں بیش کرتے ہیں ، مثلاً یہ کرگرامونوں کے ذریعہ سے ہم بہت برکہ میں شہور قاریوں کی قرآت کھر بیٹھے مسن سکتے ہیں ، اب اگروہ قاری د نیا سے راہی ملک عدم میں موجا دیں تدائی قرآت بحبسہ مارے مسن سکتے ہیں ، اب اگروہ قاری د نیا سے راہی ملک عدم میں موجا دیں تدائی قرآت بحبسہ مارے

پاس مغوظ روسکتی برد اورم به بینداس سے حنظ مارس کر کے بیس ، در بسرے برک سم جاہے بی کرد وزیر ، اسس مغوظ روسکتی برد اور می بیندارس سے حنظ مارس کر کھی ہوں اس معرف ایک تاری مکان برد کھی کسی اچھے قاری مکان برد کھی میں اس ماری خوامیش بہت آسانی سے بوری کرسکتا ہے ، الیسی صورت میں کرامونوں باجا ہماری خوامیش بہت آسانی سے بوری کرسکتا ہے ،

یا وه لوگ جغول نے قرآن شریعت طلق نہیں ٹرمعاہے وہ کم از کم اس بام کے ذریعہ سے تلاوت قرآن شریعی سنگرفا کہ وہ ماصل کرسکتے ہیں دیٹرہ وغیرہ استفتار پرہے کہ گراموفون بام خریدا اس کا بجا نا ، حو دسننا، دوسروں کومک نا نادرست ہویا نہیں، قرآن پاکسکے ریکا رفو بجانا اورسنا

درست ہے یا ہیں اور اس میں قرآن شریف کی اہانت ہے یا ہیں ؟

اس تقریر میں سب شبہات کا جواب ہوگیا، بھر حیب، سنیمال کاعدم جوازاس عارض کی سبب شاہت ہوگیا تو خرید نیا اور بھا نا اور سننا اور شانا گوفران مجیدی کا ہوسب کے لئے ہی عدم جواز شاہت مدی کی اس میں رہے۔ بڑا مہموارہ دیو اربی زامینہ صرب میں د

نابت بوگیا، ۵ ررجب ترسیاه ( مولوث خامس میم) منظم میما میمان می است بوگیا، ۵ ررجب ترسیل اه این است میمان فظ میم میمان می این می این می این می این می میمان می این می میمان می این می میمان می این می میمان میما

تعتيم كريس اس ضرورت كيلئ احقر تے جناب كافتوي الداديد ديكھا، توحواوث الفتاوى ملاك مي اس كيمتعلق عضرت في كافي تجث فرائي جيسكود بكوكر اطبينان موالبكن الكنمليان مافي ا كميا،كرحفرت نے كرامونون كومحض ايك الزماكيصوت مثل ديگرالات ماكيميكران وبليفون قرار دسه كراس كمسنن سنان كواصل فكى عذكة نابع فرمايلهيء اس بي فلجان باتي بوكه علم عرف وعادت اوراس کی وضع ومقصد کے لواظ معے بیلحف آلہ ماکیمعلوم تہیں برظا، بلکمنچہ ا الات بلهی وتلعب اورمدازف ومزامیر کےمعلوم موتاہیں، عام طور برز بانوں بیرد س کا زام میں اب بكاراجاتا بيده ومسرى بات سي كه اس مع يكايت موت كاكام ليا جا سك سويه نو كيوز كيورو سننار دفیره می می میوتاسی تواتناصاف نه بیو دوراسی وجه سے مندی مشل شهوری و تانت باجی راك بإيا "بالخصوص بارمويم باجيس توتقر باصات وازيدا موجاتي مي يحيي كريها وادات صوت مديد بواوروما وإعسر سواسة متكيف كاطامس كرايهمي ايك دريدس اهايت متوكها سكتابي انغرض عرف وعاديث اوبرعام طوربيراس كى وضع واستعال سيصعلهم موتله يمكر يفي منجل الات منی کے ہو بیلینون کی طرح آلا جا کہ بہیں ، اسکے اصوات مبام بھی اسکے اندرمیاح نہ ہونا چاہے اور یہ خیال ہوتا ہر دوائٹ اعلم العبواب کرعام الات تغنی اور گراموفون میں وہی فرق مجہ جودام الات تصويرشى اورفولو كرانى مس بحيونكه عام طور يرمصة رابك حسب دران دواه موري كا الله الني طرف مسيكرتا ، اورنونوكرات ايك فكى عنه كي ألى بيوا بسيا وراسكي عكس كو توفيرة الم تفاسمها لحرك ورجد مي الدياديا وبالكاسكوبالدير بالنائي كانام تصويري كالماس كالمان جس وقت تكعنس تفاط مزنفاء ورجب بذريعه فوتواسكوقا تم كيا كيا تواب بي عكس تصو اسى طرح ايك جائز كلام جرب بك اليي اصلي وربت ميس تفاء وه ايك كلام نعاكر حسد صن ومبوسيج کے زریعہ اس کوفائم کرکے اعادہ کیا گیا توسی ایک تعنی وثبہ ہے ۔ امید کم ما صواب سفظ کن فرایا ما دسے۔

سيرنبى واردبيءانسى طرح حكايت ِصُوت بوإسى كالات معازون ومزاميرمنبي عنهير ، فافتوة المغيس والمقيس عليه اور مطلق حكايت صورت توائينداوريا في مين معى سيد اور مكايمت صوت كنيدكي صدائي بعي بداوراس من حرمت نهي الكرث بركيا جاوس كه نونوكراف من بعي حكايت صوت بذريعة الات بروهرم سيرتووه كليمنهى عذبونى - اس مشد كابواب يدسے كدينيرستم سير اس لئے که ملایی غیرمحرمه ده پیرچهاں خودان ملایی کی صوت بخصوص مقصور میویکواس میں کوئی خاص ہے۔ منضم كربياجا وسد جيسا بارمويم ميس ديسا انضام بيونا سے ادرگربه وفوق مي خود إمس الدكي موت بخصوف يمقصود، رب باكم تعصوواصل صوبت محكى عنه سے بحس كا اس أكد كے ذريع سے محفوظ كر بيك اعاده كياجا تابيه اوردليل اس كي يه ي كركم امو نون مي جور وت بندكر كريدا كي جاتي ساكر اصلى فكى عنه بيرقدرت ببوجا ويسك توكيرانس أله كى طرف اس و قت الثقاب ميى نهرا جا و سيء بخلاف إرمِريم وغيره كے كرايسے وقت مى اس سقطع نظر بين كى بياتى، اور دازاس كايہ سے كركرامونون كي خصوصيرت نداس صوت س حنط نهس مجمعايا البندا اصل كے بوتے سورے اس کا تصدیبیں کیا جا ہا، اور بارونیم کی خصوصبت کو حظ فاص میں بنل سے جوسا دہ استاع میں مفقر زہیے ، اس کے اصل کے ہو تھے ہوئے کھی اس کا قصد کیا جاتا ہے، اس سے عراف تا بت بوگياكريه أن المايميں سے تہرم حتكی صَرَت تجھ وہ بامقصد پر ہوتی ہے، اور حرث البسيري انہىكىيد اُنو مخصوص ہے کما ذکر۔ رہا یہ سشبہ کہ اس کوعرف میں باجہ کتے ہیں، اوّل تواطلاقات عرفیہ سے حقائق و احكام شرعيه بإرست دلال ميس موسكته بهرش سك ما عنيا راكثريت في الاستدلال في البوك إس بإجاكها جاتا موليس المكي سرمت مطلعةً عين كدني وص نهيس، أكبريه كما جاوي كه علاوه اطلاق عرفي ك نهمده اصع كاقصديمي اسسيملي وبتواب يه كداس مي واضع كاقصدم وترتهبي مالكم تتعل كمة مخاعتيا ربي غورفرايا وسيه كربس ورباطو غراة كاجن كوفقها بمفيط أنزكها سير وانتع نفقصه تلى بنايا وإنكرامتعال كرنے والالقصد يجواس سي كام لير توكيا اس كومحض منا برنيت واضع اوائذ مهاجا سكتا بي أكركيا ما ويدكر الستعال كرف والهكا تصديعي تلي كامو كمرفاص أبي ربيكا رؤون كا امتعلل كرسي حن من اصوات ميا ريمنوظ بن توكيدا ب عبي حرمت كامم نه موكا ، حالا مكر قصد ملي كليت جآب بری مرام نیس موتی ، صریت میں آتو میں سے تین چنروں کے جواز کے لئے استثناء قرمایا گیا ہو الدراصل استنها مين اقصال سع الابليل و إوليل اس سعمعلوم مواكر حسن كي عمل كوفي مفسله مو و و معتلیم سے اور سیمیں کوئی غرض محرم میو کمیا نی التا انته الد دکویرة، و محد در دمطلوب سے ،ادر سیس

نکوئی مغسده بروزغرض میج بو و وعیت اورخلاف اولی به بس کایت سون مباح بر کوئی مغسده تو به نهیں ورز و وه موت مباح بی زموتی اب دواخال ده کے اگر عرض میج ب بیسے کرمت ق عالم بدیالمکان کا وعظ بند به و اس کی سکایس محمود موگی اوراگرغرص تیج نهیں تو عبت و رخلاف اولی به سروری تنبیر کی محمود موگی اوراگرغرص تیج نهیں تو عبت و رخاگر کوئی ما رض مورب سے پایا جا دے رمیسامباح کی خراد مونوی الحوالی کی مادن تو میں مورث بی بی جا جا دے رمیسامباح کی اور بالمنع موجا و میا ابتدار فی اور اگر کوئی ما رض مورث بی بی جدور میں داخر الله می کا طون تو اس صورت بی بیج اجرو میں داخر الله الله کا ایک دومری تنبیر جزئی می واجر بسان کر به سس کواحق نے برجاد لی تو کر کا عب کو ادماتی بینا تا حرام بی دور کر کر باتی مقصود و نامو تب می نام میں اسلام کو کر ما عب اور اگر کر بی مقصود و نامو تب می نام در کھنے کو نقیا دیے حرام فرایا ہو امازت زموگی، جیسے ماکدہ برط دون شرب کو بہ بیت ظرون نام رکھنے کو نقیا دیے حرام فرایا ہو امازت زموگی، جیسے ماکدہ برط دون شرب کو بہ بیت ظرون نام رکھنے کو نقیا دیے حرام فرایا ہو امازت زموگی، جیسے ماکدہ برط دون شرب کو بہ بیت ظرون نام رکھنے کو نقیا دیے حرام فرایا ہو امازت زموگی، جیسے ماکدہ برط دون شرب کو بہ بیت ظرون نام رکھنے کو نقیا دیے حرام فرایا ہو اور ان میکار و نام میں اسلام کو کی میں تا دورہ میں دورہ کر میں تا دورہ میں دورہ میں دورہ کو کر دورہ کو کر دورہ کو میں تا دورہ میں دورہ کو کر دورہ کو کر دورہ کو کر دورہ کی دورہ کو کر دورہ کر دورہ کو کر دورہ کر دورہ کر دورہ کو کر دورہ کو کر دورہ کر دورہ کو کر دورہ کر دورہ

شخت سوال مالا: گراسونون کے متعلق حفرت والای مفتس کرید دیکی اص مسلم تقریباً متحق الله می متعلق حفرت الله ی مقتل کا کہ موست کی کوئی و مرتب کی کوئی و مرتب کی کا کہ حرمت کی کوئی و مرتب کی کا کہ حرمت کی کوئی و مرتب کی کا کہ حرمت کی کوئی و مرتب کے دور یان فرایا ہی وہ یک کرام وفون کی صوت میں ایک مسم کی کوئی ہیدا کہ مورت میں ایک مسم کی کوئی ہیدا کہ مربب سے وہ آرئی کی سامنے مربب سے دہ آرئی کی ما منے اگر اصل صوت این اصل میں میں کہ بیدا تا وہ اس بیر کا ن کا تے ، اور اس آلہ میں بند مورت کی سامنے اگر اصل صوت این اصل میں ہوئی کی جاتی تو وہ اس بیر کا ن کا تے ، اور اس آلہ می بند مورت کی سامنے مورت میں ہوئی وہ میں کہ بیدا ہوجا تا ہے ہیں اصل کی کا میں مورت میں ہوئی ہے کہ دیاں منظم صوت کی ما میں متعلق عام حالات پر نظر دالتے ہو ہے ہی نہاں موتا ہے دوارت ورسول مذابر از کر آلے کے موا اور مین ہوئی اسی متعلق عام حالات پر نظر دالتے ہو ہے ہی نہاں موتا ہے دوارت ورسول مذابر از کا تے کیا ہے کے موا اور مین ہوئی اسی متعلق عام حالات پر نظر کے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نود اس کی صوت بخصوصہ مقصود ہو جشل ما دال اس کی موت بخصوصہ مقصود ہو جشل ما داری کی ہوئی ہی اسی معلوم ہوتا ہے کہ نود اس کی صوت بخصوصہ مقصود ہو جشل ما دیا ہی یہ المان کی موت بخصوصہ مقصود ہو جشل ما دیا ہی یہ المان کی موت بخصوصہ مقصود ہو جشل ما دیا ہی یہ المان کی موت بخصوصہ مقصود ہو جشل مان اور کا ہے ہوئی ہوئی ہی یہ ہوئی ہوئی ہی یہ بی المان کی موت بخصوصہ مقصود ہو جشل مان اور کا ہے ہوئی ہوئی ہی یہ بی المان کی موت بخصوصہ مقصود ہو جشل مان دیا ہوئی ہی یہ بی المان کی دوراس کی صوت بخصوصہ مقصود ہو جشل مان دیا ہوئی ہی یہ بی المان کی دوراس کی صوت بخصوصہ مقصود ہو جشل مان دیا ہوئی ہی دوراس کی صوت بخصوصہ مقصود ہو جشل مان دیا ہوئی ہی دوراس کی صوت بخصوصہ مقصود ہو جشل میں دیا ہوئی ہی دوراس کی صوت بخصوصہ مقصود ہو جشل میں کی دوراس کی صوت بخصوصہ مقصود ہو جشل میں کی دوراس کی موت بخصوصہ مقصود ہو جشل میں کی دوراس کی موت بخصوصہ مقصود ہو جشل میں کی دوراس کی دورا

: ١) اخريس تنسب يدحزني كي تحت مي جوحفرت في ارقام فرايا بحرا الكرتليم مقصود ندمون

بمی تشدی این کی ساتھ ابدا اجازت نہ ہوگی اس کا مقیصے بھی عموم منع معلوم ہوتا ہے اسے والے میں ان کے ساتھ مجار ا سیونکہ جواعظ اور ان کے امثال جومطلوب فی الدین ہیں ان کے ساتھ بھی کا ورتشب بر باہل التاہی منع کرنے کے قابل ہیں اگر مرتباتی بالقرآن کی مدتک نہ بہوئییں ، اسلے اگر کوئی شخص غرض مجیح کے ساتھ مجھی سنتا ہو، تب برت بہ مانع جواز نہیں ،

رسا) تنبیه کلی کے تحت میں جوارشاد فرما یا گیا ہے، اس کامقتصی ممالات و واقعات کو۔ دیکھنے سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے استماع سے مطلقا منع کیا جا و ہے، کیونکہ اس کی سی نماس صورت کی اجازت سے ابتلار نی الحرم کا عام طور بر توی اندلیشہ ہی، جیسا کہ تجربہ سے معلوم ہوتا ہم کہ عوام میں تفصیلات و تدقیقات محفوظ نہیں رہنیں،

الحساصل اول تونو داس اد كومعازف ومزامير كساته ايك گونه مشاركت بي جواص عدم مجاز كاسبب بن سكنان، دوسر ساكراس سي معلى منطع نظر كى جاو ساور في افسداس مي محايت كومباح قرار ديا جا و سرت مي معلى خارض من اندليشدا بنالا رقى المحرم اس كى ما نعت كه مقتى مين، تيسر سه اكر بلاغرض مي منتاب تواس كا عبت اور خلاف او لى مجونام تم بي بي ، اور اگر معن منتاب تواس كا عبت اور خلاف او لى مجونام تم بي بي ، اور اگر معن البي منتاب مي مطلوب في الدين بي تواس صورت مي قصد ملي بال التابي اس كيل ما نع موكا و التراعم و علم الم واحم ، به جند معرضات اعمادًا على العنايات البي التنابي المنتابي و دن حرات نه موتى خصى ، سه المنتابي المنتابي و دن حرات نه موتى خصى ، سه المنتابي المنتابي و دن خرات نه موتى خصى ، سه

كرمها ئے تورا راکردگستاخ ، والسّبالام

اگرتھا بض ہومفا مدک انسداد کے ساتھ تحصیل خردت کا انتظام کرلینے کی صورت میں کیا تھے ہوگا۔
اس کو تواحد سے دیکھ لیا جا وے ہمشاؤ اگر کسی الدین حضرت مولانا محدقاسم رم کا دعظاسی نے بلا املاع حضرت کے بند کر لیا ہوتا، اور کوئی شخص اس کی تبلیغ عام کے لئے خلوت میں اس کیقل حاصل کر کے جمرکتا بست میں ضبط کر کے اس کو تقریر لیا طباعۃ مثنا نع کر دیتا تو اس خاص مستمع ماصل کر کے بیا مکم ہوگا ، یہ قابل تحقیق ہی مخلاف القرآن لعدم الفرورة ،

فيه تعدلنا انتبع فى لكلام ونقول التعيم الملاهى لوكان لعينها لما ارتفع عزطيل السعوروالغزووجرس لساعة لاسيكافى لمساجد فاذن هولفيرها فلينظوان هذالغير ماهووهل هوتحقق في هذه الألة اذ الوتكن حاكية عن الصوت الغير المشرع وهذالم اذكره فياكتبت من قبل حذرً إعن غلط بعفرالعامة فالأن ذكرته ملسان الخاصة لينظروا فيه ويتابيكون خذاالتبع لغيرلما فيال والمختادة بيل فصل للبس من كتاب المحظرو الاباحة ونصه ومزذلك (اىمن الملاهى) ض النوية للتفاخر فلوللتنبيه فلاياس به كمأاذ اخترب فى تُلاث اوقات لِتَنْ كِيرِتْلاتْ نَغِنات الصور لِمناسية بينهما فيعرالعصر للاشاخ الىنفخة الفزع وبعدالعشاءالى يغنجة الموت وبعدنصف الليل الى فخة البعث و تمكمه فيما علقته على لملتقوف ودالمحتار تحت توله بعد العصرائخ ما نصه اقول وهذا بفيدان المداللهوليست محرمة لعينهابل تعصل للهومنها امامن سامها ومن المشتفل هاوري تشعالضافة الاتوى ان ض تلك الالة لعينها حل تاسرة وحم اخوى باختلاف النية والمويمقاصدها وفيه دليل لساداتنا الصوفية الذين يقصدون بساعها اموراهم اعلم كافلايباد والمعترض بالإنكاركي بجرم بركتهم فانهم والسادة الإخيارا كخوفي على قوله وتعامه المخ حيث بعن غزوة ما موالى الملائب للامام البزدوى وينبغي ان يكون بوق الحمام يجوزك النوة وعن الحسن لابالدن في العوس ليشتهرو في السراجية هذاذالم يكن له جلاجل ولم يضرب علاهيشة التضرب اهراقول ويتبغى ان يكون طبل للسحر في رمضان لايقاظ النائمين للسحودكبوق الحمام تامل أه نعسر لومتع معه سدّ اللك لأنع كان احوط واصون لدين العامة لكن مع هذ الاسبيل الإحدالى الموانحنة على تولية الاحوط والى اساءة الظن بيه والله اعد،

الجواب الرجيت نهوتو ما منه بلكه متداول كيحق من شايه مندجه والدالم

٢ رمضان مونورم (امداد ج ۲ ، ص ۱۸۵)

نست دمعری نصری اسوال ۱ ، ۱ س آدمی کی نسف تصور پرتیسے انگریزی میں لبسٹ کہتے ہیں نا ا جائزہ یا ہمیں ، اورجب جائزم وگا تومکان میں رکھنے میں کیا حرج ہے ، پہلے خطامی جناب نے یہ کخریر فرایا تھاکہ تصویر میں اگر البسا عضو کم ہوجس کے بدون زندہ نر دہ سکے، تو اس کا بٹ نا در رکھنی درست ہے ؟ درست ہے ، اس مالت میں نصیف او بر کے حصر کی تصویر بنا نی اور رکھنی درست ہے ؟

الجواب جزئر به من دیمیا مرس اس کونا جائز سجما مول کیونکه مقصود تصویری دم بی به ادرقاعد دمشه وره سے کرمس عضو کے بغیر حیوان زندہ نررہ سکے اس کے قطع سے تصویری رہتی وجہی یا دنہیں کہ میں نے ایسے عضو کی کمی کی صورت میں بنا نے کو رہتی دوئر کی اور بھے کو رہت میں کہ میں سندہ ایسے عضو کی کمی کی صورت میں بنا نے کو میں مطلقا نا جائز کما تھا ، یا رکھنے کو کمیونکر بنا نے کو میں مطلقا نا جائز کما تھا ، یا رکھنے کو کمیونکر بنا نے کو میں مطلقا نا جائز سجما ہوں ، اگر الیسالکھا ہوتو میں میں دوئر میں دوئر میں ایس میں دوئر میں دوئر میں دوئر میں دوئر میں دوئر میں می

رجوع کرنا مول ، - ام رجادی الادنی تحسین ایده به مول)

می تصویرناتیم ایسوال (۱۹۱۸) نیا فراتی بی علمائے دین د غیبان شرع متین اس که می که زید نظام انجیری ۱۹ سرا کی خراصی ای سار شیفک شریخ ای می کار ملا، کمر سار شیفک شریخ این می کار ملا، کمر سار شیفک شریخ این می کار ملا، کمر سار شیفک شاور می زید خرکوری فیرتام تصویر نیمی اور سین مذکور برمیزگاد و تقی می اور نیمی داور می زید خرکورکیا کرے ، لیمی تصویر فیرتام نکلوانا اور این پاس دکھن در سرت بی یا نهیں، اور ملازمت کے پیسے می است ای کی ایشین، زید خدکورکو می است ای کار می می است ای کار می می در سال ملازمت کے دیگر ملازمت کا ذریع نهیں ہے ، بیس جو کم عندال شرع موعلی لتفقیل سوااس ملازمت کے دیگر ملازمت کا ذریع نهیں ہے ، بیس جو کم عندال شرع موعلی لتفقیل بیان فرایئ ، بینوا توجروا ؟

الجواب افى دد المحتار قال القهستان من من اندانك صورة الراس وفيه عدا من كما في انخا دها كذا في المحيط، جرا ، ص مه ٢ ، اس تصعوم مواكراس على الموجا ختلاف كما في انخا دها كذا في المحيط، جرا ، ص مه ٢ ، اس تصعوم مواكراس بي الموجا ختلاف كم فرورت و المركز و كوكنوائش بي الموجا ختلاف كرفرورت الله المراس المحتم موكى الوائد على المراس المحتم المحتم موكى الوائد على المراس المحتم المحتم المحتم موكى الوائد على المراس المحتم ا

الچواپ، یہ مالدت بھی بجائے اسی کے ہے کہ دوسری وج معامش نہیں ہے کیونکہ وجہ م ناکا فی بمنزلہ عدم کے ہے ابسہ طبیکہ واقع یہ گزرنہ ہواس گئے اس کا بھی ہی تھم ہے ، مہر مرزلہ عدم کے ہے ابسہ طبیکہ واقع یہ گزرنہ ہواس گئے اس کا بھی ہی تھم ہے ،

نونوکوائیمزیرتیاس کرناخلای استوال ۱۹۱۹) کیافراتی بی تلکاً دین اس کسله می که زید عالم به ده کهتام کان بی رکھنا حرام به ایکن نو نوکالیا جا نا اوله مکان می رکھنا حرام به ایکن نو نوکالیا جا نا اوله مکان می رکھنا حرام به ایکن نو نوکالیا جا نا اوله مکان می رکھنا حرام نهی دیکھتے ہیں ؟ مکان میں رکھنا حرام نہیں ہے ، بدی دلیل کہ نوٹو آئیمنہ کا عکس ہے عام نوگ آئیمنہ کے اندر کوئی انتخاب المجمون تولی بالکل غلط سے اور یہ قیاس مع الغارق ہے ، آئین کے اندر کوئی انتخاب بالکل غلط سے اور دوگلس می زائل ہوجا تا ہے ، نملات فولو کے اور دوگلس می زائل ہوجا تا ہے ، نملات فولو کے اور دوگلس می زائل ہوجا تا ہے ، نملات فولو کے اور دوگلس می زائل ہوجا تا ہے ، نملات فولو کے اور دوگلس می زائل ہوجا تا ہے ، نملات فولو کے اور دوگلس می زائل ہوجا تا ہے ، نملات فولو کے اور دوگلس می زائل ہوجا تا ہے ، نملات فولو کے اور دوگلس می زائل ہوجا تا ہے ، نملات فولو کے اور دوگلس می زائل ہوجا تا ہے ، نملات فولو کے اور دوگلس می زائل ہوجا تا ہے ، نملات فولو کے اور دوگلس می زائل ہوجا تا ہے ، نملات فولو کے اور دوگلس می زائل ہوجا تا ہے ، نملات فولو کے اور دوگلس می زائل ہوجا تا ہے ، نملات فولو کے اور دوگلس می زائل ہوجا تا ہے ، نملات فولو کے اور دوگلس می زائل ہوجا تا ہے ، نملات فولو کے اور دوگلس می زائل ہوجا تا ہے ، نملات فولو کے اور دوگلس می زائل می اور دوگلس می زائل می دوگل کے اور دوگلس می زائل می دوگل کے دوگل کا دوگل کے دوگل کی دوگل کا دوگل کی دوگل کی دوگل کے دوگل کی دوگل کے دوگل کی دوگل کی دوگل کے دوگل کی دوگل کے دوگل کی دوگل کی دوگل کے دوگل کی دوگل کی دوگل کے دوگل کی دوگل کی دوگل کی دوگل کے دوگل کی دوگل کے دوگل کے دوگل کے دوگل کی د

الکل ظام رہے ، اور کی منعت کے واسط سے ہواس گئے بالکل شل دستی تصویر کے ہے ، ۱ رجادی الاولی مسمور و حوادث رابعہ ص ۲ کے الدی الاولی مسمور التحادث رابعہ ص ۲ ک

کرے تعان برج تصویر اسموال (۱۷۲) ممل دغیرہ کے تعان بنیان کے ڈبتے نیزدومری اشیائے کا دخانہ کی ملامت ہواسکام اوپرانتیان کے عوات سری جوات بری جاہد، محور المراہ اسکام اوپرانتیان کے عوات موت ہوتی ہوتی ہے ، اگر با وجود اکراہ ان پربیار ہے دیا جائے تو جا کر ہوتی ہے ، اگر با وجود اکراہ ان پربیار ہے دیا جائے تو جا کنرے ہوتی ہے ، اگر با وجود اکراہ ان پربیار ہے دیا جائے تو جا کنرے ہوتی ہے ، ایک بیسے کرے ہ

الجواب مکیایہ مکن نہیں کہ اُن کا چہرہ سیاہی یا جا قد سے مٹاریا با سے مکیا پیشناخت کے لئے کا فی نہیں ہوگا، وار رجیب سیسے اور دھواد شانشدہ سامی

جواز روپر تفویر اسوال (۱۷۳) روپرچېره وارس پر نصف تصویر موتی سے اس کا رکھنا جائنر سے یا ناجائز، بھراحت تحریر فرمایا جا ہے۔ ؟

الجواب ، پونکراس کے رکھنے کی ضرورت ہواسنے عفویے۔ مدار جادی الاولی سے مکم نفس ویردرکمت بیران سے اللہ اللہ اللہ مکم نفس ویردرکمت بلید استوال (۱۲۳ مرام) بعض فتی کتا ہوں میں تصاویر تمام جسم کی ہواکہ تی ہوا ہوں کے مام منت کورکھنا جا کر سے یا نہیں ، اگران پرفیم وغیرہ بھیراجائے گا تو بعض اعصاب وغیرہ کے نام منت کورکہ مومائیں گے ،

الجواب، فى الدرالمختار والايكرة لوتحت قدمية الى قوله لا المستربكيس او مَنْ الله وتوب الدى فيه صورة توب ساتول من الموب الدى فيه صورة توب ساتول فلا تكرة الصلوة فيه لاستتار المالم المؤوب رجم و ويه فان ظاهرة ان ما لا يؤتر كل هذه فى الصافرة لا يكرة ابقاءة وفيه هذا كله فرافيتناء الصورة واما فعل التقوق فهو عدر جائز مطلقًا الخرج د، حر المالات المالية المربطة المناه و المربطة و المربطة و المربطة المناه و المربطة المناه و المربطة المناه و المربطة المناه و المربطة و

الى دوايات سے ان صور کے علی مالہ چور دینے گی نجائش معلوم ہوتی ہی اگر جب نیانا پھر بھی حرام ہے ہی ن جہال عوام کے مفسدہ کا نوف ہو مداد بنا فروری ہے کہ بیمفسدہ ہو مقا کے ناموں کے مفسکوک ہو جانے سے اشد ہے ، مهر رجب سسستا موروارث تا لف مسسل کے ناموں کے مفسکوک ہو جانے سے اشد ہے ، مهر رجب سسستا موروارث تا لف مسسل کی ناموں کے مقدورہ والی اسمال اسمال فی شرح مسلم فی باب تحرید تصویر مورق الحقور موروان و تعمیم انتخاذ ما فید صور غیر معتمنة بالغرش و غوہ وان الملائكة علیه مرابعان و تعمیم انتخاذ ما فید صور غیر معتمنة بالغرش و غوہ وان الملائكة علیه مورق السلام لاید حلون بیتا فید صورتی و میں مانصہ قال اصحابا وغیر ہو مزالع لماء السلام لاید حلون بیتا فید صورتی المحاب مانصہ قال اصحابا وغیر ہو مزالع لماء

تصويره صورة الحيوان حوام شديدالتحريع وهومن الكبائر لاند بتوعد، عليه بهلدا الوعيدالشديدالمذكور فى كلحاديث وسواء سنعديدا يمتص اوبغيرة فصنعسته حرام بكل حال لان فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء مأكان فى ثوب او بساط او درهه إودينا راوفلس اواناء اوحائط اوغيرها وإماتصوبرصوق الشجرورحال الامل وغيرونك مساليس فيه صورة حيوان فليس بحرام هذاحكم نفس التصوير اما الخاذ المصورفيه صورية حيوان فان كازمعلقا على حائط اوتوباه لموسا وعدامة وفحو فالصمها لابعده متهنا فهوحوام وانكان فحبساط يلاس مغذة ووسادة ونحوها مسما بيهتهن فليس بجرام ولكن هل يمنع وخول ملائكة الرحمة ذلك البيت فيه كلام نذكره قريبيا انشاء الله تعالى ولزفرق في لهذا كله بين مأظل ومالاظل له هذا تلخيص مذهبنا فرالمسئلة وعمناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين من بعد هم وهومن هب التوري ومالك وابي حنية إلا وغيره وقال بعض السلف المايني عماكان له ظل ولا بأس بالصورالتي ليس له عاظل، وهذا امذ هب باطل فالخلس بر الذى انكواليني صلى الله عليه وسللوالصورة فيه لايشك احدانه مدّموم وليس بصديته ظل مع باقى الإحاديث المطلقة في كارصوحٌ قال لزهري النهى في الصورٌ على العهوم وكن لك استعمال ماهى فيه وينحول البيت الذى هى فيه سواء كا رقمًا في تُوب ا وغير دقع وسواء كانت في حائط! وتُوب ا وبسا لم مستهن ا وغيمه تهن عملابظاهوالإحاديثلاسيكاحديث الفرقة الذى ذكري مسلووه فأمذهب قوى وقال اخرون بجوزمنها ماكان رقمًا في تُوب سواء امتهن امرل وسواء علق فيحابط ام لأوكره وإماكان له ظل اوكان مصوّرا في الحيطان شبهها سواء كان رقيماً ادغيره واحتجوا بقوله في بعض إحاديث الياب الاماكا زرفيًا في ثوب وهذا أمذهب القاسمين عمدُ الخشرة ال تجت قوله الارمِّمَّا في ثويب مأيضه هذا مجتمِّ بيمن بقسول، باباحة ما كان رقدامطلقاكماسيق، وحوانبا وجراب الجعمه ورعته إنرهعه ول على ممَّ -على صورة الشجروغيرها مهاليس بجنيوان وقدة تدمناان هذاجا تؤعندنا اح قنت حديث الستوالذي انكرعليه البي صلحالله علية وأهوهذ اعزعاكشترخ قالت وخلعلى رسول اللهصل لله عليه والامتسترة بقرام فيه صورة متلون وجهه نم تناك

السةة فهتكه تمقال ان من اشد الناس عنا بايوم القيادة الذين يشبهون بخلوالله وحديث النهوقة هوه فاعن عائشة انها اشتوت نبرقة نبها تصاوير فلمار إهسا رسول الله حلى الله على الباب فلم يباحل الى قبر له فقال له درسوالله على الله على الباب فلم يباحل الى قبر له فقال له درسوالله على الله عليه سلم ان اصحاب هدن الصوري ذبون المخر وأهما مسلم في السباب المذكر و وقلت ايضاف نفر وفي لها ان تواث الاحباع الائمة الاربعة لا بجوزلاسيما و تدميح نص النهى عن الوقع في النوب كما مرفي بين استثناء التيم الما ما ول كما مروا ما سنسوخ بقاعدة اذ اتعارض المحماء والمبيع ترجع المحرم و أما منسوخ بدلالع عن المؤمن المنافق اذ اتعارض المحماء والمبيع ترجع المحرم و أما منسوخ بدلالع والله المنسوخ بدلالع والما منسوخ بدلالع والله المنسوخ بدا يعيث لا تستبين والله اعلى المنافق المنافقة المنا

تنانی: سینی خور دیا کلان آن کی فروخت کاکباطم ہے ، نالت: پٹا نہ ہوئتے مجبو کے سے منج میں رکھ کر مجبورتے ہیں، اُن کا کیا عکم ہے ، ساجع: ۔ دیا سلائی، مهتا بی کہ مب کے جاآئے سے رخے اور زردرنگ نکلتا ہے عبس طرح کم مجبوری : یہ اس کا کیا تھم ہے ،

الجواب عن الاربية في العالم كيرية و يجوزيه البويط والطبل والمؤما والنه والمنوما والنه والمنوما والنه والمنوما والنه و والنبود والشباه ذلك في قول الى حنيفة به وعندها لا يجوزيع هذه الانتباه قيب المكسر (اى اذا باعها مسن يستعملها الويبيعها هذا الملت و معل يستعملها كها فيها عن السيوالكبير) فلا يجوز الانتفاع به كذافى المحيط (جهم مص ١٨) اس روايت معمعلوم مواكه الماستيام كي خريد وفروخت المم ما موج كريك ما ما تربي اورصاحبن كي نزويك نا جائز بين نحريد وفروخت المم ما مواحب اورخريد فروخت كرنا احتياط بي اورخريد فروخت تركم المسلم مه ١٤ مربيم المواحب اورخريد مواد شعاص مي كان المربيع الاول المسلم مه ١٤ كرايت كرك المواحد المربيع الاول المسلم المواحد المواح

پالیس قدم یا کم زائد برتین تین نکٹریاں گاڑ کرایک شخص کھڑ ہوں کے قریب کھڑا ہوتا ہے، جوایک نکٹری سے جس کو بریٹ ہے جہ بین دوسری جانب سے آنے والی گیند کو روکتا ہے اور کوی دوسری جانب سے آنے والی گیند کو روکتا ہے اور کوی دوسری جانب سے آنے والی گیند کو روکتا ہے اور کوی دوسری اشخاص دو میں معلوم ہوگی، اس وجہ سے زیادہ کھنا نصول خیال کر کے اصل مطلب عرض کرتا ہوں وہ یہ کرآیا یہ کوی ایمیں ہوائی جو یا نہیں، ادراس کا کھیلنا شرعا جائز ہے یا نہیں، اکثر انسخاص بعرض کورتا جی انہیں، اکثر انسخاص بعرض تعربی نیزاس میں کسی تسم کی انسخاص بعرض تعربی نیزاس میں کسی تسم کی میں اس کے ذریعہ سے اس کا فروری سامان خریدا جاتا ہے، اور دو مسرے شہروں جو لوگ ہیں اس کے ذریعہ سے اس کا فروری سامان خریدا جاتا ہے، اور دو مسرے شہروں جو لوگ جمان کی فریافت جو اس کا موری اس کا موری کرا جاتا ہے، اور دو مسرے شہروں خوا ویں ؟ ہمان کیا کہ ایک منسکو تا قبل کا نت بید و سول اس کے دی کہ دی کہ وہ سام توس عوب ہے فرای دے لاب یک قوسر فارسے یہ قال ما ھذہ و اسلم حدی تا کہ موری سامان خریدا ہوں اس ماجہ ، اسلم حدی تا کہ موری سام کوری سامان کر دواہ ابن ماجہ ،

اس روایت سے معلوم مواکہ بلاف ورت نندید ہ غیرسلم قوموں کے الات ورزش کا استعا معی محروہ ہے ، اگر میرصرمت کی کوئی دلیل انہیں ، اوراعانت برنعل کی اس فیصل کے عکم میں ہے ، معی محروہ ہے ، اگر میرصرمت کی کوئی دلیل انہیں ، اوراعانت برنعل کی اس فیصل کے عکم میں ہیں ،

سر ربيع التا في محمد المواوث مامسري)

عدم جوازسیما و بائسکوپ کسموال ۱۲ ۱۷ ۱۷ سنیا دحس میں تھے کے بیراییمی تصویرین تیسی کے زرید دکھائی جاتی ہیں اور تھے کا جھے کو کچھ شوق ہے اور تقصود اس کے دیکھنے سے بہ مہوتا ہے کہ چونکہ تصاویر ہو اور امریکہ کے مکا نات اور اشخاص وغیرہ کی دکھائی جاتی ہیں اس کے ان تصاویر سے یورپ وامریکہ کے مال کا بہت چے اور معلوم موکہ وہ کوگ اپنے مقاصد کوکس طرح ماصل کہ تے ہیں، فلمذال شاد موکہ کی استفہامی و مکھ سکتا میوں کا معاوی کے مال شاد موکہ کی استفہامی و مکھ سکتا میوں کا

ازناچنین سیم سنون پینیا کا کھیل تصاویر تحرکہ کا تماشا ہی، اس سے پہلے ایک تسم کا با جا بیا جا تا ہے ، اس کے بعد بحلی کے دریعہ سے تصا دیر تحرکہ کی جاتی ہیں ،

جواب ،سنیاس جب کرتصاویرمهموجودی اورشی محرم سے انتفاع و تلذو نا جائز ہونامعلوم، پیمسوال کی کیاکنجائش ہے، اور اس سے جومقعود لکھا ہے اولانوعفو کی شہرہ عیبت طریق کی اباحث کوستلزم نہیں ، پیم صقعے ودیمی کونسیاضروری ہے ،اور ہام کا منضم ہونا اور کھی تبیح کو مرصادیتا ہے۔ اور رجب فی ساتھ (حوادت خامسہ ص ۱۹۳۸) مسالہ سی اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ کے بروہ برخلفائے اسلام وشاہان اسلام اور رہنا یان اللہ لام کی تصویریں متحرک بولتی گاتی اور ناجتی دکھائی جائیں، اور نواتین اسلام کو بائسکوپ کے ذرایعہ سیس بروہ بیش کیا جائے توکیا شریعت اسلامیداس فعل کوجا نرقوار دیتی ہے یا ترای باللہ میں ہواس فعل کوجا نرقوار دیتی ہے یا ترای ہے اور کہا تھا ہے ہوں اور کہا تھا ہے ہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے اور کہا تھا ہے کہا تھا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے

الجواب ، شریعت اسلامیمی جاندار کی تصویر بنا نامطلقام مصیبت بی خواه کسی کی تصویرمجدا درخواه مجتمعه مویاغیرمجبنمه،

فى جدم الفوائد عزالستة عن عائشة فاقلم رسول الله ملى الله عليه وسلم من سفروق و سترت بقرام على سهرة لى فيه نصاوير فنزعه وقال الشيالناس عذا بًا يوم القيامة الذين يتضاهون بخلق الله ،

ادر کسی سلمان کی تصویر بنا نا اور زیاده منصیت به که اس بین ایستی خص کوآلهٔ معصیت بنا نا به جواس کواعت قاد انبیج جانتا بی ادراسی اصول بری تعالی کی تسم معصیت بر کھانے بیرخاص شنیع فرمائی کئی ہے،

فى تفسير المجلالين ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكرنصبًا لها بان تكثروا كنيف به ان لا تبروا و تتقوا و تصلحوا بان الناس، فى الكمالين نصبًا اى كلما للايمان فى الكمالين نصبًا اى كلما للايمان فى القاموس النصب بفه تين كل ما جعل علماً اى لا تجعلوا الله مع ضالا يمانكو، الرج اس تصوير كى طرف كو فى امركم روه بمى نسوب ذكياً كيام و محض تفريح وتلذ وبى كه كه كه كم مات شريم سع تلذ د بالنظر بمى حرام بي

فالدرالمختارکتاب الانشريتروحوالانتفاع بهاد ای بالخس ولونسقی د واب او المدر ۱۰ زنل للتلی،

ا درآگراس کی طرف کسی نعق یا عیب کوجی منسوب کیا جاستے تواس ببی مجی ایک مسر معصیت کینی غیرت مجی ضم مرکزی، کیو مکرغیرت صرف کلام ہی میں تحصر نہیں ، نقویش کلم تیسنی کتابت سے بھی موتی ہے، اسی طرح اس عیب کی ہیئت بنا نے سے بھی مبوتی ہے کہ بیمسے اشدیے ،

في اجاء العلوم بيان از الغيبة الانقت على اللهان الذكر باللهان انهاحم الن في الفهم الغير نقمان اخيال وتعريف بها يكرهه فالتعريض به كالتصريح والفعل فيه كالقول والاشاع والايهاء والغمز والهمز والكتابة والحركة وكل ما يفه المقهرة فه دخلت علينا امرأة فلها ولت فهدد اخل في لغيبة وهو حرام معزف الله تول عائشة من دخلت علينا امرأة فلها ولت من روايته حسان بن مخارق وحسان و ثقر ابن ابى الدنيا و بن مودود من روايته حسان بن مخارق وحسان و ثقر ابن الما الما تعالى المناق المحاكاة كان المنظمة والمحاكة المحاكة باختلاف يسير في بعض الالفاظ ومن ذلك المحاكاة كان المنفومة والتفهم و الما المعالية على والتفهم و الما المناق على والتفهم و المناق المحاكلة على والتفهم و الما ولكن الحك المناق المناق المناق المناق المناق و المناق المناق

اسى كمرح اسمنسوب البركي تصويركى كوئى خاص مبيئت بنانا مى السابى بعد ميس نود استخصى كى طرف اس وصف كومنسوب كرنا بمثلا من دات كي تصادير كوي برده ظام كرانا، في معيم البخارى غزوة الغتم عن ابن عباس ان دسول الله صلى لله عليه وسسلو لما قدم الى ان يدخل البيت و فيد الألهة فامو بها فاخرجت فاخرج حوق ابواهم واسماعيل في ايدي معمامن الازلام نقال النبي صلى الله عليه وسلم قا تله حد الله لقب عله وإما استقسما بها فط تعرد خل البيت المحديث،

اگرم واقع ما عیب واقع میں بھی اس میر ہوتب بھی اس کی نیبت با تسابه احرام ہے، اوراگرواقع کے خلاف موتو غیبت سے بٹر مع کروہ بہنان ہے ،

عن بى هريرة بفرة ال قال رسول الله صلى الله عليه وسلوات رون ما الفية قالوا الله ورسوله اعلم قال ذكراحد كواخاه بما يكري فقال رجل ارايت ان كا فى اخى ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اعتبند وإن لم يكن نيه ما تقول فقل بهته رجع الفوائدي ابى د اؤد والترمذي)

ادر حبی کطرف کوئی نقص یا عیب سسوب کیاگیا ہی آگر علادہ سلمان مونے کے اس میں اور
کوئی وجھی احترام کی ہو جیسے سلاطین اسلام میں اُن کی اہا نت اور زیا دہ موجب انتقااف اوندی
جولحدیث من اھان سلطان اللّه فی کا درض اھان اللّه وترمنی ) اور حس کی تنقیما ہا ہے
مذموم سے اس کی طرف جو جیزی خصوصیت کے ساتھ مسوب میں اُن کی اہا نت کا نعمی وہی حکم ہے
میسے اُن کی بیبیاں وغیر ہا، جنا نچر کفار عرب مضرات صحابۃ کی بیبیوں کے نام اپنے اشعاری عشق
بازی کے عنوان سے ذکر کر تے تھے، اللہ تعالی نے اس کواید ارجیج میں شارفر مایا،

فى الجولالين ولتسمعن من الذين اوتواالكتب مزقبلكم اليهود والنصاري و من الذين الشركو إمن العوب اذى كتير امزالسبب والتشبيب بنسائكم، ادرز وجيت يا قرات كى نسبت تومرى چيز ب استعال كى نسبت بمى حرمت نعيص كر لئے كافی ہے، جيسے سى كے استعالى پڑے ہے، ایستعال كاننا،

فى احياء العلوم بيان معزالغيبة وأما فرنوج مكقولك انه واسع الكوطويل الذيل

وتسخ الشياب،

ادراگرده تصویر مشتهاه کی موتونظری معصیت کاس می ادراضا فه موجا تاب، اور تصویر توصاحب تصویر کی بوری کایت برد اجنبید کرت کومی بدنسی سی دکھنا حرام برد فی دو المحتار باب المحظر والا باحته مفاده ان رویة النوب بحیث یصعن حجم العضوم منوعة ولوکشیفالا توی البشی منه منه و فیه فی جحث النظر الی الاجنبیة من المرأة او الماء بخلان النظر لاندانه منع منه حیثیة الفتنة والشهوة و ذلك موجو ههنا و فیه فی احکام ستوالعوی ان النظر الی ملاة الاجنبیة بشهوة حرام ، بانحصوص کرفیم سلمون کومونی ان النظر الی ملاة الاجنبیة بشهوة حرام ، بانحصوص کرفیم برنکام می مسلمات کی تصاویر کی طرف بنیسی کی ما تونظر کرفیم موجود و با با بی بدکاری کرفیم بنده اور و رسیم ، بلکه ایسی موقع برنکام می اس در مرام شدید ، و در ایسی بدکاری کرم و فیم سی کاری می بنده ای موجود کی برابر قسر المی اور حربیون سے سازش کرنے کی برابر قسر اله کی مرام و سیان می کرنے کی برابر قسر اله دیا گیا ہے ، نمون کے طور براس کے متعلق ایک روایت نقل کی جاتی ہے ،

فى الدرالمختارفصل الجزية قلت ومذهب الشافعية ما فى المنهاج وشرحه لابن حجرو لوزنى بمسلمة اواصابها بنكاح اودل اهل كحن عطاعورة المسلمين اوفتن مسلماعن دينه اوطعن فى الاسلام اوالقرال الخ،

اوران سنت مبره کرد. شناعت میں وہ صورت ہے جس مقدایان دین کی دہانت ہو سرچہ میں میں میں میں میں میں میں جب کردگی میں میں میں میں اور میں کا میں اور میں کا میں میں میں میں میں میں می

كدور حقيقت وه ابانت امسلام كى برحس كالحلكسى طرح طبيقا اور مشرعًا فمكن نهير.

فى جمع الفوامُ و الكبير عن الى امامة رفعه تلئة لايستخف م الرمنافق ذوالشيبة فى الرسلام و ذوالعلم المام مقسط وفيه عن الترمِدى عن عبد الله ابن معقل مرفوعًا الله الله فى اصحابى من اذاهم فقد اذا فى ومن اذا فى ومن اذا فى ومن اذا فى ومن اذا فى المخابى من اذاهم فقد اذا فى ومن اذا فى الله فى المخابى من اذاهم فقد اذا فى ومن اذا فى الله فى المخابى من اذاهم فقد اذا فى ومن اذا فى الله فى المخابى من اذا هم فقد اذا فى الله فى المخابى من اذاهم فقد اذا فى المنابعة فى المخابى الله فى المخابى من اذى الله فى المخابى من اذا الله فى المخابى من اذا الله فى المخابى من اذا الله فى المخابى الله فى المخابى من اذا الله فى المنابعة فى المن

اورجب اليى فلمول كے قبائح معلوم ہو گئے توسلا أول برواجب كولتدرائي قدرت كے كودہ قدرت كے كودہ قدرت كے كودہ قدرت كودہ اللہ تعاملات میں اورتب اللہ تعاملہ میں اورتب اللہ تعاملہ کا مسلم میں مسلم میں مسلم کی مشرکت سے روکس، ورندا ندلیت ہے كہ مسب عتب اب خداد ندى میں گرفتار موں ،

بن ابودا وُدمرفوعاً مامن قوم يعمل فيه مربالمعاصى ثويقدرون على استها يغيروا ثولايغيرون الإيوشك ان يعمه وبعقاب دمشكوق

یعیوداندولایعیوون الایوسات ان یعیه توبیعی به استون ا اورجب ساکتین کیلئے یہ وعید ہے توترغیب دینے والے کس درج کے وبید کے مستحق مول ا دوی ابود اؤدعن النبی صلی الله علیہ کا ل افراعملت المخطیطة فی الارض مزشق ها فکرهها کان کس غاب عنها ومن غاب فرضیها کان کس شهدها (ای بانترها ویشد الله

اهلهاً) ، «ارشعب ان مصله ( النور ربیح الاول الصواح ص ٥) عم آنوا نے افوا از کفار اسسوال ( ۱۹۷۸) آج کل بندوستان میں جو کممیل دائج ہیں ، مثلاً اک ن فی بال ، کرکٹ وغیرہ ، بخیال ورزکش ان کا کھیلنا ورست ہے یا نہیں ، امید کہ اس کا جواب مفصل اورمدلل جلد ازجل ردانہ فرما یا جا و بچا ، تاکہ بہت سے سلمان ہوایت حاصل کرسکیں ،

اور شکوک رفع ہوجا دیں ؟ حواب، اگراسی درج کی توت دمنعت کی ورزنش دوسرے طرق غیر مانو ذمن الکفار سے بھی حاصل میسکتی ہو، تب توطرق مذکورہ فی السوال ہوج تشبہ کے قابل تیرک ہیں کہ انہوا دسول الله صلى الله على سلم بعضه عن الرمى بالقوس الغارسى، اوراكر وومر ب طرق اس درم كنه مواكد الجازوا استعاطرت اس درم كنه مواكد الجازوا استعالم المرق اس درم كنه مواكد المجازوا استعالم الله عليه ولم في المنام يقول في البناق المبند وق من غير ذكير وقلا روى النبي صلى الله عليه ولم في المنام يقول في البناق تعد السلام، هر رجب من المهام (حوادث فامسه من وم)

# حقوق حيوانات ومتعسقات ال

مرغ کی یا بکرے کی نظرائی کرادیں اور مجرجب ان میں سے سی ایک نے بازی جیت ل اوربازی مرغ کی یا بکرے کی نظرائی کرادیں اور مجرب ان میں سے سی ایک نے بازی جیت ل اوربازی میں جیتے ہوئے مرغ کی یا بکرے کی نظرائی کرادیں اور محربے کسی کے باتھ ہیں جیتے ہوئے مرغ کو یا بکرے کو دو مرک کے باتھ میں سے سی کو اس نے اس بکرے کو قصاب کے باتھ میں سے سی کو اشرت اس کا خرید کرے کھا ناجہ ائز باتھ میں ایک خرید کرے کھا ناجہ ائز بسی کو اشرت اس کا خرید کرے کھا ناجہ ائز بسی کو اندیت اس کا خرید کرے کھا ناجہ ائز بسی نقط ؟

الجواب، چونکرکوئی وم دو ده کی حرمت کی نہیں اس سے دوده کا کھا نا حسال ال جائز بست کے نہیں اس سے دوده کا کھا نا حسال ال جائز بست کی نہیں اس سے دوده کا کھا نا حسال ال جائز بستا کہ بانا ایکروں کا جائز ہے یا ناجسائز، برتعذیر نامائز مونے کے قربانی کیونکر جائز ہے ؟

، الجواب ، في الديم المختاد أول فصل البيع من كتاب الكواهية وجا فيخصاء البها ثعر، روايت نذكوره سيم معلوم م واكنعتى بنا تا بكرون كا جائز سبت ، والتشراعلم ،

سود ردى الجيرانسية (امادين موس عن)

کھٹن کو مارنے کے سے جارہ کئی می مرم یا فی دان اسموال (۱ مرم) جاریا کی می کھٹل دفع مونے کو آگر جاریا کی میں مرم یا تی ڈالیس توکیسا ہے ؟

الجواب، فى ددالمحتادكيغية القتال من كتاب الجهاد نحت قول الدرا لمنحشار و حرقهم مآنصه لكن جوازالتحويق والتغويق مقيدكما فىالشه السير عااذالم يتمكنوا من الظفر به عرب دون ذ الت بالمشقة عظيمة فان تمكنوا فلا يجوز، اس مصعلوم مواكدا كرفعتملول كرفع كاوركوني أمسان طريقي زمبوتب توكرم كرم ياني النا ان بردرست بودر منوع سے ، ادرجب مسلم ( ادادج اص ۱۹۲) زنده كيرون كواًك بسبطانا سبوال (سهس) سرائة اختركيردن اسب كيرم زنده را دراتش یاکسی جا نورکو کمسیلانا | دودکنانیده از دود و بوسے سنجنگی آل کیرم اسپ اُختہ می شودیاکرا زنده رامی خورانند کرامسی شود مشرارت نکندیا برائے لعاظ دوائے کرم زنده را برائے اسم بيءعن عبد ادآرين عياس قال قال رسول الله خ طويل قال و رائي رسول الله صلى الله عليه و س مررح وترهذك فقلنا يحورقال اندلابنيني ان يعذب اه ابوداؤ دومشكولة بأب قتل إهل لردة والبغاة بالفسه ستفاد شدکه کیرم زنده دا درآنشس د ودک

وعن ابن عباس لن النبى صلى لله عليه وسلم قال لا تقند والله المسووح غوضًا رو الا مسلم مشكرة باب الصيد والذبائح قال النووى هذا النبى للتحريم وفي لدر المختار احكام المخموص كتاب الاشرية وحوم الانتفاع بها ولولسقى دواب في دد المحتارة وله ولسقوالد وإب قال بعض المشائخ لوقاد الدابة الى الخمر لا باس به ولونقل الى الدابة يكوة اه

ازیں روایات معلوم می شود که کرم زنده جانور نورانیدن بایں طور که کرم رابیش حسانور مرده شور جائز نیست که هم دریں تعذیب ادرست بلاضرورت ،

لان يمكن قود الدابت اليهاكما في الاصطباد والذي فيه ض رة الانتفاع فتنا المناد والذي فيه ض رة الانتفاع فتنا المناد والدي فيه ض رة الانتفاع فتنا المناد والمنقل المناد ومنالاتها لاتقاد دان تحوز نفسها، وم نقل شي محم است تستو وابقط المناد والمناد والم

موذی نیخ کو ہلاک کرنا | سوال (۱۹ مام) ہادے محلہ میں ایک خص کا کتا ہے، اس کے سبسے ادر اس کے مبت اور اس کے مبت ادر اس کے مبت کے اور اس کے مبت کے اور اس کے دوت اور اس کے دوت کر اس کے فیار مرکز اور اس کے اور اس کے دوس کے دوام مالک کے دوس کے دوام مالک کے دیا ہوگئی موتا ہے۔ مگر اس کے دام مالک کہ وینا ہوگئی میں الی دوس میں اس کا ہلاک کرنا تو جا سرمعلوم ہوتا ہے۔ مگر اس کے دام مالک کہ وینا ہوگئی میں کہ دوس میں اس کے دوام مالک کہ وینا ہوگئی میں کہ دوس میں اس کا ہلاک کرنا تو جا سرمعلوم ہوتا ہے۔ مگر اس کے دام مالک کہ وینا ہوگئی میں کہ دوس میں اس کا ہلاک کرنا تو جا سرمعلوم ہوتا ہے۔ مگر اس کے دام مالک کہ وینا ہوگئی میں کہ دوس میں اس کا ہلاک کہ وینا ہوگئی کے دوس میں کا ہلاک کہ دوسا میں دوس میں کا ہلاک کہ دوسا میں کہ دوسا میں کا کہ دوسا میں کا ہلاک کرنا تو جا سرمعلوم ہوتا ہے۔ مگر اس کے دوام مالک کہ دوسا میں کرنا تو جا سرمعلوم ہوتا ہے۔ مگر اس کے دوام مالک کے دوسا میں کرنا تو جا سرمعلوم ہوتا ہے۔ مگر اس کے دوام مالک کہ دوسا میں کرنا تو جا سرمعلوم ہوتا ہوئی کرنا تو جا سرمعلوم ہوتا ہے۔ مگر اس کے دوام مالک کہ دوسا میں کرنا تو جا سرمعلوم ہوتا ہوئی کرنا تو جا سرمعلوم ہوتا ہے۔ مگر اس کے دوام مالک کرنا تو جا سرمعلوم ہوتا ہوئی کرنا تو جا سرمعلوم ہوتا ہے۔ مگر اس کے دوام مالک کرنا تو جا سرمعلوم ہوتا ہوئی کرنا تو جا سرمعلوم ہوئی کرنا تو جا سرمان کرنا تو جا سرمعلوم ہوئی کرنا تو جا سرمان کرنا تو جا سرما

خواه سی بہانہ سے ، مہمر رمضان سسساہ (تنتہ ٹانیدس مرے)
متل جیوانات بفردرت دوا اسموال (دسس) طلار کے نسخہ میں جوکیجہ ہے وکچھ سے بیر بہوئی فیر انکروالی جاتی ہیں، مرض کیلئے ان چیزوں کی جان کھوناجا سرے یا نہیں، یا کو کی شخص اپنی بکری دینی فروخت سے کے لئے طلارتیا رکسرے اور ان چیزوں کو ڈوالے توان کا مارنا درست ہی یا نہیں ؟
فروخت کے لئے طلارتیا رکسرے اور ان چیزوں کو ڈوالے توان کا مارنا درست ہی یا نہیں ؟
الجواب، چونکہ شرع میں یہ ضرورتیں معتبر ہیں اس لئے جا کٹر ہوگا، بان تکلیف زائداز

ضرورت دیسے کرمارنا ماکنرنہیں، ۱۸رزی الجرسم اور (مدادج موس ۱۷۹) مانوروں کا کانجی اُدس میں داخل کرنا معموال (۲ سرس) نیلام کانجی یا وس سے کوئی جانورخریدا اوراس کی قسمہ یا نی کرنا، اور جانوروں کا کانجی یا وس مجنا ماکنرسے یا نہیں ؟

الجواب، فى الدرالخة اروان علبواد اى اهل الحوب) عظ اموالناواحرزوها بدراهد ملكوها ، اورعله كانجى باؤس نائب بن مستولين كريس استيلاء تملكاسے وجانو ملك مركاركى بوجائ بدراہ على الدابيع كے دقت اس كو خريد ناجائز ہے اور جب يدبيع صحيح سے ملك مركاركى بوجائے گا، لهذابيع كے دقت اس كو خريد ناجائز ہے ، اور جب يدبيع صحيح سے

المک میں داخل ہوگیا توقر با فی بھی اس کی درست ہو، البتہ عرقابدنا می کا موجب ہو، اسلے بلافرور برنام بالخصوص مقد اکے گئے زیبا نہیں ، اور کانجی با کوس میں جانور کو داخل کرنا، اس میں فقسیل یہ جب کہ آگر کوئی جانور کھیت میں خود کھس گیا ہے، اس جانور کا داخل کرنا تو بالکل جائز نہیں، کیونکہ اس میں مالک پرضا ن نہیں، تواس سے کچھ لینا یا لینے میں اعانت کرنا ظلم ہو، اور آگرکسی نے قصد کا جانور کو کھیت وغیرہ میں داخل کر دیا ہو، اس پر بقدراتا لاف خان ہے، اس مقدار کا کانجی ہائوس میں یا ویسے ہی اس سے وصول کیا ہم تو جائز ہے، اوراس سے زائد بطور جرمانہ کے نا جائز ہے۔ کیونکری تو خریر بالمال ہے اور حنفیہ کے نزدیک منسوخ ہے ،

كما صرحوا في الدرا لمختار الحرباب جناية البهيمة ادخل غمّا اوثورًا اونسسا الموحدارًا في زرع اوكم انسائقا ضمن ما اتلف والالاوفيل يضمن وقال لسنا في موجعًا للقول التأنى اقول ويظهو الرجعية هذا القول لموافقته لما موافل البنا من اتنه يضمن ما احدثته الدابن مطلقًا ذا ادخلها في ملك غيرة بلا اذنه لتعديد واما لولم يد خلها في الهداية ولوارسل بحيمة فافسدت زرعًا على فورها ضمن المرسل وان مالت يعينًا اوشما لاوله طويق اخولا يضمن لما مر،

ه محرم سلامی (دوادث او ۲ ص ۲ م) معراص ( ۱ مسوال ( ۱ مسوال ( ۱ مسوال ( ۱ مسوال ) مسوال ایک جانور بنام سید به و وه کھیت کو کے وقت آگ میں جالانا انقصان بہت بہونچاتی ہے، اوران کی تدبیر سوائے زمین کوآگ دینے کو اور نہیں ہوسکتی، توان کوآگ دینے کر ماردیا جا دیے یا نہیں ؟

المجواب ، آگر وہ کسی اور طریق سے دفع نہ ہوتو کھے مجبوری کوآگ دینا جائز بجا وراگر کسی اور طریق سے باک ہوجا و سے یا و بال سے اور جگہ دفع ہوجا و سے تب جلا ناجائز نہیں ، ار ربیجا آل خرس ساتا ہو ( تھم را العم ص ۲۱ )

# تشبه بالكفت إر

ميزورسى بركما ناكمان كالم مسوال (۱۳۳۱) كرسى ميريبركما ناكمعانا اوركرسى ميزبرد فتركا انگريزي كام كرنا منرليبت محدى على السرعكيد و لم مين كيساب جواب سيمنسكود فرائين أ الجواب، میزکرس برکمانا کها نات برکسید منوع به اوراس می کوئی مجدید می بیری که مذر به سطی بخلان و فترک کام کرنے کے گداوہ قانون کلی کے سبب منروری ہو گاروں اسی معدوری بوگی اور اسی معرف ایک کو دوسرے پرقیاس نہ کریں گے، هر رمضان المبارک مصمولی اور اسی مبدی کام کر ایک کینے کا مکم اسمولی کے معرف کا میں کہ میں کہ میں کہ میان کم کام کے دوسرے پرقیاس نہ کریں گے ، هر رمضان المبارک مصمولی کو اسمالی کے بیان خواج میں میں اس کے بیان خواج میں علم التی بین شرع کے بیان خواج المحال کا دین اس مسلم کی تو بات معصفرین فقال ان هن کا تیاب الکفار فلا تبسیما، دواہ مسلم کی تو باین معصفرین فقال ان هن کا تیاب الکفار فلا تبسیما، دواہ مسلم کی تو باین معصفرین فقال ان هن کا تیاب الکفار فلا تبسیما، دواہ مسلم ، اس مدیث سے معلوم ہوا کہ گئی نے معصفر سے مانون ہیں ہیں ہنگا می مخصوص باس دواہ مبدی کا ہے اس کا رمی سے ہم ، اُن کے ساتھ الشہیم مائز نہیں ، پس ہنگا می مخصوص باس ذیان ہنود کا ہے اس کے مرا سے ۔

الارشعبان روزچها رشنبه سنه و (امدادج مو ۱۳۹) مند دوره المدادج مو ۱۳۹) مند دوره المدادج مو ۱۳۹) مند دوره المدرج بوقی در منا سن ما المسرع مشروع نیم ملال من مراح با حرام ما مع دلیل مشرع کے بیان فرمائے، مینوا توجروا ؟

اليواب، فلما دوى عن الحجاج بن حسان قال دخلنا على انس بن مالك في المحينة قالت يوم ثن انت غلام ولك قونان اوقصتا زفيسه راسك وتبرك عليك وقال احلقواه ذين اوقصوهما فأن هذا زي اليهود، روالا ابوداؤد ورزي بيروتما اورني بنود بي اورخصوصا الكرسي بيرفقيرك نام برركمي ما حتوشرك بروالا المراسم والترام بروالا المرابع من الرخصوصا الكرسي بيرفقيرك نام برركمي ما حتوشرك بروالا المرابع المرابع

تعطیل اتوار پردارس اسلامیه استوال (۱۲ م) بهارسے بهاں سب مدارس میں جمعہ کو تعطیل مبوتی سبے ، اتوار کو تعطیل کرتا روا ہوگایا نہیں ؟

الجواب، نهیں سبب تثبتہ ویظیم یوم نصاری کے۔ ۹ رشعبان اور ایک مولوی صاب میم سواری سائیل ما سوال (۲ م ۲ س) بالسکلگائری برسوار موناکیسا ہے، ایک مولوی صاب معرد ریافت کیا تھا، تو انعوں نے جائنر فرما یا ، اب مجھ کومناسب غیرمناسب مونے کا خیال ہے البتہ اس سواری میں دو باتیں بہر ایک عمدہ اور ایک مبری ، عدہ یہ کہ داستہ جائخم موجاتا ہے البتہ اس سواری میں دو باتیں بہر ایک عمدہ اور ایک مبری ، عدہ یہ کہ داستہ جائخم موجاتا ہے ا

برائی ید کداس پرسوارمونے سے دہ انکساری نہیں مہدتی جہ بیادہ چلامیں پائی ماتی ہے ؟

الجواب ، اس سواری میں گوظا برات برکا بھی شبہ ہوسکتا ہی ، گمرغدالتا مل اس کا عام ہوجا نااس سنبہ کا مرب ہوا ہوتا ہے ، ہو اس من محتی میں ابتد بعض مباحات صلحار و تقات کے اس کا مقتصایہ کا کہ جسکو عجب ہیں اسکے لئے کچھ ہرج نہیں، ابتد بعض مباحات صلحار و تقات کے مناسب کا نہیں ہمیتے ، سو بحالت موجودہ یہ سواری الیسی معلوم ہوتی ہی، ابدائخرز اولی ہوجب کہ مناسب کا نہیں ہمیتے ، سو بحالت موجودہ یہ سواری الیسی معلوم ہوتی ہی، ابدائخرز اولی ہوجب کہ صوف مسلمت کا درم موضودت کی یادوم کو سواری میں مرت زیادہ ہوگا تو اس صورت میں خلاف اولی میں نہیں ، ہم صفر صفالے و حوادث ما مسموس ، میں مرت زیادہ ہوگا تو اس صورت میں خلاف اولی جو ان میں نہیں ، ہم صفر صفالے و وادث ما مسموس ، اس زیادہ مواز درزش بطری کفامیا سوالی (۳ ہم س) اس زیاد کے انگریزی خواں گوگ جو پاؤں سے کیند

مارتے بیں حس کو انگریزی میں فٹ بول کما ما تا ہے یہ جائزے یا نہ ؟

المجواب، فى المشكوة مى مهم، عن على قال كائت بيد وسول الأي صلى الله عليه قوس عربية فولى دجلابيده قوس فارسية قال ما هذه القها وعليك على واشباها المحديث، دواه ابن ماجد، اس مديث سيم على مباكرة من ورزش من جي تشبر بابل بالحسل منوع بر جبكر دو مرطر قر ورزش كاس مندور سيم المار بهال والمحتمل منوع بر جبكر دو مرطر قر ان وي منوع بركاء اوراس بي فالباج الله و مادت اوردين سيما زاديكو آجوا فتلاط موقا به وه موقعي ستقلاً وم منع كى بعن ١١ رجادي الاولى مصلاله و حوادث ما مسرص من عدم جواز موافقت كفار اسموال (مهم) نمبر أو كيافرات مي علمات دين ومفتيان شرع متين مندم وازموا فقت كفار اسموال (مهم) نمبر أو كيافرات بي ميمات بين الدونون من تقدر والمعتمل المحتمل الموادن الموادن

کے کیا دعیہ ہے ؟ دنسیسر) کسی تصبہ کارمیس مسلمانوں کو کھے کہتم ہنود کے تہواری ان کی اتباع کرو، وردیم کو سخت اذیت پنجا ک کا، پرمسلمانوں کواس امریس رئیس کا اتباع درست ہے یا ہیں ، بینوا بالکتاب وتوجووا فی یوم الحدیاب،

# معاملالمت المنابل الكتافيلين

<u>کانرکے حقوق کیسے ادا کے مائیں | مسوال (۲۷ مس) کا نرکے حقوق کیسے اوا کئے جائیں، ما بی نہیں</u> ملکہ غیبیت ویخبرہ ہو ؟

الجواب ، اگروه من جا دیے تومعات کسرائے جا دیں دریز اس کیکے دعائے باین، لار ربیج دلشانی پیمسوارے

کفارکے میلوں میں اسوالی ۱، ۲۹ س) ایک شخص رائے دیتے ہیں کہ در با رانگریزی کی نمایش ابخرض تجارت جانا میں جو بھاہ جنوری آئندہ دبی میں ہونے والا ہے، کوئی دکان مراد آباد می سرتنوں کی یا اور کسی مال کی کھولی جائے یا در بارکے کسی کام کا تعمیلہ لیا جائے، احقر نے جواب میں کہا کہ در را رکے کام کا تعمیلہ اعانت جے تفاریب، اور نمائیش بھی ایسی ہی ہی، اسکے جواب میں دہ ہے ہیں کہ در را رکا تھیکہ اعانت ہے، نمایش ایسی نہیں، کیونکہ نمائیش بعدتم دربار میں دہ ہے۔

موگی،اس سے غرض درباری آرایش نہیں ہو،بلکہ کمک کی صنعت وحرنت کی جا پنج منظورہے بورگی،اس سے غرض درباری آرایش نہیں ہو،بلکہ کمک کی صنعت وحرنت کی جا پنج منظورہ بورگی جس سے محصوری کیا ارشاد ہو اگر تشرکت ایسے مجمعوں کی ناجا نرج توایت و داخا نہ کے اشتہا رات تقسیم کرانا درست ہیں یا نہیں ہو المجواب ،کفاد کا مجمع مطلقاً معصیت نہیں ہو بلکہ صرف جو سی معصیت یا کفر کی غرض سے منعقد کیا جائے ، ایسے مجمع کی شرکت و اعانت سب حرام ہے اور جو کسی غرض مباح سے ہو جسے محمد مسئول عمد کہ مفق تزاید سرور واستحکام حکومت کیلئے ہوگا میرے نزویک اس کا چکم نہیں ہاں اگر کسی مقد الی شرکت سے بداحتال ہوکہ بوا الناس میری سند پیچر کر دو ہر سے ناجائز مجامع کو اس پر قیاس کر روہ سے سازاللذرائع محمد مسئول سے بداحتیال ہوکہ بوا الناس میری سند پیچر کر دو ہر سے سازاللذرائع ماص ایسی سے خص کو پیچا واجب ہوگا ، اورا سنت ہا تقسیم کرانا تو ہر حال میں جائز ہے ، اس کو تکثیر مسؤل سے بداختیار سے بیارہ المداد ج ۲ ص ۱۲۹۱)

درميد باعته باعته موال (مهم) ميله باعر منودان مي مين مياد بردوار باكن واسطة بارت برائة تجارت رفتن ما نابعا ترجع باتر اورجان والامركب بميره كابوتا جديا نه ؟

الجواب، اگرکوئی چیزسوائے اس میلہ کے کہیں نمکتی ہود اس کی خرید وفروخت کیواسطے جا ناہم درت جا ناہم کہیں نمکتی ہود اس کی خرید وفروخت کیواسطے جا ناہم کہیں، کہ ایسے محسول میں شان مخضو ہریت کی ہو ہے، ان میں شرک مونا خضد یہ النہی کا حصہ لینا ہے اگر جہ اس مجمع والوں کی براکبرنہ مو کمرفالی نہ رہے کا دھے کہ دیا ہے اگر جہ اس مجمع والوں کی براکبرنہ مو کمرفالی نہ رہے گا،

كفاركة مندرد و مين جبانا اسوال ( ۱۹ ۲۹ ) ميلا بيرستشگاه منودان مين سلمان كاجانااور خصوصًا عالم و واعظ كا جانا بطريق سير كه دراسكوجائز سمجعنا اوراستنا دائية فنك يست يوا سينجه الكردن سي لا ناكيسا سي ؟ الكردن سي لا ناكيسا سي ؟

الحواب،مياريرستش كاهِ مبنودس عموالمسلمانون كاجانا درخصوصاعلمار كاجانااد

يهمي نهين كدكو ئى ضرورت شديده دنيا دى بى موحض ميرتما تنے كيكے سخت ممنوع وبيچ بى اور محمر أيت نسيروانى الادص كريمعن بمي ومستندصا حب خفرمائيمي توطيست كم فانكحوا ماطابليكم مزللنساء سيحس كالترجمه بيه كالأنكاح كردان يورتون كتم كونوس أثين مان بهزاكم نوش علوم موں ان سے بھی کاح درست موجائے ،کیونکہ ملکات عام ہی،اگراسکے قائل میں تومبار اوراكسريكيس كدمال بهن كى حريست دويمزى ترسي تابت بوحومت عليكم أمّه فتكرو وينتكثر إخواتك ولا توبهارى طرف مصحبى ايضامستنا دكاايسابى جواب مجولين كمانعت السي مكرجاني سے دوسرى آيت سے تابت ہو، فلا تقعد بعد الذكري مع القوم الظالمين مين بعضي ت كتوم ظالمين كے ياس مت كة قرب تيامست مي ايك كركوبم عظر برحيه يعنے كے ارادہ سے يطر كا، جب قرب بهوي محرسب مين مِن دِعنس جائیں تھے، از داج مطہات میں سے ایک بی بی نے عرض کیا کہ یا رسول انٹراس میں تو بازاری دوکا ندارلیک میم میول گے، کدارا وہ لٹرنے کا ندر کھتے ہوں گے، اُن کاکیا تصور، آپ نے نسر مایا كدالله تعالى كاعذاب عام أتاب المن وقت ومنس جائيس محد بعرقيامت محدوزاين ايي نبت کے موانق محسور موں کے انتہا ہیں جب یہ لوگ با وجود مکر ضرورت تجا رت کے مسبب ان کے ساتھ مٹنامل ہوں محے عذاب البی سے نہیں گئے، توحب کو بیھی ضرورت نہ مو وہ کیوکیر اس غضب عمّا سِيم وجمع كفارم من الله نازل بواكرنا بي محفوظ رم يكاء الله عقنافت نة لاتصيبن الذين ظلموامنا خاصة ، والله اعلم

۵۱رجادی التانی سیام (اماد ج م م م م ۱۵ التانی سیام (اماد ج م م ۱۵ التی به چوت جهات کرنے دائے بند دؤرکے اسوال (۱۰ ۵ م) بنود کے محرکا کھا ناجائز ہے یا بنیں ،

المحواکھا ناجیت کے خلات ہے جوکھ دہ سیان کو گئے سے براسیمہ تو بیں ؟

المحواب، گناہ تو بنیں، گرب فیرتی ، ۹ ردیج الاول سیمہ تو بی الجواب، گناہ تو بنیں، گرب فیرتی کر تا کا فرین اول داوس) ایک مشرک جا راپنے گھر پر بلاکر دعوت کر تا کا فرین اولد باء جا بتا ہوائیں رعایت حق جوارمی دافل کرسکتے ہیں، لا بتعند المومنون المحافرین اولد باء من دون المومناین الآیة وعیدی تو ندوافل موگی، جناب نے بنی تفسیر میں السی مارات کومرت میں دجوں سے جائز قم را با ہے دا ، توقع مرایات کیلئے ، (۲) دفع ضرر کے لئے (۲۰) کا فیمنائے کئے کہ اورصورت مسئول میں مینوں صورتیں نہیں ؟

الجواب، اکرام حب طرح ضیعن کا موربہ ہے اسی طرح جارکا بھی، تویہ اکس میں باشتراک علت وافل مہیں کتا ہے۔ (تمتہ ٹاینہ ص ۲)

نماز مواکلت باکف را مسوال (۱۴ ۳) کسی عیسائی کے ساتھ کھا نا کھا سکتے ہیں یانہ ہیں اگر ایک بینا لداور ایک ہی رکا بی میں کھا یا جائے توالیبی حالت میں کیا ہما تھ کھانے سے ایک بینا لداور ایک ہی رکا بی میں کھا یا جائے توالیبی حالت میں کیا ہما تھ کھانے سے لازی طور براتھا دم و تا ہے، توکیا ان لوگوں سے اتحسا دکرنا منع ہے ؟

ارتباط بے ضرورت ہے۔ ۱۰ رجادی الستانی صلیمانو

# احكام الما وعظم اكابر

النه والم كانتليم كيسك كالمونيا سوال رس وس ) باد شاه ، ما كم ، بر، استاد، امرالمونين ، امرائل مرائل من والما معلى المرائل من المرائ

الحديث الماق الله عن الى سعيد الخدرى في حديث بئ سعد بن معاذرة فلما دنا من المسجدة الرسول الله صلى لله عليه سلم للانضار قوموا الى سيدكم متفقطيه كذا فللم كرة قال فل لم قاق قيل الانتفظيمة ويستدل بدعل عدم كراهة فيكون الامرالايات العلمة على المراف المراف الله عليه المراف المراف

الترواية الاولى، فالك المختاريندب القيام تعظيمًا للقادم كما يجوز القيام ولوللقارى بين يدا لعالم فرد المحتارقال ابز حبان وفي عمن أيستحب ذلك الحالم فرد المحتارقال ابز حبان وفي عمن أيستحب ذلك الحالمة المحتارة والعلاوة لاسيمًا ذاكان في مكان اعتيد فيه القيام وما وردمن التوعد عليه في حت من يحب القيام بين يديه كما ينعله الترك والاعاجواه قلت يؤيده ما في العناية وغيرها عن الشيخ عبل لحكيم المالقام كان اذادخل عليه غني يقوم له ويعظمه لايقوا لفقواء وطلبة العلم فقيل له في ذلك فعال الغني ميتوقع من التعظيم فلوتركته لتضور انما يطمعون جواب السلاو الكلام معهم في العلم؛

الترواية النائية، فى الدوللختارولوسلم على الذمى تبجيلاً يكفروفى دد المحتارقال فى المنح قيد بدلاندلولم يكركن للث مل كان لغرض من الاغراض كليد على المنح قيد بدلاندلولم يكركن للث مل كان لغرض من الاغراض كليد المدامور مستفا د مويد، الدران كى تنرح اوران روايات سے جندامور مستفا د مويد،

نہ کو فک صلحت دضرورت ہے تو منوع ہے ،

امر دوم بیکہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ سلم نے عکر مُر بن الجہ ہے جو قریش کے رئیس تھے اورعدی اللہ کے کہ دہ مسلمان ہوجائیں یااس دیسے کے لئے جو کہ بنی طحے کے رئیس تھے بھا کو تالیعت قلب کے کہ دہ مسلمان ہوجائیں یااس دیسے کہ آئی سے انکواس کا متنوقع پا یا تیام فرایا ہی ، چنانچہ دہ دونوں صاحب شرف با مسلام میں ہوئے ،

امر سروم یہ کہ ممانحت جواما دیث میں آئی ہے دہ اس صورت میں ہے کہ ایک شخص مبیما رہے ، اورسب کھڑے دیری ، داعاج میں بی عادت ہے ویہ منوع اور جرام ہے ۔

اور سب مرس مرس در بی در است نقتار کے سب اجزاد کا جواب واضح موکیا، صرف ایک جزیا تی رہا، وہ یک اس تفصیل کے بعد است فقار کے سب اجزاد کا جواب واضح موکیا، صرف ایک جزیا تی رہا، وہ یک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئے کیوں نہیں کے مذفر ما یا، اس کی وجہ تواضع اور سادگی اور این کا فی می است کی وجہ تواضع اور سادگی اور این کا فی می ا

جِنا كِيمرقاة مِن مصرح سِه، والسُّرتعالي اعلم، ١٨ رذيقيده مصلط ما اراديج م ص ١٩٠) تخفيق تيا تغظيم السوال (١٧٥٧) من يه امر معلوم كرنا جابيتا مون كه فقهار نے جو قا دم كيك قیام اکسزم کوجائنریامستحب فرایا برتوامس بیرکیا دلیل بیان کی برامشکاهٔ ت*شریف میں باب القب* م ادر معرام كى مشرح مشكوة سے اس مسئلم بروانكى كوئى تنجايش سے معلوم موتى، امام نودى دحمان لمشرن تواستحاب قيام برقومواالى سيد كعرست استدلال فرمايابي مكريه اسبتدالالصحيح نهيس بيجيساكه على قارى رحم الشرف أسيم معقول ولائل سے روئعي كر ديا ہے اور آكر بي ليل بماليه فغبار في ميان كى سے تو مجرية تبرك فحض مي سے بين عبادات كوچى تعالى في اپنى زات مقدس كيك محضوص فرما باسه ووكسى اورك كي كيونكر درست موكمتي بس قوموا لله قانساين، جیساکہ بیری ورکوع جزونماز ہونے کی وج سے کسی اور کے لئے حرام ہے، ایسیا ہی قیام ہی ہو نا جابت چنائج جمل كرسالام كرنے كوهى جهاں تك ميراخيال سے تشبة بالتركوع كى وج سے فتہا ئے مكرده لكعاب بمحاس امركي تحقيق كي ضرورت مسئله قيام ميلادم وم كے لئے بي ميں اب تك شرح صدر کے ساتھ قیام اکرام کو دلائل ندکورہ کی بنار سر درست تہیں سمجہتا۔ جس رسمبر سافیار الجواب، اس وقت میرے سامنے نکتابیں ہیں زفرصت بی جوزین بیں سے اس کی بنار ہر جواب لكعتابون، قيا اللقادم كے جواز براستدلال اس مدیث قوموا الی سید كربرموتون نهیں جفود افدس صلى التّه عليه وسلم كاحضرت فاطر كو ديكه كركع البوما ناجى استدلال كيك كا في بيع واكركها ما كهوه تيام للحبت ثفاء توحواب يه بحكم فحبت اوداكرام بس كوئى ومرفرق كى نبس، محبت ميسيرلم مباح بعاس طرح اكرام مى بيناني اذ اجاء كويم قوم فاكوموه مي اكرام كى ايا حست بع ، فليكو الضيف اكرام كى اباحت بلكة تأكيدسيه الس سع معلوم مواكه قيام للامرالمهاح جاكنرسي ، خود ملاعلى قارى شف مديث من سرة ان يتمثل له الرجال برتيام للخدمت كيجواز كي تصريح كى بيعه اوراكركها جافيه كخدمت موتوف برقيام براتوجواب يهب كمعف اقوام من اكرأم عرفام وتوب بي قيام بر- اب مي ترقى كركے كمتام وں كرقومواالى سيد كوسے مى اكرامتدالال كياجا وسے تو كچەمضا كفرنبس جنانجيد بعض علماست كيابي سيء رباعلى قارى كاستبدايس شبهات توتام استدلالات بي بوسكت بي ، چنانچەمسائل اختلافىيە كے دلائل بى معلوم بى كەرمىل مدارامستدلال كامستدل كا ذوق بىك دوسى كاذوق اس برخيت بيس الداكر توموالله قائتين اس قيام كويمي شام بعة وخودمان مرقاة نے عكسرمه اورعدى كيلئ حضورك تيام كالمحل تاليعن على الاسلام يا اقتضاء حال لحب الرياشت كو

قرار دیاہے، کیا اس استنتار کی کوئی دلیل سے اوراگر تواعد عامر کیل استنتار میں تو بیاں بھی جواز محبت يا اكدام دليل استنتارين، رياركوع وسجده كاتحية كمية كالمحبي حرام مونا يرتص كيمبيت ب ائب سے سوال کیا گیا اینحنی بعضنا بعض آب نے فرایا لا، اور آب سے حود آپ کوسجدہ کرنے کے كے بوچھا، آب نے منع فرمایا، دوسرے ركوع وسجدہ اوكسى غرض كيلے مباح نہيں كيا كيا، بخلاف قيام ككر خدمت يا تاليف على الاسلام خود با قرار على قارى مباً حسب اس مع معلوم بنواكد كوع وسجود مين معنى عبادت كربا ده بي ان كے ساتھ نشته تھي ناجائز موا ، نجلات قيام كے كروہ اغراض مباح كيلئ مباح بوكيا بجيسا بهت سه داقعات مي صحابة كاحضور كيسا مني أني على الركب مونا واردسه والانكه يتشهدكي صورت بيء البته أكراس مي نعي بهوتي توتعارض بيج وهرم مي محرم كو ترجيح موتى اسونهي سينيس الوموالشدة التين عابدين المي اس كامنهي عندنه بهونا تومعلوم مويي. رياحضور ا قاس صلى الندعليه ويم كالبيفي كالبيد في البيد فرما نايدكرا بتنطيعي بي كركرا بته مشرعي وبيسا حضورانس يس صلے اللہ علیہ ویم سے ایکے جانا ایسندر فرماتے تھے، حالانکہ وس کوسی نے منہی عدیہ بی کہا، اسی طرح لاتقوموا كماتقوم الاعاجه بعظه بعضهم بجمامي وهقيام مرادي وعظم توبيها رسياور سب كفشرك ربيس، جناني عمرى برعاد تاريخ سعمعلوم بي جياني دوسرى مديث مذكوره بالامين... سيمشل لدالسر وال اس كا قرينه بي - آيا ابل مولد كالمستندلال دلاكل جواز تيام للغادم معض ليربي اسك كروبان قدوم كبال سيصرف ذكر قدوم سے فاين لذامن ذاك بلكه حس قدوم كا ذكر سے اس قدوم كے وقت قبام كهين منفول مامتعارف كعي بين جناني مسلاطين كي همزيج بيدا بوتيس ماضري ني معی تیام نہیں کیا ہیں یہ فرق جواب کیلئے کا فی سے تیام لاتنا دم کی نفی کی ضرورت نہیں۔ اورموج کر کھیا جائے کہ آگریطوراعجازے کہ بی خود مصورتشریعن ہے آ ویں ، اور روبیت اورتیبین و ونوں حاصل م وجاوی کیاعلی قاری دمن تبعد کھٹرسدنہ موجاویں - (النور ذی الجرمسینے ص ۹) بزرگوں کے القاب میں تبلہ کعبہ کھنا | معموال (۵۵ س) بہشتی زیورمیں القاب بزرگاں میں قبلکعبہ انکھا گیا اور تذکرہ القاب بزرگاں میں قبلکعبہ کھا گیا اور تذکرہ الرمشیدمیں کمروہ تخریمی کھا ہی بدلیل قولہ علیہ لسلام لاتنظر دِ فی الحد بیث، اس کی

آنجواب، بلاتا ویل محروہ تحریمی ہوا در بتا دیل معنے مجانزی کے جائز ہے گو خلاف اولی ہے۔

مرربيج الأول يستله (تتميراو في ص مهم)

دنع تدافع درمیان بهشی زیورونسادی درشیدید استوال (۱۵ س) آنجناب کی کتاب بهشی زیور در مین دان و در انقاب والد و دیگر عزیزان حصد اقرام نفی ام بین خطوط کے القاب کا مضمون اس طرح واقع به واجع ، برا ب والد صاحب قبلهٔ و القاب اور آداب ، والد کتام ، جناب والد صاحب قبلهٔ و نین و کعبه کعب فرز ندان می دوم و مطاع کمتر بیان الی آخره ، ایشا جناب والد صاحب قبلهٔ کونین و کعبه دارین الی آخره ، الیشا جناب والد شاکه و به می بون تحریر فرات بین ، استفتار کیا فراست ، بین فاریخ النظر می دوم صفح و می بون تحریر فرات بین می معنی و می بون تحریر فرات بین می معنی و می بون تحریر فرات بین می می دوم می بون تحریر فرات بین می دوم می دوم می دوم می بون تحریر فرات بین می دوا کرت ارتام فراکری النظر می و می دوم دوم و دوم

مسوال اقل قبله و کعبه یا قبلهٔ دارین و کعبه کونین یا قبلهٔ دین کعبهٔ دنیوی یا قبلهٔ آمال ماجا یا قبلهٔ مرادات یا قبلهٔ صوری و کعبهٔ معنوی یا دیگیرشل ان الفاظ که القاب و آ داب میں والد یا عموی کو یا انحوی کو یا اورکسی کو تخریر کرنے جائزین یا نہیں ، حرام ہے یا غیر حرام ، مکر وہ سے تو تحری یا تنزیبی مع عبارت واکیل تفصیلی ارت ام فرمائیں ؟

الجوآب ایسے کلمات مدح کے کسی کی نسبت کھنے اور تکھنے کمروہ تخری ہیں۔ نفولہ علیہ السّلام لانقلوح فی المحل پٹ ، جب زیادہ حارشان نبوی سے کلمات آپ کے واصطے ممنوع ہوں توکسی دوسرے کے واصطے کس طرح درست ہو سکتے ہیں، نفظ والترتعالی ممنوع ہوں توکسی دوسرے کے واصطے کس طرح درست ہو سکتے ہیں، نفظ والترتعالی الم منوع ہوں توکسی دوسرے کے واصطے کس طرح درست ہو سکتے ہیں، نفظ والترتعالی الم منوع ہوں توکسی دوسرے کے دام ہرا ہرد وعبا رہ میں تخالف و تصنیاد

جومطوع ہوتا ہے اُس کے رفع کی کیا توجیہ ہے ؟

الجواب ، اگرمجاز کااراد ہ کیا جا دید تو تخالف نہیں ہے ہیکن ظاہری تخالف حیث خص کے خیال میں ہواس کو اس حالت میں نتاد کی رمشید پر برمل ہو طہعے ۔ مرمشعها ن مصرمول

سلام کاجواب سنانا فردری به اسم کاجواب اگرامسته دی گرمسته دی گرمسته دی که مسلام ناخواب اگرامسته دی که مسلام ناخواب ادام وگاه با اسماع بی فروری بده بعض صحابه دا سند که مسلام کاجواب بهایت اسمسته سد دیا که دوجه عدم سماع که ارسلام کا خورت بهایت اسمسته سد دیا که دوجه عدم سماع که ارسلام کی نومت آئی ، آخر حضور دو ایس موسد تصر به کوعکت بهای استاع کلام و حصیل مرکبت بده گرد نظام مرست به جواز کامعلوم موتاید ؟

الجواب، اعلام ضروری ہے، آگر قرب موتواساع سے اور آگر بعید یا آتم موتوات ارہ سے مع تعالی میں موتوات ارہ سے مع تلفظ بلسان کے، آور صحابی کا پنعل عارض سے تعا فلایعنا ک علیہ غدیدی ، سے مع تلفظ بلسان کے ، آور صحابی کا پنعل عارض سے تعا فلایعنا کی علیہ غدیدی ،

١٧٠ ربيع الأول بمسلماه (تتمرايبه ص ١٩)

منوس الم المفاولات الم ( ۲۵ م) زيد وغرو باجم نهاع مى كنندكه سلام عليك بلفظ كفتن نقط مسنون ست يالفظ ويحرج ازمشتق باشرمتوال فين بهن زيدى كويدكد ولرك ابي لفظ كرجنا ب شاك عليات الم مهران نفس فرمو وه بين اكتسلام عليكم و كيم نهى قد وبرعت ست ، عرو فانسق ميكند وميكويدكم شتقات ابي لفظ بم واض سهام است وميتوانم گفت تسليم و سيات ونيز فرورت نيست كرالتسلام علي مجبيع لفظ لا بجرو كلامد ورست نبا شد بلكه واض بهي سنت آنچ و فسيعان و مير زايان مجم متداول و مقرون شده مشار و اب عرف و كورنش و فراد نيره و بدعت است اله و مرزيان محرم و مير زايان مجم متداول و مقرون شده بش آ واب عرف و كورنش و فراد نيره و بدعت است اله برعت خدم و مردي و ميره و مردي و ميره و مراون المن بري مست المن بري مست المن بري مست المن بري مست المن بري من من و براه كار با شد بلكه از قبيل مبا مات واكر و بندگی گفتن به كر بنا برعوم و مقه و من و ميره و ميره و براه كار با شد بلكه از قبيل مبا مات واكر و بندگی گفتن به كر بنا برعوم و مقه و من و ميره و

الجواب ، شختیق دری باب انست که رسول انتهای انته علیه ولم امرفه و وه که

وقت لقام مسلم سلام بايدكرد،

عن ابي هويرة عن النبي صلى لله عليه وسلم قال اذ القي احدكم اخاه فليسلم عليه الخرواه الوداؤد،

وبرجندای کلام مفیدسنیت نمیست کیکن در مامور به بالمعنی الاعم بودنش کلامی نمیست کیسس بلاریب مخالفت آن بمودن بدعت نوابدش، باقی ماند کلام اندری که کدام بدعت خوابدش ب بنظرغائر جنان می نماید که بدعت مدموم شقی باشد چراکه مزاحم ومراغم مسنت است ایسجنی بدعت سیم نمی باشد.

فى الاحياء وانسأ العيد وربدعة تواغرسنة مأمور بهاائخ اقول ثبت كوزالسلام

مامورابه بالحديث المذكور وقت اللقاء فاذالم يسلم وقت اللقاءبل اتى بلفظ اخرصارت السنة متروكًا وغيرها مؤثرا وهي السراغيمة كما لا يخفي،

اي تقرير منى براصول كليه بود وأكرفروع وجزئيات تفتيش كنيم موييس برمي أيد،

عن هلال بن يسارقال كنامع سألم بن عبيد فعطس رجل من القوم فقال السلام عليكم فقال اسالم وعليات وعلى أمّك فكان الرجل وجد فى نفسه فقال إما انى لم اقل الإما قال النبي صلى لله عليه وسلم اذاعطس رجل عند النبي صلى لله عليه وسلم فقال السلام عليكم فقال النبي الله عليه النبي على النبي النبي عليه الله عليه والمناه وليقل الخامين وليقل له من يرد عليه ويرحمك الله وليقل بغف والوداؤد،

ای حدیث دلانت مربح دارد برای کداداب شرعیه را ترک نموده دیگرانفاظ را بجائش استعلی نموده دیگرانفاظ را بجائش استعلی نمودن امرمنگرست تا آن که رمول الشصلی الشدعلیه و مربح بین سالم کلرگفته که موجب غیظ مخان مردید دا فیم اکنون با ید دید که کدام کفظ را مخالف سندت گوئم و کدام را نمایل قرار دیم بس طام ربران منم میکند کاکراند کے زیادہ یا نقصان یا تقدیم یا تا خیریم راه یا بدیخالف سندت باشد،

يؤيده ما روى عن جابر عن قال التيت رسول لله صلح الله عليه الموقد عليات السلام يأرسول الله عليه الموقد ولع التواقع السلام يأرسول الله قال لاتقل عليات السلام فازعليات السلام يأرسول الله قال لاتقال التواقع الموقد والتانى الموقد والمنافئة منى عنها حيث قال لاتقال، خالفها هذه المخالفة منى عنها حيث قال لاتقال،

الماقال گفت كرتفير ما يسير جائز با شدكما و ردعليه قوله تعالى قالواسلاما و قوله تعبائي سلام عليك و بساح بر تحركالية و تحيل كرانكا و برعليك السلام بسبب تحية موتى بوش باشد بس غاية ما فى الباب نفظ سلام ميان و غيران الرسليم و تسليمات شايد كيفايش وارداه آواب و كورنش و غيره و رب عت ، موم بودنش است با بعن يست كما مرونفظ بندگى ا تيج جميع است الرب فن قات شنيده شه كه بيف سلاطين جبابره بجائي تيجية مقرره نمو ده بودكه زائر بيش بايد تعلق مقارمه نمو ده بودكه زائر بيش بايد تعلق مقارمه نمو ده بودكه زائر بيش بايد تعلق من من الماري جابليت تعلق من ما و دلائن الكورة ايمام من عوديت خوديت خود تشربه بالم جابليت و جروي است برمنع آن ،

عن عمران بن حصاين قال كنافي أنجاهلية نقول انعم إلله لك علينا وانعسم

صباحافلماكان الاسلام نهيناعن ذلك رواه ابوداؤد،

وآنكرد دم اكثر بجنا يرسوداست فرق درسهام وضيعان وشريفان بخة منشارا مش كبراست كارول خصال دل اسبت اگرفرق ضروری سرمت دردسوم ومعاملات دنیامضائع برارد وسلام ا زامور دین است دران کرفرق کبردن چنان سست که وضیعان را کویم که طهرسه رکعت گزارید که درمیان ما وشافرق بدست آيد وبهوكما ترى وأكرول كوارا نانا يدملغظ مسلام وسيم نمايند ودعمرالفافا واجب التركساست وفيما ذكونا كعناية لطالب الانضاف المشاء الله تعالى والشراعلم فقط،

(اماو، ج ۲ ص ۲۸۱)

موقع كراہت سلام |مسوال ( 9 هم) كيا يہ ہات صحيح ہوكہ جب سجد ميں آئے تو ہا واز بلن اُئسّام ميم كي اورجب مسجد سع جانع تفي تواس وقت بهي ما واز ملندالسلام عليكم كيه فواد مسيوس كوني مويار مواور زواه كونى مواور نمازمين شغول موما بعن لوك نمازمين شغول ببول اور بعض خالى بينه م ما سب كيرسب كازيا اوركسى وظيفرس مشغول موں برم رصورت كا جواب ارشاد موج الجواب، محض غلط مط بلكه السي ما است مين كه توكّ ابني نما زو وظا يُعت مين شغول مو

مسلام كريام كروه سے - فى الد دالد ختار سە

ومن بعد أابدى بيست وبيشوع خطيب سيعنى اليهم وليسمخ ومن بحثوافى العلود عهم لينفعوا كذا الاحتنبا الفتيات امنع

سلامك مكروع عطامن ستسمع مصل تال ذاكرومحتث مكررفقه جالس لقصائه والشَّداعلم، موربيع الأول المسلِّم المدر و امداد، ج م ص 9 من

م**وال** (۲۰ س) زیدایک فقیرصورت آدمی سیجس مجمع میں ما تا بی خواه وه مجيع مسجدين مويا خارج مسجد بسلام مرتهمي تفديم نهيس كرتا ،جيب توگ اس كوسلام كبرت من توبائد یازبان یاد ونو*ں مصل ایم کا جواب دیتا ہی جیب مہی ان*فاق سے کو ٹی ابسیا ہی وجیہ مخص مثلاً عالم يا در ديش وغيره ملتا بي نويسلام من نقديم كسرّنا سئ در زيمين ، طاهرحال تعي كميّا بي كه يتبخص ايني فقبري اور بحیادت کے سبب لوگوں کے سلام کامنتظر رہتا ہیء آیا ایسے کوسیلام کسرنا یا سلام ہی تقایم ک شرعاممنوع تولهبيء امام غزالى رحمة الشرعليه في التحياء العلوم من تحما بحكم متكبرين كاسلام مي ب كم أن كوسلام نهكرو، امام صاحبٌ موسوف كے اس قول بيمل كرنا خلاف سنت تون ہو گا،كيونك براحنبی وغیراحنبی سامانوں کوسلام کرنا اورسلام میں تقدیم کرنا احادیث سے سندن معلوم ہوتا ہے ؟ الجواب، تکترحرام ہوا ورمزنکب اس کا بالحصوص «اس برحومصر میوفاسق ہوا ور فاسس کو تبداؤ سلام نکرنا جائز ہے، بلکدا ویل،

فى الدرالم ختار فى شوح البخارى للعنى فى حديث اى الاسلام خيرة التطعم الطعامر وتقوء السيلام على مزعم في ومن المقول وكذا يخص منه الفاسق بدليل اخو، وتقوء السيلام على مؤكد منه الفاسق بدليل اخو، جب معلوم مواكه مديث عام مخصوص للبعض به توامام صاحب كة ول بيمل كرنا فلان سمنت بمواكم وبراء بيم من و ١٨٥)

استنهار کے دقت سلام الموالی (۱۳۹۱) استبراد کرتے دقت سلام کا جواب دینا یا خو دسلام کرنا چاہئے یا نہیں، صدیت سنرلیف میں تو اخا یبول کا لفظ آیا ہم، بھر گوگ استنجار کرتے وقت سلام کا جواب کیوں نہیں ویتے ، آیا یہ اُن کی غلط نہی ہے یا کچھ اصل بھی ہے ، علا وہ بریں صدیت شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ حاکمہ کھی سلام کرتیں اور سلام کا جواب دیتی تھیں ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تا طرفا نع تحییت نہیں ۔ ؟ ()

الى قوله فهذا ختام والزياحة تنفع، الداب معندلات الصّلوة، سلامك مكروة على مستسمع الى قوله فهذا ختام والزياحة تنفع، الدابيات عن مواضع كرامبت سلام كوشما ركيا ہے، مگراس ميں يرمانت معدو ونهيں، اور تا ال سے اور بھى كوئى دليل منع كى نهيں معلوم ہوتى، بس ظاہرايہ بلاسند محض رسم بيركئى ہى، والله تعالى اعلم وعلم ذاتم ، 21 رف يقعده سيستها و (امداد ؟ ۲ ص ١٩٠) كسى كرتيركو با قولكا كرج و برملنا ما حب بير مسل كرتيركو با قولكا كرج و برملنا معوال (٢٢٣) بيرميں با فعدلكا كر با تعدو جرب برملنا صاحب بير ما سات قيام يا قو دوس ہو ديں يا لينے ہو وس سنت يا مستحب يا مباح يا بدعت ہے ، ؟

الجواب، ورختارس برجزئيه مع وكذاما يفعله الجهال من تقبيل يد نفسه اذالقى غيره فهومكوده فلا دخصة فيه أه، قبيل فصل في البيع كتاب الخطور الا بأحة ابس أكر برك برمانا مثل قبيل كيم يتب تواس روايت سعم مئله كاجواب ظاهر محكه مكرده تخريم معنى دوالحقا اى تحويمة اومين عليه قوله بعد فلا دخصة فيه اوراكراس كيمن نهي معلوم بوتى به كوالمين است ماكت بي دوسرى روايت نظر سنهي كذرى اورظام اتواعد ستفضيل معلوم بوتى به كواكرس متبي متبع سدت مي العقيده بوتو جائز به ورنه ناجائز، والتاراعم، متبرك متبع مواور ما سع متبع سدت مي العقيده بوتو جائز به ورنه ناجائز، والتاراعم،

كمانا كهاف وال كوسل كمراً سوال ۱۳۷۳ براكل بوتت اكل سلام كردن به م دارد؟
الجواب، علة كرابت سلام براكل عجزاوا زجواب نوت تداند و نزدمن علت ديگراست با تشويش يا اغتصاص بفتر به است بس مركام و وعلت مرتفع باش كرابرت بم نبا شدواي علّت از قواعد فيميدام نقل يا د نارم - سم محسر م استوام ( تتمد ثانيسه ص ١٠١) منظيم الما بدعت استوال (۱۲۳) جولوگ عرس وغيره بدعتول مين شركيب بهوتے بين أن كى جو توسل و تنظيم الله بدعت فقد اعان على هسذ الاسلام او كما قال كرم معدات بين يا نبين ؟

الجواب ، الرينطيم وكريمكسي دني صلحت بادنيوي ضرودت سعدنه بوتوبيشك المين المن المواجع المعنى المن المعنى المن الم ربيع الثاني يحسس المريم ما مسرص المريم الثاني يحسس المعرام المتر ما مسرص الم

رفضهٔ علیم وفیره کوبوسردنی سیوال (۱۷۳) برتصوبرر وخهٔ منوره حضرت سرورعالم صلی الشرعلیده ملم ونقشهٔ مدین منوره زاد با المدشرفا ونقشهٔ مکه کرم کرد دردلائل الخیرات واقع است بوسر واون و حیثم مالیدن ازر و کے مشرع جیسائنزا سست یا نه ؟

الجواب، بوسه دادن وثبتم ما بيدن برين فتشبها ثابت نيسست داگراز غايت شوق سرز د لمامت وعمّاب تم برمانيا شد، كستبه الاحتقى درشيدا حدكمت گويئفى عمّه،

الجواب صحبیہ، اشرون علی عفی عذہ ارتجرم المسلم و امداد، ج ۱، ص ۱۱۰۰ رسول الشرملی الشرعلیہ الله علی مدح بطریق مشوع مسرور کا انات صلی الشرعلیہ الله کی مدح بطریق مشوع کی مدح بطریق مشوع کی مدح نظریس کی مدح نظریت سرور کا انات صلی الشرعلیہ اس کے متعلق عنایت موں، من انشد فیدنا بیتا فلا الجسنة، اس فقره کو لوگ مدیث کہتے ہیں، کیاکسی مدیث کی کتاب میں یہ میث بائم معنی اس مدیث کی آپ کی نظر شری ہے، دوسرے یہ کہ قصیدہ بانت سعاد فعلبی الیو مدمنول، بائم معنی اس مدیث کی آپ کی نظر شری ہے، دوسرے یہ کہ قصیدہ بانت سعاد فعلبی الیو مدمنول، المخضرت کی مشان میں حضرت حسان من اس کی سندہ بازی میں ہے ؟

الح**واب،** المستم المتعادن من المراج المراج المراج المراج المراج المعام المحواب المحواب المحام المحواب المراج المر

عن عائشة دم قالت كان رسول الله صلى لله عليه مل يضع لحسانٌ من وافى المسجد بقوم عليه قائمًا يفاخوعن رسول الله عليه ولم المينام وينام ويقول رسول الله عليه ولم

ان الله يؤيد حسان بروح القدس ما نافح اوفاخوعن ريسول للهصلى الله علي سلم وإما الاطلاق نظمًا ونثرًا فعزعاً فشرح قالت ذكرعند رسول للهصلى الله علي سلم الشعر فقال من معرى نظر سعد وقبيع في المشكولة والالم المناسلة عليه سلم هوكلام فحسنه حسن وقبيع في المشكولة ، اور من انستد الخ ميرى نظر سعكبين بسي كذرا ،

ما المسلود، (ورس السلام میری سرب ، یس بن آراز کا بسه و کیمات و کیمات به کا برای میرا دنهیں ملے کے یہ تصیدہ حضرت حسان کا نہیں ہے ، کعب بن آرائی کا بسے ، و کیمات و سے گری کا ہے ، و کیمات و سے گری کا ہے ، اور کتابی پاس نہیں جو دیجھوں ، اور سحبان فرا نا یہ کہیں نظر سے نہیں گذرا ، واللہ تعالی اعلم ، 17 رمضان سام اور داراد ، ج س ، ص ۱۹ ۱) مقبق سے دہ تعلی استوالی (۱۲۰ میں سوال میں شبہ کیا گیا تھا کہ شرائع من قبلنا میں اس کا وقوع میں تبدیل کیا تھا کہ شرائع من قبلنا میں اس کا وقوع میں تبدیل کیا تھا کہ شرائع من قبلنا میں اس کا وقوع میں تبدیل کیا تھا کہ شرائع من قبلنا میں اس کا وقوع میں تبدیل کیا تھا کہ شرائع میں تبدیل کیا تھا کہ شرائع میں تبدیل کیا ہوں تبدیل کیا تھا کہ شرائع میں تبدیل کیا تھا کہ تبدیل کیا تبدیل کے تبدیل کیا ت

طعین سجده سیم استوال (۱۷۲ مر) سوال می سیسبدلیا لیا ها کهمزام من قبلتا ین اس و دور بلانگیرنصوص قطعید مین منقول ہے، پس بهاری مشرلیت میں بھی جا کنر مبوگا، اور ناسخ اس کا قطعی مونا بیا جنے اور و دمفقو د ہے ؟

وهوهذه اذا اجتمعت راى الكتب على اخراج حديث وتعددت طن تعدد الحيل العادة تواطؤهم على الكتب على اخراج حديث وتعددت طن تعدد المحد العادة تواطؤهم على الكذب الى اخرالشرط افاد العلم اليقيني لصحة نسبة الى قائله ومثل ذلك في الكتب المشهوم كثير،

ا ر مدین بنی سب ده تحیه کی سندمی جمع انجوامع للسیوطی می حسب بن بن کوری این انجوابی این انجوابی این انجوابی و العابود او د والطبرانی والحاکم والبیه قیعن قیس بزسع والترمذی عزایه و اللامی الحاکم والطبرانی عن سراقة بن مالك و صهیب عقبة این مالك و غیلان بزمس لم و د و او ابن ابی شیبه عن عائشة والبیه قی این عن ای هدید و د و این این مالك و غیلان برمس لم و د و او ابن ابی شیبه عن عائشة والبیه قی این عن ای هدید و د و د و ای مدیث لفظ کمی متواتر مو،

ه مرجم من موادم (النور، شعبان مصرام ص ۲)

عم ملقب کردن بادر ن اور ن اسوال ۱۸۶۳) کیا فراتے ہیں علمائے دین تین کرایک سلمان وائی ملک محل لفت کردن بادر ن است میں کہ مشرب بیتیا ہے اور پی کرعالم بیستی میں کینے معلی لفت جبین کہ شراب بیتیا ہے اور پی کرعالم بیستی میں کینے اعدان اور مصاحبین کی بینک کرتا ہے ، چا رسے زائد بیبیاں کرے علی الاعلان شریعیت اسلام برکی

خالفت کرتا ہے، اُس کی مملکت میں بنراب و زنا کے متعلق احکام بنٹر عیہ جاری نہیں ہیں نہ البہا کے دیوائی و فوجد اری میں مطابق بنٹر عین تصفیہ ہوتا ہے اور نہ ان عدالتوں کے حاتم دیندائتی اور علوم دینیہ سے وا قعت معین کئے جاتے ہیں، سوائے اس امر کے کہ زمانہ حال کی روش کے مطابق بعض معلوں کی اخبنوں اور مدرسوں وغیرہ کو معقول الی امداد اس والی ملک نے دی ہے اور کوئی فعل اس کا ایسا نہیں جو دین اس الم کی جو کچے ذاتی اغراض رکھتے ہے یا بعض تو جی انجمنوں کیلئے نئر ہی مالی امداد کی فکر میں ہے اس والی ملک کی جو کچے ذاتی اغراض رکھتے ہے یا بعض تو جی انجمنوں کیلئے نئر ہی مالی امداد کی فکر میں ہے اس والی ملک کوشیس کے اور صاف نہ کور مو چکے عوالم للّہ والدین یا نا حد اللہ لله والدین کا نبطاب مسلمان اس میں میں مصنون ہے اور الائی تائید بھی، اگر نہیں توکیا اس کی فالفت و مزاحمت مسلمانوں ہریا اس میں سے معنی خاص لوگوں پر بھی، اگر نہیں توکیا اس کی فالفت و مزاحمت مسلمانوں ہریا اس میں سے معنی خاص لوگوں پر فرض ہے ، بینوا تو جروا ؟

الخواب، في الد والمختادور بكرة تحديثا وصفه بماليس فيه ، اس سيم واقعه كا معلوم مؤكيا، يه توخطاب دي والول كم تعلق تحقيق بدبا في الركوني خطاب دي والول كم تعلق تحقيق بدبا في الركوني خطاب دي تواس كى معلوم مؤكيا، يه توخطاب دي والول كم تعلق تحقيق بدبا في الركوني خطاب دي والول كم تعلق المناهم مين فنت و مناهم من فنت و تناهم من فنت و القري مناهم من فنت واقع بي تعلق المناهم بين المناهم

# مسائل متعلقه طاعون و وبار

طاعین سے بھاگنے کی مانوت اسموال (۳۲۹) مدیث الطاعون کے مجار فلات خوجوافرا را من فہ کی مثال مثلاً آیہ ولا تنسق فی الارص موسط کی ہے توجیعے طلق مشی منع نہیں ویسے حدیث سے مطلق خروج منع نہیں بخلاف دخول کے کہ ظاہر حدیث میں مطلق امنع ہے، اور ظاہر ہے کہ فرار سے مطلق خروج منع نہیں بخلاف دخول کے کہ ظاہر حدیث میں مطلق امنع ہے، اور ظاہر ہے کہ فرار سے مراد ترک مکان ہی، آب رہا یہ کہ نہی فرار اگر مطلق غیر مخصوص دغیر معلل ہی، توبغیر می کو خوری مثلاً بدبو ناقابل مردانشت غیر قابل دفع دغیرہ بقصد نہ ہی آب و مہوا ایک کو چھری سے دومسری کو گھری میں باکور میں میں مراد بلہ ہے باکہ تعویف دیا ہے کہ خلاف نہ مور گھری کہا جا سے کہ باعانت روایت تا نیر ارض سے مراد بلہ ہے ، اور تاکہ تعویف دیا ہے کہ خلاف نہ مور گھریہ کہا جا سے کہ باعانت روایت تا نیر ارض سے مراد بلہ ہے ، اور

فناربلدگامی بلد کے ہو، تو فناربلد تک فرار جائز ہوگا، اوراگر ہی فرار بلدی مخصوص ہے لینی معتقدین تعدید کے لئے ہو، میساکہ در فیتار کامفہوم ہے، تو اقرائ خصیص کی دلیل کیا ہے، در سرے شرط فنا ببلد کی معتقدین عدم تعدید کیا ہے، در فیل کیا ہے، در سرے شرط فنا ببلد تو لی معتقدین عدم تعدید کیا ہوں ہوگا، یہ لوگ ہی میں واضل ہیں تو مشرط کسیں، اور افعوں نے فوارو شکریان تو لی کہ اور میں کا فی طررات موج کے بار در میں کا مصاد در فرایا تھا، دو سرے یہ کہ اگر شرط کا عواق سسکہ کا تیام مقام اردن میں کا فی طرد تو سے خاب موضع میں فرار کریں، اور بو فت ضرورت شرک ای سود و سرک بر موضع میں فرار کریں، اور بو فت ضرورت شرک بال مصاب بلد میں فرار کریں، اور بو فت ضرورت شرک بال مصاب بلد میں فرار کریں، یا ایسے لڑے دو سرے موضع میں جو اگر ہی ہواکر ہی ہواکر تو ہواکر ہونا کے موضع میں فرار کریں، اور بو فت ضرورت شرک بال مصاب میں فرار میں ہواکر ہونا کے موضع میں فرار کریں، اور بو فت خصوص ہے یا فراد ہونے اور اور اس موسلے میں فرار میں ہونے کی حالت میں کسی کو دو سرے شہر کے اور کہ ما در کر میں ہونے میں اور اگر مقدم کے بار میں نا بت موتو بصورت عدم طال پذیر ہونے علت کے شائد مورد تا میں سے ماجم کے اور اگر متعد یہ فرار دو سرے شہر میں جائز ہے یا ہمیں ، اور اکسی طرح مصرت عمر خالی پذیر ہونے علت کے شائد مورد تا میں ہونے کی حالت کے شائد میں ہونے کی حالت کے شائد مورد تا میں ہونے کو میں ہونے کی حالت کے شائد مورد تا میں ہونے کی حالت کے شائد کے مورد تا میں ہونے کی حالت کے شائد کے مورد دو مورد تا میں ہونے کی حالت کے شائد کے مورد کی حالت کے شائد کی حالت کے شا

جا نے کا تکم کیوں فرمایا تھا ،

ادرتول حضرت عمره نے مخاطبین نے شہرار دن کوتبل طاعون زدہ ہونے کے وطن اقامت بنایا تھا، یا بعد طاعون ہونے کے ، اگر بعد طاعون کے کیا تواس قول سے مطلبیت سے بیت برامیت دلال صحیح سے یا نہیں ؟

اوراس قدراضا فه کرتا مول که نفره صدیت فلانت خلوا فیه مطلق سے تومطلقاد نول منع بریاجائز ہے، او ترہے توکسی مجبوری کی وجہ سے یا بغیر مجبوری بھی، مثلًا دوم سرے موضع سے طاعونی مواضع میں جاکہ مربین کو دیکھنا یا جمعہ ٹریعنا یا تکفین یا عبا دت کرنا وغیرہ جائز ہوا نہیں کے سے میں ماکہ مربین کو دیکھنا یا جمعہ ٹریعنا یا تکفین یا عبا دت کرنا وغیرہ جائز ہوا نہیں

أوراكر جائز سے تو ندكر نے والا ملام وكن كار موكا يا نبيس؟

الجواب عن السبوال على اصل الجواب، سا جائز نه بوگا بوجد والفراد، ملا كيونكر نها الله بخشين كرسا قو كما ذكر في الجواب السابق ملا محمول اس موكاك دولن اقامت نه بنايا خف جيساك من كرشازه مين رستاب عن يه جزوسوال كاسجو مين نهيس آيا بوجه اجهل عبارت كه جيساك من كرخازه مين رستاب عن يه جزوسوال كاسجو مين نهيس آيا بوجه اجهل عبارت كه جميلة في است بن الفردة و مستنداة باطلات الدلائل علا حاجت كم وقت جائز بيع ، كووه درم به بيويا نه مهو ، كرواب بي بي بويا نه مهو ، كرواب بي بي بيويا نه مهو ، كرواب بي بي بيويا نه مهو ، كرواب بي موكاتو ترك برطامت بهو كي والا فلا، فقط سر رمضان محملاً و احمة اولى ص ه احس موكاتو ترك برطامت بهوكى، والا فلا، فقط سر رمضان محمل القدم تدبير تداوى جائز بويا بي خفا اتقدم تدبير تداوى جائز بويا بي المنازي به بي جائز بي المول واكثرى طاعونى ليكه اندازى جس كاعرت بقواليف موش موش و موسى ما خوال من المعال احزا كرخيسه ميذ كابذريد ليكوم و موسى منازم و موسى منازم و موسى منازم و موسى منازم و موسى بي كيا يه و موسى منازم و موسى بي كيا و رسانه بوسكتا بي ياكيا ؟

الجواب، تيقن شفارس مناخرين في اوي بالحرام كى رخصت دى بد، كذا في الدرالمختار - ارصفر سالهم مناخرين في الام وحواد شاول و ثانى سه ه ) الدرالمختار - ارصفر سلام و معواد شاول و ثانى سه ه ) ايام طاعون من ايك كلفرس دومر و كلفر سه الله الموال (۱۳۷۳) و دمر مد طاعونى مقام سع تخليه تقن كان يا يك محله من ومروع كلور الموال (۱۳۷۳) و دمر مد طاعونى مقام سع تخليه تقن كان يا يك محله من ومروع كلور الموال الموالي ا

الجواب، انتقال بلددرست نهیں ایک ہی بلدمیں محلّہ یا دارکانقل درست ہے ، مارصفر نسسانھ وتنمّہ اولی ص ۲۱۷)

طاعون سے بھاگنے کی فائعت منصوص اسوال (۱۷٬۲۷) ایک فریق مسلمان کا طاعون سے فرار کوشل فرار مستیاس کی ضرور سے نہیں ،

عن الزحف نیال کرتا ہے جس کی تا کیدا یہ قرآنی (خل لزینفع کھ الفوار ان فردت عرص الموت اوالقتل وا فرالا تعمت عون الا فلیلا) سے ہوتی ہے ، و وسرا فریق فران نبوی ( فرمن المدجد و مرکما تفومن الاسد) کے احتجاج پرضالات ارشاد مرایا رشاد والا لمدة ولاعد وی مرض طاعون کے تعدید و مرایت کا قائل ہو کرفرار کو قرار براقدم سمجمتا ہے ، ان وونوں میں کون صواب برسے ؟

الجواب، بنی عن الفرارمن الطاعون منصوص ہے، اور اجا زنت اس کی فرارم المجذوم بیرسی ہے۔ اورنص مقدم ہی قیاس برد اور ان الطاعواب ہے۔ ہورصفرنس الم استمہ اولی صروری

مونے پرتخلیہ تبدیل مقام کا نسبر مان صا در فرما یا تھا، اللہ المجابہ متعام کا فسیر مان محمی لیا جا وہے تب مجمی الجواب ، منقول توہے، اور وجمعت کی تحقیق نہیں بلکن اگر مان محمی لیا جا وہے تب مجمی - فرار کے جوانر کی دلیل نہیں ہوسکتا، کیونکہ علت نہی کی ضیاع حقوق مرضی و موتی ہے، اور وہ با نتقال بعض میں ہے اور یہاں فل کی موئی، لہذا اس برقیاس نہیں ہوسکتا،

الامرصفر تنسيس مع وتنتسبيرا ولي ص ١١٧)

فسارعن اللها عون كومبد نب ت المسوال (۳۷۱) اگرطاعو في مقام مسكو أي شخص فراركريد اور المسحف والأكافرنيس براسخت فاسق براسخت فاسق براسخت فاسق با اس كايد عقيده بهوكه اگر بحاك جا و كا تو ضرور برج با و نكا، اور اكرنه بحاكون كا تو مرسطة بين يا نهين ؟ اكرنه بحاكون كا تو مرسطة بين يا نهين ؟ البحواب ، نهين ، محركنه كارسخت بين ، تهم اولي ص ۲۱۷)

بلاعقیده مذکورهٔ بالا اسوال ( ۱ م) اگرکوئی شخص طاعونی مقام سے بغیر بحقیده مذکوره بالا بعالمنابعی گناه بمیری منابعی گناه بمیری المحص بحقی منابعی مناب

تووه مرتكب كبيره كالهيس، اورشيخ عبالتي فيرات دبلوى رحمة التدعليه في اللمعاسيس مديث الفادمن الطاعون كالفادمن الوحف كم شرح مي جوفرها ياسي كردازي مريض علوم مى شودكيركريتن ازطاعون كناه كبيره است جنائحه فرارا زرحف، وأكراعتقادكن كراكر ندكر بزدلبت ى ميرد؛ وأكرتبرينه ديسلامت في ما ندان خودكفراست ) توريكم صحيح اورقا بالسليم سه يانهين إ الجواب، يم تكب كبيره كاسد- اورشيخ كالحكم كبيره كابلاتا ويل مجه سعا وركف كالكماس تاویل سے بھیج ہے کہ جب وہ خداتعالیٰ کواس کے خلات بیرقادر نہ بھیے جیسا کہ اہل سائنسگامٹل

مديس سے - (منتمداوي ص ١١٤)

بغرض تبدين في بهوايمي فرارجا كنزيس السوال (٨،١٧) محكركو في تخفى كسى مقام مع بوقت شديت طائو تحسى دومهر سيتهرمن جيلا جائے اور طاہر کسرے کہ میں تغرض تبدیل آٹ بھوا گیا تھا ، اور اس تسم کائل مكان جائز بع تواليسانتخص فرارمن الطاعون كامص إق سيريا نهيس ، اور اكر اس طرح كانعتسل مكان جائز بي توفرامن الطاعون كى كونسى صورت موكى ، اور حديث الفارمن الطاعون كالغا من الوحف ونيروبگيراما دين مشهر مرسرمت فراكس برخمول مورس بينوايا لكتاب توجرد ايوم الحسا الجواب ، جب عِلْت زباب في طاعون سے توریکھی فرارسے ۔

بهور رجب منسوله وتتمه او بي ص ۱۱۲)

#### تقرررافع اشكال متعلق اردخول مقام طاعون

يعنى تعديهم مض كي فنى ثابت بوتى بين تو يجرمقام طاعون مي جاندكي مانست كي كيا وجربي العبة أكر عدوى ثابت ما ناجا ويد تووم اس بنى كى ظاہرت كه مرض سے بچانے كيكے بو، ابتى بحلاصت احقسترا سكيرواب مي ايك تقرير عرص كي تعيي بيؤ كالجمع ماضرين كوجن مي اكثرا المعلم تقع اس سے شغاموئی، اس کے اس کا ضبط اور اشاعت کرناستحسن معلوم موا۔ وموہدہ ،۔ "فليت ، اس كى تحقيق موقوف براس بركه عدوى كيمتعلق تحقيق كي حاميك كراس كي اصل ہے یا نہیں، سوامس ما ب میں ذکوم کی معینیں میں اوّل وہن سے ظاہراعدوی کی نفی ہوتی ہے، میسے صدیث لاعد دی، اوردومسری و وجن سے اس کے دیود کامشید بٹر تا ہے، جیسے مدیث فرمن المجذف كما تغرمن الاسد بين مذامي سي السابطاك ميس ميرس بماكتاب، اورهي

مديني امن صمون کي آئي بين، چونکه ظاهرًا اص بين صورت تعارض کي معلوم موتي سيع، اور رسول الشصلى الشدعلية ولم كے دوارشادوں میں بوج آئی كے صادق وسعد وق مونے كے حقيقة تعارض بوتهي سكتالات المتعارضين يسبتلزم صدق احدهداكذب الأخوو الكذب بنأفى النبوة اس كئيان صيتول بي جمع كرنا ضرور موا أبي جمع كرباب مي علمائف د وفختلعت مسلك اختيار كئے بعض نے لاعدہ دی کو اپنے ظاہر سرر کھ کرفرمن الجحال وم وغیرہ میں تا ديل كى ،اوربعض تے فومن المجذوم كوظاہر سيردكھ كرلاعد وى كوظاہر سے متصرف كيا ،جنانچہ ابن مسلک اقدل نے پرکما کہ عدوی مطلقا ورائسًا منفی سے اس کاکسی درجہ میں بھی وجود نہیں ، اور جذابی سے بچنے کا جوامر فرمایا ہے نہ کہ اختمال عدوی سے بلکہ سند ذرائع کے طور سراع تفادعد و می سے حفاظیت کرنے کئے بینی اگیر جذافی سے اختلاط کیا ، اوراتفاق سے ابتدائر اس کو تھی تنقل مبت جذام موكيا، تو اس شخص كو يرشيد سورسكتا سي كه شايد جذام كا تعديد مواسي او راس بي فسياد اعتقاله ہے، بس اس سے دورہی رسنا چاہئے، تاکرسی حال میں نعدیہ کا اختمال بیدا نرمو-اورابل مسلك تا في ني يكواك عدوى كي نفي سيرمطلقاً نفي كرنامقصو رنبس كيونكه اس كا مشابده ہے، گواس مشایده کا اہل مسلک اول بہواب دے سکتے ہی کرمشابدہ اگر ہے توصرت استعر ہے کہ ایک مربض کے اختلاط کے بعد دوسر استخص مربض ہوگیا، مگراس تسدیب اول کا تافی کے لئے اورترتب ثانى كااول بيرايه كيسة تابت بهوا، اقتران في الوجود وليل ما تيرنبين موسكتي، مكرا لرمسلك نا نی نے اس کوخلاف ظاہر محجوکر ہے کہا کہ طلق عدوی کی نفی اس سیمقصود نہیں ، بلکواس عدمیہ لے ی نفی مقصودِ ہیجیس کے قائل اہل جابلیت تھے، اورس کے معتقرین سائنس اب بھی قائل ہیں، راض میں خاصیہ تنظیمی لازمی ہے، کہضرورمت دی موتے بین انخلف بھی موتاہی نہیں ، سواس کی نعی فرما فی کئی ہے ، اور مینی جس طرح نص سے نفی میں ، اسی طرح مشاہدہ سے مینی فی ہیں، جنانچہ مثلاً کمسی مقام بیرطاعون ہی پیپلٹا سے ، بعدار تفاع کے جب دیکھا جاتا ہے تواموات کی تعداد محفوظین کی تعداد سے بہت کم موتی ہے ،اکبرعد وی ضرور می ہوتا توانس کاعکس ہوتا ، بلکہ کوئی یخای بهس، غرض تعدیه کے طبعی ولازمی مونے کی نغی فرمائی تنی سے، اورآگرش دوسرے امباب مختله كراس كوتعي تحفى في الجله ومؤشر في وقت دون وقت مان بها جا وسر مبسحقتين اطبارس جكه انعال وخواص قوی طبعیه اعضار کے یا اغذیہ دا دویہ کے بیان کرتے ہن ویاں باذن خالقها کی قید تھی لگادیتے ہیں، اس طرح سے عدوی کے قائل ہونے میں کچھ صریح ہمیں ،اور فرادمن المجذوم کی علّت

اسى درج كے اختمال عدوى كو تركرديا ہے۔ اور حديث ميں حضورا قدس صلى الله عليه ولم كا ايك ساك كے جواب ميں رحب نے ایک اونٹ کے خارشتی ہوجائيكا اشكال بيش كيا تھا ) يہ فررا نا كرفهن اعلا لاول ، مينى بيلے اونٹ كوس نے بيارى لگادى تھى، اسس اشكال بيش كيا تھا ) يہ فررا نا كرفهن اعلا لاول ، مينى بيلے اونٹ كوس نے بيارى لگادى تھى، اسس مسلك كے مزاح نہيں ،كيونكو مكن ہے كہ مقلسود اسى تعديدى نفى جوز جب كا قائل وہ مساكل تھا ،

غسرض عدوي كے باب میں یخفیق سے سرجواب مقصود دموقون سے ، اب اس کے بیرجواب اصل سوال کامعدوم موجا دیے کا بین نمی الدنول فی مکان الطاعون كى علّى ان دونون سلكول بيرج إجال موكى بيس ابن مسلك اقدل جوكه عدوى كوراً سنا وامسا شامننى كتة بس، يهبي محے كريني بوم احتمال عدوى كے نہيں، بلكه اس لئے ہے كہ شايد مقام طاعون ميں جانے سے متمتقل میرسے اس کو بھی طاعون ہوجادے اوراس کویا دوسردل کویہ وسوسہ موکردوم رو كاطاعون اس كولك كيا، اورخواه مخواه اعتقاد خراب مو، اس كنو وجافي سيحس مراحتال تعا، فسادا عتيقاد كامنع فرماديا اورابل مسلك ثانى جوكهم تتبسب غير لازم التاثيريس عدوى كوتاب مانتے ہیں برکمیں سے کہ اسی والعنظیما نے سے منع فرما و باکر مشاید و با سے طاعون کا اس میں مجھی انترم وجا دیے گود دیسرابھی احتمال ہے کہ یہ انترنہ ہو، غرض بلاضرورت خطرہ بلاکت میں کیوں برك تو ده تقيني زمو، مگر ملاكت كے اسباب شن تنا دلسم وغیره كا ارتكاب بھی توقصه ابلاخرور نقلًا ويخفلًا ممنوع بيد، كواس سيمعني بي عبى جاتا إسع البندس كي مضرت اس سيمعي كم محتل مو جیسے حمولی بدبیر بیزی وہ دانس ہی نہ ہوگی-اورانس پراگٹر بیٹ بدہ کوکہ جب عدوی اسپار يريعة ونمى عن الدنول تومو تبرسوكيا، ليكن نهى عن لخروج كيوں بري جاستے كرخرج وكيونك خطرهم الضررس واتع موني كميواس سينعارج موجانا عقلااه ربدلاكن نصوص نقلاعي مائز ملك اوكى بو جيسے مرض كدارسياب مشك كرموت سے بواور تا اوى سے غرض خراج يد، اوراجا عا جا انريد، اسى طرح بها ن مى خروج جا كرمونا چاست تها ، وسنبهكايه بيع كهبشك اس كامقتضا فى نفسه تويى تغا، جيسياصا حب تشمد نے كما لمن عقل اورنقل نے ایک و دسرا قاعدہ تھی مقرر و کم رکھا ہے کہ جماں ایک شخص کے ضرر مشکوک میں مفتكوك سيربجنے كى اجازت نہيں، مثلاً كسى كھريں آگ لگ كئ اكر بروسی، نہيں بجھیا تے ہيں تو درم ُ شک میں احمال سے کہمٹ پداس آگ کا صدمہ ان مجعانے والوں کو مجمی بہونچے مگرشک ہی

شک ہے ، مکن ہے کہ مجدمہ نہیں نے ، توکیا إن شروسیوں کویہ اجازت موکی کہ کھڑ ہے دیکھا كريس اور بجبان كويسس أكرس غرض قاعده سابقه كه خطرة مشكوكه سے خارج مونا مائرب،مقیدمواس قید کے ساتھ کہ جب اس خروج میں دوسرے کا ضررتھینی نہ موہ اور طاعون سے فرارکرنے میں دومسرے توگ جو باقی رہ جائے ہیں اُن کا کسپرقالب اور زیادہ توش وضياع بصبح كمهمضارتيبين اس كئے اتفق المضرّين كے دفع كے كئے انحف المضرّين كو محواراكيا جا ديگا- اوريكم كيم خروج بي كيسافقه خاص نبين، اگركسي طور برر معلوم موجاو کہ مقام طاعون میں میرے نہ جانے سے سی کالقینی ضرر سے وہاں بھی اس کے ضریقیبی کے دفع 🛪 مے واسط اس کے ضررمشکوک بر دورل میں تعانظر ندی جا دیا گی، مثلامقام طاعون میں کوئی عورت بیوه ہوگئ، اوراس جگہ سرب اس کے مخالف ہیں اوربضرورتِ عدت ونیزاس کے کہ 😤 امدال دامتعه كانقل و بال سعاس كومنعذرين و بال اس كا قيام ضرورى بين اور دومبر يجيج شہر میں اس عورت کا کو ٹی محرم سے کہ اس کے یاس رہنے سے وہ اس کی جان و مال وآبرو کی ا حفاظت كرسكتا سے تواس صورت مي اس كے لئے ہى عن الدخول ندر سے كا- إوراس ضرورت سے اس کواس جگہ جانے کی اجازت بلکہ تشرط عدم حرج تاکید موکی آورکو کی سخف پہسند نہ كرك ويست خروج مي د وسرول كا ضررتيني بلك السي طرح عدم خروج مين اس كاضررتيني سي كه بلاك بوط ويسك كانود ونول ضرر سرابر سويد اوري تعنس مقدم بسع حق غير سير- سواس شبه كى كبخائش اس كنهيس كم كفتكواس تقدير برمور بي سك كه عدوى تغيني بميں جوا و سرم ومشابدہ نابت موجکاہے، لیس رونوں مسلکوں میں سیکسی مسلک کے جواب برکوئی غبار نہیں رہا۔ رہی یہ بات کدان دونیدم سلکون *میں ارچھ کون مسلک ہی سواس میں اینے ف*اق واجتہا دیے موافق ہر نخص كواختيا يربيحس مسلك كاجاب قائل مواختلات امتج دحبة ايسيري امورس واردسيه توحس طرح احكام فرعيه كالنقالات رجمت بواسى طرح مكم متفق عليه ك دلائل وعلل كالختلاف بهي رحمت بعي حسن كويومسلك اقرب معلوم مواس كواختيار كرسكتابي اور برمسلك مي ايك خاص تعممت ہے، چنا بخرجن برتفولفی کاغلبہ ہے اُن کے مناسب مسلک اوّل ہے اور دن براسیاب کا غلبه بيدان كيمناسب مسلك ثاني بعيائلو في التفويين كاعلاج مسلك ثاني سعاو رغلو في الاسباب كاعلاج مسلك اول به يد توزوق وظمت كه اعتبار سي ب بأفي اقرب الى تخفيق مجه كومسلك ثا فى معلوم موتليه، ولكل وجهة هوموليها، واذلك (علم ماله واب وعنده ام الكتاب واليه يرجع الحقائق فى كل باب، ٢٥ فيم المسلم وتمداولي م ١١١) عمم تمنا على واليه يرجع الحقائق فى كل باب، ٢٥ فيم الكتاب واليه يرجع الحقائق فى كل باب، ٢٥ فيم الكتاب والمدائق الله المرية تمنا بوكر جب موت آئة وم فى طاعون سواك مرب المرب يا نبيس ، أكر طاعون موجل توعلاج كرب يانبيس ؟

جواب ابعض بزرگوں سے ایسی دعارمنقول ہے اور ایسے ہی بزرگوں سے تدبیری مانعت ہی منقول ہے۔ گرفت سے تدبیری مانعت کی بعد منقول ہے۔ گرفقین کے نزویک خصوصیت کے ساتھ اس کی دعار ندکر ہے البند نئہا دت کی دعاری اجازت ہے ، بھر رہ نواہ طاعون سے مہویا اور کسی طریق سے ، اور طاع بن مجو نے برد عارودُوا مسب مائنر ہے جیسے قتل فی مبیل الٹرکہ اسباب نئہا دت سے ہوا ور با وجوداس کے اس سے بچنے کی تدبیرا وراس کے اسباب کا دفع جائنز ہے ، فلذا بذا، ۲۲ ررجب مسال اور تمدنا مسدس می دی اور اس کے اسباب کا دفع جائنز ہے ، فلذا بذا، ۲۲ ررجب مسال اور تمدنا مسدس میں ک

## مسائل متعلقه طساعون

سوال (۱۸۳) دساله مرسله خدمت آنماعون میں صفحه سے صفحه م کے مشروع کک جونتوی مندرج ہے جس کی شروع کک جونتوی مندرج ہے جس کی شرح درساله مرسله خدمت اعاذہ الناس میں صفحه م سے صفحه مرتک اور خوم مرسله خدمت اعاذہ الناس میں صفحه م سے صفحه مرتب الم سے مرسله خدمت اعادہ وئی میں زیدکو اس قسم کا فتوی لکھنا صحیح ہے یا نہ ، بینوا توجید وا ۔ ؟

 سويكونى مسئلة شرعينهم بعض مين اس قدركلام كياجا ويصحف ايك واتعرفركيري حبى كا تخفيق بحريه ومشابده وتتبع احوال اس سع بأسانى كر كانزاع مرتفع بوسكتا بع اسوجها لا تحقيق بحريم ومشابده وتتبع احوال اس سع بأسانى كر كانزاع مرتفع بوسكتا بع اسوجها لا تك استقرار محيم سع كام ليا كيابي ثابت بواكه اكثر مين جهل ومعقيدت كے غلبه سعاور بيف مين الحاد و دبريت كے افر سع فساد غرض تيقن بع الانا درًا والمنا در كالمعد وم بسل عسى ان يكون فى زماننا الا المفهوم، بذابقت فاراتنظام احكام منع عام بيجو مالعين كا حاصل كلام و مخفى مرام بعد والسام من والسام و والسام من والسام من والسام و والسام و

سپوال (۱۸۴۷) ایک مقام میں طاعون واقع ہوا اور چو ہے کٹرت سے مکانوں ہیں مرنے لگے اور کچے تو گئے ہوا کان چھوٹر کر محلہ کے بالکل تصل چنہ بگر کے فاصلہ سپر میں اور کھے ہوا مکان چھوٹر کر محلہ کے بالکل تصل چنہ بگر کے فاصلہ سپر میں ان صاف و کپڑ فضا میں اقامت پذیبر مو گئے ، آیا خروج بایں نیت جائز مو گئے انہیں جو ایک فنار آبادی محمی آبادی کے ہے بندا فجہ و مدکومکان واحد کہا جا و بگا اس کئے صورت مسکولہ میں میدان میں رمنا جائز ہے ،

والداليل عليه ما ارى نظرى ان بعفر كلاحاديث ذكر فيه لفظ ارض كما مواة مسلم و في بعضها بله كما حكاة النووى ولما كان الحديث يفسر بعضه بعضًا علم ان المراد بالارض هى البلدة ويؤين ما فى الدر المختار إذ اخرج من بلدة حيث قيد الحكم بالبلدة ولما ثبت كون متعلق الحكم هى البلدة وهى بجميع اجزائها على الحكم بالبلدة وهى بجميع اجزائها على الحكوج الى الفناء خروجًا من البلدة فتعنكو كما اعتبر فى احكام المجمعة والعيد لم يكن المخوج الى الفناء خروجًا من البلدة فتعنكو نعم نقل فى بعض الرسائل عن الفتاوى الكبرى لابن حجوالمكى ان المراد بالارض معلى الاتامة وقع به الطاعون سواء كان بلدًا ام قرية ام محلة ام غير ها لاجميم الاتلام المنافعة على الاتالم نلتزم اتباعه والله المنافعة المنافعة على الاتالم نلتزم اتباعه والله المنافعة المنافعة على الاتالم المنافعة المنافعة

معنی معلی می الم می می الم می خواب مندار بسربالا طاعونی مقام سے ننار بلدمین خروج کے جواز کی دلیل حضرت نے جوابھی ہے مطالعہ کی کئی تھودہ تشریح کے لئے اور مکلّف خدمت ہوں ، ملا عبارت در مختار کے جواب میں جوم توم ہے بہت تموی جے لینی اس قدر اذ اخوج من المبلہ ایج سے معلوم نہیں یہ کہاں کی عبارت ہے ، میں نے اپنی منطنوند مقامات میں تلاش کبانہ ملی تاکہ مجھ معلوم ہوجاتا کہ یہ عبارت خروج من البلد الطاع ی بن كى بابت ہے عمل يركد اصل محاورات عرب ميں تو بلد قطعة من الاسرض عامرة كانت اوغامرة كام تو كيم منى ميں معلى مواہ قال الله تعالى سقناه الح بلا ميت، قال الله اعرب والم الله المعلى ميں الا البعاف يروكالا العيس، وبلدة ليس بها ان بيس الا البعاف يروكالا العيس، اس كے بجھ خيال مواہ بوى ميں محض قديم استعال كے بموجب اراده منى بہتر مبوكا،

به من من من بروم به مراه برای من من به براه من من بروم من به براه من من به براه من به براه من به براه من من ال فلاضووری اندا فی ادخال الفناء الغیرا لسعمور فی حدکم العب مران ، من تیسرے یہ که ننارکی بابت خروج للسفروق مرصائح تی بحث میں سنتا می میں ہے ، ۔

امأالفناء وهوالمكان المحد لمصائح البلدكوكض الدواب ودفن الموتى والقاء التواب فان انصل بالمصراعت برهجاوي وان انفصل بغلوة اومزرعة فلاكمايات بخلاف الجدمة فتصح افامتها في الفناء ولومنفصلا بمزارع لان الجدمة من مصالح البلد بخلاف السفر،

پس خروج ازبل للسفراور صبح کے گئار کے اعتبار میں فرق ہوا، اس مسئل مسئول عنہا میں گیا معتبر موگا، ارض مسل ہے یا منفصل بزارع بھی دانس ہے وعلی کل حال کیف تقدید الفناء و تحدیدہ، ونیزاس میں ہے بجلاف البساتین ولومتھلہ بالبناء لا نہسا لیست من البلدة فعا حالها فی هذا المسیشلة . ؟

الجواب، سوال دوم، اگر بلده مین می می اب الفرائف سے چندسطر بہتے یہ عبارت ہے۔
جواب سوال دوم، اگر بلده مین میم ہے لی جا و سے تب بھی مفرنہ میں کیونکہ اس تقدیر بر بھی ہر ہر
جزوارض پر تواطلاق نہ کیا جا و سے گا تاکہ بیوت و محلات کوشمول ثابت ہو بلکہ ایک قطعیہ
می و ده کے ساتھ خاص موگا، جنانچہ قاموس میں قطعہ کے بعد بحد نہ کی قید مصرح ہوا ور تعیین الا مینی عرب پر ہے سوظا ہر ہے کہ عرف فاص کے اعتبار سے حقیقہ و فقہ اجزار معمورہ پر اس محادہ بارسط اور حکمنا اجزار تا بعد غیر معمورہ پر موسی اور حکمنا اجزار تا بعد غیر معمورہ پر محبی اور محد مام کے اعتبار سے حقیقہ و فقہ اجزار معمورہ پر اس اطلاق ہوتا ہے اس خروج عن العمارات کا خروج عن البلد میونا بھر محبی ثابت نہ ہوگا، اور فنار فیر معمور تقدیر آنی تعمیم سی قدر غیر معمور تقدیر آنی تعمیم سی قدر مدعا میں مقید مولی کی ۔

مدعا بی مقید ہوئی۔ جواب موال موم، فنارکوکم جمع من معمالی الدین کیلئے عام اور دسیع اننے کی اور مفرس وسیع ندانے کی جوعلت ہیاں کی ہولاز الججمعة من معمالی البلد بخلا القویة نوو بتلار ہی ہے کہ خرین شکم نیه کوکم جدی کہنا جائے کیونکرسکیٰ کھی ش جمعہ کے بقیدنا مصالح سے ہوئیں انداؤی باہرکا سکنے یکساں ہواا ورارض منصل جنفصل بمزارع سب اس میں وانعل ہوگئے اور عبارت بخلات البسانین انجے سے بساتین کا فنار بلدسے فارج کرنا مقصود نہیں بلکہ ابنیہ بلد سے فارج کرنا مقصود ہے، جنانچ مسباق ومسیاق سے یہ امرصات ظاہر ہے، اس سے سابق یہ عبارت ہے،

واشارالى انه يشوط مفارقة ماكان من توابع مواضع الاقامة كوبفرالمصر وهوما حول المدينة من بيوت ومساكن فاند فى حكم المعرج كذا القرى المتصلة بالوبض فى العجيج بخلاف البساتين الخ

اوراس کے بعد یہ عبارت ہے و اما الغناء اکے بیں معلیم ہواکہ ا ماالفنار سے بہلے غیرف ، کا فکرہے اور وجراس کی یہ ہے کہ قصر سفر میں توعارات ولواحقہا معتبر ہیں بساتیں ہونکہ سکے اور اس کے مرافق کے لئے موضوع نہیں ، لہذا بنیہ سے خارج ہیں ، اور جبی فنار معتبر ہے اور اس میں زیادہ عموم و دسمت ہی جبیب نود سوال میں معترج ہدب بہاتین کا تھر میں فارج عالب مونامستنام نہیں کہ جمعہ و ما پہا تہا کا گخر دے المسکم فیہ میں بھی خارج ہوا ورلفظ بلدہ کے محالات مونامستانی کہ جمعہ و ما پہا تہا کہ گؤرہ المسکم فیہ میں بھی خارج ہوا ورلفظ بلدہ کے محالات ومنازل کو عام ہونے اور بساتین اور مزارع و نوع با کے داخل بلد مونے کے انتاامر کا نی میں دوسرے گھر میں کسی کی ملاقات کے لئے یا بساتین و مزارع کے لئے ہو کہ ضرورت مث دید نہ ہونے کی وجہ سے جو زخروج عن محل الطاعون نہیں ہوسکتا جانا با لاتف ق مرورت مث دید نہ ہونے کی وجہ سے جو زخروج عن البلدالی بلد آخر نہیں ہوسکتا جانا با لاتف ق جائز سمجھاجا تا ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ یہ خروج عن البلدالی بلد آخر نہیں ہو سے فتا مل والفی فت البلدالی بلد آخر نہیں ہو سے فتا مل والسے معلوم ہوا کہ یہ خروج عن البلدالی بلد آخر نہیں ہوں واللہ واللہ میں البلدالی بلد آخر نہیں ہو مراس ہے معلوم ہوا کہ یہ خروج عن البلدالی بلد آخر نہیں ہوں واللہ واللہ میں واللہ میں معلوم ہوا کہ یہ خروج عن البلدالی بلد آخر نہیں ہو میں واللہ واللہ میں واللہ واللہ میں واللہ وال

سوال (۱۳۸۳) ما عون شہر میں داخل ہونے کے بعد بہاں سے کھو دیوں نے بستی چھوڑدی
ان میں سے بعض دوسمری بستیوں میں چلے گئے اور بعض بستی کے نیزدیک ہی چھیٹروں تھرب میں
جاگئریں ہیں، فریق تا نی بھی مرضیٰ کی عیادت اور نماز جنازہ دیکھین کی محنت دغیرہ میں مشریک
نہیں ہوتے، جی میں آئی تو شہر سے باہر مدفن میں اگرمٹی دے دی ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ ہم میں میں میں میں تعاندہ معون سے فتوئی منگایا ہیں تبدیل آب و مبواکے لئے بستی سے زمان طاع دی میں میں کے لئے اپنے عزیزوں میکا در مدت ہے ، ایک تحص نے الرا آباد سے میا ہر قریب میدان میں جانے کی اجازت کا سوال تھی ا

کے ہیں کہ جواز کا فتو لے مولانا نے دیا ہے ہم کیف طالب علم کے استیقتا رکا خیال حضور کو ہویا نہ ہوان دونوں فریقوں کا جو حال حکم شری سے ہوا در جیسا کھ پہلے بھی لکھا گیا تحریر فرائی کیونکر ہمارے یہاں کے علمارکل اس جواز کے مخالف جھ سے کم مایشخص کی فہم میں بھی ہم دوفرات گناہ گار معلوم ہوتے ہیں اور سخت مجرم، اہل محلہ کو مبتلائے متعد داموات ہوئے اور ایک روز میں بانچ پانچ بانچ ہانچ مات سات مردوں کی تجمیز و کفین کی محنت شاقد اٹھاتے ہوئے دیکھتے ،یں اور شرکت نہیں کرتے ، نماز جنازہ و نیچگانہ با وجود ساعت اذان محلہ میں بٹر صف نہیں آتے تبدیل اور شرکت نہیں کرتے ہیں اور طاعونی مرافیوں کے باس اور طاعونی مکان بلکہ انی ستی سیس جانے سے نہمایت فرتے ہیں، کیا یہ عدوی و فرار من الطاعون میں داخل نہیں ؟

الحواب، چونکه جواب تابع سوال موتا بدادرانس سوال می از بنا سدست تعرض نه تفاجواب ، چونکه جواب تابع سوال می کا جواز سے دیا گیا، چنا نجد تفل جواب یہ ہم ، تفاجواب اس کا جواز سے دیا گیا، چنا نجد تفل جواب یہ ہم ، کیکن جب اس کے ساتھ یہ مفاسد تھی ہیں جو اس سوال میں نکہ دور بی حسب می عقیدہ کا فساد اور فرائض اور واجبات وسکن ہری کا ترک لازم اتنا ہے ، اس عارض کی وجہ سے یہ خسسرہ ج

جائرنه بوگا- وانتداعلم، ۱۱ محرم مستواج

ی اکرکسی کے لبتی کے چھوٹرنے سے ضررِمتن ہی موا ور وام سند جواز مکٹریں تو اس کیلئے فسسرار جائنر ب یا نهیں مث اگر تعبی مکان مرکیا موا و ربعض ندم المهوا درانس وجه سے سکونت دشوائر مو تؤكيا عكم بيدعد اكرمكان بالكل مثركيا مواوراس وجهيد مكان مي سكونت وشوارم وتوتبديل مكان صرف البتى بى كے اندركسى مكان مي كرسكتاہے يالبتى كے بابر باغوں ميں ياكسى وومسرى ستى مي جاكتا ب من ققه حفرت سيدنا عمرفاروق رضى التُدتعالى عنه سے جواز مفرورين بر المستدلال كرتيه بولبض كورضين في نقل كياب، چنانچدالغساروق مي مولوي شبلي تحقيمي "مصراورعراق میں سخت وبالچیلی،حضرت عمرم کواقل جب خبرمپر تحی تواس کی تدبیراورانتظام کے كن وديوانه وكسري بربوي كرحفرت الوعبيده دخ وغيره سيجواك كداستقبال كوآسف تعصمعلوم مواكربيارى كى تندت بمعنى ما تى ب جهاجرين اولين اورانصار كوبلايا اور دلي طلب کی، مختلف توگوں نے مختلف رائنیں دیں ہمیکن مہاجرین تنج نے یک زبان موکرکہا کہ آپ کاتھیڑہیاں مناسب نہیں، حضرت عررخ نے حضرت عباس رہ کوتھم دیا کہ بکار دیں کہ کل کوچے ہے۔حضرت الوعبيدة بيوكر تقدير كومسكله برنهايت عنى كرساته اعتقاد ركفت تعصان كونها بت غفد أياا وطيش مِن أكركم افوارمن قدرانك ،حضرت عمر في نيان كي مخت كلاى كوكوا داكر ليا اوركما نعماف مزقضا والله الى قضاء الله ، غرض مريز على أي مضمون الفاروق مصراول مفه ١٢١١ س١١١ میں مذکورہے، ( افزمن قضاء الله الی قضاء الله کا پیم مطلب کیا ہے ، اورسی کتاب كصفحه ١٧ مي سن معاذره كرمرن كرسا تعانعون في المعنى عمروب العاص ده في عام مجمع مين خطبه بيرها اوركها كروبا جب شروع موتى سي توأب كي طرح بيس ما تى سي المسل ك تمام نوج كويهاں سے دعوكر بها رُون جا رہنا چلینے " اگر جدان كى رائے بعض صحابہ كوجو معاذ من كے ہم خيال تھے نابسندائى، يهاں تك كدا يك بزرك نے علانيدكها كر توجھوٹ كہيا بى تام عرونسنه این رائے برعی کیا، فوج اُن کے عم کے مطابق اِدھراُ دھر بہا رُوں بھولئ اور وباكانتطره جاتار با-علا بخارى تشريف اورسندامام احدين منبل رحمدان كمركى احاديث سے استدول عام جواز برمطلقا كرت بي نواه ايك بني سعد ومسرى بسى ميويا لبني مو ماغول کی چاخب ہو ، بخاری کی صدیث یہ سے در

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذ اسمعتمر بالطاعون با رض فسسلا ت مخلوها واذا وقع ما رض و إن تعربها فلا تخوجوا منها ، اورمسندمطبوعه مصر مبلده مفحد ۱۰ بین طاعون کے متعلق بوصدیث ہداس کا اخیر کھڑا ہے،
و قاذا وقع بارض فلات خلوا علیه واذا وقع بارض فلا تخرجوا فوارا منه ،
در نیز اسی مستدیں ہے الفارمن الطاعون کا لفارمن الزجف .

ملا فرارمن الطاعون اگرگنا ہ ہے توکبائرمیں سے سے یا صغائرمیں سے آورفرارکوجائم سمجھے اور جواز کا حکم کر ہے دہ کیسیا ہے عظا اگر مجا گئے کومبدب حفاظت از مبوت

سبحما جا دید توکیسا ہے، علاقیس مقام پر طاعون مو دیاں جا نامنع ہے یا نہیں،

الرمنوع ب تومطلقا منوع ب يا ضرورت كے وقت ابا زت بے عظ احادیث

' سے معلوم ہوتا ہے کہ طاعون مسلمانوں کے لئے رحمت سے اور تنہاوت ہے، مسند منہ کورمیں حضرت ابومسیب رضی الٹرعنہ کی روایت سے ، فالعث ثنین تنہا ہے لامسی منہ کورمیں حضرت ابومسیب رضی الٹرعنہ کی روایت سے ، فالعث ثنین تنہا ہے ا

ورحبة لهم مروى سي تيس اس سي تعوذ اور دعا جائز سي يانيس ؟

الجواب، طاعون سے بھاگنا مائر نہیں لغولہ سیدد ب واداوقع ساس من وانته بھا فلا تخوجوا فیا دامند متفق علیه کنا فی المشکونة ،اورا طلاق حدیث وانته برفرار کوشا ال سے جوطاعون سے خواہ نخو ف موت بہوخواہ بخوف بھاری لگ مانے کے میدان وباغ وغیرہ کو بھی شامل سے یا نہیں، تھر بھاکت سے البتہ یامرکہ میکم خود اس سے میدان وباغ وغیرہ کو بھی شامل سے یا نہیں، تھر بھاکت سے مدیس میں نہیں گزرا، لیکن ظاہرایہ خروج منہی عند میں واض نہیں، کیورکہ فنا برمصر احکام مدیس میں نہیں گزرا، لیکن ظاہرایہ خروج منہی عند میں واض نہیں، کیورکہ فنا برمصر احکام

منه میدان مرد مان می درد مرد مرد مرد مرد مرد مرد می میدان بدان می میدان می میدان می میدان می میدان می میدان می شرعیهٔ مین میم مصرمین قرار در باگیا سے:۔

كما فى الجمعة والعيدين ويؤيده ما وقع فى الحديث من قوله عليه السلام فيمكث فى بلدة الحديث رواة البخارى كذا فى المشكوة حيث على الحكم بالبلد والماما وقع من لفظ الارض فيفسسر بالخفيج الحالفناء لم ينتف مكثه فى البلد والماما وقع من لفظ الارض فيفسسر بالبلدة فان الحديث يفسر بعضه بعضا ويويدة ايضًا ماروى عن انس قال رحل اناكنا في داركتير فيها عدونا والموالنا فتح لنا الى دارقل فيها عدونا والموالنا فقولنا الى دارقل فيها عدونا والموالنا فقولنا الى دارقل فيها عدونا والموالنا فقولنا الى دارقل فيها عدونا والموالنا فقال دروها دميمة رواة ابوداؤد وكذا فى المشكوة بأب الفال الحديث وان حماوة على الفال والشوم لكنه يعارض بالاحاديث الاخروالذي يميل وان حماوة على الفال والشوم لكنه يعارض بالاحاديث الاخروالذي يميل اليد القلب ان تلك اللا راضيت اولقربها من النتن ونحوة كانت فاسد الهواء مورثة للامراض وبهذه الامراض كثواله وت وبكثوة الموت وقلة عدو

الكاسبين وكثرة المه ن الى الادوية والتدبيرة ل الاموال و التاشيد مبنى على هذا الوجه الله العلم وان قال قائل قد ورد الاذن في ما يلى ذلك الحديث في المشكوّة بتوك البلدة للوباء بقال قد ضعف هذا الحديث و اوّل في الشرح الفارسي للمشكوّة فانظرفيه وإنله اعلم يحقيقة الحال .

می جوخروج کسی عارض کی وجرسے ہووہ فرارمن الطاعون نہیں ہے ، اگروہ عارض قوی ومعتبر سے توخرورج جائز ہے ،

یدل علیه مافی الدرالمختار قبیل کتاب الفرائض وا داخوج من بلاة بها الطاعون فان علوان کل شی بقد را لله تعالی فلاباس ان یخوج اور دخل الخ اب یدامر باتی رباکه کون هارض قوی کون نهیس، پیس چوموں کا مشرجا نا اس طور برکه سکونت و شوار بومائے مارض قوی معلوم موتاہے اور دوسری بنی اور اکس استی کے اجزار کا مکم اور پر لکھا گیا۔ عمل صرت وحشت یا نوت قلیل عارض فوی نہیں ہے اور نوت شدید عارض قوی ہے ۔

يويده ما فى قاضيعنان المعتدة أذا كانت فى منزل ليس معها احده في الاتخاف من الموالميت المركز الخون لا تخاف من الموالميت الله يكز الخون شديد اليس لهاان تنتقل من ذلك الموضع لان قليل الخوف يكون بمن ذلك الموضع لان قليل الخوف يكون بمن ذلة الوحشة وان كان الخوف شديد اكان لها ان تنتقل لانها لولم تنتقل يخاف عليها من ذهاب العقل ونجوع رص ٢٠١٧)

ملک یہ عارض توی معلوم ہوتاہے عظ وحشت کا غیر عبر ہو نا ہواب سوال سوامی مذکور موجی اے علام اصراب میں مقت کو موجی اے علام اصراب مقت کو کہ کوئی خرورت تنرعی یا طبعی معبراس مقت اکو کھنے کا وجوب اُس وقت ہے جب کہ کوئی خرورت تنرعی یا طبعی معبراس مقت اکو کا تن موورن و وسرے کے عدم تضرر کے واسط اس کا تضرر کو ارا نہ ہوگا و ہذا گا ہم عبدا ، عدر دوسری بھی کا وہذا کا ہم میں اور دوسری بھی کے جمیع احبرار میں فرق جواب سوال اول میں بیان ہو جکا عن احضرت عمر مفر کے قصہ سے کھی استدلال نہیں ہوسکتا کیونکر خروج عن عمل الطاعون نہیں ہوا بلکہ عدم الدحول فی معلی الطاعون ہوا جب جنانی مدری کے جوانے بلکہ وجوب میں بھی کلام ہے، چنانی مدریت شیخین میں محل الطاعون ہم جنانی مدریت شیخین میں محل الطاعون ہوا جب کے حدیث شیخین میں محل الطاعون ہوا جب کے حدیث شیخین میں محل الطاعون ہوا جب کے حدیث شیخین میں موا

فاذ اسمعتمر بارض فلاتعت مواعليه كذا في المشكوة ومعنى الفرار الى لقصاء انالم نعتمد في ذها بناهذا على سبب غير قدر الله تعالى بل نتوكل على الله تعالى ونستنل في الذهاب لامره فليس هذا من الفيار مزالقه بناء في شئ .

ونمتثل فى الذهاب لامره نليس هذامن الفارمزالقضاء فى شى ـ البته حضرت عمروكمن العاص كى اس مسئله ميں يه رائے معلوم موقى سبے كم نہى عن الغرار من الطاعون على بين علت فسا دِاعتقاد كيرسا تعكد خروج كوطبعًا مؤتر في النحات سمجع جیسااہل سائنس کا خیال ہے، اورجو صرف اسپاب عادیہ میں سمجھے اُس کے لئے جائزیو سواة ل تويدان كااجتها دسه جو دومسر مع فيند برجوك ظاهر حديث مرفوع سيع تمتيك كرَّا ہومجت نہيں، دومسرے اب اکثر فارين ميں بوج إنتابا طمعتقدين سائنس سے فسأوا عتقاد تقيني بعاليس الس ميس كسي كينزويك معي كناليش نهيس سع كيونكراس ب مخالفت ہے شربیت کی جونا فی سے تا ٹیرطبعی لازم کی . علا ان کے معانی کی تحقیق جاب سوال اقدل مي كنريكي سهر مالاستيخ عبدالحق مي رو في مشرح مشكوة فارسي مي تحت مديث الغادمن ألمطأ عوي كالغادمن النرحت ككماست ازبي مديث معلوم مي شودكر محرنجتن ارطاعون كناه كبيره است جنانجه فراراز زحت اعير اورجائز سمجهنه والاساكر احادیث کور دکرتا ہے گفرے اور اگرخلان تواند شرعیہ تاویل کرتا ہے مبتدع؛ اوراگربا وو رعابت تواعد کے تسی سنبہ سے علطی کرنا ہیں امید ہے کہ معند درسے علامتی عبدالی نے توعارت مذکورہ کے بعداس اعتقاد کو کفراکھا سے لیکن تفصیل حق معلوم ہوتی سے اگرمونر متقیقی سیحے تو گفریسے اور چوسب عادی سیجھے تو بوج ورود نبی کے معصیت ہو، علا ادبيرجواب سوال دوم ميں گزرج کاسے کہ ضرورت وعارض قوی سے خروج اور اسى طرح ونول جائز سيع عن الما وجود كيمطلق امراض وبليات كاموجب رحمت بونا احادميث بين أياب بيمرنجي أن كيلئ دعا وتعوذ قولًا ونعلًا حضور ملى الشرعليه ولم سعة تابت سے اور راز اس میں یہ سے کہ بحیثیت مصیبت فی الحال مونے کے دعا و دواکی اجاز<sup>ت</sup> ہے۔ اور کجیٹیت رحمت کی الماک ہونے کے مبرود ضافت یم کا امریے، فلامنانساۃ اورس في منع كياب أس كالملي بيد، والشراعم، ٢٩ رفوم ملك لما مراء . -سوال - مرض طاعون سے جوتقریبا نوسال سے بلاو مبند وستان میں ہے ہاہواہے فراركرناكيساب بيونكهاس مسئله مي اختلاب فلم واقع بيد بعض جواز ولعض عدم جواز

فراركة قائل بي، مدعيان جوا زفرار ميں چندوالائل بيش كرتے ہيں اقدل يه كرجب طاعون عموس واقع موا توحضرت عمروض التدعنه نے ابوعبیدہ رخ کوطلب کیا ہوامیرسٹ کردشش تعوجمال كه طاعون كا زورتها،ليكن جب ده نه أئة تواب فيان كولكه بيجاكه اس مقام كويجيوركر جابيه نامى مقام پرجوبلند ہے چلے جائے پنانچہ الوعبيدہ رض کی وفات کے بعد عمروبن لعاص رضی التشرعنہ نے امیراکمومنین کے اس حکم کی تعبیل کی بکذا فی روضتہ الاجباب ہیں ورصورت عدم جوا زفرار ان حضرات کے متعلق کیا خیال رکھنا بھا، منے کداُن کا پنعل صواب برہے یا بهیں و دسرے پہ کہ توگ وقت نمود طاعون موضع طاعون کے مضافات و باغانت و صحرامی تکل کرتیم موستے ہی اور وہ ننارشہر ہے تو گویامن وج تبر ہے لیس جوس میٹ کہ حرمت فرادمي عبدالرحمن بنعوت دضى التدعنه سيمروي بيصا ورحب كالأخرى جله يب سے دولا تخوجوا منها فوار الینی موضع طاعون سے نہماگو ) کے باتعل نما لف ہیں ہے، كيونكهارض موضع طاعون ومنقام قيام فاربين واصبص بيس اس موضيع سع فرارنه بهواء ا درنبراس وقت علل مانعت فرارمی سے صرف ایک و جائی عدم صبر واستقامت موجود ہے، والاسب مفقود مبيساكه مولانامشاه عبه إلعزيزها حب رحمة الشمعليد وجز مزالسعاءكي تفسيرمين نتح العزيزمين ارشاد فرما تيهي كه حرمت فرار بوجراس تم سے كه درصورت فرامطاح وتدابيرد شوإربيه ا وراصحاء كم فراربيرمرضا دسمي مزيد تكليف كالممان ہے، ليس یه صعوبتیں فی نرمانتا دورہیں کیونکر باغی<sup>ں</sup> اور صحرامیں علاج بھی حکمن ہے جیساکہ اکترموتا ہے اوران کی د ک<sup>انت</sup>کنی کا پورا کھا ناکیا جاتا ہے، تبسرے کہ حس گھمیں آگ تکی ہو یا کوئی دیوار تمريبي مودبال تغيرنا خلات عقل ہے بلكہ ولا تلعتوا بايد يكر الى التھلكۃ كے نہى تحو امركے ساتھ اواكرنا سے نيس درصورت عدم جواز فرار دائل مسطور أو بالاكاكيا جواب ہے، عقلاہ نِقلاعدم جواز تابت کرنا جا ہمے ؟

سيوال دوم. درسورت عدم جواز فرار جولوك فرار كوما نزقرار ديت بي اورفرار

سوال سوم - مابیه بیشن کاکوئی محله سے یا دوسرامقام، اگرمحله ساتوکی ایک محله سے اور درصورت و بسرامقام ہونے ایک محله سے دوسرے محله میں فرار کرنا جائز سے اور درصورت و بسرامقام ہونے سے توفرار کا یو را نبوت ہے اس کاکیا جواب سے، مدعیان عدم جواز فرار اپنے دعوی پر

ان احا دمیث کوپیش کرتے ہیں جواس کی مانعت میں صحاح میں پائی جاتی ہیں، بیسے الغار من الطاعون کا لفارمن الزحف وغیرہ، بہرطال جواز وعدم جواز عن الشرع جو کچھ نابت ہو بالتفصیل وال بس عقلا ونقلا بیان کرنا چا ہسے، بینوا توجر وا

الجوان ، اطاد بيت صحيح مين تنصيصًا فرارعن الطاعون كي مانعت أفي سع ، اورشبهات جواس پرکئے گئے ہیں ان کا یہ جواب سے علے قامدہ کلیہ ہے کہ رسول انٹرصلی انٹرعلیہ وقم کا ارستاد الرستاد الرسن أمتى كے قول ونیس كے معارض موتواب كے ارمنا دكوترجيج مبوكى اور ائتى کے تول وال میں آگر و ومقبولین سے ہوتا دیل کی جا دیسے کی بیس مضرت عمرہ کا یفعل آگرمافن مان لیاجا و سے تو مدمیت مرفوع صحیح برمقدم نہیں موسکتا، د و وجرسے اقرآ است دامس کی محاح کے برابرنہیں و وسرے شارع غیرشارع برابرنہیں لیا پی اید مصرت عمر دمنی اللہ عنہ کے قول و فعل میں کو ئی تا دیل ضروری ہوگی مثلاً اسی نشکر کو دوسری مگر بھیجنے کی ضرورت ہوگی اور بیستم سے کہ مقام طاعون سے اورکسی ضروری کام کے لئے سفرکرنا جائز ہے، یا اگر علت يه قرار دى ما وسے كرا محار كے جلے جانے سے مرمنی كی خرابی ہے تو اس صورت ميں سارات کرکات کرسفرکرے تو یہ علت فیائی جاوے می اس کئے اجازت دیا ہی ہوگی چنا نچەمخققىن قائل مىں كە أگرىسى بىتى كىے كل آدى د دىسرى مگە بىلى جا دىس توكچە جىرج نہیں یا ان کے نزدیک یہ تمجی علل ہوگی علت احتمال فسا داعتقاد فارین کے ساتھ اور بیا علّت مفقود تھی اس کئے اجازت دیدی بہرحال یہ امران کا اجتہادی سمجھاجا ویکے بود ومسرے برحبت نہیں اور درصورت جیت اس زمانہ کے طبائع کومفید بھی نہیں تو اب خاص طاعون کی وجہ سے بھا گئے ہیں اور ساری بنی کے لوگ کہیں نہیں جاتے اور فسادا عتقاديمي الركسي خاص مين نهموتب تهي أس كافعل موجب فسادا عتقادعا في كاست اس كے اسكے اللے معنى عندللغير سے يوسب جب سے جبكر تعارض ظاہرى مان ليا جا وسے اكرتطارض نه موتوان تكلفات كي ماجهت نهيں چنانچه قاموس ميں بهابيد كو دمشق كا قريه لكھا ہے ا دردشن كا بلعظم مونامشهورب ادربلعظم كا فناريض عكرميس في تودمشا بدة كياب كركرد ونواح كے فتری تک ہوتا ہے، جنائج كا نيوركے فوجی نوگ موضع جاجمؤتك جو كمستقل أبادى اور كأنبور سي كئ ميل كے فاصله برواتع ہے اكثراو كات نشا مشق فير كرنے كے واسطے ماتے ہيں، بس مابيہ أكر فنار مشق ميں وافل كرايا ماوے توكيا بعيد المسل فنارشهرس با نامائر بع بيسائم رامي بيان بوا، آوريه ولكها به كه اس وقت على فراد من سه ايك بى علت مانعت كى سه اگراس كوسيم كرليا جا و ب توجواز كا و حمال بى نهيس بهرجواندس سمى كرنا فضول ب كيونكه مانوت كے لئے ايك بى علّت كا فى بع جيبسا كه ابن مهم برظا بر بع ، عمل يه قياس مع الفارق ب كرتى بوئى ديواريالكى بوئى أك مي عادة الكلى بوئى أك مي عادة الكلى بوئى الكري بوئى الكري بوئى الكري ورن قت الله به ورن قت الله كاقيام و ومرس به اور بهان متيقن نهيس ليس ايك كاقيام و ومرس بيرم بيري بهرس ورن قت الله كفارت به كله مي داخل بوكر منوع بوگا ، اور طاعون كو زحد ك سائه تشبيه تو ده ديث مي وارد بي ادر من و خزا لي مي آيا ب ،

جواب سوال دوم، ناجائز کوجائز قرار دینا ظاہر ہے کہ فسادا عنقا دیں اوراس کا فعلا اختیار کرنا فساد عمل ہے۔

بواب سوال سوا، بواب سوال ما مي گزريكا، والشراعم، سرم ما وي الاولي سوال مواسمها مي سوال ، طاعون سے بھا گئے كى نسبت بهارے علمائے كرام يہ فرماتے بين كه طاعون سے بھا گئے فرار خواہ اندلیٹ موت سے به يا اندلیٹ برض سے، طاعون سے بھا گئے والات كراسلام سے بھا گئے والا سے ، طاعون سے بھا گئے اور سول اكرم صلى الله عليه ولم كى نا فرما فى ہے ، اگر بھا گئے كوكى والا سے ، طاعون سے بھا گئا نوا ور سول اكرم صلى الله عليه ولم كى نا فرما فى ہے ، اگر بھا گئے كوكى ورنه مرحائے گا، تو كا فرم وگا - اس بارے ميں چند شكوك مندرجه ذيل بي، ان كا جواسب ورنه مرحائے گا، تو كا فرم وگا - اس بارے ميں چند شكوك مندرجه ذيل بي، ان كا جواسب ورنه مرحائے گا، تو كا فرم وگا - اس بارے ميں چند شكوك مندرجه ذيل بي، ان كا جواسب ورنه مرحائے گا، تو كا فرم وگا - اس بارے ميں چند شكوك مندرجه ذيل بي، ان كا جواسب ورنه مرحائے گا، تو كا فرم وگا - اس بارے ميں چند شكوك مندرجه ذيل بي، ان كا جواسب و حد من فريل بي ان كا جواسب و حد من فريل بي دول الله بي بارے ميں جند شكوك مندرجه ذيل بي، ان كا جواسب و حد من فريل بي دائے گا، تو كا فرم وگا - اس بارے ميں چند شكوك مندرجه ذيل بي، ان كا جواسب و حد من فريل بي دول بي بيند شكوك مندرجه ذيل بي دول بي بيند شكوك مندرجه ذيل بي دول بي بيند شكوك مندرجه ذيل بي دول بي بيند شكوك مندرجه دول بي بيند شكوك بي بيند شكوك مندرجه دول بي بيند شكوك بي بيند بي بيند شكوك بي بي بيند شكوك بي بيند شكوك بي بيند بيند بيند بي بيند شكوك بي بيند شكوك بي بيند شكوك بي بيند بي بيند شكوك بي بيند بي بي بيند بي

(۱) جب که مسلم بے که علاج کرنامسنون بے اور شخص استعلاج کا بحار ہے اور برصاً علم جانتا ہے کہ نون طب دوم تعصدوں بہر ہے ایک حفظ صحت دوسرے استروا دصحت بس جبکہ علاج مسنون اور عام فیرا تو کیا سبب ہے کہ زابیر حفظ صحت ہوشا مل تدبیر مکان اور تصفیہ آب و ہوا اور تقل شہر دو غیرہ کومں گناہ کہیرہ یا کفرم تصور بہوں (مل) جوا ختلاج قلاب میں جو کہ سور مزاج عام سے مومریض کا شہر بار دمیں جانا ہست تھی کو جا زجا نا، صاحب امراص باردہ کو ملک حارب مور بالعکس جانا اب تک گناہ کہیرہ اور کفرکیوں نہ تحویز کیا گیا، (سس) باردہ کو ملک حاربی اور بالعکس جانا اب تک گناہ کہیرہ اور کفرکیوں نہ تحویز کیا گیا، (سس) اگر کہیں جنگ معمولی تیرون نفتگ ہوا ور بخون جان کوئی تشخص و ہی نہ جائے یا وہاں سے علمی علی موادر نے قاب تک کناہ کیا کہ کا میں نہ جائے یا ور نہ کھیا نا معمولی اور نہ کھیا نا معمولی نے در کھیا تا معمولی اور نہ کھیا نا معمولی نا ور نہ کھیا نا معمولی اور نہ کھیا نا معمولی نا ور نہ کھیا نا معمولی نا ور نہ کھیا نا معمولی نا ور نہ کھیا نا میں تصور کر دے تو اب تک ایسا شخص کا فرکیوں نہ قرار با یا اور طاعوں سے مہلک باعث امن تصور کر دے تو اب تک ایسا شخص کا فرکیوں نہ قرار با یا اور طاعوں سے مہلک

مرض سے یہ نیال کیوں کفرمواریم ،اس مدیث شریف کا لینی جماں ویا ہونہ جا و اورجاں مووباں سے نہ بھاگر، آگر بہ مطلب تصور کیا جائے بین جہاں وبا موجا کرمبتلا موگے آپازا نه جا وُاور و با سع بعاگ كر و وسرستنبركوتهلكمين نه والوبلكه ايني بي آبا دى كركنا رس وبرانی میں رموتوکیا عبیب ہے گو یا باعتبار تنرع مترلیب کے کوئی مرض متعدی لینی ایک مریض د دسریت تندرست کوبیارکری نبین، بلکه الودگی اجزائے ستید دوسر معام کی اچی بیوا کواپنی صغت ذمیمہ سے موصوف کرے گی،اس کے مانے میں کیا قباحت ہے، ( ۵ ) ورحاليكه طاعهن واسهال و دروزه يا ني ميں جوب كرمزنا ديواريامكان ميں دب كراودمسلول موكرمرنا ، جن مرنا، يه سب شها ديس بي ليس تفسيص طاعون كى كيا سب محرية موي مكان نوئى ہو ئى كشتى ميں بھى رمنا جا ہے۔مضرات ريينشوق شبهادت استعال فرما ناچا ہے دلير شهاوتیں نظر انداز نه کرنا چاہے۔ (۲) یہ صرفی شریف که طاعون سے مرنا شہاد ت سے اس کا ينتيج كالناكه كماعون سع بمعاكنا شهادت اودلث كمراسلام سع بمعاكمنابي كبا ضرورس بلك اكتركفاركايه فول بالعموم سناكيا بيت كروبالأسبيب وبلإبين اوراس كالمرده بعي اسي محروه میں تنامل موجاتا بصاور منعفور تبیل موتا، ہما سے حضرت ملی اللہ علیہ وقم اپنی است کے واسطه اس خیال کی نعی فیره تے ہیں اور ماجور فیرما تے ہیں نہ یہ کہ حصول طاعون کی ترغیب فراتے میں ( ) ور مالیکه طبیب ما ذق حرام دواکو پیمجه کرکہ بجزانس دو اسکے کوئی نفید اورمزيل مرض نهيس كمعانا تجويبركرب تومشرييت اجازت ديتى بيد البي تمام حذاق معاكمة ك مفید مثلاتے ہیں تو پرامرکفر دگنا و کبیر و کیوں قراریا نے مالانکہ حرام چیز کھا نا اور ی امرت کے لوگ طاحون میں مریں ، یہ ے دون درصورتیکہ طباعون سے بمعاگنا منع سے توانس آبادی کی

الجواب (١) نفس معالجه كي اجازت سے يه لازم نبس اتاكه برطاح جسائز بو اوركسى فأص علاج كى مانعت سے يدلازم نهيس الكي كم علاج كى مانعت بريس سياح شراب ودنگرامشيار محرم تجربه سطيعض امراض كاعلاج نابت بيونى بي اور كيركعي ناجائز میں اسی طرح اکر فرار با وجو دعلاج موسفے کے ناجا سر موتوکیا استبعاد ہے۔ ( ۲ ) پیونکران امراض می نقل کی مانعیت نہیں آئی اور طاعون میں مانعت آئی ہوا سلے دونوں میں جواز ناجواز کا تفا وت ہوگیا. اور اگر پہشبہ صاحب سرع پر ہے تو اس کا جواب امی وقت ضروری سے جب سائل غیرسلم ہو۔ بواب مکوراس بنا ہرویا گیا ہی كرست علمار برسے تواس بنا برجواب كا فى سے دس ، اگران تدابيركومؤ شرعيقى سبھے جس سے تخلف محال ہے جیسے دہریوں کا مذہب ہے تو یہ اعتقاد سی تفریع، اور فرار من الطاعون كوموجب مسلامت مجمنا بھى كفراسى وقت سے جب كم اسكومؤ شرحقيقى مجو اورآگرامسباب ما دیه می محصرتوندیها ت کفرید نه و بای کفرید ابنته طاعون مین ماندت شرع کی وجهسے پر فرارگناه موگا ور دومسری تدابیر بوج ما ذون فیه مونے کے جائز موں تی الم ) اگر صرف پر مدیث ہوتی تا فی نفسہ اسکی تنجایش تھی کو پوم اس کے سکہ سلعت كے نطلاف خلعت كا اجتها د جا انزنهيں مينى مقبول نه ہوتے تيكن محيوسلم ميں بدلفظ يس :- عن اسامة قال قال رسول للمصلى لله عليه وسلمان هذا الطاعون د جز سلط على من كان قبلكرا وعلى بنى اسرأئيل فا ذا كان بارض فلا تخرجوا منها

مشابه وه صورت بوكتى بے كەكونى تنخص امشىيا رواسباب مورث طاعون كا قصدًا استعال كرے توغاید ما فی الباب جب اضرار تیبنی موگادس کی اجازت نه دی جا وسے کی ، دومسرے طاعون میں فرارسے ہی آئی ہے اور مکان نہدم وغیرہ میں قرارسے نہی ہے ہیں دونوں جگمنی عنہ کو كومنع كربي محے (۲) اس سيكس نے نتيج نكالا بي امن مفرن كى توصريح مديث وارد ہے فى المشكوة قبيل باب تمنى لموت، عن جابران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاس الطاعون كالفارمن الزحف والصابرفيه له اجرشهيد رواه احد أستر ولكهاب ومبىء ومبنى بداس حرميث كصعلوم ندم وفيرواس كنة قابل التفات نهيس -(4) اوّل تواسى مى كلام سى كى تىرلىيت نے ادويہ محرم كى اجازت دى ي - مديث ميں توصات نی آئی ہے، آگے امام ابومنیفرم کا مذہب منع پی کا ہے، صرف بعد کے تعین علم ارتے اجازت دیدی ہے تواس کوشرلیت کی اجا زست کمنا خود واجب انسلیم ہمیں ، دوسرے اگران علمائے تول كو حجّنتِ مشرعِهم مجعا جاوب توفقها نف رشم المغتى تغصيل طبقاتِ فقها رميں يه باستد کھے كردى بيم كرمان كم توكول كواجتهادكي اجازت تبي توان تحاستنباطير اين استنباط کو قیاس کرنا غلط موگاری به مرمیث میری نظرسے تہیں گزری و مجن علمیار کے نزدیک توریحی منع ہے ، اُن پر تومشیدی ہیں، معض نے البتہ اجازت دی ہے ، اُن کی دسیل جواب تک مجھ کومعلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ فنارمفرم مصرمیں سے بدلیل احکام جمعہ وغیر ہا در مصجبيع اجزارت واحدب تواس بنار برتبدل مكان بى نهيس موا، بهذا يه فرارنيس بط الآ زیا دہ کوئی تصریح میں نے نہیں دکھی د • ا ) اگرا یک مرض کے دوعلاج موں ایک ما و وقت د دیسرامنهی عنه تو امس میں کیا محال ہے، اور بیکیا ضرورہے کہ آگرایک ماذوں فیہ ہو تو د وسيرائهي ما ذون فيه ميودا وير اگرايك متهي عنه موتورد وسيرا معيني عنه موال اسس جواب سوال اقرل میں گزر هی ، آخر می استدرالتماس سے کرمسائل مشرعیہ دریافت میں معاندانہ عنوان سے احتراز واجب ہے، ان سوالات میں ان کا لحا کَلِمْ بَهِ مِنْ کَیا کَیا واللَّهُ الرجادي الاحسيري سيسواه

سوال (۱۰۸۳) ار دو کے رسالہ میں چنداحا دست منقول دیجیں ان کی اسا نیداور متون کے متعلق جوشبہات واقع ہوئے کسین قلب کے لئے ان کا دریا فت کرنا ہہمطوا ہول۔ اوّل حدیث یہ ہے کہ مسئولام احدین ضبل رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت ابو ہر بیرہ بن نیس

جوکہ حضرت ابوموسی اشعری کے بھائی ہیں دوابت کرتے ہیں کہ حضرت سرودیا کم صلی الٹرعلیہ وہم نے فردایا کوم یا ایندمیری است کا خاتمہ اپنے راستہ میں طعنی طاعون سے فرمان و درمبری مدیث يربيع بوكمنتخب كنزالعال مي بعديه صفرت معاذر منى التدعد فرا ياكه طاعون م يوكول کے لئے رحمت اور تمہا سے میغیر ملی اللہ علیہ ولم کی دعا ہے ، اور موت مسلحہ ارکی ہے کہ تم سے پیشترگزرے ہیں اور پرشہا دستہ تیسری مدیث یہ ہے اسی مسندی کر مفوصیے الترعليه وم في فرما ياكه يه وبا شكطاعون عذاب بي كه بلاك كيا الله تعالى في اس سيداكل المتون كواد رفقيق موجود ہے یہ زمین میں كہ آجا تا ہے تھے اور دنع موجا تاہے تھے ،بیس جب تھی يكسى مقام برنازل موتومنت كلووبال شهاورجب سنوكه يكسى مقام برب تو وبال مست جاؤ - چوتھی مدیث یہ سے ، بخاری شریف میں سے کہ حضرت عائیشہ صدیقہ رصنی استّد عنہ استے حضوم سرورعالم صلى التله عليه ولم مع طاعون كى كيفيت يوجهي، فرما يأكه يه طاعون عذاب تعاكم نازل فرماتا تھا استدتعالیٰ جس برجامتا تھا، اوراب عبل جلائد فيمؤمنين كے كئے اس كورجمت بنايا ب جوبنده امل میں مبتلام وصبر کریدا در ثابت قدم رسے اپنی جگر پرلینی بھا تھے نہیں اور لیتین رکھتا ہو اس بات كاكرتيس بيويج كاس كو كي مكر حوكه الشرتعالي في كلمديا بداس كے لئے توملتا بيد اس كو تواب شهيده كا- يا يوس مدين برب اسي مستدي المضرت الوموسي رضي التدعنه سے روایت ہے کہ اسمورت ملی اللہ علیہ وہم نے فرط یا کہ میری اُمّت کا خاتم طعن اورط اعون میں ہوگا، عرض کیا گیا کہ طبن تومعلوم سے ممرطا عون نہیں معلوم کہ کیا ستھے ہے، فسہ مایا کہ مبنوں میں سے جو تھا رہے دشمن ہیں اور تم سے عداوت رکھتے ہیں اُن کا نیزہ ہے ، اور طعن طاعو<sup>ن</sup> *دونون میں شہاد ت ملتی ہے۔* 

## احادبيث بالاستعلق سوالا

(1) یہ احادیث باعتباراسانید میم بی انہیں (۲) پہلی اور دوسری حدیث سے معبامی ہوتا ہے کہ رسول اللہ حلی اللہ علیہ ولم نے ابنی اقت کے لئے طاعون کی دعا کی ہے، آپ رحمة للعالمین اور مونین برروُ ف ورجیم تھے، چند خاص کفار کے سیا آپ نے کسی کا فرکیلئے بھی بُد دُعا نہیں کی بلکہ دُعا نے رحمت ہی کی، بھرآپ نود اللہ تعالی سے دنیا و آخرت کی عافیت طلب کیا کرتے تھے اور احمت کو مجی دعائے طلب عافیت دنیا و آخرت تعلیم فرایا کرتے تھے

میسا که صحاح کی بعض روایتوں میں عافیت طلب کسرنے کی دعائیں موجود ہیں ، اور آہیا کی حالت يدفقي كه جب كمبي يَا دِينُد وبيجهة توجيره متنجر موجاتا، اس حالت بيراب طباعوين کی بد دیا کیون فرماتے (مع) دوسری حدمیث میں جو پیر بیے کہ موت صلحام کی ہیے کہ تم سے پیشترگزرے ہیں، یہ الفاظ تیسری صدیث کے ان الفاظ کے خلاف ہیں کہ وہ بائے طاعون عذاب سے كربلاك كيا الشرقعائي نے اس سے اگلي امتوں كو- زماندرسالت و زمانه صحابه رخ سے پہلے کونسے محابہ گٹر رہے ہیں جن کی موت طاعون سے مبوفی ہے ، البتہ حضرت موسى عليه الصائوة والسلام كيزران مربي بعض ظالم وفاسق بني امسرائيل كي موت طاعوت ع م وئی ہے؛ وہ ان کے تست کے مسبت میں تی ہے، نہ اُن کی صلاحیت کی وہر سے، جیسا کہ ٱنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوارِجُزَّامِّنَ السَّمَّاءِ بِمَا كَانُوْ اَيَفْسُقُوْنَ كَيْفُسِيرِ بِمُعْلِي دهم ) میراعقیده به سع که طاعون کو حوبیض اصاد بیث میں رحمت کماکیا و دیا عتبارا جراً خروی کے لکھا گیا ہے نہ باعتبار صورت دنیوی کے، اگروہ ماعتبار صورت دنیوی رحمت ہوتا تو يهران الفاظ كحير فيمنى نهيوتي جوجوتهمي حديث مين مذكور بي كرجوبنده اس مي مبتالم و صبركه بدر كيونكه رحمت برصبرتين كياما تا بلكه مصيدت برصبركدا جا تا سع، اس كعسلاوه طاعون میں نقل مکان کی اجازت ہے، رہمت کو چیوٹرکرنقل مکان کسرنا ما قبل کا کام نہ تعلام ہا لگا كام تعا، بيمر ماندت بيكرجها لا طاعون مو ولل نبطاؤ، رحمت ميں جانے كى مانعيت نعلان عقل ويقل ہے، غرض حبس و جبہ سے دیکھا جاتا ہے طاعون صورت دنیوی کے اعتبار رحمت نہیں بلکہ اجراُ تحروی کے لحاظ سے انشار اللہ تعالی ہوگا، میرایہ عقیدہ خلاف سنت تو نہیں ہے دی تبسری مدیث کے ان الفاظ سے اور تحقیق موجود سے یہ زمین میں کہ آجا تا معلی اور د نع موجاتا ہے کہی، معلوم ہوتا ہے کہ طاعون زمین سے آتا ہے مگراسی حدیث سے ان انفاظ سے اور جب تھی مقام پریہ نازل ہو، معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمین سے تہیں بلكة زمين برنازل موتايد، اورقران جيركالفاظ انولنا اور رجوامن السماع سے تو بهت صاف طور ميرمعلوم موتا سي كه زمين سينهي الالكاراسان سع نازل ميوناسع، زمين میں موہود ہوئے اور آسمان سے نازل ہونے میں زمین وآسمان کا فرق ہے (۲)کتب طب میں طاعون کی جو متقیقت و ما ہمیت لکھی سے وہ اور پی کھے سے اور بہاں یا نجویں حدیث سے اورسی کھے تابت ہوتا ہے، حدیث کے معاصنے قول اطباء مردود ہے، مگریہ معلوم ہز بہانا طریق

کہ یہ صدیمت صحیح ہے طاعون کوحبوں کا نیزہ کہاگیا ہے اورنیزہ مارنے کا سبب تیمنی وعداوت كوبتا ياكبا سع توحبول كوتوتيمني وعداوت بميشهي سعقى اودانسان برنيزه مارنے كى قدرت بھی ان کوہر دقت حاصل سے کیونکہ وہ انسان کو دیکھتے ہیں اور انسان ان کو اور ان کے نیزہ كوتهيس دنكيفتا بيجعرخاص خاص وتنتوريس ادرخاص خاص مقاموں ميں طاعون كيے ظاہر مہونے كى كيا دم سه كمين نهي بلكرسب كبين مروقت طاعون موجود مناجا بهي مالانكر ايسا نهيس بيد ميراعقيده تويهب كدالله تعاك كي طرف سي ايك عذاب ب بصورت مرض طاعون برسبيب نسق وتجورنا زل كياجا تابيع اوروه عام بوجا تابيع تومونيين اورابل تعوى كوعبي ليرا سے تاکہ انکے مراتب از خرت میں اور عالی کے بعاویں ۔جنوں کی تیمنی اور عالوت اور نیزو ارفے کا حال مجوحديث سيمعلوم موجا ويد تواسى بات كالقين اورعقيده ركعنا ضروري سي تواه وه سجوس أكيانه أكء اتنا لكفن كي بعدرساله علاج القحط كي ببت سي عبارتيس اس رساله کی عبارتوں کے خلاف معلوم موئیں۔ دوباتوں کوبطور نمونہ عرض کرتا ہوں۔ (۱) اس رساله کی پہلی اور وسری صریت سے معلوم ہوتا ہے کے طاعون کے سلے آپ نے دعاكى اورعالاج القحط سيمعلوم موتا بسكر طاعون سي تب تي بناه ما تكى جيسا علاج القحط كى اس عبارت سے واضح ہے وہ ابن ماج میں حضرت عبد الشربین عمر سے روایت ہے کہ دس آدمی مهاجرین میں سے مصور نبوی صلی اللہ علیہ ولم میں ما ضریقے جنیں سے لیک مکی تھا، آھے نے فرما یا که اسے مہاجرین یا پنج باتیں ہیں اورمی تمعارے سے انڈی پنا ہ ما مگٹا ہوں کہتم ان میں نه برُورد ۱) نهیں ظاہر مہوئیں ہے حیاتی کی باتیں کسی قوم میں حتی کہ تھتا کھی لاکٹرنے تکلیں گھرمتا اے طایون میں اورالیسی بیارپوں میں کہ جوان کے باب داروں میں بھی نہ ہوئی ہوں گئ علاج التحه ط صفحه ن و ۲ سطر ۲۰ - (۲۷) اس رساله کی چوتھی مدمیث میں پدلفظ ہیں ہو طاعون مذاہب تھا کہ نازل فرماتا تعاالته تعالیٰ حس برجامتا تعا؛ اورجوتھی صدیث کے علاوہ ایک جگریہ لفظ ہیں اور امتوں کے گئے پرطاعین مذاب تھا اور اس امّرت کے لئے رحمت وتنہما دت ہے یا تھا کے لفظ سے صاف ظاہر سے کہ اب اس زمانہ میں جو چارطرف طاعون کھیل رہا ہے وہ عداب نہیں ،۔۔ علاج القحط کی یہ عبارت ہے" وہ فراتی ہیں (یعنی عابستہ رضی انٹرتعاسے عنہا) کہ میں نے رسول تنہ صلی الشه علیه وم سے طاعون کی نسبت سوال کیا ، آج نے ارمشاد فرمایا که وه ایک عذاب سے كحبس برا متدتعالى كومنطور موما سے بعیجا ہے، تنے كے نفظ سے صاف ظاہر ہے كداپ اس

زمانہ میں جو طاعون میں رہا ہے وہی عذاب ہے۔ رہا ایس کامونین کے گئے رحمت ہونا تو وہ باعتبارا جراخردی پیلے زمانہ میں بھی تھا اور اب بھی ہے، دونوں میں فرق کی وجیجھ بیں نہیں آتی ج الجوا است ، در) الله تسنداوركنز العال يا أس كينتخب ميرك ياس نهين اس كئ ان احادیث کی صحت کی تحقیق نہیں کرکتا، علے تقدیرالشبوت جوابے بہات کے لکھنڈگا،البت، نجاری کی جہ صدیث اس میں موجود ہے وہ میچ ہے دم ) ایک شے میں مختلف اعتبارات اور حیثنات موتی میں، اگر رحمت مونے کی حیثیت وعام و توکیا حرج ہے اور اس حیثیت سے عافیت کے بمی منانی نہیں جیسے حدیثیوں میں تمنائے شہادت تھی ہے اور سوال عافیت تھی اور بار تمند پر قیامس مع الفارق سے کیونکہ اس کا رحمت ہونا کہیں وار دنہیں دمیر) اگرسا بقین ہیں سے اشرار کے لئے عذاب اور ابرار کے لئے رحمت کہا جاد ہے تو دونوں حدیثوں میں تعارض نہ ہو گاآ ورصلحام الم سابقدين تهي بهيت كزر سيمين كوان بي سيدابل طاعون كا فيضريم كوبالتعين معلوم نه بعد-دهم ) تھیک عقیدہ ہے لیکن تعبیر کے لیئے یہ عنوان زیا دہ واضح ہے کہ رحمت اورمصیبت وو نوں دنیا بئ ميں ہيں نئين رحمت باعتبارا ننريني استحقاق ا جركے ہيے اورمصيبت باعتبار صورت ظاہرى ر ۵ ) اگرد د نول طرح موتا سط با اسباب معادیه واسیاب ارضید دونوں کو مجھ مجھ دخل موتو كيا بعيدسي ٢٦ ) أكرد ونول طرح موثا ببويا مجوعه كودخل مبوء اطبار نے ظاہرى اسباب كو بیان کردیا ہے اورشاع علیال ام نے باطنی سبب کو، یا ان اسباب میں خود ایک دوسرے کے لئے سبب ہو،سب اختالات مکن اور دفع تعارض کے لئے کافی ہیں ،مثلاکسی کومٹھ لے فی کھانے سے صفراکا بیجان ہوا اوراس سے بخار ہوگیا تو دونوں کوبخار کا سبب قرار دباجات ہے، یا جیسے حکمار حال نے اتنار طاعون کا سبب کیروں کو بتلایا ہے، اور فکد مانے مادّہ کو، اور د و نوں میں کچھ تدافع نہیں۔ اور حنوں کی و متمنی بیر حورت بدکیا ہے اس کا یہ مقدمہ کہ ہروقت نیزہ مارنے کی قدرت ماصل پیچستم نہیں ممکن سے کہ مفاظت خداوندی مانع دوام قدرت ہوا در گاہ گاہ ابتلا کے واسطے حفاظت اٹھالی جاتی ہوا درانس کے لئے نست وقع رکاسب ہونا اس سے منا فی نہیں وحکن سے کہ سزا کا بھی طریقہ ہوتے رں جب محصیت کی منرامیں عقوبت ہے اس تعرتب کے مرتبر معصيت سے بیناہ مانگنا ہے اور ملاترتب علی المعصبیت رحمت ہے اس

تهمين بهابسيبن ان كوزيدصف جها وسع بعاكنے والوں كى برابر خيال كرتا ہے اور ا ذاكاب كناه كبيره كاالنزام لكاتا بصاور تحبع عام مي ملامت كرتاب اور شرب زور ومتنورس بيان كرتابيك كرنابي كے اندر بھاكنا درست سے ناستی كے متعلق باغوں كھيتوں عيد گاموں یا او کسی جگہ ناستی کے بام راورلستی کے نطاف دوسری بستی میں کیونکہ طاعون سے جانگنے کی حدیث تغرلیف میں تحت مانعت آئی ہے اور لبتی اور غیر لبستی کی فید مدیث میں آمیں، لیس بس طرح دومسری لبتی میں جان بچانے کے لئے بھاگ جانا درمست ہیں اسی طرح لستی کے اندراوربنى كےمتعلقات ميں بھى جائزتہيں ، اس كى ويريد يديد كرجيب طاعون نه تفاتوكوئى بهى بعا كانه تعا سب ايت اين كمرول من نقع، جب طاعون آيا اور لوگ بعا مح توخرور طاعون سے بھا گے اور جان بچانے کے لئے بھا محے اور ضرور اس خیال سے بھا گے کہ اگر . كېستى يى ربىي گے تومرجائيں گے،ادر بھاگ جائيں گے تو بج مائيں گے،اگران تعالیٰ ہی كو ارنے جلانے والاستحفے نواین اینا گھر جھوٹرکے تکلیف کے ساتھ تھی کے باہر رمنا گوارا نہ كريتے، بھا گنے والوں كى ظاہرى مالت، سے صاف ظاہر ہے كہ وہ بھا گنے كو زندگى ہيں وخیل بھے ہیں. جب توگوں کی یہ حالت پیر توب نی کے اندر اور بتی کے باہرا سکے متعلقات میں بھاگ کر جاکر رمیناکسی طرح جا سرنہ ہوگا الکریہ فرار میں د اخل ہوگا، بیس جن لوگوں نے ص میت مطلق کولیتی کے اندر یا متعلقات کی قیدیں لگا گرمتعید کیا ہے اور اس کوفسلاں فلاں حالتوں پرفھول کیا ہے۔ یہ سب غلطا اور صدیث میں اصلاح دینا سے چوکسی مسلمان کے نزدیک جائز بهیں موسکتا، جولوگ یہ قیدلگا تے ہیں کہ مؤٹر حقیقی ایکٹر تھا لی ہی کو سیھے توجانا درست سے یا دفع و حشت یا علاج کرنے یا تجارت کرنے ملا جاسئ تودرست سے، یہ سب قیدیں غلط اورمن گنرصت ہیں، اگراسی طب مرح میخف بجن کیے تو پھاگنا ہی درمست مومائے گااور ایک کے جانے اور کھا گنے سے وو مراہی حیلہ نكال كريعاً كناجاب كا ورضرر ونقصان متعدى موكا بس كو في صورت ايسي تهير حسن گناه منعدی نه موتا به یا کم از کم گناه لازمی نه لازم اینابواس سند اس وقت بلکه بر زما نه میں مطابعًا بستی سے نکلے بلکہ گھرچپوٹرنے ہی سے ما نعبت کرنا ضروری ہیے، اب و ریا فست طلب یہ ہے کہ زمید کا یہ اعتقاد وغل جواور پرمنہ کور موام افق مشریعیت کے ہے یا نہیں ور زيد كوكيساس محمنا اوراس كى بات كوما نناجا بيئے يا جي ، و الجواب احکام شرع بعض علل موتے ہیں اور اس علّت کو مجبّدین اپنے ذوق اجبّا اسے سمجھ جاتے ہیں، اور بداجتہا ووہ رائے ہیں ہے جس کی خرمت وارد ہے، کیونکا جبّها کا امستعال بلائکیر صحابۃ سے قاطبۃ نابت ہے اور وہ علّت کہی مصرحًا منقول ہوتی ہے کا امستعال بلائکیر صحابۃ سے قاطبۃ نابت ہے اور وہ علّت کہی مصرحًا منقول ہوتی ہے کون میں کھی اشارۃ مفہوم ہوتی ہے، اس تہمید کے بعد جا نناچاہے کہ راحت المحن وں میں کنزالعال سے یہ روابیت نقل کی ہے

فكتب اليه د ابى عبيرة ، عمرة ان الاددن الادخوبيثة عمقة و ات الجابية ارض نزهة فاذهب بالمهاجرين اليهااه

با درجود کیر حضرت عمر م کو مادیت مرفوع نبی عن الغرار براطلاع تعی، اس سے مفہوم ہوا کہ علات نبی کی آپ نے مربقیوں اور مصیبت زدوں کا ضائع ہوجا نا بھا تھا اسی بسنا بر چونکہ سب کے منتقل مو نے میں ضیاع مدکور نہ تھا اس سے آجا خارت دیدی، اور حضرت عمر م فی جونکہ تقل عن المکان یا خروج الی لغنا المصرت عمر م فی جہد بیں اسلے یہ علت معتبر موگی، چونکہ تقل عن المکان یا خروج الی لغنا المیں یہ عکمت نہیں ہے اس نے نبی نہ ہوگی، دوست می مدیث میں بارض اور بلس مقال الموس اور بلس مقال المؤل کے آئے کے میں اور مدیث ایک ووس سے کی مفسر ہوتی ہے، معلوم ہواکہ ارض سے معلوم ہواکہ ارض سے مراح بلندی ہے اور فنا ربلد احکام میں شل بلد کے سے ایس فرار فی البلد کو فرار کہ سنا مدیث کے مقابلہ میں رائے لگا نا ہے۔ اس تقریر سے سب شبہات کا جواب ہوگیا ۔ مدیث کے مقابلہ میں رائے لگا نا ہے۔ اس تقریر سے سب شبہات کا جواب ہوگیا ۔

سوال (۹۶۳) نقل کان میں اگرنقل بلد کے ساند نہ ہونجھ کوشنہ ہے کیونکہ کم تو عام اورطلق ہے جیستی ہے تمام افراد خروج و دخول کوئی ضعی کونساطیم ہے جونس مکان کے فرد کوخاص ہے اور جوعلت نقل ملد میں تحقق ہے و پینفل مکان میں - جوا ہے۔ مشانی مرحمت ہو۔

الجواب ، في المشكوة عن الجعادى عن عائشة قال رسول الله صلى الله على الله على الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ليس من احد يقع الطباعون فيمكن في بلده الخ وفيها عزالشي غين عزاسامة قال رسول الله عليه ولم الخدو فع بارض وانتم بها فلا تخوجوا فرال منه ، جو تكرطبعًا و برفا و شرعًا لازم ب كر ترغيب اسى امر برمونى ب حس كرترك بر شربيب مو- اور ترغيب مي كمث في البلد كاعنوان بع، اس سعمعلوم مبواكه اس تركيب

فی البلد پر ترجیب موگی، پس یه قریم به که ارض کی تغییر بلد جد و نیزاحکام شرعیه فقهید میں تام بلد و ما پلی به کویکم موضع وا حدیں تغیرا با بے جیسے اقامت جدی فنا رمصر کم مصر بیس ہے اس کے تام الکنہ بلد وا حدیکم مکان واحدی کم باجا و دگا، یہ کلام تومتعلی نفس کے بین ربی علّت سو وہ محقین کے نزدیک ضیاع حقه تی مرضی واموات ہے اورنق مکان فی البلد الواحدیں یہ عِلّت نہیں، بندامعلول یخی نبی بھی نہی ہی نہیں ، والتّداعلم - ۱۰ رزی المجد سرایا الله مول مون کی البلد سے باون سے بوم بان السام کی مون کی البلد سے معالی کر دوسری مگر میل گئے اور بھر و ہاں جا کر بھی طاعون سے نہ بچے اوراسی عارضہ میں مثلام و کر مرے توان کا شمار شہید و ای میں موگا یا نہیں ؟

الجواب ، به بعاگنا حرام بسے اور قاعدہ ہے کہ جوشخص محصیت کے سبب مرب دہ منہ بہت کہ جوشخص محصیت کے سبب مرب اور شہبد نہیں مرب اور شہبید ہے ، اور شہبید نہیں موسیت میں سبب شہادت سے مرباوے وہ شہبید ہے ، اور گناہ کا وبال بعداریا، بس شخص گو معصیت کی مائٹ میں مراہے گرمرلہ سبب شہادت سے اس کے شہبید ہوگا،

فى درالمعتار قبيل باب الصافرة فى الكعبة من غرق فى قطع الطوين فهوشهيد ويعليه اشرم مصية وكل من مات بسبب معصية فليس بشهيد وإن مات في معسية بسبب من اسباب الشهادة فله اجرشهادته وعليه اشرم عصية وكذ الث لوقاتل على فرس مفعوب اوكان قوم فى معصية فوقع عليه موالبيت فله موالمتهادة وغليهم اشعال سيسها معليه الشراعية المرشعيان سيسها م

سروال (۱۹ س) بخوف طاعون مقام طاعون کی آبادی سے فرارکر کے اسکے مضافات میں بینی آبادی سے کم دبیش ایک میں کے ایسے فاصلہ پر جلا جا نا ہو آبادی کی اکٹر ضروریا کو پوراکر تا ہو، کیا داخل فرارعن الطباعون ہوگا، جس کی مماندت و حرمت حد ریث عبدالرحین رخ سے جو بخاری کی جلد رابع باب ایذ کر فی الطباعون میں مردی ہے تابت ہے اگر داخل فرارطاعون ہوگا تو کیونکر جب کرمسافرکو رہائی نماز میں موضع افامت کی عادا سے نکلے شکھ فوڈا قصر داجب ہوجا تاہے جیسا کتب نقہ سے ثابت ہے کہ شہر کا الحسلات محف عادات ہیر ہوتا ہے نہ کرفین ارعادات ہر ہ

الجواب ، فنايرم معري بيد درباب مصالح بلدك اورسكى مصالح بلدس بيد

خش اقامتِ جمعہ کے اس سے فنار متہریں آکر رہنامتل شہری رہنے کے ہے بھلان مغرکے کہ وہ مصالح بل میں سے نہیں بلکہ مقابل ہے مصلحت بلدینی سکنے کا ، اس کے بارہ میں فنار حکم بلدیں نہیں اور فنار ہی سے تصر شروع موجاتا ہے ،

فى الشامية عن الشرنبلاكي بمغلان الجمعة فتصح اقامتها فى الفناع لومنفصلا بمنوارع لان الجمعة من مصاكح البلد بمغلاف السيفوج ١، ص ١١٥٠ وانكه اعلم المنوارع لان الجمعة من مصاكح البلد بمغلاف السيفوج ١، ص ١٥٥٠ وانكه اعلم المرمغر مصر المنام

سوال ۱۲۹۳) ازان دینا واسط دنع و با کے جائز ہے یا ناجائزا درجولوگ جواز امستدلال میں مصن حصین اذا تغیلت الغیلان فادی بالاذان بیش کرتے ہیں بہتدلا ان کا درست ہے یا ہمیں اور اس مدیث کا کیا مطلب ہے، اور ایسے ہی یہ جوصیت میں ایا ہے کرمٹ بطان اذان سے اس قدر دُور بھاگ جا تا ہے جیسے روحا اور طاعون افرشیاطین سے ہے اس کا کیا مطلب ہے ؟

الجواب ۱۰ برم میں دو مدنیکی معرون ہیں ایک صن صین کی مرفوع اذا تغیلت الغیلان نادی مالاذان ، دومهری میم میم کی موتوث حضرت بهل سے ، -

قال ارسلنی ابی الی بنی حارثة قال ومعی خلام لنا وصاحب لنافنا داه منادم والحائط باسمه قال فاشرف الذی معی علی انحائط فلزیر شیئا الی قوله ادا سمعت صوتا فناد بالصلوة فانی سمعت رسول الله علیه وسلمراذ افردی للصادة ولی الشیطان وله حصاص،

حصن حصین میں سلم کا جو حوالہ دیا ہے وہ یہ عدیت ہے اور دونوں عربی مفید ہیں، اذا تغیبات اور اذا سمعت حسوتا کے ساتھ اور تغول کے معنی حرز تمین میں نہآیہ سے نقول تغیبات اور اذا سمعت حسوتا کے ساتھ اور تغول کے معنی حرز تمین میں نہآیہ سے نقول میں یہ یہ بیتا ہوں تلونا ، اور حاصل اس حدیث کا لکھا ہے :۔

أذاراى اشياء منكوة اوتخيلت له خيالات مستنكرة اوتلونت له اجسام

اور جو تھم مقید موتلیدی تید کے ساتھ اس میں قائلین بھہوم المخالف کے نزویک توعدم القید مغید مہوتی سے عدم الحکم کو اور غیر قائلین بالمفہوم کے نزدیک گوعدم الحکم کو مقید نم ہو مگر تھم کو بھی مغید نہیں بلکہ عدم القید کی صورت بیں تھم اپنے وجود میں مخیاج دہیں عقل کا موتاہد اور ظاہر سے کہ طاعون میں دونوں تیدیں منتفی ہیں کیونکہ اس میں ندمشیاطین کا تشکل اور شک ہت اور نہ ان کی اواز مسموع ہوتی ہے صرت کوئی انٹر مبطن ہے حسب کے بارہ میں یہ حدیث مرفوع آئی ہے ،۔

فه الطاعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخزاعاً عكومن الجن المجن المحروجة الطاعون قال رسول الله عليه وسلم وخزاعاً عكومن المجن الخرجة احمد عن ابى موسى رض محدا في بعض الرسائل عن فتح البارى للحسافظ

ابن حجون السه من تدریمنتی میں توصنین خدکورین سے اس میں کم اذان کا بھی تابت نہ ہوگا ہیں جب اس میں تدریمنتی میں توصنین خدکورین سے اس میں کم اذان کہ احتیار اور چو کم بوج استعال اذان کے حی علی المقت لؤة اور حی علی الفق لؤة کے لئے اذان کہنا مکم غیر تویاسی ہے ادر ایسے کم کا تعدید تیاں سے حیح نہیں اس لئے دہ ولیل شرعی کوئی تھی ہونا چاہے محض تیاسس کا فی ہیں اور طاعون میں کوئی تھی موج ذہیں ،اگر کہا جا وے کہ حدیث سلم میں صحابی کی اساع صویت شیطان کے وقت کم بالاذان کو مطل کرنا علت تو لی مشیطان بالاذان کو مطل کرنا علت تو لی مشیطان بالاذان کے ساتھ مقتصی ہے صحت تعدید اس حکم کو دو سرے محل پر جی جہاں دفع مشیطان کی حاجت ہوا ورطاع وزید اس کی ماجت ہے کہنی اس کی ماجت ہے بیس اس کی ماجت ہے بیس اس کہ موج علی المصلوق و جی علی المفلاح پر غیر نماز کے لئے بیس ان کہنا تکم نمی لفت تیاس ہے اور ایسے محم کا تعدید تیاس سے جائز نہیں ہوتا بلکہ مورد بایس نہنا تھا گئے ہوا فوق کے جن مواقع براذان وار دم و کی ہے ان میں ادار می نہنا ہو کہا ہے ، نمی موج دی ہوا ہوا ہے گئے ہوا دی اور می کہا ہے ، نمی موج دیش الواج قافی ذال ور می دھر میں ایسے مواقع نقل کر کے کہا ہے ، اور ما می الحاج دیث الواج قافی ذال اور می دھر بالمحادیث الرائے کہا ہے و نقس لان ما می الحاج دیث الواج قافی ذال اور میں دھر بے کہ جس میں نص ماتھ کی کہا ہے و نقس لے الاحادیث الواج قافی ذال اور میں دھر بے کہ جس میں نص منتھی اس کو بھی المور کے کہا ہے ۔ بیا پیج شائی می نے موقع فی دالم اور میں کہا ہے ۔ بیا پیج شائی می نے موقع فی دالم ور میں کہا ہے ۔ بیا پیج شائی می نے موقع فی کور میں کہا ہے ۔ بیا پیج شائی می نے موقع فی کور میں کہا ہے ۔

قيل وعندانوال الميت القبرقياسًا على اول حروج للدنيانكن رول البيجي

بی مشرح کلیا ب، اور احاد بین بالامین ممکن ہے کہ صحابی طبے رسول الشرصلی الشرعلیہ وہم سے بالخصوص پر مم مینام وجیسا غیر مدرک بالرائے میں حدیث موقوت کومرفوع حمی کہا جاتا ہے ، اور حدیث شنام وجیسا غیر مدرک بالرائے میں حدیث موقوت کومرفوع حمی کہا جاتا ہے ، اور حدیث تولی کوذکر کرناتعلیل کے گئے نہو بلکہ بیان مکمت منصوص کے لئے ہو اور اگراس سے خض بھرکرکے اس مکم کو قیاس ہی مان بیا جا و سے تب بھی صحت قیاس کے لئے اقرال و فیتبد ہونا قامن کا شرط ہے، اور طاعون میں اوان کہناکسی جمبد سے منقول نہیں، اور اب قیاس مفقود ہے، دو بسرے قیاس کی صحت کے لئے اشتراک علت موخرہ کا درمیان قیس اور مقیس علیہ کے شرط ہے اور بہاں علّت مونشرہ اگر تحض الی دفع الشیطان ہو نو لازم آنا ہے کہ مقیس علیہ کے شرط ہے اور بہاں علّت مونشرہ اگر تحض الی دفع الشیطان ہو نو لازم آنا ہے کہ بین امور از قسم تصرف استحال میں سب کے لئے اوان مشروع ہو، مثلاً استحاصل سبت مسروع ہونا میں ہو کہ خوات المشیطان تواس کا علاج بھی اوان سے مشروع ہونا بیا ہے کہ سومیس کے دلاقائل بروصف بھی حقیم موالے میں تا می کرنے سے جہاں اوان بھی تن اوان میں کوئی اور وصف بھی موالے میں تا می کرنے سے جہاں اوان بھی تن الفوری وارد موئی ہے معلوم ہو بھانچ وہ مواقع یہ بہو کہ وہ مواقع یہ بہر ہی۔ اس کے علاج کی احتیاج ہو بھی بھانچ وہ مواقع یہ بہر ۔

عندمزوحما كجيش وعندا كحرين وعندتغول الغيلان وخلف المسافسوو لس ضل الطريق في ارض تفرك ذا في در المحتار –

ان سبب مواقع میں دصف مندکو پرشترک ہے، اور جواذان بہیدئت ا ذان صالح ق زمواس میں بحث بہیں۔ ب

كالاذان فى اذن المولود والمهموم والمعهم والغضبان ومن شاءخلقه مرت انسان او كليمة كما فى رد المعتارايض

مويابعدم وسواد برمطوم موج كاست كربلا وصعت فوريا يج دقت كى ا ذا ن بي كا في سعاور بي وجهه صكراذان مي جوعلاده خاصيت تولى شيطان كه اورنواص مدينوں سے تابت بيو ، بي متل امِابت دُعا عندانتُداورمَنها دِت امشيارعلی ايان المؤذِن اُن کی پخصيل کے كے مستقل ا ذان کی کسی سے اجسا نمیست نہیں دی کیونکہ ا ذان نمازکی اس کے لئے کافی ہے ورزیا ہے كرجيب دُعاكرنا مويبط ا ذان بهدلينا مائز مونواه كو ئي وقت ميو، يا اسى طرح جب استيار كوشابدا يان بنا نام و دلافاتل بداورما نناجا بيئ كرجواب ثاني مي جوكه على سبل النزل جي تبرعًا غض بصركراياً كميا يست تأكه طاعون بس اذان كا نبوت اس تقدير بيركمي نه موسك، ورنه نفس الامرمیں میم غیرقیاسی ہے ایس اس تیاس سے زلزلہ وغیرہ کے وقت بھی ا ذال کی مخنجاكش نهيس موسكتي ويسترسي نوديبي امرمعرض كلام ميس بسي كدايا يدطاعون مسبب خرجن سے ہے جیسا کہ اطلاق صریت اس کا مرجم ہے یا تبعض طاعون اس کا مسبب ہے جیساکہ بہلہ كا فوت جنرتيه مي مويااس كالمصح بيد جب نودمين يعني وخرجن بي مشكوك فيهيد تومني يعني اذان كاكيس شبوت موجا وسه كا، يو تصاس من بهت سے مفاسد لازم آتے بين تلاالتام مصلبن بوج عليه جبل ابل زمانه كے اور توحش صفيف القلب توگوي كاكه وه ا ن كے ذہن میں تخيل بجوم مرض كى تجديد كرديتا سب اورعوام الناس كااذان كي بعروسي اصلاح اعال واستغفار ودعاءاتى سے بے فكرم وجانا اور اس كواحكام مقصورہ سے بھنے لگتا دغيرہ وغيرہ توالسي مالت مين توجائز عجى ناجائز بوجاتا ب، جنائج تغول دغيره كے مواقع ميں جوازان وارد بياس بیں بھی عدم لنروم مفسدہ مشرط، بیس تقریر مذکور سے ثنابت ہوگیاکہ حدیث تغیل سے دستالی كرنادس بأب مين درمست تهين ، اوريه اذاِن محض احداث في ال بين سِيرا ورميي وج سِير كه طاعون عمواس میں باو جود شدت امتیاج کے سی صحابی سے منتعول نہیں کہ طاعون کے لیے اذان كامكم ديا موما نووعل كيا موه أورسوال ثاني بين صديث كامديول توظا مراكرا سيح متعلق كوئى خاص امريع جينا ہوتو تصريح اورتعيين كرنا جا ہے، اورسوال ثالث ميں حس مديت كيكر اشاره ہے اس کے تحقق کی صورت تربیب الی تغہم پر ہوسکتی ہے کہ وخرجن ہے ما دہ مہیہ کا مدوث موجاتا موصب سے پیجان دم یا انصباب دم عارض موتام وخواہ بمیشر یا کہی کہی میساکہ اوبرگزدا، با تی حقیقت مال الشرکومعلوم ہے۔ ربیع التا فی مصل ملے جوازدنع ما يون كيك دمام السوال (۱۹۳۳) مسكه دريا نت طلب يه سي كه آيا مرض طساعون کے دنیبہ کے واسط خاص طور پر دعار کرنا جسائز ہے یا نہیں ؟ الجواب، جسائز ہے -

## مسائل متفسرقه!

ادمعارسوداگران بین اسموالی ۱۲۹ س) اکترلوگ دوکان دار ادمعارسودا لینندوا کے و گرال دیتے ہیں، مثلا قیمت نقد دینے والے کو رویب کا سیرخلّه دیتے ہیں اور جوشخص کا میں قیمت و سے گائس کو ۱۸ سیر دیتے ہیں۔ صفائی معاطلات میں آپ نے اس کوجسائز لکھ دیا ہے، مجھے چکھ شک نہیں رہا، مگر بعض علمار بوج ادھارگراں فرد نوت کرنے کو خلاب مرق ت بتلاتے ہیں، آپ کے نیز دیک بھی خلاف مرقب سے یا نہیں، آپ کے فرمانے سے میری کسکین ہوجا و سے گی، از راہ عنایت جواب مرحمت فرما یئے، ایسا معاملہ کرنے ہیں کے نقصسان سے یانہیں ج

الجواب، خلاف مردت اس وقت ہے جب ریادہ گراں فروخت کرے درزخلا مرقت کھے تھی نہیں۔ ۸۷؍ ربیع الت افی کانوسیار

رده مي الغانف دانشريف المسوالي ده وس وعدة معلق بالمشية مي طبح توسكين نهي بهونى درفتا المسدة مي الغاند بهوني وسلم بواله المستنارى دوايت وجي بول معلوم موام وتام كتطيق مبلل بي بي المي المال المي كرونت وعده اكرايفا كا تصديحة موادر بجر تبديل صلحت سي الفارند بو توكوتغوى كن طاف بواله مكر بحيثيت نتوى خلف وعلي ، مثلاً كوئي شخص طف كري كرديده خلائي مجى ذكرواكى اور وعد مسلق بالمشية مي ملعن موتو حالف بربنده كرفيال مي كفاره واجب نهوكا، يدول خرور المن موجي كانشا الله بالمشية مي معلف موتو حاله المن بربنده كرفيال مي كفاره واجب نهوكا، يدول خرور المن من خفيف صلحت بي كوجيلة خلف وعد بنا نامع حيث متقلم بي كرجب وقت وعده عزم الفارم واور بدم كس خفيف صلحت بي الفارن موسكة وخله والدم و المناء الله المجواب، في الدرالم ختار والمو والمنه والدم والدم والدم والدم والدم والدم والدم والدم وفي و دا المحتار والمو والدم والتلفظ بالمنية لا تبطل لا نها لطلب لا يقيم لا زم المخ وفي و دا المحتار والدم والدونيين حموى مرس حدى موس عن ١٠١٠ اله والدونيين حموى مرس حدى موس عن ١٠١٠ الهواب

کفارکانام مکھنا اگرید ان ہیں حنوات ادرائی تریادہ تر برد وفرونت مندو وں کے ہاتھ ہم کھی معاملہ بیج باطلہ کی تعظیم مود بفرورت مائز ہے ادرائی تریادہ ترخرید وفرونت مندو وں کے ہاتھ ہم کھی معاملہ بیج تعالی کے مثل کرتے ہیں اور بسالہ تا اور انسانہ اوقات نسیتاً ابغیر سُود اسلئے مبندو وں کا نام مبندی میں اینی بہی میں یا دوانشت اور معاملہ فہمی کیلئے کھا کہتے ہیں اور بدون مندی میں کلھے مفرنہیں، اور نغیراس کے کام کام وناد شوار ہے کہ کو کو مرتب کے اور اکثر مبندو وں کے نام ایسے موتے میں کرجس کے منروع میں یا آخر میں انکے اصنام یا دیو تا اور انکے بزرگوں کے نام جیسے ہما دیو، دام، نرائن، پرمیشور فیمین، وغیرہ موتے ہیں، مسلمانوں کو اپنی بہی میں ان کا نام مبندی یا اردو میں خصوصاً اکسی خص کو کہ جیسا کل وغیرہ موتے ہیں، مسلمانوں کو اپنی بہی میں ان کا نام مبندی یا اردو میں خصوصاً اکسی خصی کو کہ جیسا کل دینیہ سے کہ واقعت موتے موتے ہوئے ہوئے کہ درتا ہے نے میں اسی میں سے موقع کو کھی کا موتی کر رہا ہے کہ یہ میں سے موقع کو کہ جیسا کہ یہ میں اسی قبل سے موقع و

الچواپ ، وبان تو ضرورت نہیں عنداریمی کہدسکتے ہیں، اور پہاں ضرورت ہے کیویک<sup>یہ</sup> اعلام ہیں اور کوئی طریقہ سہل انتیا زکانہیں ہ

وقدة قال النبي صلى نله عليه ولم انا ابزالمطلب لا يجوز التسهية بعب المطلب، الرجادي التانيم السيام ووادت اوم من امم ا

تحقیق مدیث فانوت کتابت للنسار اسوال (، وس) ایک امری کوایسے ضروری دریا فت کرنام بطور تحقیق، ده یه به کرای نے اپنے رساله بشتی زیوری خطور کتابت لکھے کی بابت رغبت لائی بطور تحقیق، ده یه به کرای نے اپنے رساله بشتی زیوری خطا کا است کا دسول الله صلی الله عنها انها قالت قال دسول الله صلی الله علیہ والم لانعلہ وانساء کورسو جو دسف ولا الکتابة ، سے مانعت معلوم ہوتی ہے کہ لہذا م ہربانی فراکر ده حدیث حس سے کہ نے کتابت کی رغبت دلائی ہے، ضرورم حت فراق تاکہ ما دانی الله عنها دیست کے جو از میر حمل موجاوے و

المجواب الوداؤ دمين حفرت حفصه را كوكتابت سيكفني اجازت مردى ہے، لام ال تطبیق کے واسیطے کما جادیگا کہ نہی بصورت نوف فتہ ہراوراذن بصورت امن ہنود حدیث بھی میں اس کا قريبهمو جود بركداس ميوره يوسف كمتعلم سيمعي نهيب الوكياعلى الاطلاق عورتول كيلت اس مؤة كے بیر صف كا ناجائز موتے كا علم كيا جاسكتا ہے، ١٧ ربيج الادل سيسام و تتمه نائنه ص ١٧٧) تجل اور بلازات دسادگ، [مسوال (۳۹۸) و در دان البذاذ اة من الايمان وايضاف ا مزليس لسن عرية الدنيا البسه الله توب مذلة يوم القيامة میں منافات نہیں وفى رواية الترمذى ان الله يحب ان يرى انونعمته على عبرة فازكانت فى اراءة انو النعبة شهوة فكيف التوفيق وان كأن اللباس لباس شهوة ولم يرد اللابس الشهرة

بل اس اءة اترالنعمة فقط فيجوزفى حقدام لا،

ألجوارساء معنى قول عليدالسلام توب شهوة اى النوب لشهوك فما كم يقصد بهالشهرة لايدخل في هذا الوعيد، والبذاذ الامقابل للتكلف وكلاهتمام لاالتحل المتوسّط فقد وردان الكليجي الجمال، ١٧ ربيع الاول سمام وتتمر رابع ص ١٩) تحقیق منی استکثار مال درمدت استوال دووس جوکتعلیم الدین مین حضرت نے فرمایا سے کہ جوتے كترت بنوائي المراكب، يسجوس لهي أياكه اس كاكيامطلب سے ؟

الجواب العلم الدين مي حس لفظ كايه ترجمه سعاده استكنّووا سه اس كمعن مي دو اختال میں دیم جومی مجمالیتی کئی جو رسے رکھنا، دوسرے وہ جو اہلِ علم بھے ہیں بینی اکتراوقات جوتہ بیننا، اور نظف يا وُن ندر منا ،اور ظاهر ايد دومسر معنى بحازيا وه جيج بي د ترجيح الراجح ، جلده ص ١٠٩) ايضت اسموال د٠٠٧) كتابتعليم الدين باب يوسِّسَ وزينت بين ادب بيو قى كنى كى جورى دخود يدادب انوز ب مديث جابراس

قال سمعت النبي صلى الله عليه ولم في غزوة غزاها يقول استكثر وامن النعال فان الوجل لايؤال واكبًاما انتعل دوله مسلم،

اس مدیث کاموتع بتار باسے کرسفراو رجها دیس جانا بھرنا بہت ہوتا ہے، ایک جوڑا كا في بيس مونا ب ادرتوب مائة وبسارة قات خريدنا وشوارب المناجناب في ارتشاد فرايا كركى كى جورے مے يواتاكر مهولت رہے اور برمند تير ميلنان برے، ليس اگرايسي بى ضرورت مو توجور بير ركيف مسنون من اور اگر ملاضرورت محض نيشن كے لحاظ سے ابنائے زمانه كى تقليد سے رکھے تو نا مائزا ور یورپ کے ساتھ تشبہ ہے، اور گر برائی شان کا لحاظ ہو تو تکبریں واضل اور حرام اس قسم کی حرکتوں سواجنا اب الزم ہے آوراحتال ہی ہے کہ من النعال سے مراومن استعال النحال ہو میسا کربیان فائد ہ سے طاہر ہے، تب تو فر مان شریف کا صرف یہ طلب ہے کہ کترت سے جوتی ہمن کر میسا کربیان فائد ہ سے بھراک فی ہو تو ایک ورنہ زائد، والتداعلم بالصواب ، جم میں مواد میں ہے کہ جب مقتصل میں ماجب تعقق ہوا درمانے بینی عوارض مواجب المحال میں مواجب مواجب میں مواجب میں مواجب میں مواجب میں مواجب میں مواجب میں مواجب مواجب میں مواجب میں مواجب میں مواجب مواجب میں مواجب مواجب میں مواجب مواجب میں مواجب میں مواجب میں مواجب مواجب مواجب مواجب میں مواجب مواج

سرامہت مش تفاخر ویشبہ مرتفع موں اور می نافی بینی مشرت استعمال بھی محتل ہے۔ سرامہت مش تفاخر ویشبہ مرتفع موں اور می نافی بینی مشرت استعمال بھی محتل ہے۔

الامجرم الهمسام وشرجيح ظامسه ص ١٧١)

ادران کی تصدیق کی مشرط اسموال د ۱۰،۷) مولانامفتی عنایت احدصاحب نے اپنی کتاب الكلام المبين مي امام يا نعي كي كتاب مرأة الشبيطان مسي كرامات غويث التقلبين فدس مسرو العنريز من محكما ے اوروہ یہ ہے کہ ایک مبر بہا کے بیٹے کو جاب حضرت غوث التفکین سے بہت محبت تھی آپ ہی کی ف مِرت بیں عاضر مہدتا، دنیا کے کا رو بارمیں کم مشیغول موتا، ایک دن دس مُرمیبا نے آپ کے حضور میں ما ضرم و كرع رض كيا كرمين في در مي بيني كو أب كى نذركيا، اوريشدا بينا حق اس سع معاف كيا، آب اس تعلیم باطن فرمایی، اسک که میرے همری کام میں تو یہ رہتا ہی ہمیں، سرکھٹری ہیں حاصر رہتا ہے، اور اس نرکے کوخانقاہ مبارک میں جھوڑائی، آئیب نے اسکوریاصنت اور سبق باطن میں منشغول کیا جمعی تمجی وه برصيا اين يع كوديط آتي تهي ايك دن آئي توديكا كروه بيما يضياره بعد اورببت حقيراتون موكياب، بهروه حفرت غويث التقلين كحدياس كاتود مكيماكم البيد مرغى كأكوشت كمعاله عبي التن كهاك حفرت آپ مری کاکوشت کھاتے ہیں اورمیرے لڑکے کوچنے کھلاتے ہیں، آپ نے مرغی کی ہڈیوں ہر ہاتھ دکھ رفرما ياكه المعظم موأس نعلاكتكم سے جو يوسيدہ بديوں كو زندہ كريكا، فورْا وہ مغى زندہ موكئ اورا واز كريدتكى سبعان التراكيا متبه بداوليائ محديدكا، جناب مغى صاحب نزديك قابل اعتبارنه بوتى توانى تحريب بركنرنه لاقد، تام حضور والاسع عرض يدب كديدسندقابل مان كے بعديا تهيں ؟ البحواب كرامات دربيارس صادر موسكتي بن اسك است مان ليفير كو في مشرعي خرابی بهیں ہے، بشرطیکداس قصہ معے کوئی اور نتیجہ خلاف شریعت اپنی رائے سے ستنبط نہ کریس -د تتمتیه رابعه ص ۹۳۷

د نع انسكال وائلمناه الشعر السوال دبرب مجا دلات معدلت على وأن اورتفى كفيمن من أسبت تحرير فرط ياسك و أن المرام بين المرب كي معلول من صواعيت كي مثنان مئ اوربعض بالكل موزون المحرير فرط ياسك مؤرون

بين كين چونكه وه بلاقصد بس السلئے يه نهيں كها جاسكتا كه به كانگرنا والشغركے خلاف بس منتعروہ ہے كہ حس مين تف وزن كامور نركر انفاقا وزن موكيا مواحر ماحصل آب كي نفرير كايه سے كه كلام موزوں ملاقف يسر بهيس اورجب شعرنهيس توماعلهذا والشعر كانداف الأمنهيس أتا المكراسا تذؤنن فيوكها بحكه شعراصطلاح مي كالم موزول مناسب الانفاظ كويت ميء قعد موزرونيت أكرب وإخل صفت شعرب بكين وجودشعرب اس كو ونمل نبيس وشعر ما تصدمنه سنكل ما تا بواس كو في البديبر كيت بس اس صراحت كانتبريه بوكه كلام موزوں بلاقصد شعرب، اور آور دبیرا ما کو تنجیج ہے، اگر سببیل ننزل مان بھی لیاجائے کہ کلام موزون بلاتصة مهين تب بمي يبرشبه باقى رمتاب كرنصد موزونيت ندتها، تويه مورونيت كهان أكمى، تقد مختصرائله يأك كي شأن سعريه بعيد ببركر با وصف امتام نيزاتفا قام بعن كلام موزول أبسا صادرم وجا لیے کہ اوزان متعارفہ برہے نکلف تعلیع کیا جا سکے امیدہے کہ آبید اس من بہ کے دور

مرينيس جواب تحرير فرماوس محے ؟

ا محواسب اشعراصطلای وه کلام موروں سے حبی کے ایرادمیں موز ونیت من حیث الشعرلعرفی كاتصدكها ميوبيس اس تعريف مواليسي أيات احاديث خابج موكيس جوادزا وبتنعريه مينطبق يافئ جاتی میں ، احادیث تو اس کے کہ ان میں موروشیت کا قصر سی میں ، اور آیات اسکے کہ اُن میں موزونيت من حيث الشعرية كا تصابيس ليس مرف قصد كالتزام قول بالاضطرار سے بجنے كے لئے مفرئيس، اور في الدريته عربي عدم قصدكات برنه كيابا ديا كيونكرعدم قصدا مسكروديس ب تواس مرتبهي اسكيشعر ميونے بركوئى ديل تهين اورشعر مونااس كامرتبرُ ايرُد ميں ہوتوانس مرتبہ میں وہ معربی ہے اور کلام تفسی باری تعالی می خود عدم قصد سے جواب موجا وے گا کیونکہ درہ مزب صغت كاسور اراده كانتعلق تبس واورتعرب مذكورم عرني كي قيد سع دوركات برجا تاريا اب بواب مذكور كي تايكر كے لئے اول جمارت كى كھوتقل ميش كيما تى بعه

في كشاف اصطلاحات الفنون للقاضى محمد على لتهانوي، وهود إي لشعر الكلام الموزون المقفوالذى قصدالى وزن وتقفيته قصدا وليا الى قولسه يعنى ليس مقصودة تعالى أن يكون هذا الكلامرشعرا علوحسب اصطلاح الشعراء

اورمجا دلات كى عبارت مي جوبلا تصدواتع بئ مادام سعناص تصدكى نفي بؤين تصدونرن من حيث الشعرية اوراسى لفظ كواتفاق سيتعبركيا برولامشاحة فرالم طلا

مسائلمتغرثه ۲۲۲ اودجب إبرين ني تقوليت من قصد وزن كى تعريج كردى توكسى ومرسے كى تعريح زكرنامعانس اس كيهي مومكمالان الناطق يقعني علوالسياكت استغريرمي تام كرئے سے تمسام شبهات مذكوره في السوال مرتفع موما وينك، بسرجادي الاولى مستلام التمر البوص ١٣) ا مانة على المعصية كى السوال (١٠١٧) أعانت على المعصية كي نسبت جزئيات عجب متعدا رض چندجزئيات مين، مكان كابت خانه وغيره بنا نے كيلئے كرايد بردينا أو تى كيلئے خريا جرة هے جا نا امام صاحب کے نزویک چا نزسے، اورامکی وجہ بدایہ وغیرہ میں بیکی ہے کہ متعبیت مین كحساتم قائم بهيس بلكه درميان مي قعل فاعل مختارها كلبيع المسلط نسبت منقطع بوما وتلح مالانك اس دم کامتنفی به کردمیج سلاح کی اب فتنه کے با تعربائز مود شا فی نے اس مقام بر تو داینا

تردد ظام كركم يحيورويا بها كتاب الحظروالاباية فصل في البيع وغيره، اس كي تسبت كي اجمى طرح سمجومي تهين أتا ، تحرالرائن من لكما بحكه اكركوني راسته بيعه يأكنيسه كا يوسط تو بتلاثا درست تهي كداعات على المعصية بؤكمان تويدا متياط اوركمان مكان كرايد بيرديني كي اجازت، غرضکراس کا قاعدہ کلیدامام صاحب کے ندمیب برکرا سے ؟

علا ایکشخص نے سوال کیا بوکہ ایک آدمی بھولوں کی تجارت کرنا ہے، چذکیاریوں سسے معابده كيا، وه روز ميول كرايف ديوتا ورسر حيمها تين آيا اسكها نعربينا درمست ب يا نہیں، علی بڑا جانور کا ایسے آدی کے ہاتھ بینیا جومعلوم کرکہ بٹ برجیرہا سے کا اور اس کے نام برذنح كربيًا يا در ميزين جو حرمها ئي جا في بي ان كا خاص البيد توكوں كے باتھر بينياجن كا

أزمنقول زبيوتا غالثا احدالامرين كى وجرسے بيعه يا توامام صاحه

كتاب الوصايا

ا پنے پاس رکھ لیاا در اپنے مرفے سے کھے پنیتر (منجہ ان چاراشخاص کے جن کو تقسیم بین الشرکاء کے لئے بھوجب و صیت نامہ کے مقرر کیا تھا) ایک شخص کے پاس پھیجد ہا ، اس شخص نے اپنے پاس رکھ لیا، اب بعدائمقال زیدموصی کے دہ تفسی منکر کہتا ہے کہ بیں نے ذکوہ کا مال جھا تھا اس کے میں نے ذکوہ کا مال جھا تھا اس کے میں نے انکار کیا تھا، اب مجھے معلوم ہوگیا کہ وہ زکوہ کا مال نہیں ہے، اور میں نے مصورت مولوبوں سے بوچہ لیا ہے اور مجھے لینا درست ہی، تو علی نے دین سے سوال یہ ہے کہ مورت مسئولہ ہیں بعدائکار ور دو بدل منکر کے حق میں یہ وصیبت رہی یا کا لعدم ہوگئ ، اور اس کا یہ غار کمیں نے مال ذکوہ سمجھ کر انکار کیا تھا، تبول ہوسکتا ہے یا نہیں ، اور مال وصیبت بعدادا کے دین شخص بورگا یا نہیں ، دو اس کو ملال ہے انکوہ نے مسئولہ ہیں کر کے بانچویں شخص کودیو سے تو اس کو ملال ہے یا حرام اور السی تقسیم کرنے والا گنبگار ہوگا یا نہیں ، مینوا تو جروا ، ؟

المحواب، المحاية الأولى في الهداية ص المروقبول لوصية بعد الفتو فأن قبلها الموصى له في حال حيوته اوردها فل للث باطل، الرواية الثانية في الهداية موس مين الوحية واذا حرج بالرجوع اوفعل ما يد ل على لوجوع كان رجوعًا ، الرواية الثالثة في لدر المختار باب الوحية بثلث المال واصله لمعول عليه انهى دخل في الوحية في خرج لفقد شرط الربوج، الزيادة في حق الاحرومتي لمد

يدخل فوالوصية لفقر الاهلية كان الكل للاخركذ اذكوه الزيلى،

بون اوراینی رضا سے اس کو پیمس دیدیں یا جوبا نخ بون وہ ابناحضہ اس خمس میں سے اسکودید تواس کا لینا جائز ہے ، درنہ دنیا اور لینا دونوں ناجائز ہیں ۔ دالتہ تعالی اعلم دعلمہ اتم ، ۱۲رشوال سیس میں امراد جم ص ۱۰۸ )

وصیبت للوارث | معوال ۱۵۰۱م) دارت کے لئے دصیت کی اورور تن نے بعار موست موصى اسكور دكر ديا، بجراكراجا زت دين تو وصيت صحيح موجائمگى ؟ اورلازم ياكه جديد تبرع موگااور بينے ندينے كا اختيار موگا، اسى طرح موسى لئے في وصيت كو قبول بيس كيا تو وصيت محموم واوكي يا،مين ؟ الجواب اتصريح تلامش كرنے كاوقت نہيں ملائلكن تواندسے يمعلوم بموتا بيع كرصورت اول مي يرتبرع جديد موگا، كيد كرتصون موقون قبول يار دينرتهي موجا تاسع والاحكه للشويعل نتهائه جيساكيهي موقوف ونكاح موقوت مي كربعدر واصلااعتبارتهي ربتا اورصورت تانيمي كمجي اسي طرح وه وصيت معتبرنه موگي، فقط والتدتيعالي اعلم وعلمه اتم رسوا في الحرسساه (ا مراوج موص ١١٠) وصیت لامنی وللوارث اسموال (۲ - ۲ ) ایک مسئله کی نسبت بهان بر مراتر و درو وصیت کی نسبت نقها بيف اس كى تصريح كى بوكم أكر دوخصوں كيك ويسبت كرے اورايك كول نرسكة تواكرسكو طن كاحتمال بي زم وتوكل مال موسى له ثما في كول جاويگا، اوراگراحتمال برتونصف طريكا، مثلا زيداور وارب مے نے دصیت کی اور وارث کونه الاتوجس قدر مال کی وصیت کی سے اس کا نصف ملے گا، اور آگرزید وعروميك وصيت كى اورزرا ميت بوتوكل مال عروكوبل جاويكا، سوال يهب كرايك تخص في ابين كل مال كى زىداور وارث كے لئے وصيرت كى اور تقيه ورثه نے اسكو جائز ندر كھا تو آيا يہ مجدا جاو سے گا ك ملے با پر سمجہ اصاور تکا، بلکہ اگر در تہ راضی نہ موسے تواجئبی کو تلث مال دلا ما ما وسگا، نقهار کے قاعدہ سے بطاہر پر خبوم ہوتا ہے کہ جہاں تنصیف کیجا تی سے وہاں وجہ یہ سے کہ موصی کو بلكة تصيف كرنامقصودي إسى كياكركسي ومد معدالك شخص كوزيل مكاتودوس مئولةس بإمرمفقود بير كيونكه ببرسال احتى كونصف كلالال ملكهاس مصريهي كم ملے كا، أور اكرور تدرافى نهوئے ميرنلت كے نصف كرنے كى كيا وج و بادب تام اجداع<u>ا علاحضرت کی را</u>ہے ہواس سے مطلع فرما باجا وسے ،اوراگر نظر توجهات اعلنحضرت كوئى روابيت بھى تحرير فرمائى جا وسے توا ورتھى اطبينان قلب ہوجا زيگا ت الجواس)، بداييس سه ومن إوصى لاجنبي لوارشه فللاجنونصن الوم

وصية الوالانداوصى بسايملك الايصاءبة بمألايملك فعيى الاول وبطل فى المثانى ، اس روابیت سے صورت مسکول عنها کا جواب طاہر سے کہ اس میں زید کہ نصف تلث ملے گا، کیونکہ تعلیل بدایه کی اس میں جاری ہی اوصی بایلک بالا یلک الخ کیونکر روایت مذکورہ میں مایلک سے مراد ظاہر سے کھویت للاجنى بيدا وربالا يملك معمراد وصيت للوارث بوقطع تظمق إموصى برسي كدده ووسرى وبالمستقل تابت سے كەتلىت سى تجادىزىنى دۇكارادىراكىرنىك سى زائدىموتو دە كىي بىزلەتىك كىم بوگا، در وصيت مستول عنها ميلف بيل احدم اعلى الأخرم قصور نبيين بين تسادي كاكياجا ونيكا واس بنا ربير صورت مسئول عنها بھی ردایت مذکورہ کی ایک جزئی موری میں مم مذکورہ می اس کے اے تابت موگا، قولکم دہاں دجریہ سے کہ موصی کوکل دلانام قصود نہیں، الی تولکم یہ امر مفقود ہے، قلت کل سے مراد کل متروکہ ہے یا کل موصی بر اكرشن اقدل يونوسكم بين كريد وج بوكراسك كئے ماجت نقل بي آوراگرشن تانی سے تومسكم سے بعكن يد كهناكم تقصود بينستم بمين كيونكرجب دوك كي وصيت كي توزيدكوكل موصى بدولا نامقصود ببيس بلكة ونو<sup>ل</sup> كاتسادى مقصود بداوركل المغيمي تلث مال كيسه ديس الزم تساوى سع زيدكونصف تلث بلناجه، آب مكرر قود فراكب الرجي مشبدرجه ميم تفيئ والله تعالى اللم وعلم الم واحكم،

٥١ محرم المستنهم (امداداج س، ص ١١٠) تعلیق داخیانت وصیت استوال ۱۵۰۷ مسائل ذیل مدرسرین آئے ہوئے ہیں، اورکو کی قابل سکیر جو خدام کی نظرسے بمیں گزرا ، اسلے اعظے مضرت کو تکلیف دی جاتی بی امید کہ تکلیف فرماکر رنع نرو دفرما یاجا ہے سوال سوم كى نسبت توكما جاسكتا جيركري ورحقيقت وصيبت انتفاع كى بح ذبين شنع كى اورانتفاع صين حيات تك دصيت درست ساسك يرجائز موجا و عد، وهسوالات يربس ،

د ۱ ، وصیت میکسی م کی شرط میعاد انتقال زات شی مین کرید توده وصیت جا کزید یا آمین ؟ (۲) اگرزیدایک تلت عین کی دصیت بی اجنبی کسید اور تشرط میعاد کی اس طرح کرے کہ بعد میرے يا بيح سال تك مثلًا قابض نه مويكا، بلكه ورثه قابض ربي هيه اوربعديا يج سال كيمويسي له قانض مويكا، يه میعاد مشرط قابل یا بندی موگی یا نهیں، اور وصیت مائنر موگی و

(مع) اگروصیت زیدکل مال کی کرے بنام ایغبی کے اور متنرط مبیدا و تاحیات کرے بینی بعد و فاست مومى لميرك ورندياكي سكاورمالت حيات مين امنى قابض رسي كارتوب وصيت مائز موكى یا نہیں ؟ اور ور تنمومی بعدم نے کے اس پرراضی موسکتے، الجواسيا، دميت كانسيردر مختاري سيء تمليك مضاف الى ابعد لموت اورا مسك متراكط

www.ahlehaq.org

من سيربيان كياب، وكون الموصى به قابلا للتمليات بعد موت الموصى بعقد من العقود ما لا او نفغام وجود اللحال ام معد وما اى وهوقابل للتمليات بعقد من العقود قال فى النهاية ولهذا قلنا بان الوصية بما تقريحيله العام اوابد انجوزوان كان الموصى بمعد ومًا لان يقبل التمليات حال حيوة الموصى بعقد المعاملة وقلنا بان وصية بما تلد اغنامه استحسا لاند لا يقبل التمليات حال حيوة الموصى بعقد من العقود الخرد المحتار،

اس سے معلوم ہواکہ سوال اول و دوم میں یا شتراط ناجائزہے، کیونکہ جیات میں عین کی تلیک اس سے معلوم ہواکہ سوال اول و دوم میں یا شتراط ناجائزہے، کیونکہ جیات میں عین کی تلیک اس طرح ناجائز ہے ہیں وصیبت میں موت موصی کے بعد معاموسی لہ الک موگا، اور جب یہ نہیں تھ وصیبت باطل ہے اور سوال سوم میں دی جو اب محیج ہی جو آئے تھے ریز فرط یا ہے والٹ تعالیٰ اعم وعالیٰ موالی والے موالی موسول میں دی جو اب میں دی جو آئے تھے ریز فرط یا ہے والٹ تعالیٰ اعم وعالیٰ موسول اور جام میں دارہ کا دی سال میں اور جام میں دادا کا میں موسول میں دی جو اب میں دادا کی سال میں دادی موسول میں دور موسول موسول میں دور موسول موسول میں دور موسول موسول موسول میں دور موسول میں دور موسول میں موسول میں دور موسول میں موسول میں موسول میں موسول میں دور موسول میں دور موسول موسول میں موسول میں موسول میں موسول میں موسول میں موسول موسول میں موسول موسول موسول میں موسول موسول موسول میں موسول موسول موسول موسول موسول موسول موسول میں موسول م

## سوال دم بهم معلق جواب بالا

وصيت كانسبت بواعل حفرت غريم فرائي مجيم به المين مون اسقدر به كانفسه وصيت المن بأني شرط فاية ما في الباب فاسد به اور وصيت المروط فاسره موفاس نبيس موق وميان المنط الفاسد القرض العبلة والصدة والديماء والوصية والنكام والايصاء والوصية والنكام ورفار بخصراته له الوصية كاوصيت لك بثلث مالى ان جازفلان عينى وفيه نظرلان مثال تعليقا بالشرط ولدير النكام فيه وفي البزازية وتعليقها بالنظ جائز لانها في المخيفة إ تبات المنطوب معنى صعة التعليق ان الشط ان وجد كان للموصى له المال والافلان المه عبل الحرائية شامى ،

اس عبارت سے علوم موتا ہو کہ وصیت شرط فاسدہ سے فاسدہ ہوتی بلکہ شرط نغو موجاتی ہوا ورتعلیق بالشرط وصیت میں صحیح ہد، یہاں جو نکہ شرط فاسد ہے اس کے لغوم وجا ہے اور وصیت صحیح مور اکے درمختار میں ہے :۔

وماتهم اضافة الى الزمان المستقبل الاجارة وضيخها والمزادعة والمعاملة و المضاربة والوكالة والكفالة والايصاء والوصية والقضاء والإمارة الخ والايصاء اى جعل الشخص وصيا والوصية بالمال فانهما لايفيلان الابعد الموت فيجوز تعليقها وأضافتها درراه مشامى ، اگرانوان استقبل بوتویدافانت بھی جے ہوجانا جاہئے، نماہ تا الامریہ ہے کہ اس بہاں بھی اضافت المانوان استقبل بوتویدافانت بھی جے ہوجانا جاہئے، نماہ تا الامریہ ہے کہ اس بہان بھی اضافت اس لئے اگر خدام اطلاع حفرت دوبارہ تو جو خوا با جاہئے ، نماہ تا الامریہ ہے کہ رفع اشتباہ موجا و سے ہو اس لئے اگر خدام اطلاع حفرت دوبارہ تو جو خوا کی مجھے موناان عبادات سے مفہوم ہوا ہمکن مراداس سے دو صورت معلوم ہوتی ہے جہاں دہ مضاف الیریا معلق برقبل موت موسی با با جا درے کہ اس و تت موسی میں قابلیت تعلیم موسی میں قابلیت تعلیم موسی میں اور تعلیم کہ ہو بخالات سے مفہوم ہوا ہو جو دفتہ ط کے دو تشرط ایسے موسی میں اور تا بولیات کی ہو بخالات سے مزاد دہ ہے کہ بعد ہوت تعلیم کے لئے وقت ہوا کہ دو تسلیم کا فی نہیں ، یونی ہوا و یہ کہ موسی میں اور تشرط فاسد سے مزاد دہ ہے کہ بعد ہوت تعلیم کے ہو اس میں بیٹر ط کا فی نہیں ، یونی ہوجا و یہ برخوا اس میں بیٹر ط کا فی نہیں ، یونی ہوجا و یہ برخوا اس میں بیٹر ط کے مشالا یوں ہوجا و یہ ہوجا و یہ برخوا ہو ہوجا و یہ برخوا ہو کہ کہ ہوجا و یہ ہوجا و یہ ہوت کہ ہوجا و یہ ہوت کہ ہوت کہ

## سوال به القراب بالا

سوال اقدل کی نسبت جوعبارت نقل کی ہے وہ شائی جلد ثالث کی ہو؛ باب اسلم کے بعد باب المتفرقات میں بعنوان ما ببطل بالشرط الفاسد ولا بعد تعلیقه به درج ہے، حضرت والاملافظہ فرائیں، حب قدرجوابات اعلے حضرت نے ترمیم فرائے ہیں، سب کی نسبت اطمینان ہوگیا، البتہ جواب اول دوصیت کی نسبت اطمینان ہوگیا، البتہ جواب اول دوصیت کی نسبت اس تک کچھ یو یری تشفی نہیں ہوئی، ب

يواب بين نه آج شافي من وه مقام و كيما ، اس من ايك جزئيه الكياجس سے سادا اشتباه صان موكيا ، في دوالم حتار قوله والوصية الخ و في الخائية لواوسي بثلثه لامروله ان لم تتزوج قفيلت ذلك ثوتزوجت بعد انقصناء عدتها بزمان فلها الثلث بحكم الوصية الى قوله و وجهة انه اذا مضت مدة بعد العدة و لم تتزوج فيها تحقق الشرطان الوصية الى قوله و وجهة انه اذا مضت مدة بعد العدة و لم تتزوج فيها تحقق الشرطان الموسية الى قوله و وجهة انه اذا مضت مدة بعد العدة و الم تتزوج فيها تحقق الشرطان الموسية الى قوله و وجهة انه اذا مضت مدة بعد العدة و الم تتزوج فيها تحقق الشرطان الموسية الى قوله و المناه المناه

ظاہر بے کہ معلق برعدم تزدج فی العدۃ توبے نہیں بلکہ عدم تروج بعد العدۃ ہے، اوراس دقت موصی زندہ نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ تعلیق وصیت کی ایسی شے کے ساتھ بھی جائز ہے جو مدت موصی کے بعد حقق ہو، اور تائید اس کی اسی کلیہ سے ہوتی ہے، الاضافۃ نعو فیما لا جسکن مدت موصی کے بعد حقق ہو، اور تائید اس کلیہ میں کوئی قید نہیں لگائی البس اس جزئی اوراس کلیہ معلوم ہوتا ہے کہ موصی کا یہ کمئافا بن علی ہوگا کہ میرے بعد بانچ سال تک قابض نمواور جھر موصی قابض مواور جھر موصی قابض مورور ہور موسی قابض مورور کرتا ہوں، والسہ تعلیم موسی کے بیات مسابقہ سے رجوع کرتا ہوں، والسہ تعالی اعلیم،

٧ برجادي الاولى ميمسلم مورامداد جهم مي ١١١٠ )

د صیت برائے دن درکان میں اسموال (۱۰۱۲) ایک خص نے دصیت کی که مرجانے کے بعداس گھر میں جہاں میں عبادت کر تا تھا، دن کرنا ، اب اس شخص کو بعدم طباخے اس کے عبادت نما نہیں دن کرنا جائز ہے یا نہیں ؟
کرنا جائز ہے یا نہیں ؟

الجواب فالدرافي الرولاينبغى ان يدفز المبيت فى الدار ولو كان صغيراً لاختصا هذه السنة بالانبياء اهروفى دو المحتار ومقتضاه اند لايد فن فى مدفن خاص كسا يفعله من يبض مدرسة ونحوها ويبنى بقريها مدفئا تامل جوص هه ووفى الدرافي تار قبيل باب الوصية بالخدمة فينبغى ان يكون القول ببطلان الوصية بالتطيين مبنيا على القول بالكواهة لانها حينة ذوصية بالمكروهة، قاله المصنف،

ان روایات سے تابت بیواکہ یہ وصیت باطل ہے، اس بیرمل جائز نہیں، مصفر جو مولاد، جو موس موراد، احداد، جو مو، ص مورد ا

وصیت برائے وارث بادینی اسوال (۱۱۲) کیا فرائے ہیں علمائے دین اس مسکلہ ہیں کہ سی مورث وابدانت وارث بعد رو افرون کیا ہوتی ہیں ہوتی کی جسا کراد منقولہ وغیر منتقولہ وغیر منتقولہ وغیر منتقولہ وغیر منتقولہ وخیر منتقولہ وخیر منتقولہ وخیر منتقولہ وخیر و دیا و کہ اورائی والت میں کہ جب اس نے پہلے انکار کیا ہو وصیرت سے وہی وارث بسبب جبر و دیا و کہ توالیسی حالت میں کہ جب اس کے افرار سے کھر جواز وصیرت نسب وخ ہو جی تو دوبارہ اس کے افرار سے کھر جواز وصیرت بست منسوخ ہو جی یا نہیں ، اوراگر وہ منسوخ ہو جی تو دوبارہ اس کے افرار سے کھر جواز وصیرت بست کا موجوز ہوگی یا نہیں ،

ر الجواب ، اگرموسی وقت وصیت بالکل بے موش لایعظل ہو، تو دِصیت سیجے نہیں کیونکرمومی

عاقل بالنع مونا ضرورى، و مشرائطها كون الموحى الملاّللة لمليات ورفتار الدراگراس قدر مون مح كوت من المده المداورة و دشته و هو كدان و دفتا دادراگر بف بالغ بون او دبی نابالغ او ربالغین جائز رقمی بالغ بون او دبی بالغین می مائز رقمی بالغ بون او دبی بالغین و مجزین كے جائز رہے ، ولو نابالغین می مده المده المعن المجدونية و درفتار ، او دراگر المبنى غيروارت كيك المجاز المده المده المده المده كوئي وارث داخى المجدونية و درفتار ، او دراگر المبنى غيروارث كيك و درفت با بازت مي مده بو او در نادت سے زياده با بازت و درفت بالغین مع تفصیل ، كور بلوغ بعض و درفت درفت المجدونية و درفت بالغین مع تفصیل ، كور بلوغ بعض و درفت بالغین مع تفصیل ، كور بلوغ بعض و درفت بالغین مع تفصیل ، كور بلوغ بعض و درفت بالغین مع تفصیل ، كور بلوغ بعض و درفت بالغین مع تفصیل ، كور بلوغ بعض و درفت بالغین مع تفصیل ، كور بلوغ بعض و درفت بالغین مع تفصیل ، كور بلوغ بعض و درفت بالغین مع تفصیل ، كور بلوغ بعض و درفت بالغین مع تفصیل ، كور بلوغ بعض و درفت بالغین مع تفصیل ، كور بلوغ بعض و درفت بالغین مع تفصیل ، كور بلوغ بعض و درفت بالغین مع تفصیل ، كور بلوغ بعض و درفت بالغین مع تفصیل ، كور بلوغ بعض و درفت بالغین مع تفصیل ، كور بلوغ بعض و درفت بالغین مع تفصیل ، كور بلوغ بعض و درفت بالغین مع تفصیل ، كور بلوغ بعض و درفت بالغین مع تفصیل ، كور بلوغ بعض و درفت بالغین مع تفصیل ، كور بلوغ بعض و درفت بالغین مع تفید درفت بالغین مع تفید درفت بالغین مع تفید درفت با بازند و درفت بالغین می تفید درفت بالغین می تفید درفت بالغین می تفید با بازند و درفت با بازند و درفت بالغین می تفید درفت بالغین می تفید با بازند و درفت بازند و درفت با بازند و درفت بازند ب

وتجوز بالثلث للاجنبى وان لم يجزالوارث ذلك لاالزيادة عليدالاان يجيزو دنشت، بعد موتد وهد كبار و دنمتار،

اوراگربداجازتهاالور ته حیث لایکون لهم المنع بصل الجازق بل یجبرعلی اشان اولقاتله اولوار شد فاجازتهاالور ته حیث لایکون لهم المنع بصل الجازق بل یجبرعلی انسلیم در مختار، اوراگربدر در کے اجازت دی بیسا صورت مسئولیس مواتوجائز به لان الموء یوخذ با قسوان اور شدید کے ساتھ موراس میں کروافت اور شدی قاکراه وه موتلب جوتس یا قطع یا مبس مدید یا ضرب شدید کے ساتھ موراس میں کروافت ایسان اور بہاں کوئی صورت اکراه کی متبر نہیں اسلے اقدار الذی نه مورات اکراه کی متبر نہیں اسلے اقدار الذی نه مورات اکراه کی متبر نہیں اسلے اقدار الذی نه مورات اکراه کی متبر نہیں اسلے اقدار الذی نه مورات اکراه کی متبر نہیں اسلے اور اشتری مورات اور بیان اور میں اور قید مدیدین حتی باع او اشتری اواقد اوران اورا

الجواسيه اكراس تحصن سويتصوده كميس ني برمائد بالقعل زوم كوديدى بي توبيه مية بس الرمر فل الموت كقبل بختواسكي محت موتون بروج وجميع شرائط ميد بيرده في كرميه بالعوض من بهی ده شرائط ضروری می ، اوراگرمرض الموت میں سے توسم وصیت میں ہے ، اور وصیت وارث ك ك الني مائزنهي ، آور اگراس ليكف سے يقصود ب كرمير مرف كے بعد مبذه كويہ جاكد ويدى ما درے توصی و صیست سے اور وصیت وارشدکے لئے ناجا نرسے جیسا ابھی بیان موا ، اوراس کھفے سے کہ مبوض دین مہر ہے مشبہ بیچ کا نہ کیا جا وے ، کیونکہ طلب اس کا یہ سے کہ چونکہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے میں بھی احسان کرتا ہوں ،اس سے بیج لازم نہیں آتی ،کیونکدوازم بیع سے ہی وجوب المن بعالبيع اوريه بهان نتني سه ١٠ ررجب محسمه مر استمه اولي ص ١٩١) مدم بطلان وصیت بردمومی له درجیات اسموال (۱۳۱۸) کیا فراتے بس علائے دین ومفتیان عمین، موضی با خیارای روّ بعد موت سومی است سکامی کرمنده نے اپنی جا کیاد حس کی آمد فی پیوتیس روّ یے ما ہوا رکتی اس سے اپنی ایک حقیقی بہن اور دورشد دا روں کے لئے صرف السی مقدار کی جا کار کی وصيست كى كه ده جا ئداد موهى بها رفبهُ زمين مجهاعتباً رتو تليث كل سع كم يوكمراً مد فى كه اعتبارسے تلت سى زياده سيه كيونكه جائداد موصى بهاكى آمدنى على رجع اوركل كى آمدنى بيونتيس روييه بر، اس جائدادكى تیمت رقبهٔ زمین کے اعتبارے کم دبیش نہیں موتی ، للکرا می کے اعتبار سے، مثلاً وہ جا کدار جویا بخ گنرزمن بیرسے اورعه راموادکرایہ بیرسے، اس جاندا دسے بویندہ گنرزمین برسے اورص ماہاد کرار پیرسے زیادہ تیمت کی میوگی، جائداد موصیٰ بہا ایک دو کان سے عندہ را ہوا رکرایہ کی ،او رام کی جیت پر ایک کمرہ ہے چیا ما ہوار کا ہندہ نے اس میں سے مشہ را ہوار کرایہ کی دو کان و و رمشتہ داروں کواور پی ما مواركا كمرة بمشير أحقيقي كورلانا جايا تها ا

دونوں رست داروں نے فض اس خیال سے کہ حقیقی بہن سے نزاع ہوگا، کیونکہ وکان کی سے کمرہ بہن کو ملے گا، ہندہ سے (وقت وصیت) کہا کہ ہم نہیں قبول کرتے، مندہ نے بھر کھونہ کہا چہوہ می معلوم ہوتا تھا کہ رقد وصیت بندہ کی مرضی کے خلاف ہوا در مرضی ہے کہ وصیت قبول کر لی جائے اور ہمشیرہ حقیقی نے بھی فض اس زعم سے کہ بہن نصف جائداد ورا نہ پہنوئی ہے (حالانکہ مہندہ کا بوتا اجب ہم کم کو کمیوں قبول کریں نیزا کر قبول بھی کریں نوہ ارت رحقیقی بوتر، تام جائداد ورا نہ بہنوئی ہے داروں کو تھی نفع بہنچ مائیگا، وصیت کو قبول نہ کیا، بعد وفات مندہ کے دارت رحقیقی بوتر، تام جائداد برقبضہ کر کے جند رو ز

أكواب علىهابعد الموت فبطل قبولها وردها قبله انما تلطى بعد القبول اهرفى درالمحتارفان لم بنوت عليها بعد الموت فبطل قبولها وردها قبله انما تلك بعد القبول اهرفى درالمحتارفان لم يقبل بعد الموت فهم وقوفة على قبولد ليست في طلك الوارث ولافى الملك الموصى له حتى يقبل او يمون نمرقال بعد اسطرانها تمت من جمة الموصى تما ما الا يلحق الفسخ ووقف على خيا الملوصى له فها ركالبيع بالخيار للمشترى لومات فى التلاث قبل الاجانسة ينتمرا كخ

ان روایات سے ثابت ہمواکہ وصیت رونہیں ہموئی، موسی کا حق یا قی ہے، البتہ بیری ثلث کے اندر آندر ہے، 19ر رحب شوسلیم (تنتمہ تانیہ ص ۵۰)

بطلان دمتیت الوارت د اسوال ۱۱۱۱ می کیا فراتی می علائے دین اس مسئله می که مسئی کیا این می نوشدن شرط در دمیت المون این حیات میں انتقال سے بین جارسال قبل ایک دهیت نامه مرتب کراکر رحبشری کرایا، اسطرح برکدایک ثلث این چھوٹے بیٹے مسئے میدالشری نام اور ایک ثلث اپنے دونوں پوتوں کے نام کر جہ بیٹے عبدالشدند کو رکے بین، اس وجہ سے کہ عبدالشرند کو رتے اپنی بور اور بیٹیوں کے خلاف مرضی دو مسرانکاح کر لیا تھا او ران دونوں بیٹوں اور انکی ماں کے باس کوئی آبا معاف کا نہ تھا، اور ایک ثلث اپنے بھرے بیٹے مسئل عبدالرحیم کی زوج بسات بی بی کے نام دھیت تھی اور زبانی علیم الدین مورث اعلی کے شناکہ میں نے اس شرط پرید دھیت مساتا قراح بی بی کے نام کرائی اور زبانی علیم الدین مورث اعلی کے شناکہ میں نے اس شرط پرید دھیت مساتا قراح بی بی کے نام کرائی اور زبانی علیم الدین مورث اعلی کے شناکہ میں نے اس شرط پرید دھیت مساتا قراح بی بی کے نام کرائی اور زبانی علیم الدین مورث اعلی کے شناکہ میں نے اس شرط پرید دھیت مساتا قراح بی بی کے نام کرائی ا

ہے کہ اگریہ سے محمر کو آباد رکھے اور نکاح نافی کر کے دوسری جگہ نہ جائے تو وصیت راج بی بی کے نام جاری رہ دور نہ ساتھ ہو۔ ابسی علیم الدین کا انتقال ہو گیا ، اور جن کے داسطے وصیت کی تھی وہ سب زندہ بیں اشرعایہ وصیت کو مصرح تقسیم ہوگا ؟ بینوا تو جروا ، انتقال ہو گیا ، اور جو ترکہ بلادی ہو ہو التہ جروا ، اور جدالتہ کے دونوں بیٹوں المجواب ع جدالتہ وارث ہو اور دارت کے لئے وصیت باطل ہی ، اور جدالتہ کے دونوں بیٹوں اور جدالرج کی بوج کی ہوئی کے ایک ہی ناشہ میں تائی ہوئی اور جدالتہ ہو کے بیس تقسیم اس سبت سے شرکہ ہوئی کہ ایک ہوئی کہ دونوں اور جو بالرج کی کو اور آدھا عبدالتہ کے دونوں بیٹوں کو برا برطے گا ، اور دوزارت جو بچا وہ میراث میں عبدالتہ کو دیا جائیگا ، اور یہ جواب اسس معمول کو برا برطے گا ، اور دوزارت برجا وہ میراث میں عبدالتہ کو دیا جائیگا ، اور یہ جواب اسس معودت میں ہوگا ، اور دوزار الموکی رہنتم کا نور ہے کہ دائے گا ہوئی اور الموکی رہنتم کو اور آدھا جائی نگر ہے ، اس کا ورز سوال کمر دکیا جا وہ کے اور الموکی رہنتم کو نور ہے کہ دائے گا ہی نہ کہ کہ دورت مواب کا بی نہ کا جو حق ہوگا ہ اور دوزار الموکی رہنتم کا نور ہے کہ دائے گا تی نہ کہ کہ دورت مواب کا بی کی تکام تانی نگر ہے ، اسس کا دوسیت سی جوحت ہوگا جا تائی کر نے ہوئی سا قطر نہ ہوگا ،

. ١ ردمضان المياكب السيماع (تتمد ثا نيدس س)

الينسا المعوال (۱۹۱۹) كيافرات بي علائد ومغتيان شرع متين اس سالهي كرسماة وينب في ابن المعالي المكيت وينب في ابن المعال ال

الجواب ایرومیت الوارث بوجوبد دن اجازت دوسرے ورثه کے جائز نہیں اور دوسرے ورثه کی اجازت معتبر نہیں، المسندا ورثه کی اجازت معتبر نہیں، المسندا یہ دصیت کی اجازت معتبر نہیں، المسندا یہ دصیت کا تعدم ہے ،

فيجمع الانهزولاتعتبراجانة الورثة في حال حيوة الموصى حتى كان لهمران يرجوا

بعد موت الموصى ج ٢ ص ١٢١١

اور بیکم اس وقت ہو کہ جب یہ وصیت نامہ شرعًا ہوا *دراگر محض عرفا ہ*وا ورمشرعًا کو ئی دوپر *اعقد* موتود دسرامكم بيراس كغ بهتريه بدكراس دصيت نامه كى نقل وكھلاكرسوال كيا مائے -ه ارشوال سلمام (تتمه نامسيس ٢١)

مدم جریان میرات در دمهایا سیوال ۱۲۱۷) بعدسلام علیک عرض برکه جناب دالده صاحبه کی یه وسيت بوكه جوامدنى بابخ حصة تكفنو بييرال سيموده خيرات كى جاياكري، اور د دنون مير ميني نصف نصف نيرات كباكريس ، اب برا درعزيز عبد الحفيظ صاحب كانتقال موكيا ، اوركل بانجول مصد مذكوره ى تدنى ميرے پاس آنى يواب دريافت طلب يەامرى كە آياكل يا نچوں حصه كى آمد فى ميں خو د نجرات کیا کروں یا نصف کی اوربقیہ نصف کی موادی عبد اکھفیظ صاحب کے ورثا رخیرات کیا کریں ؟ الجحواب مالتلامليكم ورحمة الله وبركاته وبسايت بين بيات مارى تهيس موقى، يبني وي كياولاد د ورثه به صرورت تهیس که وصی موں ، اس لئے کل پانچوں حقے آب ہی خیرات کر سکتے ہیں ،

.سرجادی الاولی سسته و تنته شانیه ص ۸ سون

صورت جواز خیرات از نزکه مشتر کرمیان بالغ اسموال ۱۷۱۷ کیا فراتے ہیں علی کے دین اس مسئلہ میں کہ عل ایک عورت کا شوم رانتقال کرگیا اوراه لاد نابالغ چیوگیا شويركي كجه جائدا وغيمنقوله بجاور ودغيمنقسم بحزاب أتحي روم

وثابالغ وجوا ذخرج كردن ما دردا أرمال ميران نابالغ نودبقدر ما جيست خروري

اس جا مُالِد کی اُمدِ نی سے کیا خیرات وصد قات کرسکتی ہومانہیں ،اورزو بمبی تنیم بخوں کی مربی اور تکفل بخ اُلروہ صدقہ وخیرات نہیں کرسکتی ہوتو کو کی ایسی صورت بتلائے کہ حس سے وہ عورت جا کدا دیکے غیرتقسم ہونے کی حالت میں صدقه وخیرات كرسكا دراين شويركی روح كو تواب مالی بهونما سكه اور ملا يريمي مثلاث كه وه عورت این خرج میس کستفدرآمدنی اس مال غیرمتم میس سیدانسکتی سیم ؟ بینوا اجرکم علی انته عزومل ، جواب دعلی فرائض کی رو سے اس زوم کے اوراس کی اولا دیکے مقتوں ہیں جونسبت سے اسكود كي كرضيقد رخيرات ديده اسكواينا حقدة رارد كراسى نسبت سعاور رقم جداكر كم اسعاولا وكر لي بطورا مانت كے مفوظ ركم الدي بعد بلوغ ال كو ديد سامتلازيد متو في كے صرف زوج اور دارسيے ميں تواکرار فی مشترک سی دو آنے خرج کرے توبیج دہ آنے ان روبیٹوں کے لئے محفہ خارکھ دے ، علا خاص اس عورت كاحقه اكراتنام وكراس كرمب اخراجات كيلة كافي موسكة وايفحقه كى تدرنك اسكوخرج كرنے كا اختيار بين اور اس صورت ميں أكرا ولاد كاحصدان كيفروري اخراجات

کے بعد بچتا ہوتواس بچے ہوئے کو بطور امانت رکھے، اور اگر تورت کا حضراس کے ضروری اخراجات کیلئے کا فی نرم و تو اپنی اولاد کے حضہ سے بھی بقد رضرورت مختصرہ کے کراس کو بھی خرج کرکئی ہے ،

ا الرشوال المستماع (تتمد خامسه ص ٧٤)

کمبرآمدن ال دصیت نردوسی از بیان موسی | معوالی (۱۰۱۸) کمافرها تے بین علائے دبن و بشرع متین اکس واستدار قبو مردورت زباتی بعدالفقد | مسکلای که زید مرا اوراس نے اپنے مرفیصہ و و ماقبل ایک ایک شخص کو بلایا اور اس سے تہمائی میں کہا کہ میں نے اس قدر رقم انبی زوج کے باس رکھدی ہجا دراس سے حسب ندیل دصیت کردی ہج اصنیا فاتھ سے بھی ہے دیتا ہوں نے ال رکھنا، اور وہ وصیت یہ ہج، وہ قہم میں نے ابنی زوج کی شادی کے واسطے اوراس قدر میں استعدر رقم اپنی مشیرہ کی شادی کے واسطے اوراس قدر المم انبی بین میں کے واسطے اوراس قدر المم انبی بین میں کے دواسطے اوراس قدر المم انبی بین میں کے دواسطے اوراس قدر المم انبی بین میں کہ دوسے کے وصیت کردی ہے، اس کے بعداس کا انتقال ہوگیا اور اس قدر المم کی تعدید کردی ہے، اس کے بعداس کا انتقال ہوگیا اور اس قدر کی بین کی سے وریا نت کیاگیا کہ تیرے شو ہر نے تھر سے کچھ وصیت کی تھی تواس نے بھی وی تعقیل کسی قدر دکی بیشی کے ساتھ بیان کی، جب رقم کو دیکھا گیا تو جنی رقم متونی افریسان کی تعدید تم کو دیکھا گیا تو جنی رقم متونی افریسان کی تعدید تاہم کو دیکھا گیا تو جنی رقم متونی افریسان کی تعدید تاہم کو دیکھا گیا تو جنی رقم متونی المیں اور دیکھا گیا تو جنی رقم متونی المین اور دیکھا کی گیا تو جنی میں ازرو کے وصیت نے بین اور ربھا کی کو ڈیکھا کی گیا تاہم میں ان کو حصیہ بل سکتا ہے یا نہیں ہی

المجواب، نردم اورسبرکے نے تو وصیت باطل ہے اور پھائی ہن کے لئے تاخ ما بھی بعد النجمنی اوار پھائی ہن کے الے تلت ما بھی بعد النجمنی اوارائی یون میں وصیت باکر ہواب و بھی ای از دوم نے مراح یہ بھی اور المیاب کہ بیرے باس النی رقم رکھی ہی یا یا قرار ہیں کیا ، فقط حساب ہی بتلایا ، اگر یہ اور انہیں کیا تو زوم برخوان ہیں ہے اور اگر اس کا قرار کیا ہوتو پھراس میں فعصیات ہو کہ اگر زوم نے خفاطت میں کی برقواس برضان ہیں ہوا در اس میں زوج ہی تا قول مے آمین مقبر ہی غرض حسفہ رقم زوم کے ذمہ کرنی کی تو اس برضان ہیں ہوا در اس میں زوج ہی کا قول مے آمین مقبر ہی غرض حسفہ رقم زوم کے ذمہ قرار یا قب در اگر اللہ شاہد ہوات کے دہ ضائع ہوگیا ہوتو اس ضاص صورت میں اس فہو مہو ہو تھیں گے کہ تلت کے ذمال کم بھی ہو، اگر دہ فود خواد زمادہ ہواتو پھر شاہد ہیں وصیت ہوگی اور دیا تی ماندہ میں سے اس نسبت میں گئر اس میں ہوگئے جس سے زوج ہر دامنیا ط کے ضائع ہوگئے جس سے زوج ہر دامنیا ط کے ضائع ہوگئے جس سے زوج ہر دامنیا ط کے ضائع ہوگئے جس سے زوج ہر ضان لازم نہیں آیا، تو اِب ظاہر میں تو بیٹ یو فصان لازم نہیں آیا، تو اِب ظاہر میں تو بیٹ یو فصف ہواس تیس میں باتی کا اور زائت ہے جم وعم کا کیکن ہو کہ کہ خوالیکن ہو کہ کہ خوالیکن ہو کہ کہ کا میں تو کہ کہ کا اور زائت ہے جم وعم کا کیکن ہو کہ کہ کہ کا مال کا نہ زائم نہیں آیا، تو اِب ظاہر میں تو بیٹ یو نہ وسے ہواس میں باتی کا اور زائت ہے جم وعم کا کیکن ہو کہ کہ کیا کہ دو کہ کا میں اس کی کا اور زائم کا اور زائم نہیں آیا، تو اِب ظاہر میں تو بیٹ یو نام کی کیا کہ کو کہ کیا ک

واقع میں کل ترکه کا نکٹ نہیں سے ملکہ اس کا نکٹ بیس تھا، اور پیروس رو یے زائد ورز کے تھے اسلے اس مقداركم شده میں سے تعبی اسی نسبت سے دونوں كى رفعوں كوكم كماجا و سكار بینى يا پخرو ہے و زنار كے محيئ اوردس وصيت بيس سومكي، بيس باقى بندره ميس سے يا نجرو يے ور ثاركو والبس كرديئے جائيں محے اوردس روبیدین وصیت جاری موگی، نوب مجدارا جادی، ۱۲ ربیج الاول سستاه و تنته نالشه ص ۱۲۷) وبلال بعض تدابیرا فراز حقوق بعض ورثه | مسوال د ۱ و ام ) دا دل یه خطاریا ، جنابید من آج کل ایک انتظام در پیش بمعيم بعض تدابيراً ازمورت ، من اسمس جناب والاكى رائ عالى كوانى اصلاح وبهبودى كا ما عدت سبحقنامون اسلئے حسب ذیل عرض خدمت ہی جناب دا دا صاحب کی جا کداد مطابق حقد پترعی لٹرکے اورلمركيون مين فسيم مو في تقى ، كمريم و سكانتقال كرط في كابديد سه والدصاحب كوان كربه نويون في استعدر سریشان کرر کھا ہو کہ مار ہیں تک کی بھی نوبت آگئی اس لئے اب بھی ادراس سے قبل بھی اکثر کہا۔ كرتے بن اینے اثركوں سے كەكل جائدادتم لوگ اینے نام كرانو، پھرا بنی بہنوں كوكسی طرح راضی كرلینا، ورنہ تم بوگ بھی دسی زحمت میں متبلامو کے مجتمر میں ہمیشہ کہی جواب دیتاریا کہ پیشرعا بالکل ناجائز ہوگا اور قبات میں آیہ موافد موں سے اسی نے حسل طرح آپ کی خیر خواہی قتضی ہو، ہم توگوں کواس زحمت سے بچانے کی اسی طرح ہم نوگوں کی خیرخوا بی تقتضی ہے کہ برگز خلاف مثہ رع امرکا ارتکاب کرائے آپ کومواخذہ اخروی يس مبتلانه كرسي، إبهته يه موسكتاب كه اگراً پ صرف نشركون كانام چرصانا چابي تو نشركيون ونيز والده صاحبه کے مصوب کی تیمت کرکے بالفسط او اکرنے کو وصیت کرماوی ، اور اگر لٹر کے تیمت بالقسط مسب تخریرآب کے دوانہ کریں تولٹرکیاں اپنا حضہ شرعی جا کدا دمیں سے مے لیویں مگران سب امور کے يسكوستناوبنرقانوني كانجعي سوماضروري بحتاكه أئند ويسي كوسيحسم كى درنكي ندم وسطح وبهناجناب خدرت میں گذارش ہو کہ آیا یہ صورت جواو سر بیان کی گئی اس میں کو کی تنمری خرابی تو نہیں، ظاہرا تو معل موتاب كرجبكه للركبول كاحظه كوقميتًا بموبورابورا اداكرديا جا وسه تووال مساحب موان نه مبونك كيونك بالمعادضر بوراحق ولاياكيا بورصرف مصلحت متذكرة بالاباعث اس صورت كرافتيا ركرنيك موتى ورنه كونى عدرهبي تهيئ يدمجي تخرببر فرما دس كه أيا دالدصاحب كي حيات مي لتركبون كوراضي كسرنا اورانس امركى اطلاع كزيانجى والدصاحب كے ذمرضروری ہوگا، والدصاحب كی درخواست سے پرسکلہ دریافت كیا گیا كہ ابسی صورت کے اختیا رکرنے معد الدصاحب موافذہ احردی سے بری موں کے یا نہیں، ورنہ بندہ توخود اینے حقد شرعی سے زیادہ تجاوز کرزامطلق نہیں جا ہتا گوکو کی ہی صلحت ہو، فقط والسّلام ا اس كايه جواب

برصورت تواعدمشسرعه پرطین نهیں ہوتی -پھرامس جواب پر یہ محط آیا گرتکیعت جناب کونہوتوکوئی صورت الیسی تحریرفرائی جائے۔ جونٹری تواعدبہمی تنظیق ہوا ک جس بیں زحمت ندکورہ کانھی وفید ہو۔

بيسريه جواسب كيا

فرد المحتارقال القهستاني واعلوان الناطق خرع بعضرانسيا خدان الموييان اعين الموافيات الموافيات الموافيات الموافية الموافية المعالية الموافية المحافية الموافية الموافية الموافية المحافية الموافية الموافي

تحقیق منی مرض الوت | مسوال (۲۰ م) نسفائی معاملات میں اس کی تعربیت میں جوعیارت ہودہ ناتام ہی اس میں اتھام کی ضرودت ہے وہ عبارت ناتھام یہ سے بھرض الموت میں بینی حبس بیمادی میں

يتعنس بانبرنه أوالخ ؟

جواب، اوربونا جاسئ اسطرے کہ مرض الموت بنی جس حات میں اس مفی کے جانبر مذہ کی اللہ میں اس مفی کے جانبر مذہ کی ایک حالت میں دہتے ہیں جانب فلنے وغیرہ وہ اس سے مارج میں ، کدانی الدر الختار کماب الوصلیا ، و ذیغ مدہ سی المام میں ، کدانی الدر الختار کماب الوصلیا ، و ذیغ مدہ سی المام میں مرت کرنے کا میں میں کہ ان ایک میں بی کو گئے تھے اتفاقا میر مشرب میں مرت کرنے کا میں دینا کے قریب انتقال میں گئے انتقال سے قبل جو دو ہم المام کی اس میں مرت کردیا جس جگر تم المام کی المام میں مرت کردیا جس جگر تم المام کو دیا کہ اسکونی کام میں مرت کردیا جس جگر تم الماری طبیعت جا ہے المام کے اس مورت کردیا جس جگر تم الری طبیعت جا ہے المام کی مرت کردیا جس جگر تم الری طبیعت جا ہے المام کی مرت کردیا جس جگر تم الری طبیعت جا ہے المام کے مرت کردیا جس جگر تم الری طبیعت جا ہے المام کی مرت کردیا جس جگر تم الری طبیعت جا ہے المام کی مرت کردیا جس جگر تم الری طبیعت جا ہے المام کی مرت کردیا جس جگر تم الری طبیعت جا ہے المام کی مرت کردیا جس جگر تم الری طبیعت جا ہے المام کی مرت کردیا جس جگر تم الری طبیعت با المام کی مرت کردیا جس جگر تم الری طبیعت با المام کی مرت کردیا جس جگر تم الری طبیعت با المام کی مرت کردیا جس جگر تم المام کی مرت کردیا جس جگر تم المام کی مرت کردیا جس جگر تم الری المام کی مرت کردیا جس کردیا جس جگر تم المام کی مرت کردیا جس جگر تم المام کی مرت کردیا جس کر

گھرگٹرے ہوئے بتلائے،اسکی بابت ایسا ہی کہا، جب انکے ساتھی کھتولی آئے انھوں نے بیان کیا،

میں یہ دریا فت کرتا ہوں کہ اس روپے سے بغرض تواب سی مقروض کو کہ قرضہ کی وجہ سے نہایت بروشیان ہو، بچاس روپے دیئے جاوی کہ وہ ترضہ سے جھوٹ جائے تو بتنر عادر رست ہویا نہیں، اور جوروب گرامواہ وہ بدون ، دکسی جہ و دارے تبضہ میں آناد شوار ہے، جو تحف دصول کرنے کے درمیا تے اس طلب ہے وہ عالیکٹرے کے نویل والول میں ہیں، روب یہ دصول ہونے برضر دریو نیورٹی کے ہے اس میں سے طلب کریں گے ، اس صورت میں اس مدکے اندر ویڈا کچر محقہ کا اور با تی کسی صدفہ جاریہ میں انگادیت ا

ملا اور یونیوسی علیگده مین کا چنده دنیاکیسا بی اگرسی صورت مین بھی ناجائز موگا تو ئیس حتی الوسع اس قصبه بین اس میں چنده نه دینے کی کوشندش بندر کید وعظ کے کروئ گا، البحالی علا اس معروض کومی دینا درست ہی اور ایسی اضطرار کی حالت میں یونیورسٹی

میں دینا بھی درست ہے۔

على يونيور تونين درست بهين مگرميري دائين اب اس زهمت بين نربير بيند ، مربيع الاقران سيسلم (تمترا و لي ص ۲۰۹)

ومیت کی ایک مضم صورت کائم اسموال (۱۲۲) بهده کو که درنقدسر کارسے ملنا تھا، اس نے اس کو بین بہر مساۃ زینب کے نام جس کا شوہر مبد وفات اس کے بیرے در شرکو طاکرے درند وفات بهذه کے مقدم میرے در شرکو طاکرے درند وفات بهذه کے مقدم میرے در شرکو طاکرے درند وفات بهذه کے مقدم علائت بین بیوکر دہ بسرنامہ وصیت نامہ فرار پایا، اور نامت زیب مومی بها کو دیاگیا، باتی و وثانت ورثار کو بیا بیا میں دہ تار نسب کے درثار کو بیا کی اسماۃ بندہ کے درثار کو بیا کا بیا سماۃ بندہ کے درثار کو بیا کا بیا سماۃ بندہ کے درثار کو بیا کا بیا سماۃ نمین مرکبی بیس دہ تاری ورضیت نامہ قرار پایا) ورثر بهذه کی طون شعل ورثار کو ایس کا بیا در شام کی بیائے ہو کہ موجب شرط بر نامہ (جو دوسیت نامہ قرار پایا) ورثر بهذه کی طون شعل موری وہ باطل ہے لیس می موجب کہ وصیت تملیک ہے دیڈا جو شرط اس کے طاف ہوگی وہ باطل ہے لیس اس ٹائٹ کی الگ متقل زیزب ہے اس کی وفات کے بید اس کے در تا درکو طرح گا ، ؟

الجواب، چونکر دصیت یا سه دونوں خاص ہیں ملک موصی دواہیب کے ساتھ جونٹر خاطا ہر جو اور جور دیریہ سرکار سے ہدرہ کو ملتا ہو وہ تبرع محص ہی نباز بیش اس ہی کوئی بلک یا حق کلیک اس کو ماصل ہیں ہوئی بلک یا حق کلیک اس کو ماصل ہیں ، اہذا ہندہ کا یہ کہنا نہ وصیت ہے نہ مہر ہے بلک تعرب حق کلیمیں ہے کیکن جب مرکز رفع ماصل ہیں ، اہذا ہندہ کا در اللت ہندہ کے در تا رکو ، چونکر یوا بندا تربیع ہے اس سے یہ در بنا اور بنا

بعی درست برگیا، گواس کی یہ بنا کہ اس کو دصیت قرار دیا جیج نہیں ہے اب بعد دفات زینب کے بھی بنائر علی الوصیت کسی کا حق نہیں، جیسا بیان بوجیا، بلکہ سرکار جس کو جستقدر دید ہے اس کو اسی قدلے لینا درست ہو وہ سب تبرع بتدا ہوگا، بس بعض کا یہ کمنا کہ ہندہ کی مشرط کے موافق منتقل موجا دیگا، یا بعض کا یہ کہنا کہ دونوں منصوص میں فیک وحق فیک کا یہ کہنا کہ دونوں منصوص میں فیک وحق فیک کے ساتھ اور یہاں پیفقود ہے جیسا خدکور موا، اور قول نافی اس کے جو جی بیس کہ آکریہ کملیک واقعی میں کہ اس کے حصات کا دونوں موسی بھی نہیں مق مض ہے اور حقوق میں دصیت کا بقاد موسی المی کے حیات تک رسا ہے اس کی موت کے بعد وہ موسی بر ور شمومی کی طرف عود کر آتا ہے ،

فى الدرالمختار ورد المحتار بموت الموصى له بعد موت الموصى بعود العبد والداراى خدمة العبد وسكوالد أس وغلتها الى الورثة الموصى بحكو الملك اى ملائد الموصى بحكو الملك اى ملائد الموصى إو ورثت فلا بعود الى ورثة الموصى له اهم لخضا ومثله فى الهداية،

سرزى الجيمليس أم و الداد ج س عن ١٠٠١)

## كالفي رائض

جریان برات دراسباب خرید کرزه میت اسوال (سه ۱۱) ترکهٔ امون صاحب بن کوتسم کی چیزی میلان میلان میلید و تعداد استفال کواکن میلید و تعداد تنان ایس ایک فاص ابی کے استعال کواکن میلید مرداز کرے دغیره تو بدروین دغیره دو تو بدروین میں جوجیک قبضه میں بوالور فرموں گے، دوم خاص زنانی چیزی میلید بیسے میں جوجیک قبضه میں بوالم اس کی ملک قرار دی جائے اور دوائت جاری نرمو، شوم اثناف البیت جیسے والم استی مندوق اتحت چاریا کی وغیره اسباب نماند داری بسم نالت کاید حال سے کرزومین میں بوجیز جسکے پاس و دی اسکاو پر قابض ہی، یہ بی الم برائی و خیره اسباب دا تا مناف کی استی میں کرم کو اسباب وا تا شد جسکے پاس و دی اسکاو پر قابض ہی، یہ بی الم کو اسباب وا تا شد البیت جات میں زمین کو دیا تعلق میں اس بوری میں کو دیا بطور مربی تعلی کو دیا بطور مربی کی کو دیرات میں اُن کا لینا درمت ہے یا تبیس ؟ دیا ہو اس مات احد ها وا احت احد المحل کو المحل واحد منها واحد و منها و مناسبا و مناسبات و مناسبات

مده مراداس سے زوج زوم نہیں بلکہ و ونوں زوم ہیں کہمیت کے ووز وہین تھیں ۱۱

وادشهم الحي في المشكل فالقول فيد للحي اهردمداد، ع س ص ١١٥) وإرث شدن ابن الزنا از ما درخود إسموال (۱۲۲۸) ولدالزناكواني ماس كى طرف سے تو غالبًا ضرور مراث ملے می البتہ باب کی طرف مع بوم خیز تابت النسب مونے کے میرات ندملی اور غیر تابت النسب مونے کا غانباي مطلب بوكرباب سينسب تابت بهي مان سي توما نناير بيكا، بورائه مالى موارشا وفرمائين ؟

الحواس، ماں سے ثابت النسب بی ہے اور میراث بھی یا و سے گا، فحال دالمختار ولی الزنايرت من توامه الخ قلت فمن الام اولى والله اعلم و مربيع الاول المسلم (امارج م ص ١١١) تنسيم بدون المياروسيم مع السوال (٥١٥) زيد ني انتقال كيا، اور خالد، وليد، عمروبيبران وساجده عابده وفتران دحامده زوم چيوري تركهٔ زيد پرصرن خالدة البض رباء اس نے تركهٔ زيدكو برجب تقريح مشريعيت تقسيم كيا، تمرسماة عابده كواس كے حصر كانصف واكيا، اورنصف كے دینے كا وعدہ كيا، بر ومسماة عابدہ نے انتغال كبياا ورايك ببسرا ورايك دننترا ورشوم وهيولا وارثان متوفيه نيضالد مني باقى نصعت جوزر نغد تقسأ طلب كيا، تب خالد نے ایک مفتر میں اداكردیئے كاوعدہ كيا، اسى طرح پرماند برتفاضے موتے رہے اوردہ مفته عشروس دینے کا دعدہ کرتا رہا، آخر کا رخالدنے کم دیا کرمیر ہے چوری ہوگئ، اورمیرے مال کے ساتھ تصف حفته عابده كاجومير بياس بالتي تعاجوري موكيا، بعداس كے نعالد نے اپنے لئے مارداو خريدي، اب يددريانت طلب سے كريونصف حقيمساة عابده كافال كياس باتى ره كيا ہے وہ ازروئے مشرع بشرافيف خالد كے ذمہ واجب الاداسے يا نہيں ؟

الجواب ، في الدرا لمختار من كتاب القسمة وركم هاهوالغعل الذي يحصل بكاتواز والتهييز ببزالا بضبأء ككيل وزرع وفيه ابضع الخانسة مكيل اوموزون بدن ساخيرو فاخذ الحأضراوالبالغ نصيبه نفن ان روایات بالاسع معلوم مواکنتسیم می جب تک سب کا حقه علی و نهویعائے وہ مشترك بدمتنو دشترك رمهيكا اسي طرح اكر معض شركارا يناحظه علىده كريس كمرحف كو كيا جا وسيتب بهي دهسيم نا فدنهي موتى بين مورت مسئوله بن عابده كرنصف حقد اس كيسليم اور ادا بهیں کیا گیا تو وہ مشترک رہا اور سب کا جوری ہوگیا، اسلے تام ترکز زیدسے اس مقدار کونہا کرے صقدرتركها في ريااسكوازمرنونسيم كرك ديس محكداس باقي من سه عابده كاكتناحق سع، وه سب ورشر سے حقر دمرواس مقداری کے تعمیل کرنے کیلئے مطالبہ کرنے کی ستی بی جو نکومسئلہ بذامیں وہ وفات با یکی براسی کے ورشاسی طرح اس مطالبہ کے ستحق بی . فقط والشراعلم ، اس مطالبہ کے ستحق بی . فقط والشراعلم ، الارمغرست الله والماد رج س می الال

توارش اخت من الزنا المسمول (۲۱ مم) زید نوت موادایک منکوم بی بالف دوبیتیال به سی ایک منکوم بی الف دوبیتیال به سی ایک منکوم کنیزک مع ن ایک منکوم کنیزک مع ن ایک منکوم کنیزک مع ن اورایک بیماسی کنیزک مع ن اورایک حقیقی چیوم ایما فی دارش چیور سے بیم بیما باب سے پانچ سال بعد نوت موا، اندریں صورت زید کا ترکہ سرد نے میراث مرسیمانده کوکتنا بیرو نجی ؟
ترکہ سرد نے میراث مرسیمانده کوکتنا بیرو نجی ؟
الجواب، مسئل ۱۲ م ۲۰۱۹

| 包        | ا بن     | بىنت موادد قبل نكاح<br>م | بنت | بنت | 133 | 43)     |
|----------|----------|--------------------------|-----|-----|-----|---------|
| <b>L</b> | <b>ن</b> | ð                        | E   | ب   | >   | انت     |
| ٠ م      | انتما    | •                        | 4   | 4   | · · | <u></u> |
| 1        | •••      | •                        | 71  | 71  | 4   | 4       |

منعلم افت لاب افت الب افت الب المناه الب الباء الباء

جائدادکسد بر قرارنبی دیا ہے، بلکه ایسا وطیعہ جائداویو الداور والدہ کی زندگی دم سے بحر کے درمیان تھا وہ بم کل اولادکو بھی ملنا جا ہے کی ذکہ بوبعد ہا رہے والداور والدہ کی زندگی دم سے بحر کے درمیان تھا وہ ہماری وال وہ کے فوت ہونے کی دیم سے جاتا رہا، اورش زیریم بھی قرب رکھتے ہیں، کیا یہ وظیعہ زیدگی خوامش کے موانق تقسیم ہورک تا ہے یا اسکی زوم کی خوامش کے مطابق، اور اولاد عمرو و خالد دسیل ندکورکی دیم سے حقہ یا سکتے ہیں یا نہیں ہ

النجواب، بونکرمراف ملکواموال میں باری ہوتی ہے، اور یہ وظیفہ مفی تریع واحسان سکارگا کا بدون قبضہ کے ملوک نہیں ہوتا، ابذا آئندہ جو دیلیفہ ملے گا اس میں میراث جا ری نہیں ہوگی، سرکا رکواختیا رہے بوسطرح بعا ہے تعسیم کر دے، البتہ اگر یہ وظیفہ کسی جا کہ او ملوکہ کا نفع جا کنر ہے تو اس میں میراث جا ری ہوگی، او راس صورت میں مکر کے ترکہ میں اس کی زوجہ کو رہے بوجہ اولاد نہ ہونے کے ملے گا، باتی زیداو داسکی دونوں بہنوں کا می للذ کر مشل حنط الانتیابین، اور معائی بہنوں کے موتے عمراو رفعال کی اولاد کا

یکھری ہمیں ہے، ارمحرم سلامی اور اور اور میں مادد) اعتبار جہیں درمیزات اسموال درم ہم دوارث علی فوت ہوا، اس نے ایک زوجہ سماۃ امترال الدیول ہن ا ایک ذوالفقارعلی، دومرا محدعلی اور تمیرا احدعلی ارت جھورے ، اوراح یعی ابن العم بھی ہے اوراب الام بھی ہے دوجہت دکھتا ہے ، پس شرکہ وارت علی کا ان ورٹار برکس طرح تقسیم ہوگا ؟

الجواب ، بدرتندیم حقوق متقدم کل ترکه ۱۷ سیمام نیفسم بوکرزوجه کو ۱۹ اوراحظی کوموا اور ذوالفقارعلی اور محمد طی کور، ملیں گے ،

فى الدرالختار ويلخدابن عمرهواخ لامرالسدس بالفرض ويقتسمان الباقب بينهما نصفين بالعصوية حيث لامانع من ارته بهما فيرت بجهتى فرض تعميب والتغريج هكذا،

منهی شدن عصوبت با دلایم الحد مسوال (۲۹ م) شرع می کامسئدید به که جب عصبه نربول .. تو ذوبی الا رحام وارث موتے بی بمکن یا مرنا مکن سے کسی متوفی کاکوئی عصبه نربو اگر حضرت وم علیہ السسلام کا درشته لگایا جا و ہے بھٹلا ایک علوی یاصدیقی وغیرہ کا انتقال ہوا، ایک عاصب نے متوفی کی جا مائی پرتبضه عاصل کردیا تب ذوی الارعام نے دعوی متر وکہ کاکیا، خاصب یہ کہتا ہے کہ کم اس وقت وارث ہوسکتے ہوکہ جب عصبہ نہ ہو، علوی اور صدیقیوں کے بہت سے خاندان و نیا میں موجو دہیں، جب کاف موجود ہیں تم بحیثیت ذوی الارعام کے وارث نہیں ہوسکتے موتوایسی حالت میں ذوی الارحام کو عصبہ کا عدم میں تم بحیثیت ذوی الارحام کو عصبہ کا عدم تابت کرنا قریب قریب محال ہے، تواس کے یہ معنی ہوں کے کہذو ی الارحام متوفی کے متر وکہ کا کبھی وارث نہوں یہ بات اگر مین ملائ عقل ہم السبکن معنی ہوں کے کہذو ی الارحام متوفی کے متر وکہ کا کبھی وارث نہوں یہ بات اگر مین ملائ عقل ہم السبکن اس کے دینے نقہ کی کسی ستند کتاب کی ضرورت ہم عنایت نوا کے نقہ کی کتب کے حوالہ سے جواب تحریر و کہ کا معند ن فی کے متد کتاب کی ضرورت ہم عنایت نوا کے نقہ کی کتب کے حوالہ سے جواب تحریر و کہ کا مند ن فی کا ہے وال

بس اس برعسبات تم موگ ، اور مغہوا تصافیف حسب تصریح علمائے جمت ہے ، معلوم ہوا کہ
اس سے آگے عصبات نہیں ، اور مرتبہ النہ یں جد کے عموم وان علائے وہ سرے مرات ہیں عموم الازم ہیں المرعد الحدے معلوم فی مرتبہ نکلنا چاہئے ، کیونکر علم اللہ عدا عموم اس سے لازم ہے کہ عموا کی صورت میں جوء الحدے بعد کوئی مرتبہ نکلنا چاہئے ، کیونکر عمران مجہ دیا ہے تو اس کی وجر یہ کر کہ معلی مرتبہ کے جد کے توجزی میں ، آور بعض فی شین نے جوجز را لجد میں جد کوعسام کہد دیا ہے تو اس کی وجر یہ کر بعض متون میں کل مراتب کو جا رعنوان میں تھر کر دیا ہے ، جز ، امسل جزر الحد اس برست بد عدم تناول عم الاب وعم الحد کا وار دموتا تھا اس کے دفع کے لئے مام کر دیا ، اس سے معلوم ہوا کہ اس بحور مطلق عموم نہیں دبلہ عموم خاص ہے جو تناول عم الاب اور مرات کی اس مورک کا وار دموتا کا اس کے دفع کے لئے مام کر دیا ، اس سے معلوم ہوا کہ اس بحور الس میں ایراد کو اس طرح وفع کیا ہے ، بیس تابت ہوا کہ دوسرے عمر البحد برمانتی ہوجاد ہے ، جبیسا شامی نے اس ایراد کو اس طرح وفع کیا ہے ، بیس تابت ہوا کہ دوسرے عمر البحد برمانتی ہوجاد ہے ، جبیسا شامی نے اس ایراد کو اس طرح وفع کیا ہے ، بیس تابت ہوا کہ دوسرے عمر البحد برمانتی ہوجاد ہے ، جبیسا شامی نے اس ایراد کو اس طرح وفع کیا ہے ، بیس تابت ہوا کہ دوسرے عمر البحد برمانتی ہوجاد ہے ، جبیسا شامی نے اس ایراد کو اس طرح وفع کیا ہے ، بیس تابت ہوا کہ دوسرے عمر البعد برمانتی ہوجاد ہے ، جبیسا شامی نے اس ایراد کو اس طرح وفع کیا ہے ، بیس تابت ہوا کہ دوسرے کو کیا ہے ، بیس تابت ہو البعد برمانتی ہوجاد ہے ، جبیسا شامی نے اس ایراد کو اس طرح وفع کیا ہے ، بیس تابت ہوجاد ہو کی میں کا مرتب کو میان کو اس کے دوسرک کے دیا ہو کر کو اس کے دوسرک کے دوسرک

مرانب میں بدسے نعاص اب الاب مراد ہے ہیں ہوتھے متیت کے اب الاب کے عم کی اولاد سے بھی زم د وه عصبه نهیں ہے، اور میربہت بی ظاہرسے لیکن قدرے نیم و رکا رہے ، فیای ص بیت بعدہ پومنون ، و اللہ تعالی اعلم وعلدائم ، مورزیقعی و میمهارمود امداد ، ج موص ۱۱۸)

دفع تركه دربيت المال دمعارن أل اسموال (١٣١) زيدمركيا اوراس كه ذمركه ترض ايك بقال كاتعاال زيدنے اس قدرروپرينهيں چيودا كرقرض اس كا اوابو اورزيد كے مرنے سے پہلے وہ بقال مركب اتعا، صرب اس كاليك معتباياتي تعام كه مدت كي بدر ورثه زيد زيد كا ايك مكان بيج كركم بيا متي من كه قرضه او اكر ديس كبكن جس و تن ادا كرناما با تواس بقال كركوني وارث نهي، اب سوال يه يحدوه ترن كاروبيكس مصرف میں صرف کیا جائے تاکہ زید سے اس کاموافذہ نہو!

الجواب ، اصل قرضدار کے نزدیک دور کے دست تداروں کی اوراس کے منتیج کے نزدیک دور کے رشتہ داروں کی تحقیق ضرور سے اگر کوئی موجود ہو تو تکھیں تا ایسئلہ بتایا جا وے اوراگر کوئی موجود نه موتویه روید ایسے کامون میں خرج کرناچاہئے مساجد کی مرتبت و خدمت بیل بتی ، نوٹا بد صغا، وول رمی ، مُوذِنْ امام كَي تنخواه ، مدارس امسال ميهي علمار كي تخواه ، طلبه كي اعانت خورك ويوشاك كي اور جوگوگ بلانخواه الله كے الے علم دين پرصارب ميں ، (والد لائل هذه)

فى كتاب الغوائض مزال بالمختارت ميوضع فربيت المال لاارثابل فيمَّاللمسلين وفى باب اللقط منه الااذ اعرب انهالذى فانهأ تومنع فى بيت المال فى رد المحتاس للنوائب بمحيط وفيه قبيل بآب الموت ومآ اخذمنه حربلاحرب ومنه توكة ذمى الحق مهاكحنا ثوقال وكفاية العلماء والمتعلمين تجنيس الى قول ويهيدخل طلبةالعل فتحفى دوالمحتاد ومثله بناء مسيحد وحوض الى قولد وكذا النفقة على المساجدكما فخرق الخانية فيدن خل فيه الصرت علواقامة متنعائرمن وظائف الامة والإذان وتحوهسأ بحره فى ماب المستامن مزاليس المختار فأن دان حوى دينا بديع اوقوض ويبكسسه او غصب احدها صاحبه حوجا الينالم يقض لاحد بتنئ ويفتح المسلم برد المغصوب وارد الدين ابضاديانة لاقضاءانتى مختصل تلت محصل من هذه الروايات أن هذأ الدين الذى هو من تركة هذا الرجل الكافرواجي، رده ديانة سواء كان ذميا اوحربيا ويكون على

سے اس سے حفرت رح نے رجوع فرمایا ہے حبس کی تفصیل کتاب میں درج ہونے سے دہ گی ہے کا : ۱۲

كل فيسكايه رون فى مسارف فانطبق الجواب على كلا القولين فى الهنداه ودارا لاسلام ام دادا كحرب فأفهم فقط والله تعالى إعلم وعلمه ا تعر،

۵ رزیقعده سیم او (ادار ج سوص ۱۱۹)

صور تنسبم براف داستمقاق ننع دمطاب دین اسموال ۱۳۷۱ کیا فراتی بی علمائے دین دمفتیان شرع
دریان در تا بختلفین استراگا وانفراؤا
الدرسات افرے محبود و عبر الحمید داحد دعبر الحلیم دمحر سیم و عبد الجمید دمخوشبی اور دولٹر کی اقلیم دفیمہ اور
ایک بی بی سکیند کو ور نز چیو فراہ کیاں محبود زید کی بیات ہی میں جدا ہوگیا تھا اور ایک قطعہ مکان زید نے
اس کو دیا تھا، بقیر الرکے بعد وفات زید چند روز تک حسیب بیا تمت اپنے اپنے کام کیا دیم کر کر سے درب ،
بعد اس کے عبد الحمید مجبی کچھ دو ہے لے کر ملا اجازت عام ایم ایم کام واکر کنارہ ہوگیا، اور عبد الحمید نو محسات
جعربرس کام واکر کی عدرو ہے لے کر ملا اجازت ناجا نرطور برخرج کرکے کنارہ ہوگیا، اور عبد الحمید نے عرصات
برس کام واکر آخید کر با اجازت ناجا نرطور برخرج کرکے کنارہ ہوگیا، اور عبد الحمید نے عرصات
برس کام واکر آخید کی ایک اور و محد الحمی میں اور محد نہیں، اور محد نیم وفات
برس کام واکر آخید کرتے آئے میں، اور احد دس برس سے کام کرتے ہیں، اور محد نیم نیم نوار آفیمہ فیا شقال
کے د قت ایک برس کا خوا کر اکا ما کرتے آئے ہیں، اور واحد دس برس سے کام کرتے ہیں، اور محد نہیں ہوا کہ اور کہ استان کیا اور محد ہو نہیں ہوا کہ اور کہ تا تھا کہ اور کرا کہ کہ ایک تا ترکہ ایمان کرتے ہو ہوا کہ مورد کروں نے روز گار کردے مال زیا دہ ماصل کیا ہوا اور سے مورد میں مورد کرا کی کرتے ہو تراس کا بواکر تو معاصل کیا ہوا اس مالت میں مال کیونکو تعسیم مورد کا وی مورد مورد کرا کرا کہ کہ تاری کرا کرد کے مال زیا دہ ماصل کیا ہوا واس مالت میں مال کیونکو تعسیم مورد کا اس مالت میں مال کیونکو تعسیم مورد کا اس مالت میں مال کیونکو تعسیم مورد کا اس مالت میں مال کیونکو تعسیم مورد کرا

تقدم می مربس برم وغیره در ترکه ایسکه جلدسوم کتاب الری شخه ۱۳ می گزریکا میسکه است مریان بران در ایره و دو دختر دارت گذارشته فریت شده دسوائد در میران بران بران بران در ایره برمیست فریت شده دسوائد زرنقد بابت مهر خود چیزست ترکه نکرده بیب درین صورت در توض مهرمیست مرب در بر برادر زاده چنر برادر زاده چنر برای متروکه محسوب بست یا جگونه ، بینوا توجر دالی ما بروکه محسوب بست در ترکه شمار نوابه شدیس زانه المحدوران ما و که در مال متروکه محسوب بست در ترکه شمار نوابه شدیس زانه کا داشته میرت مع مهر مهر ایرکه فرار دا ده بر مه حقتم قسم خوابه شد و و تاری بد و دختر و یک ثلث با تی بربرادر زاده خوابه در برسه حقتم قسم خوابه شد و و تاری مت و فیه تقاضا مهر کرده بربرادر زاده خوابه در این بربرادر زاده خوابه در برسه حقتم قسم خوابه شد و اینان را اختیا را مست که از زوج مت و فیه تقاضا مهر کرده و صول کنند و ایند نظم ، ۱۲۳ و دی التانیه مناسله می الموادی و سول کنند و ایند نظم ، ۱۲۳ و دی التانیه مناسله می المواد و سول کنند و ایند و ایند و می ساله این می ساله این می ساله و در المواد و ساله می ساله این می ساله این می ساله و در اینان در امواد و ساله در ساله و ساله در اینان در امواد و ساله در ساله در اینان در امواد و ساله در ساله در ساله در امواد و ساله در ساله

ومون نسد واحدد ۱ ۱۰ ۱ (باوی اسایه سند ( ایر بیزی ۱ ۲ س) خدمت قضادت حسب فرمان مکم عطائے سرکارکسے دابخد عبرارئے مدومعاش او اسم الحل ( سام می ) خدمت قضادت حسب فرمان سلطان بنام زید مقرر بود و در بدچها دبسر داشرت مسمیون عمرو و مکرونمالد و محمود و ازان جلم عمروب وصیت زید نسست مواش نده در باخی نصعت معاش به مکرونمالد و محمود علی السوتر برائع معاش به مکرونمالد و محمود علی السوتر برائع تو ت بسری در به اقسیم کرده و داد گراسنا دسرکاری بشروط کلیم معاش بنام عمروماصل می شدب فوت عمروابراییم بیسرش بدستور بدر محمول اسنا دسرکاری بشروط کلیم معاش برنصف مقد نود تا حالت نخر برقایش و متصرف است بس و رملک شروط الی دست سوائے عمرو و دابر بیم میا حسب سند به براوران و مخرور قالین و شرع نشری نشود با نه واگر در براسیم موجب سند بود معاش مقسم از کمرون خالد دم مود و دابس کردن خوابد و عوی دابریم و درمعاش مقسم درست می گرد دیا نه و فی زماندا سی از کمرون خالد دم مود و دابس کردن خوابد و عوی دابریم و جواب موافق کست بی کندای بر جواب موافق کست بی کرد دیا نه و فی زماندا شکا سرکارا صغیر خصد در دان و مربی خوابد و مود به بین و توجروا ؟

الجواب المك كه زيد قاصى دا از سركا دعطاشد اگرسركا رزيد را مالك كرده است بعدوفات دروميران بارى نوابدش وممه وارثانش مستحق مصص نووبا خواب ندمتده وأكران ملك ازمركار مبق بله بمين خدمت است بس مركه برأن خدمت مقرر باشد بهان ستحق است بشرط ا ذن سركار آصغيه و در دميرات جاری نخوابدشد، والنداعم نقط، ۱۲۷ رجادی النتانید مناسم داداد، ج س ص ۱۲۷) من مدیث متعلقه ترکهٔ نبویه معوال ۱ ه ۲۷ ) احقر نے مدیث مالک بن اوس کے متعلق دریافت کیاکہ عظر اس سے معلوم موتا ہے کہ میرالمومنین حضرت علی کرم انٹروجہ وحضرت عیاس خو کو ابو بحرصدیق رضی انٹرعنہ كى روايت كروه حديث لانودت الخنص سكين نبي بوئى اوروه حضرت عمرضى المنوعة كے حضور مي آكم وداننت کے دعویہ ارم و ئے، جب انھوں نے بھی صدیث لانورٹ کی بنار براک کے دیمو ہے کوخارج کردیا تو اب بمی ان توسکین نهونی ،ادرانعوں نے تمیسری مرتبہ میرورانت کا دعوی کیا ، یہ تونا مکن ہے کہ ان حضراستیے لتيخين كوردايت حايث مي حيوناسمعام وبكيونكه أكسردافعي أن كى ملانت دعظريت سے تطبع نظريمي كمر لي ما و تب بھی امپرالمونین علی کرم انٹر دجہ کا جوان کی نسبیت عقیدہ سے وہ ہی ہے کہ بیخین تمام اصنت سے اقصل بیس جنانچه وه کوفه کے منبر میر علی رؤس الانتیها و اس کا اعلان فرماتے تھے،اورایک مدیث میں فرماتے میں كه بوتغف مجعرمے يه مديث بيان كرماہے ميں اس سے سم ليثا ہوں گرحد ثنی ابوبكر وجد وابوبكرانخ بس لامحاله ان کوکو بی اورمشبه موگا،بس میں وہ مشبہ دریا فت کرنا چاہتا ہوں، اس وقت مجھے مشبعوں و جواب دینامقصو دنہیں، کیونکرشیعوں کے لئے تو وہ جواب موجو دہمیں کہ درہ دم بھی نہیں مارسکتے بلکہ تعصو<sup>د</sup> صرف حضرت علی رخ و عباس رخ کا انیوسکین کے لئے عذرمعلوم کرنا ہے

اس كے جواب میں ارتما دفراً یا

کردوایان صحاح می اس کی بین تصریح بهی برگدان مفرات نے صراحة حضرت برا کے بھامی میں درانت کا دعویٰ کیا، اسلے یوں کہا جا ویگا کہ ان کو عدم مور و ثیرت ترکز بنوی کی تصدیق تو ابو کمرصدیق و کے زمانہ میں ہوگئ تنی ، اورامیرالمونین عربن الخطاب کے اجلاس میں ابتدائر یہ طلب تو لیہ کیائے تشرافیت لائے تھے ، گراپنے مقصود کو انھوں نے صاف صاف افظوں میں ظاہر نہیں کیا بلکہ یوں کہا احفعہ المین الائے تھے ، گراپنے مقصود کو انھوں نے صاف صاف اور طلب تو لیہ دو نوں کا احتال رکھتے تھے اور خلافت کہ افیصلیت میں یہ لوگ ورائت کا دعوی کرمی چکے تھے ، اس سے امیرالمومنین ہی سمجھے کہ اب بھی یہ میراث ہی ورعوئی کرر ہے ہیں ، اسلے امیرالمومنین نے قرط یا کہ وراثت تو میں تم کو صدیث لا نورث کی وجسے دعوئی کرر ہے ہیں ، اسلے امیرالمومنین نے قرط یا کہ وراثت تو میں تم کو صدیث لا نورث کی وجسے نہیں دے سکتا ہوں ، چونکہ ان کا مقصود دعوئی میراث

تفاي بهين بلكه طلب توليت بي مقصور في حسكوام المونين نے خو فينظوركرليا، نيزانفوں نے سجھاك اموقت بهكناكها دمقصو د دعولي وراثت نه نمعاميساكه اینسمحها يک گونه خلاف ا دب دكيوكر بلانسرد تعليط بدامير المونين كرجبال كاس كانعول في المنقصدكي تونيح كي فررت معجى اورتوليت تبول كركے جلے أئے اور يہ مح مكن بركه انھوں نے تبول توليت بى كواينے مدعا كى توليے كے لئے كا في سجھا بو اس كن الفاظ سعة توقيح كى ضرورت نهمجى موء غرض كه يه توليت كراً من كيرونوں كے بعد صرت على وعباس مين توليت كمتعلق محكوا مبواءا وربه رونوں طلب ميم توليت كے لئے خدمت امبار كموسنين میں حافرموئے اس وقت بھی انھوں نے اپنے مقصد کی تومیح نہیں کی بلکہ حضرت عباس نے النفاظ سيصضرت على فم كى تىكايت كى يااميرالمومناين ارسنى من هذا الكاذب الأبترالغاد رايخاش كها فحاصيبي مسلع بيونكه اولايه نطافت صديقي مين دعوئ ودانت كريكي تحصر اورا مسك بعدايك مرتبه نودامیرلمونین کے اجلاس میں انھوں نے جل الغاظ میں تولیت طلب کی تھی بجسکو امیرالمونین نے دعویٰ درانت سمجها لمقاء اورأن كم يخيال كي علمي بوجوه مذكوره ظاہرنه ہوئی تھي ، اسكے الحصوں نے اس سزاع کوهی دعوی درانت سختعلق مجعا اورچ نکامپرالمونین کے خیال میں اُن کادعوی ورانت د و دفعہ بحديث نبوى مارج مويجا فقا اسلئے ان كے بار بار ويوي كرنے بيراميرالمومنين كوغضه أكيا، اور آسينے ابطال دعوى ورانت كميك اسقدرام مامكيا، كم جودعولى كرت تع ال كوما ضربي ملسدادر نود أن متنازمین سے میم کرایتے تھے، جب پہلوگ اس دعوے کوسلیم کر بیٹے تھے تب دوسرادعوی کرتے تھے اسی نفتگو کے خمن میں امیر کمونین نے معاتبا نہ طور پر رہی فرما یا کہ تم نے او لا ابو بحرصد بق رم نے اجلاس میں درانت کا دعویٰ کیا ،ا معوں نے تمہا رہے دعوے کوٹ بیٹ لانو رہٹ کی بنا ہر نیا رہے کیا ،گم تمسف دوباره بعرمير سيبهال ورانت كا دعوى كياريونكهاس دعيس كى كوفى اور دم ميرى تجوينس ا تى اس ك معلوم بونا بوكم في الحيس كا ذب أثم وخائن وغا در مجعا، اور جب مي في عبى تمها رسه وعوسه كواسى مديبت كى بنا پرخارج كرديا اورتم كوتوليت دبدى، تواب يجرتم ويى دعوى بے كركے ہوجس مصمعلوم موتاب كتم نے جھے مى كاذب واتم ونمائن و غاد سمجما، كبونكراس كےعلاودمبرے فيصله كومنظورنه كسرف كى كوئى ومبهي معلوم مهرتى البس نتواه تم الومكر صديق واكدا ورمجه كاذب وأتم د خا دروخا کن مجمو، بیساکرتمها رسے بار بار دعوی و *راننت کرنے سے معلوم ہوتا ہے، گرخدا*شا ہدیے كرابوتكبرصديق مجى صادف وبارو دامشدو تابع لنحق تحيرا وربس بحى دبير حبكه سابق فيصله طابق تمم خداد رسول بي تواب مي الخيس منسوخ نهيس كركتارتم كوتوليت منظور بيور كمو، نه منظور بيو

میرے والے رکھ دویوں تو دہم ہوں گا، امیر المومین چوکہ ذاتی طور بریمی با ہیبت تھے اور رحبی ہو اور اس کے ساتھ وان حفرات کو ان کا اوب بھی ملحوظ تھا، ان اور خصہ نے اسکو اور بھی ملحوظ تھا، ان او جو ہ سے ان کو اس وقت بھی یہ کہنے کی جراکت نہ ہوئی، کہ امیر المومنین ! ہم در انت کے مدعی ہو کہر آئی وجہ ہو سے ان کو اس وقت بھی یہ کہنے کی جراکت نہ ہوئی، کہ امیر المومنین نے جو کہ مدعی ہو کہر آئے بلکہ تھے آئے بلکہ تھے آئے بلکہ تھے آئے بلکہ تھے آئے بلکہ ہوئی ہوئی تری اور تولیت پوری امیر المومنین کے تبضیری آئی ، اسلام عائد ہوتا ہوئی نے بربلکہ خفرت علی ہوئی تعرفی النوام عائد ہوتا ہوئی نے بربلکہ خفرت علی ہوئی جس میں وہ معذ در تھے ، اور حضرت علی ہوئی جس میں وہ معذ در تھے ، اور حضرت علی ہوئی جس میں وہ معذ در تھے ، اور حضرت علی ہوئی جس میں وہ بھی معذور ہے انہ کی ما افادہ عباس رہ سے اپنے مدعا کی توضیح نہ کرنے میں کو تاہی ہوئی جس میں وہ بھی معشور ہوئی معشور ہوئی انہ کی ما افادہ عمرفی المن المن تعقیدین مع توضیح ۔

اس كى بعدى نے روایت غضبت فاطمة و هجرت ها تكن مهاجرة حتى توفیت اونجوہ كاجواب ماہا، تواس كے جواب میں افادہ نسرمایا كہ :۔

ادل تواس کادی بواب برکرشظائی پرواجب نرتمی، دو سرے سی کوئی دلین نہیں کہ انھوں نے معذرت نہیں کی بھن ہے کہ انھوں نے معذرت کی ہو، مگر حضرت فاطریخ کے ول سے پہ تلکہ رجوفض ناز کے طور برتما نہیں بھی بھن ہو، اور یہ واقعہ اس کے منتقول نہ ہوا ہو کہ سلف نے محض واقعات کی روایت کاچن ال اہما نہیں کیا اور کہ واقعہ سے معام یا اُن واقعات کی نقل می صروت تعییں جن کو ایکام سے تعلق ہے، یا زائل ہوگیا ہو جیسا کہ روایت تعمی سے معلوم ہوتا ہے، کذائی فتح الباری ج اکتاب فرض آئنس، اور صرف عائشہ را کواسکی اطلاع نہ ہوئی ہووالت اولام، انہی بزیادہ ما اس. ہو پرشعبان صوات اور شرم المسم ص الا)

میسا کہ روایت تعمی ہواکہ ذریعہ حرام سے مال ماصل کیا، اس صورت میں بیٹوں کو وہ مال بینا سلال ہی یا حرام ہو اس مورت میں بیٹوں کو اسے مطال ہو ایک اس مورت میں بیٹوں کو وہ مال بینا سلال ہی یا حرام ہو اس کے موال بینا سلال ہی یا حرام ہو اس کی مورت میں اگر ارباب حقوق ور ذکر کو معلوم ہیں تو اسے نہیں اگر اور باپ حقوق ور ذکر کو معلوم ہیں تو اسے نہیں اور اگر معلوم نہیں تو اگر مال حرام کے میں اگر اور باپ حقوق ور ذکر کو معلوم ہیں تو اگر موالے کا مین اور اگر معلوم نہیں تو اگر مال حرام کی مقدار معنین اور ترمیز ہوتواس کو وار نہ اس کی تیت واپس کر دیں، اور اگر معلوم نہیں تو اگر مال حرام کی مقدار معنین اور ترمیز ہوتواس کو مال کی نیت سے تصدت کر دیں، اور اگر مخلوط غیر متمیز ہے تو اگر اس کی مقدار نہ مورت میں مواخد گراہ کی مقدار مورت میں دورت کی درسے انشا رائٹ تعالی آخر بیت مواخد کی مقدار میں مواخد گراہ کیا ہو گراہ کی مقدار مورت میں دورت کی درسے انشا رائٹ تعالی آخر بیت مواخد کیست مورت میں دورت کی درسے انشا رائٹ تعالی آخر بیت مواخد کی درسے کا دورت کی درسے کا معدال کی تعدال کی مقدار مورت کی درسے کر درسے انشا رائٹ تعالی آخر بیت مواخد کی کی درسے کر درسے کر درسے کو مواخل کی تعدال کی درسے کر درسے کر درسے کی کر درسے کر

لاناخذ بحد هالرواية وهوحوام مطلقاً على لورثة فنتنبه در مختارا فى الشاجيعة المعين المعين المطويل ليحاصل انه ان علم ارباب الاموال وجب رده عليه والافان علم عين المحلم لا يحلم الرجل له ويتصدق به صاحبه وان كان مالا مختلط مجمعًا من المحوام والمحلال ولا يعلم اربابه ولا شيمًا منه بعينه حل حكمًا والاحسن ديانة التنزوعنه انتهى، في الدرا مختار عليه ديون و مظالم جهل اربابها فعليه التصدق بقد رها وسقط عنه المطالبة في العقبى، والشراعم، مرصفر من المرابع والمالية المعلق المعالمة المع

عده برتینوں جواب محتلف مجیبوں کے تکھے ہوئے سوال کے ساتھ آئے تھے ، سائل کامنفردان داموں کامحت و علمائی تن منتی احقیر کا جواب ا تول سے متسروع ہوا ہے ما منہ زوجُ اولیٰ سے و دلٹرکیاں پیدا ہوئیں ، اور زندہ ہیں ، زوم مذکورہ نے انتقبال کیا ، آ

سوال دوم ، بشارت على في بعدانتفال زوم أولى كے نكاح تانى كيا ،اوراس سے دوليسر ادرایک ذختر بیدامونی، اورمقام سنده سے دوبرہ حاصل کیا، اوروہ روبرہ حوالهٔ زوم ثاینه رہا، اور دنىترزوم تنانىد نے اسى روبىيہ سے جائدا داينے نام سے خرب كى ،

سوال سوم، بردوزوج كالبرحسب دستوريخ زادكان بلغ يان بان باردرويك كامقرربوا. سوال چهارم ، کچه جا کداد جدی تینج صاحب موصوف نے چیوٹری، اب اس صورت میں ورز دُروم اولیٰ كوكسقدر حقد يبونيتابيع اورورفئ زوج ثانبه كوكسقد دحقر ببونيتاب اورجوجا كداد ذوج الأك سامنے مندرجه سوال ماربیدا کی یا تیا دکرائی، اس میس کستقدر ور نه برد و زوم کوپیونچتاہے یا نہیں، اور جو مارُ إدرُومُ تَا نِيه في بعدانتقال بيخ صاحب ندكور خريدكى الرس مي مي ورثه زومُ الدكّى توبېونيتايت يا نهين ادراً رزوم تانيه دعوى كرے كم مجركوبطور مبروميدويا سے تواس كے ذمر كواه لازم بي يانيس و الجواس ، جوروبير يخ بشآر على في زوم تاني كوهواله كمياسط عمون وه امانت بي مرن حواله كرنے مع ملك نهيں موجاتا ، اوراكروہ دعوى مبر دغيروكاكرسے توكويا ملكيت شوہركا ا قراركر كے

مرى انتقال ملك كى بى بيس كواه لا فراس برلازم بير،

والنسامى في بحث اختلان الزوجين في مناع البيت لهكذا و في لبدا ثع و هذا كله اذالم تقرالم أة إن خذا لمتاع اشتواه فان اقوت بذلك سقط قولها لانها إفرت بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال اليهافلايتبت الانتقال الابالبينة انهى وكذا اذا ادعت انهااشنزته منه كمافى الخانية ولايخفانه لوبرهن على شرائه كان كافرارها بشرائه فلابد مزبيينة على الانتقال اليهامنه بهبة ونحوذ لك ولانكون استمتاعها بمشريه ورضاه بذلك دليلاعك اندملكها ذلك كماتفهمه النساء والعوام وقدافتيت بذلك موادا يجر

متنامی ملدرابع ، ص مسمم ،

بیس سنخص داناکوی مقرد کرے اس کے روبروا ہے اس دعوے برببہ یعی کواہ گذار ہے آگر ده بین ندلاسکے توجو در فداس سے نزاع اورمطالبدرو بیری کرتے ہیں دہ اس تکم کے سامنے بہت کھاوی كقسم خداكي مم كومعلوم نهيس كه غلوم رنداس كويه روجيه مبركيا بوا

البيئة على المدعى واليمين على من انكوالعديث وفي الدرالمعتارم م النشساعي التحليف على فعل نفسه يكون على البنات اى القطع بانه ليسركن آلةِ والتحليف على غیرہ دی العدای ما مدہ الربید اندک الت لعدم علدہ بما فعل بدغی انہی جلد راہی 

ہیں اگر انھوں نے سم کھائی تو دیو ہی زوج ثانیہ کاسموری نہ ہوگا، اور وہ امانت ہی قرار دیا ہی 
اوراس میں میراٹ جاری ہوگی بینی کل ال متروکہ مع اس رو پے کے میراٹ قرار دے کر حسب تخریج 
ذیں کل ور نومیں بقد رصف تقسیم ہوگا، البتہ اگر دہ اپنے ہریں رکھناچاہے بشرطیک شخیج بشارت علی 
نے ہمرادا نہ کیا ہوء اور نہ اس نے معاف کیا ہو تو بقدر با نی جزیر کر مصناچاہے بشرطی ہے، اس میں کسی 
کو دعوی ہمیں بہونچیا، اوراسی طرح زوج اولی کا ہمرجی بشرط عدم اوار وعدم ابرا راسی مال متروکی 
سے کا لاجا و کیا، کمروہ چونکہ شوہر کے مساحت مرکئی ہے اس سے جو تھائی حقہ بنی بخرار روپ ہے 
کے ایک ہرار دوسو پچاس ر دب ہے شوہر کو مساحت مرکئی ہے۔ اس کے جو تھائی ہا تی بعنی ہی دونوں کہا اس کی دونوں کہا ہو کیا، بس اب دکھے اجا ہے کہ تو اور وور نہ انکل محروم ہیں، اور داکھ کے را دوں دور نہ انکل محروم ہیں، اور اگر میں موبوں کے برخر کے دار توں بعنی اس کی موبول کے دونوں کہا ہے کہ ایک موبول کے دونوں کہا ہے کہ ایک میں موبول کے دونوں کہا کہا میں موبول کا میں موبول کا ہم دونوں ہم کا ان کو دونوں ہم کے ایک میں جو ایک کو دور میں اور دور کے فوالفن تقسیم کیا جا و کیا، بس اب دیکھ جو ایک موبول کے دونوں ہم کے دار توں ہو کے دونوں ہم کیا کہا دی موبول کے برخر ہم کے دونوں ہم کے باتی در ہم کے دونوں ہم کے دونوں کی موبول کے برخر ہے موبول کے برخر کے موبول کے برخر ہے موبول کے برخر ہے موبول کے برخر ہے موبول کے برخر ہے موبول کو دونوں ہم کے دونوں ہم کیا کہ دونوں ہم کیا کہ کو دونوں ہم کیا کہ کو دونوں ہم کیا کہ دیوں کیا کہ دونوں ہم کیا کہ کو دونوں ہم کو دونوں ہم کیا کہ کو دونوں ہم کیا کہ کو دونوں ہم کیا کہ کو دونوں ہم کو دونوں ہم کیا کہ کو دونوں ہم کیا کہ کو دونوں ہم کے دونوں ہم کیا کہ کو دونوں ہم کو دونوں ہم کو دونوں ہم کو دونوں ہم کیا کہ کو دونوں ہم کو دونوں ہم کیا کہ کو دونوں ہم کو دو

| مريد<br>مريد<br>مريد<br>مريد<br>مريد<br>مريد<br>مريد<br>مريد |                    |                                       |                          |                |                                 |                           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------|
| سنت من التاليد<br>واه                                        | ا من من و لننا نيد | ن <i>من ا</i> لمتامير<br>د ال         |                          | سنت مو.<br>جيم | ہنت <sup>ی</sup> ن الاولی<br>سے | زوج/ ثاني<br>ال <b>عث</b> |
| ن                                                            | i i                | نم بو<br>ما ما                        | • •                      | 护              | +                               | <u>100</u> 100            |
| من النّايْد واقر                                             | انوت لاب           | <u>ر _</u><br>اخ <b>مت لاب</b>        | د <u>ه</u><br>ځ لاپ و ام | م دخ           | اخ لاب وا                       | مرمنسل <u>ر</u><br>ام     |
| •                                                            | بيم                | بے ،                                  | ء ۔                      | r              | و ال<br>چ                       | الفتُ<br><del>إ</del>     |
| <del></del>                                                  | <br>               | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | <i></i>                  |                |                                 | الاملام                   |
|                                                              |                    | y 9                                   | وال<br>19                | جيم<br>سوا     | الم ا                           | الفت<br>مم ا              |

وصیت برائے وارث یا امنی واجازت وارث بعدرد (ایرسئلہ جلد بذلکےصغم 19 مس پرکھناگیا ہے) کسی کے نام جائدادخرید نے سے اس کی کمک نہ ہونا اوربی ورنے کے شنل ویرے ترکہ کے تقسیم ہونا اوربی ورنے کے شنل ویرے ترکہ کے تقسیم ہونا

توریث برادر زاده نانی اسوال درسم نانی کابرادرزاده محسرهم سے یانہیں ؟

الجواب، في الدرالمختارباب توريث ذوى الارحام تم عمات الأباء والامها والمها والمها والعها والعها والعها والعها والعها والده والمراد المام كي المراد المام كي الدران كي وقت يدموم موكا فقط بين أن كي فقدان كي وقت يدموم موكا فقط ميراث ملى الدران كي مقال المام (تتمداول من 199)

تب دنے دَین دارٹ سوال ۱۹ مس) تبل دلئے دَین دارث الک مال کا موگا یا نہیں، نقط ? ترکہ کا مالک ہی یا نہیں البحواب ، مالک ہوجا تاہی تکمراس کی یہ ملک شغول بحق غیر ہوگی مشلی السلام مورث کے کہ دہ بھی اپنے مال کا مالک تھا، گھرشغول تھا بحق غیر،

لاردمضان سنسته ه دسمبراوی ص وول

فی دوالمحتاری الذخیرة هبة المبناه دون الارض جائزة، چه ص ۲ ۸ ، ،

اور با تی جوروس اموال کی نسبت وصیت کی سے تواس کا نلت تو بلارضا مندی ور شر کے ہوانت و صیت کے نافذ ہو جا و بگا، باتی دونلث کے مالک ورثهٔ شمری میں، اب ہندہ کے تام رشیدار اس کی تعقیم کی تعالیم کی تعالیم کی تعقیم کا تعقیم عالی علاقی براین انعازی میں اس موالی (اس س) مسئلہ یہ ہے کہ میاں نیے عمد کو جو ورف طاوہ اس کی نانی کے تحقیم کا تھا ، میاں نیج عمد نے بعد وفات کوئی وارث جدی یا بسری نہیں چھوڑا، ایک خالہ زاد جھائی ہی اور ایک ماموں مین ماں کا علاقی بھائی جھائی ہی اور ایک ماموں مین ماں کا علاقی بھائی جھائی ہو اور شریع کی میں کو بہو نیج تا ہے ؟

الحواسة فى الدوالمختار بأب توديث ذوى الأرحام منهم اصناف اوبع بخر المبت خرالميت نما المحتار بأب توديث ذوى الأرحام منهم اصناف اوبع بخرام بنا بردوايت بنام ولا مول وارث بعن اور نمائه زاد بعائى محسروم بعد.

مرز دیقهده مسلماه متند تاییدص مود

<u> تدارت نستی دسی اسوال</u> (۲۲ مهم) زیدگاانتهال مواجوستی المند بهب تعا، اس کے صرف دوسیٹے میں ، ایک منتی دومرامشیعی، آیا دونوں وارت موں کے یاصرت منتی ؟

الجواسی، امور خیرس صرت کرنا قائم مقام بریت المال کے ہے، اور دعلی النروبین اس وقت مائنر سے جب کہ زوجین مصارف بریت المال لمیں سے ہول ،

ه ١ رجادي الاولى مسلم م و حوادث اسر )

اختراط دوی النرومین بعدم ذوی الارمام می مسوالی (مهمهم) زید فرل اس ایک زوج اور ایک بخشیر زلوه وارنشه پیمورسی ، ندوم کو درنع و بیف که بسرین دانع کوگیا کهاچا و سه گا زوج پرر و کیاجا و سه که نوک ذوی الارمام کام تریز ترب و رقه می بعدد دی ۱۱ رمنی براب به برکه درعا النرجین جا نزیب ، ما ذوی الارمام نمو بعداد است قرض زوج و یا جا و سے ، تول دولی تارشم و وی الارحام طحطاوی محشی در مختا کوهمتا ہے ، يعنى إذاعدة اصحاب الغروض النسبية والعصبات المذكوع يبدء في التركة بذوى المنظم وانها قيد نااصعاب الغروض النسبية لانه اذاكان فالمسئلة احد الزوجين يعطى فرضه الباقى لذوى الارحام لانه مراليسامن اهل له فكما ان المال عند عدمه يقسمر بين دوى الارحام يقسم ما بقى من قرضه بينه عده

اب تاق یہ ہے کہ جب روعلی الزوجین مغتیٰ بہ سیے اور مرتبہ رو ذوی الادعام پرمقدم ہے ، توزوجہ پرروزوجہ الادعام پرمقدم ہے ، توزوجہ پرروکر کے دوی الادعام کیوں نامحروم کر دیا جا ہے ہے ؟

الجواب، فى درالمحتارع العنبة وبغى بالده على لؤوجين في ذما به العساد بيتا لما وفيه قال المحقق احدن في على المنتقط المن

مورت مسئولی اخت ذدی الفروضی می استول ۱۲ مم می ایس مسئلی یه وارث میں، زوج، اگر استولی اور سری ایکن اخت الب و ام می تروج اور ام کا حقہ نصف اور سدس ظامر ہے بیکن اخت الب و ام می شرد دہے کہ یہ اخ الب کی ساتھ عصبہ ہے، یا ذی فرض ہو کرنصف کی مستحق ہے، اور و و سری موت میں کیا اخ الب می ساتھ عصبہ ہے، یا ذی فرض ہو کرنصف کی مستحق ہے، اور و و سری موت میں کیا اخ الب ساتھ است و احدہ کو ساتھ کیا ہے، گوشال میں بین الب ساتھ اس میں یہ خواس میں مواس شرد دیکا کیا مل ہے ؟ میں یہ شرط کیا تی ہے کہ اخت عصبہ ہو اور بہاں عصبہ ہونا نی بت نہیں، سواس شرد دیکا کیا مل ہے ؟ میں یہ خواس، یہاں اخت دی فرض ہے اور اخ عصبہ ہے اور اس سے ساتھ انہیں، گرم کے مائے انہیں اس کا جزئیہ میں ندکور ہے ،

واذ الموتصر والاخت لاب وام) عهدة بلكانت ذان فوض فلها فوضها والبا للاخ لاب المخ ص ۴۹ فقط ۱۰ رویقعده صفیم (النور ویقعده لات ام ص ۱۱) مقسم تركه عدم جواز دائة قرض سوال (۱۲ م) ۱۱ كيا فرماتي بي علمائة دين درس مسئل كذيب برمنيت مردين را وزانات در وعمو دوقيقي بهائي تقع، زيد بوم برس موخ كم تام محرو نيز تخارت وغیره کاکام کرتا تھا ،چھو ئے بھائی سے کچھ سروکارکا دیارکا نہ تھا، گرجی سرمایہ سے کا رویا سے کا رویا سرتا تھا وہ زید وغرد کے باہد کی ملک تھا ،اب چندہ اوکا عرصہ بواکہ زید مع اپنی زوم کے فوت ہوا در نہیں عمرد جھوٹا بھائی با ہے اور ایک بیسر نابا لنے اور ماں کو جھوٹر او دریا نت طلب یہ ہے کہ زیتونی سنے کچھ دو بید ایک شخص غیر کے پاس امانت رکھا تھا ، وہ خص ایمن زرامانت کس کو دیو ہے میں بہد کہ وہ اپنے بچاعرد و داری کی بیرورٹ جی ب

، اگرزیدمتوفی کچه توکول کا قرصدارم و توکیاشخص این کے ذمہ ریمی فرض ہے کہ متوفی کا قرض زرامانت سے اداکرے جب کہ متوفی نے اس باب میں اس سے کچھ بھی نہامو ؟

چرحقه می سے ایک حقد زید کی مال کودیے اور بایخ حصے نا بالغ کے میں استخص کے سپردکرے عس کی بیرورشش میں وہ لٹرکا ہے

| •          | 4;           |      | مشكل        | الجواب |
|------------|--------------|------|-------------|--------|
|            | اخ           | البن | زم          |        |
| <b>'</b> ] | <del>*</del> | ۵    | <b>\$</b> . |        |

بشرطیکه و هخص متدین مبوء (۲) ادا کے قرض اس کے ذمرنہیں، کہ وہ نہ وصی ہونہ وارث نہ حاکم،
مار ذیقعدہ مسلم سیاھ (تنمتہ نتالشہ ص ۱۰۰)

محقیق برادت مورث ما ارباملاح وارف مسوال (۸۲ مم) یک مورث اینے ورزیس سے ایک وارث مسے میں ایک وارث کے کے لئے اس کے حق سے زیادہ وصیت کر کے مرکبا ہیں یہ تومعلوم ہو کہ مورث سے اس بی تلفی کا موافذہ مورث میں ایک مورث سے اس بی تامی کا موافذہ میں موگا ایکن آگر وارث بطور خو دجا کداد فذکو رکوم رحقہ ارتشری کومطابی حصہ شری دیدی توموافذہ حشر اور فشار تبرسے بواسکی بی تافی کی وجہ سے موگا، مورث کی بریت و نجات ہو کئی ہے یا نہیں ؟

الجواب مردن بردوموافل بن ایک تواس می دسراس کی مردن بردوموافل بردار است و است دسراس می ایک تواس کا حق برخواد ب سے کہ دیک شخص دوسر سے کاحق استعمال کر دہا ہے ، سو قالبن کے برخواد کو اس کا حق بہونجا دینے سے دوسراموافذہ مرتفع ہوجا و بیگا، اور پہلاموافذہ ان کے لئے دعا واستغفار کرنے سے جاتا دہائے گا مردیا و استغفار استغفار استغفار استغفار کا فی نہیں ہے ، حقد ارکواسکا حق بہونجا دیا جا و یہ دون اس کے صرف دعارواستغفار کا فی نہیں ہے ،

١٥ رمحنه مي مي مي مي ١٠ ٢

مَهُمِرِاتُ بِسرِد كَهِبِدا شوداز اسمول ( ۱۹۹۹) این فاکساریکا زبانشنده صلح اکیاب پوسٹ تنگ بازار میخ می برات بسرید کرد. اسمول ( ۱۹۹۹) این فاکساریکا زبانشنده صلح ایرون بیداند می و می بیدانی برائے مقدد کشائے مسئله نا دره بصد نیا زمندی و تمنا از دردراله این خور ایرون بیس از ساسله این خری افتدانی از می از ساسله این شرع شریف در حیط مقدنود آور دلیس از ساسله

اندودخرس پیداگشت منوداک شیرخوا د بوکرما درش را بقتل آورده بدرست بی مگرفتا درشده درمنزلیش بخریرهٔ اندوان که کاه پانی نیزگویند دفت، بعثنقفی ایام بسست سال آل نامنجار بدشعا را زقید خلاصی یا فدة و را کمک دیگرسک بنت پذیرشد، اتفاقا آک شیرخوا ره بعدم و در مدّن بعیدا زخانهٔ آبائی سفراضیا رکرده با واره کردی درآن مهرکرد آل شخرک منزو از بعده از بطن او دو بسرت و گرفت ندر از جوی آل مروادان موالات لاعلمی آل بختر را نبکاح شری و رخانه نبود آورد، بعده از بطن او دو بسرت و گرفت ند، اما چوی آل مروادان و افع آگایم کشت بخون شما تت بمسایه آل روسیا ه از بر دارنو کشی کرده بینم رسید نعو فرایش من ای و نفر اکنول بال متروکه انسان آل ندن که فی کختیفت دخترو سه است و آل دو بسرکر از بطن آل و نفر بیدارش می کوید که پدرمن است بیدارشد ندیجسا من قسم کرد دو آلری الحل مرد و فرایت شرکه پدران بیج بند بینی نوید که پدرمن است بیدارشد ندیجسا شفسهم کرد دو آل با با اصورت مسئول را تفصیل و ارحق تقسیم نموده این پیچدال در این بیجدال در این می نوید که پدرمن است و آل دو به بری که نوید که پدرمن است و آل دو بسری کوید که پدرمن است و آل دو نواست و ال بری این می نوید که بدرمن است و آل دو بسری کوید که بدرمن است و آل دو نویسری کوید که بدرماست و ارشن نوط و دل باهم و این می نوید که بدرمن است و این دو بسری کوید که بدرماست و این به نوط و دل با می و این برورد و ای

ا زلاعلى ديانما يندونينرعندان شدستا جربان شند نقط والسلام ؟

بس جب صرف وطی با نشبه بمعی انفرادً امتنبت نسسب بوگا اورانشی از انتبت بلوازمهٔ نبوت نسست بعدید مرکا باب کاوارث بعی بهوگا، اینزاس مینکوم کو زوجیت کی میراث نه ملے کی کیومکم نسست بعدید مرکا باب کاوارث بعی بهوگا، اینزاس مینکوم کو زوجیت کی میراث نه ملے کی کیومکم واقع میں پذنکاح فاسعد ہی، اور نکاح فاسد میں میرات نہیں ہتی، البتہ پہ لٹرکے اس عورت سے میرات بیٹے کی یا ویں گے، مرسسہ اس رتئمہ فامسہ ص ۸ می) فارج نیون مال وراثت از ملک وارث اسموال (۵۰ م) ایک ترکہ میں میت کی زوج اور جیازا دبھا تی اور بسبب انکارو تدبیر خسسرہ جا علاتی جیا وارث تھے، اور جیانے یہ کہہ دیا کہ میں کچولینا نہیں جا ہست اس کا جواب حسب ذیل کھا گیا ،

جواب، خط سے میں سمجھا موں کمرحوم کے ایک جھابھی ہیں ابینی مرحوم کے باپ اور سرجیا ایسے بھائی ہیں کہ دونوں کے باب ایک اور ماں دو اگریمی سے توان کے جیا کے ہوتے ہوئے جازاد بھائی کا کچھری نسیں اوران کے انکارکرنے سے بھی دہ چیازاد بھائی حقدارنہ ہوگا،ا دراس انکار کے بعد بھی وہ انھی مالک ہیں، اب ان سے مکرر یو چھاچا ہے کہ آپ کا حقہ کس کو دیاجا دے، وہ س کو مبتلاب اس كودياجا ديگا،ليكن بيونكه مرجيزين أن كابمي محقه بيداس كيم رجيز مشترك بيط او مشترك كأيه مهبرجا ئنزنبين الززاوة مب كودينا جامين يول كرس كرابنا حضد مثلا بالجروبيه كوياسور ويه كومبشلا اس بخص کے ہاتھ حس کو دینا باہتے ہوں زبانی فروخت کردیں ،اوروہ زبانی قبول کر سے بھرزمن زباني معان كردين اوراكراس من مجهوان كفلجان معلوم موتود وسلط بقداس تقصور كي تحميل كايه سيه كريه جيا تركدس سعكوئي مختصرسي بيزمثلاكوئي كبراكوفي كتاب بجائد اينديور سع حقه كم ياين أور بيرده بينزكوني نودى ركولس يا زوم كوربدس، اس طرنق مسيمي زوم أن كے حضر كى الك بيكتي ہے ادراكراس طرئية ببركل كرناخو دبارم وتويهي مائز ب كرجيان كام كے لئے کسی كوزبانی دكيل كركے دوباتون كالفتيارديدي، ايك يدكه في جزئركمي سع اس ما كمالحده كريس، دوسره يدكه وه چیز کھیرزوج کومبرکردیں، سووکیل کا ایساکرنا بجائے اُن چیا کے نعل کے ہوجاویگا، اورایک تیسرا طريقه اورسع، ده يه كوتركر كونسيم كر كيرايك كاحقه جداكردي، يعزيجا كاجوحقه على وكيا بوابوده زوم كوسب كرديس ادراس كونعي خواه اصالة كرليل يا وكالة ، يرتين طريقي بي أن بي سع جوسهل معلوم بواختیا ركريس، ربيع الاول مستام (متمه خامسه ص ۱۸۸)

مسئله درانت مسئله درانت مسوال (۱۵ م) کیافرات بین علمائد بن اس مسئله می کهمولوی ... مقامورت مسئله درانت مسئله درانت مسوال (۱۵ م) کیافرات بین علمائد بن اس مسئله می کهمولوی ... مقامورت ماندان نے انتقال کیا، اور دوبیبیاں اُن کی بین، ایک مولوی فقامر حوم کی حیات میں انتقال کرگئ تھی اور دوسری بقید حیات ہے، ایک بیوی کی اولاد میں سات افر کے دولٹر کیاں اور نو د زوج موجود بین، اور دوسری کی اولاد میں دولٹر کے اور جارائر کیاں موجود ہیں، زوم موجود نہیں، مولوی صاحب نے اپنی

حیات میں تھے روپے کی جا ندا دصحرا تی اپنے نٹر ہے سید ... ۔ کے نام تصیہ تھا نہ بھون میں خبر میدکردی اور وه اس برجیتیت مانکانه قابض سے اور ایک مائدا دسکنا فی دہلی میں تھی خربدکر دی ہے جس کا مقدم شفعدلندن میں اس وقعت دائرہے، اسی طرح وومسری بیوی سے دولٹرکوں کے نام دیلی میں جا کا وسکنائی نحريدكردى بيحسكى رحبشرى وغيره ضابطهس بوكئي سعءالسي مالت بس يدجا كدا وعطيه بدرواحل واثثت بيديا نهيس، يا باستننار اس جاراد كروار ثان كوور تنقسيم كياجائي اوركيا حضر مروارث كامركاج الجواب بقسيم تركه كي توبيصورت موكى كربعة تقديم حقوق متقدم على الميراث مولوى صاحب كا تركه د ۱۹۱۷ سبهام میتسیم موکر زوم موجوده کود ۱۹۲۷ اور نولترکون می سیم را یک کود ۱۹۱۷ اور بھ تركبوں میں سے برایک کورے ، ملیں سے ، اور تمین نٹرکوں کے نام جوجا گداد مولوی صاحب نے اپنے روپے سے خرب کردی ہے دہ انہی لٹرکوں کی ملک ہوگی، اس میں یا اس کی تیمت میں ووسرے ورشہ کا کچھیں' امأاذ اكان الولدصغيرً إفالشراء من حيث اندولي وبنفن البيع على الصغير استلاء و يكون اداءالفن تبرغاوان كان الولدكير إفالشراء من حيث اندفضولي ولمااضافه الى الكبيرواجازه خذاالكبيرينفذ عليه بالاجازة وبكون اداءالتمن تبرعاايض والدلاشل خذه دجل انستري لوليكالصغير توياا وتجادما ونقدالفن من مال نغسه لايرجع مالفن على ولدة الزان يشهدانه اشتراه ليرجع عليه عالمكيرية جهم مرو كتابليوع وفيها امرأة اشترت لولدها الصغيرضية بمألها على الاترجع على الولد بالثمن جازاستحساناوتكون الاممشترية لنفسها تم يميرهبة منهالول هاالضعيرو وليس لهاان تمنع الضيف عزولهاكذا فى فتأوى قاضيخان اهر قلت لمالم تكر ألع م ولية لم يكن شراءها نافذ اعلى الصغيريل يكون نافذاعليها ترهية منهاله ويبتبت هنالك احكام الهبت بخلاف الاب لكوندوليا يكون شراءه نافذ اعط الصغيرييب احكام البيع كمادل عليه قوله لابرجع بالقن علولة الخزلان احتمال لرحوع بالقن يختص بالبيع فمست المحاجة الى نفيه وفى فتح القديرييع الفقولى ذكر في شرح الطحاوى ولواشترى رجل لرجل شيئًا بغيرام وه كان ما اشتراه لنفسه اجأزالذى اشتواه له اولم يجزاماً إذ الضاف إلى اخوبان قال للبائع بع عبدك من فلان بكدا فقال بعت وقبل المشترى هذا البيع لفلان فاندبيوقت اه

البتدس جائدادي شفعه كامقدم والرسط أكراس برعبدالعزيز كاقبصه نهوا مواور

شفیع کامیاب موجا در معتوز رئین جود البس موگاده سب در نه کام وگاه دراگر قبغه موگیا گوشفیع کامیا بهی موجا در ساز برشن خالص عبدالعزیز کامید، فی المهداید، ان حضرالشفیع الب ته ص ۸۳، کتاب المشععة ، اار ربیع الثانی توسیلیم (تنمه خامسه ص ۱۸) مسکم مفقود اسموال ۲۱ ۵۲ کیا فراتے میں علائے دین اس مسئلمی که زید بعر تقریباده مسال عرصه ۲۷ سال سے نحبوط الحواس فنی دیوانه تھا ، اوراسی حالت میں و دہفقود الخبریعی لابته مہوکیا، جس کو

اب عرصة قريب سات آ مؤسال كے مواد لا بته مونے كو قت اس فينى زيد فايك لئرى، دوقيقى بعائى اور ايك تعقيم بهن جھوٹرى تھى، مگراس كەلابته مونے كے وقت اس فيريب وصائى مين سال بعداس كاليك بعدائى اور ايك تعقيم بهن جھوٹرى تھى، مگراس كەلابته مونے كے قريب وصائى مين سال بعداس كاليك بعدائى فوت موكيا، در قريب سائر سے بين جا رسال بعداس كى لئركى كانتقال موكيا، اب جواب طلب بعدائى فوت موكيا، در قريب سائر سے بين جا رسال بعداس كى لئركى كانتقال موكيا، اب جواب طلب

يامره كدفوت شده بها في اورائم كى كومفقود زيد كے ورثه سيكس قدر تنمرى مقربېونچا ،
الجواب، في السراجية المفقود حى في ماله حتى لا يرت منه احد و ميت في مال غبر متى لا يرت منه احد و ميت في مال غبر متى لا يرت منه احد و لان بقائد حيّا باسته عياب الحال و في توريشه من غير انبات مالم متى والاستصحاب عبد لا نبات ماله يكن والاستصحاب عبد لا نبات ، ويونف ماله حتى يم موتدا و بمضم عليه كين والاست مي الدين الم يقد عليه موتدا و بمضم عليه كين والاستصحاب عبد الدين على المنات ، ويونف ماله حتى يم موتدا و بمضم عليه كين والاستصحاب عبد المناق المن

مِن (تفسيرلقوله حى في ماله) وموقون المحكم في حق غيرة حتى بوقعن نصيبه من مال

مورثه فأذامضت المدة فهاله لورثته الموجودين عندا محكم بموتدر ولابوت من مأت قبل قضاء القاضى بموتد، ومأكان موقو فألاجله بيدالي وأرث مورثه الذى وقعن مزماله

(تفسيرلقوله ميت في حق غيرة) اهملحضاً

ماصل اس عبارت کا یہ ہے کہ خو بیفقود کا مال تو اس کے در تہ میں اس و تت تعسیم ہوتا ہے جب قاضی دھا کم سلم ہاس کی موت کا حکم کرد سے باتی اس کم بالموت کے قبل اگر اس کا کوئی مورت مرجا دے تو اس کے ترکہ میں سے اس مفقود کا حقد امانت رکھا جا تا ہی اگریہ زندہ اگریا تو ابنا حقت کے رکھا گیا تو ابنا حقت کے دکھا گیا اوراگر حکم بالموت کی مفاود کے لئے رکھا گیا تھا، وہ سب رکھا ہوا آن در تہ کوئل جا دے گا، بیس اس قان وہ کی بنا رہر جواب سئل کا ظاہر ہوگیا، کواس صفود کے ترکہ میں اس قان وہ کی بنا رہر جواب سئل کا ظاہر ہوگیا، ابنتہ اس فورت میں اس مفقود کے ترکہ میں اس مفقود کے ترکہ میں اس مفقود کے ترکہ میں اس مفقود کا حقہ مشری حسقد مہووہ رکھ لیا جاد بگا، اور نوت شدہ لا کی کے ترکہ میں اس مفقود کا حقہ مشری حسقد مہووہ رکھ لیا جاد بگا، اور اگر حکم بالموت دائع ہوا تو دہ سفراس بھائی اور اس مفقود کیا تھا ، در ترکہ دیا جاد بگا، اور اگر حکم بالموت دائع ہوا تو دہ سفراس بھائی اور اس مفقود کیا تھا ، در ترکہ دیا جاد بگا آئی در ترکہ دیا جاد بگا آئی در ترکہ دیا جاد بگا آئی در ترکہ دیا جاد بھا ترکہ دیا جاد بھا ہوں کا حقد کے کے گا میں دیا تھا کہ دیا تا میں در ترکہ دیا جاد بھا جاد کا در اس مفقود کیا تے رکھ میں تارہ دیا جاد بھا مسدس واس)

٩ ربما دى التأني سيهم المرام ( تربيح خامسه ص ١٥١)

جولِ شبر سرتفدیم ادلاداخت مینیه اسموال دامه می زید زنده براس کاکونی وارث وی الفروش سے براولاد بست اسم در مبرات اسم در مبرات اسم الیکن اسکی تعقیم بهن کی اولاد دارش می یا پیچری بهن کی اولاد و کور و اناشه موجود بین اگرزید آن کو چورکر مرکبیا تو حقیقی بهن کی اولاد دارش می یا پیچری بهن کی اولاد و مین یا در در از از مین کی اولاد و مین کی اولاد ایک کی تربید سے بری مین از در کا الم مین باب کوتر بین کی اولاد ایک تو بین باب کوتر بین کی بین اولاد ایک تعمیل اولاد ایک تعمیل بین مین اولاد ایک تعمیل بین کی دونون سری مین کی دونون سری مین کی دونون سری مین کی دونون سری بین کی دونون سری بین کی دونون سری بین کی دونون اولاد ایک خور دونون بین کی دونون دونون بین کی دونون دونون بین کی دونون بین کی دونون دونون بین کی دونون دونونون دونو

كثابب الغراثفن

نظر بالمجان سے ورت کا گھرت کی بان اور ربعد ہیں۔ وازے اسوال (۵۵ مر) ایک شخص نے اپنی عورت کو بعد مورت کا اور کہ دیا جلی جا، اور عرص دی بان اور کہ دیا جلی جا، اور عرص دی بان اور کہ دیا جلی جا، اور عرص دی بان اس بات کو گذر کے کہ وہ عورت اپنے خاوند کے گھرے کی ہوئی ہے ، اور اس دس سال کے عرصہ بس اس کے خاوند نے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا، اب دشخص عرص قریب جا رسال سے فوت ہو جکا ہی اور اس کے فوت ہوئی ہوئی سے کوئی تعلق نہیں اپنے خاوند کے در تہ با نے کی ستحی ہے یا نہیں اور اس کے فوت ہوئی انہیں اور صرف استعدر مدت گھرسے نکال دینے سے طلاق ہوگی یا نہیں ؟

آ کچواب ، یہ کہنا کہ جا، اُن کنایات سے ہوخن میں ہرمال میں نیبت طلاق کی شرط ہے اور نیبت کاعلم اب ہونہ میں سکتا، اِن اِطلاق واقع نہیں ہوگی، اور دوہ عورت شخق میرات یا نے کی ہے ،

اارربيع الاول فسنتماه (تتمداولي ال

عان کردن بسر اسموال (۱۱هم) ایک شخص نے اپنے بسرکوعات کردیا، اب اس سے برجوع کرنا عابتا ہے، بیس مرہ کیا کرے ؟

ایکواپ، ما ق دوی می سیم ایک می شری دوسی می کادلاد والدین کی نافرا نی کرے سواس می کی تحقیق می توسی کے کرنے دکرنے کو دس نہیں جوالدین کی بریمی کریئے وہ عنداللہ ماق ہوگا ، اور اس کا افر نقط بدہ کہ خدلے نزدیک ماصی و مریحب گناد ہیں کاہوگا، با تی حران میراث اس بر مرتب نہیں ہوتا ، دوسر فرصی عرفی یہ بی کہ کوئی شخص ابنی اولاد کو بوجہ نا راضی ہے ہی و محروم الارث کردے ، سویلم شرعا ہے ، بلاقصد مورث ، وارث اس کا متی ارث باطل نہیں ہوسکتا ، کیونکہ ورافت ملک اضطاری و بی شرعی ہے ، بلاقصد مورث ، وارث اس کا تبوت باطل موتا ہے ، خال الله تعالیٰ یوصیکی الله فی اولاد کے دلاد کو متل حفظ الائت یہ اور لام اور نیز تقد حضرت بر میرہ کا شاہد اس کا ہے کہ صفرت مائٹ رام اور اس کو کو رسا مالی کرسکتا ہے ارادہ کیا تھا ، اس کے موالی نے شرطی کی والا ہماری رہے گی ، اس بر رسول الشاصی اللہ علیہ وہ نفرایا کہ ان کی شرط باطل ہے اور و لامحتق کی ہے :۔۔

كماروى النساقي عن عائشة رضانها الاحت ان تشترى بريرة للعتق الهمر الشترطوا ولاء ها فذكرت فلا لله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال برسول الله صلى الله عليه وسلم الشتريها واحتقيها فان الولاء لمن اعتن الحديث،

۲۷ ردیج النانی، یوم پنجشند مسیمیم (امداد ج ۲ ص اه ۱)

240

مسائل شعلى

گای کردے گالی دینا جائز نہیں اسموال (۱۵) زید کہتا ہے کہ گائی ش منط کے بدے گالی دینا جائز ہے اور ثابت ہے کتاب الشرسے اور سنت رسول مقبول میں الشرعلیہ ولم سے اور کمر کہتا ہے کہ گائی نگر روکے بدلہ گالی دینا چاروں الموں کے عقائد کے برخلات ہے ، برگز جائز نہیں، بلکہ حرام ہی آگر جائز ہوتا تو ققہ ارتصر پر کسیوں مقرر کرتے ، اور زید کہ کورجب تک اپنی تو برکا اظہار نہ کہے اس کے بھیے نماز بیرضی جائز نہیں، آیا بروے شرح شریف کے ان بردوصاحبان میں کس کا تول حقبرہے ، اور کس بم تہ سکہ نادا حد سے ا

ا مجواب، مدینه می ملاات منافقین سے شکالیاں دینے کوفرایلب وادا خاصد فی اس سے غیرشروع ہونافیش مظام کی تابت ہوا، اورغیرشرع برامرار کرزافس و کا دراس کی امامت کر دہ ہے، اس طرح نیر شرع کوشٹرع کئے والا بعتی ہے، اور مستدر کے بیچھے کا زیر صفا مکروہ ہی البتراکر تو بہ کہرہ کے نواز مستدر منع ہوجا و بیکا اور اکرس کوایۃ جزاء سیست مند وہ ہی البتراکر تو بہ کہرہ کے نواز مستدر من وجا و بیکا اور اکرس کوایۃ جزاء سیست سندے مناز ماک شرع ہوتا ہوئے کہ اس عومت اور خیرشرور کا محصوص و مستنی ہی کہ انجا کہ اس مند اس مند کی مستنی ہی کہ مسابقہ بنوا کی کہ مسابقہ بنواز میں اس ماری میں مندلی کے داکھ کی مارز ہیں اس ماری اس مندلی کے داکھ کے داکھ کی مارز ہیں اس ماری اس مندلی کے داکھ کے داکھ کے داکھ کی مارز ہیں اس ماری اس مندلی کے داکھ کے داکھ کی مارز ہیں اس ماری کا دراس مندلی کے داکھ کے داکھ کی مارز ہیں اس ماری کا دراس مندلی کے داکھ کے داکھ کی مارز ہیں اس ماری کا دراس مندلی کے داکھ کے داکھ کی میں کا دراس مندلی کے داکھ کی مارز ہیں اس ماری کا دراس مندلی کے داکھ کی میں کا دراس مندلی کی میں کا دراس میں کا دراس میں کی میں کا دراس مندلی کے دراس میں کے دراس میں کا دراس میں کا دراس میں کا دراس میں کا دراس کی میں کا دراس میں کا دراس میں کا دراس میں کا دراس کی میں کا دراس کی میں کا دراس کی میں کا دراس کی کی میں کر دراس کی کی میں کا دراس کی کی میں کا دراس کی کا دراس کی کی میں کر دراس کی کی کا دراس کی کراس کی کا دراس کی کی کا دراس کی کا دراس کی کا دراس کی کر دراس کی کی کا دراس کی کا دراس کی کا دراس کی کی کی کا دراس کی کا دراس کی کا دراس کی کی کا دراس کی کا دراس کی کی کا دراس کی کا دراس کی کا دراس کی کی کا دراس کی کا دراس کی کی کا دراس کی کی کا دراس کی کی کا دراس کی کی کا دراس کی کا دراس کی کی کا دراس کی کا دراس کی کا دراس کی کی کا دراس ک

جواب، يعقدا يك تاويل سے آب كے كئے مائز ہے، وذال الناوبل ازهنالله فع وان كان ربو اصور في الكنه رشوفة معنى و يجوز دفعها للتوتى عن مثل هذا الاستقراض، الذى هذا لؤام لما لا بلزم وا يجاب للتبرء - سرستم المالا مالا بلزم وا يجاب للتبرء - سرستم المالا مالا بلزم وا يجاب للتبرء - سرستم الله و موادث نامسرس و

## رساله جع المعاء والرّضا بالقضاء

 الحجواب، رضا بانقضاکی و تفسیری بی ، ترفنسیر سربر ابواب بی ایک تفسیر عرفی یه که رضا بالقصنار سے مراد اس واقعہ برراضی رہنا ہے جس کی ساتھ قضا بمتحلن بھوتی ہے ، مثلًا مرض برنی رہنا ، فقر سپر راضی رہنا وعلی ہذا ،

دوسرى تفسيراصطلاحى يدكروس وإقعهوالترتعالى نے واقع كياسے ان كے اس فعل مير ايقاع برراضي رمبنا اليس تفسيراول برتوم رواقعه بررضا كإحكم بي نهيس مثلا ببن الموركون تعل نو دنالین فراتے میں جیسے کفرومعاصی اُن میں بندہ کوبھی ہی حکم سے کہ اُن برراضی نہ ہوہ بنی مثلاً يهم کوکفرکوليسندندکرسن بلکه نیک زائل مونے کی کوششش معی کرسے دعا دیمی کرسے این گئے ہی، ووسروس كالمي تواس ما وديس تود عاور ضاك معارض كالشبه بى واردنيس بوتا كيونكراس مي صرف دعار ماموربہ سے رضا ماموریہ ہے پی نہیں بلکمنبی عنہیں البتہ جواموران توائی کے نزديك نابسندنهين ميسيكسى كامرض كسى كانقران مي رضا و دعار تحجيع مون يبزطا برنظري انسكال موسكمًا بع جيب مدائل كوم وا، نيز بعض حضرات ديل مال كوعي بوكيا بي حسوس وه غليه مال كي سبب معذور مي اليكن كليات شرع مي الطرغائر كرنے سے مجدانت كال نهيں رہنا اكيونكرايسے امور مذكوره ميں دونوں تے جمع موتے کی صورت یہ ہوکہ بندہ کو پیم سے کہ جونکہ تومرض کو اپنے لئے مضراور صحت کو پنے كئان مجباب تحدكوتير علم كيموانق اجازت بلكرايك درجدس لمريحكة ويددعاركرا وينوالحاج ادرعزم كيساتعود عاركركه اسدامة فيجه كوصحت عطافرما الدرمون كوو وركسرتيكن جؤمكه غيقي كفيح وضرركا ما الته يُعاليٰ كوبئ السلط عين اس دعاركي ما است ميں يه اعتقاداً و دعزم مي دل مي استح رڪھ كوگر ميرا ميطا في ربانومس اسى كوفير محبول كا، إوراس برراضي رسول كا، برا دل برتفا. اور دومسری تغسیر بیرنسی ما دّه مین حتی که مورغیز برضیر كوفي انتكال مني واقبع نهيس موتاركيونكرد عارتو دا قعه مفضيه سيمتعلق بئ ادر رضالا ہے، علمار کلام نے الرضار بالكفركغر كے سوال مس مى جاب ديا ہے كہ الكفر تغضى الا قضاء بمی دفترسوم کے دوسیع برخست سرحی توقیق میان اس روحدیث الخ اسی جواب کو خاص عنوان سے ذک نومایا ہے بیس کے تعبی اشعاد نقل کئے جلتے ہیں، دہی بنا سے اسے ماشع جو اسم جو اسم جو اسم جو اسم جو اسم جو

خود شنامیدان که در برومیت صفی سست تا شکاست حل شود اندر جب ا س مردویک کے باشد آخر سام جایا بلكداذ وسب نرشت دا بنمود نيسست قوت نقائش بایت اس که او هم تواند زشت کردن تیسم بکو ایو

درمیان ای د وفرستے نس بخفی سست بیس تضار*ا نواجه از مقضی* بدا ب كفرجبل سهنت وقبضائے كفر وعسلم زمشتى نطارشتى نعتسامش نيست

لیکن پرتقر بیرعام ہم ہمیں، طالب علموں کے لئے لکھ دی ہے، دومسرے حضات اس میں حوض نہ فرائيس، والشراعم، وسميت بذا المكتوب بحيع الدعاء والرضاريا لغضار -

٢٧ رشوال من ١٤ النور فيقعده مصمياء ص ١١)

بعض خاص دعا دُل کی تاثیر حوری اصابت (مسوال ۱۰۷ م ) حدیث نسم الترلایفرمع اسمیرتمیں مجیسے اکثر سورة ك بيئ اس يرمنى مع جوائبية، إس وعاركونيح وشام برمعاكرتابيون، اوراكتربليات بمفرق ما مون رسّاموں بسکن تعف د فعه متناه و نادر کھے گنزندمتل ہوٹ وغیرہ کے بعد دعار کے بھی ہیو نے جاتی ب توطبیعت کچومتر نزل سی معطاتی سئے تواسکوکئ تا دیلیں کرکٹر سکین دی ماتی سے، اور تنزلزل اس دم سعیم آیا بوکر حارث شریف میں اس دعار کے شریصنے دائے کی نسبت عدم مضرت کا وعدہ آ باسے، بجيط دنول مي أبيه كا ده رسالهمس مي سو دوغيرة كيحتين من اورانك بحث تعويد وغيره كي معي يو رقيخ میں آیا، اس میں تجیمضمون اس کی نسبت به نکھا تھا کہ ادعید او دیپہ تعوید وغیرہ کی ناتیرات طعی **فرو**ری نهیں جو برزة مریر شخلیف دن کی نسبت بدگنی کی جاویے،

ا سب عرض یه محکومه مین معکوره بالا کی نسبت بی خیبال کیا جاد سے یا نه اگرار مثنا دنبوی بیرخیال كرس تودل دين جا تا يو، وعارهُ نبوي مختلف نهس موسكتا، مگرجب پينجيال كها جا نا يوكه ارمشا د نبوى وتوكي او دريش سنا وغيره كي نسبت بعي ابيها بي آيا بي مالانكه اد ويربسا او قات ابني تا نبرنهيس مستين اخريه كهذا برتا يكدار شادنيوى مرف اسى قدرسه كداد عبداوراد ويدمي خاص خاص نافيرت جوندان في النس وكصي موجودين ملكن مرحكه ان كاظهور كلى طور برموا برتيس

اسعرض بروكره كيمس فكاب كرساله سيمجها وغلط تونيس ارشا وفرما ديجياكا ؟ المجواب معنی مدیث مدیم مضرت کے یہ بس کہ فی نفسہ اس دعا رکایا شریبے ،اورم و شرکی تاثیر بهبشه مقيدته وتي سندعدم المع كمساتع بيركسى مانع سي ترتب نهويا نداس ك تعتصى بون بين خلل والتأبي ورنه خبر خبرها دف من كوتى مت بديداكر تابية اورس نے بولكهاسے عالمين كى ارعب ك بارسین لکھاہے، ندکہ ادعیہ نبویہ میں، اور ادویہ واردہ فی الحدیث پراس کا قیاس مجیح نہیں،
کیونکہ وہ خبر منقول عن الخلق ہے ، بخلات نبر شعل ادعیہ کے کہ مستندالی الوحی ہے ۔
سر مرسفان کی میں اور اولی میں مورس

منی مدین بی ام اندیا نه به سلطان اگراهم اندین انطاری (۱۲) با تولکم اندری که سلطان روم دری و قت امام آندیا نه به سلطان اگراهم اندین انطاره م جیست ، بیان فرمود پستی بخشنه اگر اهام نیست به سطانی صدبیت که گر ملانصب امام بهیر دان مینت میشت زمان جا بلیة است میشت جا بلیت اندم کیدیا شرای میشت از مان جا بلیت است به میشت و برای برنانی میشت از می نوان امام ست به خبر تقدیرا و اشراکه امام جیست، و برای برنانی برنی این میشت این میشت با خبر تقدیرا و ایشراکه امام جیست، و برای برنانی برنی این در جواب می نمان میشت جا بلیت لازم آیدیا نه بجواب تبوین عنایت فرموده شدکی که در در فی فرمایند و جواب میکد عنایت فرموده شدکی که در در فی فرمایند و جواب میکد عنایت فرموده شدکی که در در فی فرمایند و جواب

المجواب ، مسكد فتلف فيدبين العلما راست بنابرآل كرشرط قريشيت ديجيف مالات قابل سقوط است يا نه وانج درسوال نوست اندكه مطابق مديث آكر بلانصب امام بمير و الخواب ورين فلا نصب امام نيست، لفظ مديث اين ست من لم يعن إمام ذما نه وغيش نزد بنره انسدت كرع معرال كناد است اذعدم اطاعت بروقت موجود بوون اطلاقاللم لنروم على الملازم الان عدم العرفان بيتلزم عدم الطاعة ، البته نصب امام خود مبيل ديگر واجب است و وجوب بمرد واجبات مشروط مي التدبقد رت وجول از شراك قدرت على النصب اتفاق مسلين ست وآل نظر اللى الحالة الحافره كبريت امم است و جول از شراك قدرت على النصب اتفاق مسلين ست وآل نظر اللى الحالة الحافره كبريت امم است و بدان نظر اللى الحالة الحافره كبريت امم است ابذا من من بندا من من من المناه المناه المناه المناه المناه من آيد و شريت ما بلية ، والمثرال من والمناه المناه و تمتر اولى عن من من المناه المناه من آيد و شريت المبايد ، والمثرال من من من المناه المناه المناه و تمتر اولى عن من من المناه و من من من المناه و المناه المناه و تمتر اولى عن من من المناه و المناه المناه و المن

منقید درباره دمهاله موانع عمری معنود فخرط ام منتقب اسوال ۱۰ ۱۸ ورباره دمهاله مسوا نخ عمری حضود مرزز علیالصلوٰهٔ وابسادم مرتب مرتب مردمی پرکاش یوجی عالم مسلی الترعلید ولم ، مرتب مسرد سع برکامش د یوجی برجادک برادید وهرم ، بجواب امتنفسیا د عزیز الحق سیب اُوَرسی کمهاله پارسها دنبود،

جواب، التلام عليكم ورحمة الله! بورى كتاب ويجعف كي توفرصت نبس ل سكى تقى بتفرق مقالة معد ويجعا، صغير الم و ١٩ يس و حى كي حقيقت بي او مفحده و ١٩ هي معراج مي بوكلام كياب، وه بالكل خلات تحقيق بحراور اس سحة بيل مغوس مي صفور برنور ملى الله عليه ولم كومند و اور بارسبوت مقدا ول سكما الله عليه ولم كومند و اور بارسبوت مقدا ول سكما الله معيرا و بالمام مبارك بدون خاص تنظيمي القاب كے اور بعض مجمد معالية كا مرت نام نصرت نام نصاحب كما بي ان كا اثر بير صف والد برخصوص جب كه ناواتف مويد به واله ي كورن نام نصرت نام نده مناحب كما بيم ان كا اثر بير صف والد برخصوص جب كه ناواتف مويد به واله ي كا

اس کے قلب میں آپ کی عظمت نہیں جمتی ،اور یہ سرکے مقصود اسلامی کا فوت کردِ بیا ہی اصل یہ سے کہجب مصنف خود مقتقد تس سے توجتنا التراسي قلب ميں ہے امنا ہي ناظرين كے قلب ميں ہوسكتا ہو، اور ايك خرا بي سبب سے بٹرم كريہ ہے كہ جب مصنف كوبگمان عامِ تعصب كےمنصف دلحقق سمجھ لياجا تواکرسی و قت اپنی کسی تقریبریا مخربیرمی اسلام کے خلات میں وہ کچھ کیے گا تواسی انصاف و تحقیق کے خيال سعاس كونعي حق سمجها ما ويكا، ملك معض تونيوبي ميته نسك كاكركون امرموا فق اسلام كے سے ادركون امرخلاف امسلام، بهذايه كتاب ارجواس كيمشل موتدريس كيدلان بهيس سع اورنه ناوافعو كيمطالعه كمح قابلء البته غير فومول كيمقابله مين مناظره مين استغرض سيميش كى ماسكتى سي كم مخالفين ہی آپ کی تسدت ان نوبیوں کے قائل ہیں، تدریس باسطالعہ کے واسطے کیا اہل اسلام کی تصانیع کم ہیں، يكم رمضان شيم العرد تتمدا ولي مس موس

كسى امرما نزين تعارض امردالدين إسعوال (١٩٤٨)كسى امرما نزيك ك الريك كوباب منع كرر با بواور ما ى میں کو اطاعت کرے کی تعمیل کرے کا محکم دے رہی ہے یا بالعکس، تو پیس کے حکم کی تعمیل کرے ؟ الجواب، چونکه ورک شرعانو د فیکوم شومری براس کامکم کرنا خلاف شومر کے نود معصیت سے رور معصیت میں اطاعت سے نہیں دنایا ل کا کہنا نہ مانے ، 19روجی استام و تتمہ اولی علی میں ہم، م پندنامشیخ مطارس جورات کو کینه دیکھنے اور جهارو دیفادیر اسوال دم دم) پندنامیں جو یخ رحته الترطیب نے

وبوارد ل کاکٹرے سے صاف کونیکی مانعت ہواس کی کیاامس ہے، مصری تحریر فرایا ہی تا شعب درآ مکیز نظر کون نعظامیت

به ماندت بشری بریاکسی صلحت سے ، اور آگر صلحت برتو کیا صلحت بری اسی طرح رات کو جهارو دنیا خواری کابا ہے اللہ دیواروں کا کیرے سے صاف کرنا نواری لاتا ہی یکس طرح سے ہواورکس وم سے ہی اور ایک بریات

مشہورہے کہ رات کوچاریا فی کی دوائن کھینچنامنی سے، یکس طرح سے ہے ؟ الجواب ، ان امور کی تنرع میں کچھ اصل نہیں جو مضاعوام میں شہور میں ان کی اصل دُ صوند صف كى توكونى ضرورت نهيس ، البته جو بزركوں كے كلام ميں يا يا جاتا بئ تواز قبيل حكمت وطب ي ورنديد كها جا و \_ يے گا كربعينس بنرزكون بيرسن ظن غالب تمعاءاسيليعض روايات كوسنكرتن فيبدراوى كى نه كى امس كوجيح سمجه كركه وما

يس ده معذ وربس اورقابل عن نهيس، ديمتراد لي ص ٢٠٥) صرف ایک ما تعرصه انحکرظ اسموال (۱۷۵) انتزام و پابندی سے مرف ایک باتع سے مصافح کرناکس

امام كامذبب بيد، أكرد و باته سے مصافى كرے تب يمي ايك باتھ سے كرناكيسا ہے ؟ الجواب، كسى ماص امام كاندبب نهيس ، اس بي وسعن برحب طرح جا بوكرو ا

سور محرم الوسط من مقد ا وسط من ٢٠٥ ؛

محور سيكاندر ميب شرى مونه كيامين إسوال ١٧٦١م) يه بات جومشهورب كد كلمورس مي بايخ عيب شری پس کی کیااصلیت بی اور گرمیج سے تووہ پایخ عیب شری کونسے ہیں ،معزوفرمایا جایک ایک محموراسیاه تانوب اس کو کتے ہیں کہ یرعیب شرعی ہے ؟

الجواب، عيب كي فيعن ايك يركه دليسا كموراننوس بوسواس كي تومشريوت مي فيواس نبيس بلكه اس كى نفى فرما فى كى بيع الاطلاقة اورايك منى يدبيركه ويسا كھيوراكام دينے بس اجھانهوا توبه تحرب کی بات ہے، مشراحیت نے اس کی نفی نہیں فرمائی، بلکہ ایک خاص سم کی مذمست بھی آئی ہے عن ابي هريرة قال كان رسول لله صلى لله عليه وسلم يكرة الشكال في كخيل رواه سلم، يتخاصفورهلي الشرعليه وكم شكال كو كهور مدين ليسندنه فرمات تصي يعنى حسب كردايت باتعاور بائين باذ مين يا بائين يا تعادر داست يا ون مي سفيدي موياتين مين سفيدي موادر ايك جيمونام وابوياديك مي سغيدى مواورتين حيكو تم موكيهول اورياتى جوتجربه سے اس تسم كاعبب تابت مواسكى يمي نغي نبئ اور نحوست بحرب سے تابت نہیں ہوگئ، اور جو واقعات اس تسم کے مشہور ہیں اس کے خاناف وا تعان اس نرياده عدديس بيس - وارصفر ويساد مراتتم اولي ص دري

فاكرين كم فيع مين جرس تركن مجدير منا إمسوال (١٤٢) كالوك ذكروا ذكار مي مشغول بين ايس وقت مين قرأن بشريف بير صف والابلندة وازس بيرس يا أبست، وومها يعي بلندة وازست قرأن برسع يانبس ؟ الجواب، بهتربي سے د قریب مگرز بیٹے بمکن اگریاس پھوکر چرسے بھی پڑسے مائزے لان

الامريالانضات خارج الصلوة للاستحباب محرجوابد وتتمراولي ص ١٠٠٧

دانی کوشوبرمزنیه معمعان کرانا ضروری سے یانیس اسوال ۱۸۲۸) زید نےمساۃ ہندہ منکو کھرو سے بحالت حيات عروزناكيا كيانيد مواك حق الشرك عمروكا مجى خطا وار موكيا ، بعرية حق المندوس العبددونون توبه سے معان موجاویں محمیانہیں، یا توبہ کے ساتھ عمروست بھی معان کرانا ضروری موگا، اور کیا باس بمربعي کھوگٹاہ یا تی رہے گا ؟

الجواب أكبين تصريح تو ديكي نبي بمكن تواعد شريبه اس كوتفتفي بي كه چونكه اس صورت من يفعل موجب مبتك عرض شومرم وليصاص مي كناه زياده بويكا بعيساكه مديث مي اسى بنابير مله إيراري تخصيص وارد بء باتى يركه كياشوبرس مع معات كرانا برسي كالمسوقوا عدى كايه يمي مقتفاه عنوم موتا بحكة قبول توبه محسك يرشرط نهيس كيونكريه بتنك عرض لازم أكباء اس كا تصدنهي كياكيا، وشتان بين اللازم والمقصود والطراعم، سهرجادي الاولى وسيلم وتتمداولي س ٢٠٠٠ بزرگوں کے قوس سے یا اسائے اقریما تھو، عارا انگا اسموال (۱۹۹۹) اللہ تعالی سے وہ اور انسائے میں کسی کے عبدالقادر با عشا جا اور اسائے میں سے ہی اور انسل ترین طریقہ ہے اور اسائے میں کے ساتھ دعارمانگذا ید و نوں برابر ہیں یا فرق ہے ، اور ان بزرگان دین سے امیدر کھنی جا ہے کہ ان کی عزت اور حدمت سے اللہ براجا بت ضروری ہوگی کیونکہ ان بزرگوں نے دین میں بڑے کہ تعاصل کے ہیں ، کیا جب دعامیں ان کا سہا را ہو موجب ٹواب ہو اور وعارف بولی ہوتی ہو ؟

الجواب، توسل دعارم مقبولان می کانواه و داحیار بون یا اموات بهون درست بع توشهٔ است استار می است استار می است است از در است است در است از در است است است در است از در است از در است است در است د

ساررمضان موسويع ( تمتداولي ص ١٠٠٠)

جولا بين كوشيخ كلمنا إسسوال دريم اگرتوم كاجولا با ين كوشيخ كمه تواس مين كوئى گناه ب كيونكم فين كانفط تومام ب به برقوم اپنے كوشيخ كهتى بين مشل عراقى وغيره يا باين خيال كه بم كوسرب آدمى بهت بى ارزل اور تقير مجھتے بي ، قوم جولا با اپنے كوشيخ كمد سكتے بيں !

الجواب مشیخ بھنے بیٹ بیٹ بسی سے اس کے مائر بیل اور جو فیرشیخ اپنے کو سیح بھتے ہیں ، وہ میں رائد میں ہے۔ اس کے مائر بیل اور جو فیرشیخ اپنے کو سیح بھتے ہیں ، وہ میں رائد بیس کے منہ میں اس سے اس کے مفہوم کا عام ہونالانم نہیں اُتا ،

ار رجب مستوم (تنمته ادلی ص ۲۰۷ )

گناه پرجرانه مقررکرنا اسوال (۱۱م) بکرندادنکابگناه کیا، برادری نے اسے چیور ویا، اب بکرعهام جاءت برادری محصرات معانی کی نوامش ظاہر کرناہے تو مکبرسے بطور تا دان یعی جرما نہ کسی کا رخیر کے لئے (برائے عمرت فساق دامل معاصی کے) کچولینا جائز ہے یا نہیں ؟

الجواب ، دوسروں ولینا بائز بہیں، البتہ یددرست بے کہ بلاجر کم کرکوکہا جاوے کہ تواپئے ہاتھ سے فلال کام میں استدرلگا دے، ۲۲ رومضان مسلام (تتمہ اولی میں ۲۰۰۰) مدد، برشب شب قدراست اسموال ۲۲،۲۰) شعر، اسن وابد چربی نشب قدرنشانی: برشب شد کا تسران کے خلاف نہ ہونا، است اگر قدر بدانی ویشع کس کا تول سے ، معض کھے ہیں کہ پیشعرقرانی مجید کے خلاف سے داس کو نہیں پر دھنا ہائے ، کیونکہ برشب شعب قدارست کمنا غلط ہے ؟ الجواب اتحقیق نبیرکس کا بے مگر قرآن کے خلاف نبیں ، کلام بنی تشبید پربے مثل زیدا سد کے بینی ہر شب شب شب تن شب تدر ست ، ای در نفس من بالشان بودن اگر جود ربات ، بتام ستفاوت با مشند مقصود ازاد خفلت مست ارتعد دانی تیام لیل نقط ، اور شوال اسلام و انتقاد الی ص ۱۰۰ ) منی شعر سه آن از صن در کنوگر بره دانتے الح معمول دس ۲۰۰ ) اکثر اس شعر پر بحث کیا کرتے ہیں ، مگر بودی مستی نہیں ہے وہ مشعر یہ سے سه تستی نہیں ہے وہ مشعر یہ سے سه

آدم زخمین روئے تو گرہبسرہ دامشتے از دیدکش بسجده نیر داخته ملک آب این رائے کے مطابق کھے تحریر فرماوی توزری ول نوسس موجاوے ؟ الجواب ، يا تويشعرمبالغ برحمول بركيونكرديوان كي غزليات مي معض ابيات مشاعران مضامين كيمي ہیں،اورآگراسکومی عارفانه مفمون قرار دیا جا دیسے تو یہ توجہ موکتی ہے کہ پیشعرنعت میں ہے، جناب مسرور عالم صلحال لمدعليه ولم كحشن كاكسال بيان كرت بين ، اس كى تقريرس بيع چند مند مات سم العاوي، الول يركه حق تعالى كه احكام موانق مكمت كه موتين، ووم فرشتے بدون عكم خداوندى كجد نبس كرتے ، سوم مقصود سجدہ اُدم علیالتسلام سے تقرب الی التہ تھا ایس سجدہ کے ذریعہ سے چہارم تقرب کے طرق محصورتہیں بخیسہ بعض دعادی مارنین کے سرمانی تہیں ہوتے بھی واقتاعی ہوتے ہیں ، اب تقریر مدعا کی سنتایا ہے ، کہ آپ کاخشن المل كيسا ساء كراكرادم عليدال المام كي جره من موتا توجه الكراس كركرادم عليدال المسام كرمام سجده كالمم موايه علم موناكرة وم عليه السلام كو د بجهاكرو، كيونكرة ب كا جال و يجعنا الميي طاعت به كداس سے وہي قرب بوناب جوسجده سے بوا کیونکہ تقرب کا پہنی ایک طریق تعاد محکم مقدمہ جہارم) اورمقصود اصلی ہی تقرب تھا، د بحكم مقدم پسوم > اودانس كوسجده برترجه اسك موتى كه كمال تقرب بناب كمال مشابده بروادر كمال مشابده موتون سے اس برکہ فیرحق کی طرف التفات زہو، توآدم علیہ السّلام کا حسّی اس درم کا زتھا کہ اس کے دیکھنے می غيري كى طرف سے غيبت ہوماتى، اسلے وبإن سجدہ منامىب ہواكہ اس سے يہ مانت ہوئى، او مصور مل اللہ علیہ دیم کاحسن بوم اکمل ہونے کے اس کے لئے کا فی تھا، اسلئے سمدہ کی ماجت نہ ہوتی ، بس صرف اسکے دیکھنے پراکتفاکرنا فرین حکمت موتا ،اس نے امی کا حکم موتا دیکم مقدمز اولی ، در جونکراس حالت بی زیارت جال كاحكم بوتا، اس ك الكرسجده مين مشغول نهوتے ( بحكم مقدم دوم ) اور يدمطلب نهيں كدبا وجودامر بالسبور كے سجود مین مشغول نه موستے، البته فعل حق کلام بیں مذکور نہیں الیکن فعل ملائکہ بوکداس فعل سی کے لئے لازم سے بجلت اس کے مذکور ہے ، جوکہ ملزم برولالت کے لئے کا فی ہے ، اوریہ دیوئی کہ اس حالت میں سجدہ کا حکم زموا ايك فتى ديوئى بيد، مكرسب دعا وئ فن كربريا فى نهيس ، اسطى مفرنبير، الحكم مقدم زيم والطراعم، هرذى الحرمضية مرد تترادي ص ١٠٠٠

مرب کی برش نقش اسوال (به، به) شل نقش نمس بارک که درسد کی بر بنا ناجو بر موقع به موقع انکائی نمس بازک کے بنانا ابی بر موقع به موقع انکائی المجواب ، نقشه کی بنانا ابی به به مثلاً نفا فد وغیره بر کسیدا و براس نقشه کے اندر بو انفاظ کی جاتے بیں جیسے نفظ النافی اس کی بھی ہے او بی ہے کہ تو بہ تو بہ گو یا نعل بر کس ام بواجه ، نقط والسّدام ، تمداولی موجه ، اس کی بھی ہے او بی ہے کہ تو بہ تو با گو یا نعل بر کس ام باکہ کے نام کسیدا تھ کرم اللہ وجہ بہ نے کی کیا وجہ ہے ؟ صفرت علی انکر وجہ بہ بیر ما یا کہ جواب کے لئے کرم اللہ وجہ عادت تھ برائی گئی ، اور ایک بزرگ سے بر کسنا معداد تر تھ بر اللہ وجہ بر بر ما یا تھا ، اس کے جواب کے لئے کرم اللہ وجہ بر عادت تھ برائی گئی ، اور ایک بزرگ سے بر کسنا معاکم جو نکر آپ بمد ملفی میں اسلام ہے آئے ، آپ کا وجہ مبارک معمی ثبت کے سائے نہیں مجھی اس لئے یہ کہ جاتا ہے ، نقط ابر ذی المجر موس اللہ و تر تر اولی میں و ، ب

بيرانسن بعيابات المعوال (٢١٧) رتبه من والدانفل بديا بيرطراقيت ؟

الجواب احقوق خدمت میں تو والدمقدم برا ورا طاعت واجبات میں بیرمقدم بور و تمرا ولی میں ۱۷۰ میں مولا ناکفایت الشرصاصب مطلاح معاملہ باتمثال مولوی کے باب میں مولا ناکفایت الشرصاصب مفاوی کو بستی مولا ناکفایت الشرصاصب مفاوی کے مسوال پراپنے و وجواب مصیح اس بریباں سے ذیل کی تحریرگی، او راس محریر کو اس مفاول معاملہ با تعدل کا تتمہ سمجھا جا و سے جو النور محرم سے میں بھوان تندیدہ بریاصد اس معاملہ با تعدال نعدل مشارع مواہد ،

تصحیح الجواب و تونیقئ من الاحقوالا فقوا مشرف علی عفی ، بعدالحدوالصلوة احقر نے دونوں جواب بڑرھے جو بالکل حق میں ، اور صحت من کے ساتھ نفطی اوب خاص طور برقابل دا دہے جس کی ایست نازک مسائل برموت منرورت ہے۔ اب ان مضامین کے منعلق بغرض تونیح بیض صروری حرومنا بین کرتا ہوں ،

۱۱، بدلائل ثابت موجیکاکه براعال شرعیه نهیں اورابسے اعال کے لیے جن کا منشاحب وشوق طبعی اور اوب بوستقل دیل کی ماجت نهیں ، خلاف دلیل نه موناکا فی ہے ،

كما فى المجلد الاول من مجموعة الفتاوى للعلامة عبد المى صريس نقل عياض عزاحيد ابن فصلويد الزاهد الغازى قوله مأمست القوس بيدى الإعلاطهارة منذ بلغنى اس رسول الله عليه مسلم اخذ القوس بين ،

الما برب که به اس کا بجر و دنون توس کے نشابہ کے اورکیا تھا، بھرتشابہ وتشاکل مام ہواتھ میں ہویا تام ، اورکسی عین کا ہویا تمثال کا ، چا نجہ مضرت مولانا گذائوئی نے تصویر دوفه منورہ و نقشہ دینہ مندیرہ و کہ کمرمہ واقعہ دلائل الخیرات کے باب بیں جواب دیا ہے کہ اوسہ دادن و بیٹم الیدن بریں نقشہ با شابت نیست واکرانر فایت شوق سرز و ملامت و عماب ہم بر مبا نیا شد احرمن الفتا وئ الا مدا ویہ جلد فالت صنعال ، اورنول شریف کی تمثال اگر بوری مطابق بھی نہ ہو گرکسی درم میں تومشا بر صرب با باشد و مسال میں دوم مشا بر من الفتا و نا ہا کہ و مسال میں مایت ما نی الباب تطابق تام کا دعوی واحد قا و نا جا کہ و محتاج نقل محمد و مساب میں دارہ ب کا معرب المات میں المات میں مایت ما نی الباب تطابق تام کا دعوی واحد قا د نا جا کہ و محتاج نقل محمد و در واجب الکف ہوگا، باتی مطابق تشابہ تو مجملاً اما و بیث سے ناہت ہے۔

دس ایسے اسکام مبیرشوقیہ میں تعدیہ بہیں ہوتا، اسلے ضروری بہیں کہ نعل مبارک کے تشال کے ساتھ کوئی معاملہ کرنامستلنزم ہودومسر کے تبترکات کے تناثیل کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرنے کو ،کسا قال مبض العشاق سے

امرّعلی الدیاردیارلسبلی اقبل ذ ایجدادوذ ایجداسا و ماهذی الدیارشغفن قبلی ولکن عبرمن سکن البدیاسا

ولم يقل اقبل ذى الشماروذى الشمار

ادرمشاهسابعدین منعل طابر جوته بین کرنه جاناحبس کی بنا رمحض ادب طبعی عرفی بواس کوستلزا نبیس کرتجرابی به بنکر می بنانا مساجدی فی اساخلان ادب بیمی جا جادے ، ادرمشا تقبیل تشال روفر شریف نبیس کر ترده ملا اس کویستنزا نبیس که اصل قبر شریف کی تقبیل کی اجازت دی جا وسد ، بلکه اس کا ادا بالدب کے ذوق وعادت پر سے باتی تشال نعل شریف کی تفسیص اول تو بوج ذوتی بوسند کے عابت تذال اختیا رکرتا بو که اس سے زیاد ایک مکن برک دای اس تفسیص عادی کا طالب این ملی خابت تذال اختیا رکرتا بو که اس سے زیاد درج کی چیزون تک میری کیا رسائی بوتی ، که تسیل سه درج کی چیزون تک میری کیا رسائی بوتی ، که تسیل سه

نسبت خود بسگت کردم دنبن نعم ناکنسبت بسگ کوئے توشد ہے ادبی وانکہ اعدادی انکان سیت بسگ کوئے توشد ہے ادبی وانکہ اعدادی

اهم، پرسبتغفیل کم فی نفسه کی ہے، ورنہ جہاں اختال خالب مفاسد کا ہود ہاں نعشنہ کا توکیا خود اس

تبرکات کا اندام بھی کیشدواعدم ایا نت دعدم لنروم البقا معلوب و مامور بہ موگا ، جیسیا حضرت عمر دفع کا قصة آسطع شحرہ کا منتقول ہے ،

بعرديلى سے دوسراخطا يا جومع جواني من منقول سے

حضرت مخدوم محترم دافر فیهم السلام علیکم و رحمته الله و سرکا نار مکرمت نامه نے مغرز وقتحر نسرایا الله و سرکا نار مکرمت نامه نے مغرز وقتحر نسرایا الله و سراکم الله تبعالی الله محصد و باتیں عرض کرتی ہیں ، امید کرستی نجش جواب سے شاد کام فرائیں گئے ، حضرت ختمان «کی حدیث کے ابن ما جرمیں یوالفاظ ہیں اس

ماتغنیت ولاتمنیت ولامست ذکری منذبایعت بهارسول لله صلی لله علیت اوراس می بین بایس ندکوری و رئینوں اسلام میں منوع بی، توکیا اس قول کا مطلب به موسکتا مولای بین بایس که جیسے ضرب می مرخ کا قول و یا نہیں کہ جیسے ضرب محرف کا قول و یا نہیں کہ جیسے ضرب محرف کا قول ما بلت قدا مثمدا حسن اسلمت ، دواه البوار و دیجا له تفان کذا فی مجمع الزوامی جو اگریه طلب موتوس دکریا ہیں نہ کرنے کی و مراسلام موگا نه به کرمضور کے دسمت میارک مسی اس

كى ومرسيمس ذكرماليمين ترك كيا، و دمسرى بايت يه كه احد بن فضلويه كا قول مأمست القوس بيدى الرعط طهادة الخ مرتوس كمتعلق بالتقوس مي العندلام عبد كا بعاود اس سعايك خاص قدس مرادید عاص کے متعلق انھیں یکم مواتھا کہ اس قدس کو حضور ایے دست مبارک میں بانے کا تشرف ما صل ہواہے میرے نیال میں توس معہود کامراد لینا راج ہے، کیونکه عام توس کا مراد نينا، اور محض اس نحيال مع كهمان كوحضور بن ما تحص لياب، اس كتام كما نول كوفي مشاكلت کی وجہ سے بے دصنور چیوناموج مہیں بعضور سے صرف کمان تو دست مبارک سے ہمیں بکری تلوکر سكين *ا زار ، ر دار بعامه ، تميعی ا و ربهت سی چنرب دست مبارک سے چھو*تی ہیں ، تواکر محض شاملت مراد ميوتى توان كايه جند برصرت توس مي نه يا ياجاتا، أكرد وسرااحتمال مزاد مو تومعقول بات بيع اور جوجیزیمی ان کوالیسی مل ماتی کرحضور کے دست مبارک میں آئی موتی توسب کے ساتھ ہی معالم كرتے، كمراوركوئى اليسى چنرنه كلى صرت كوئى كمان اليبى باتعالى جس كيمتعلق يمعلوم مواكر مضود کے دست مبارک سے سرکرنے کا مترف اس کوماصل سے توان کے جذبہ محبّت نے اس کمان کو بے وضو تھے سے بازر کھا ، جناب نے اس عبارت کا دوال مجبوعۂ فتا دی مولانا عبدالحی کے صیاب كاديا بعد ميريدياس جوموعه فتاوى بعام كم محلداول و دوم كے صفيع ميں يه عبارت تهيں طئ اور محلدسوم کے مفات ہی اتنے ہیں، ہراہ کرم جلد کی تعیین کے ساتھ کو فی مزید نشان بھی تحسیریر فرماویں ، ہن دو با توں کے علاوہ ایک اور بات بھی عرض کرنی سے کہ جذیهٔ محبت سے بیوافعال مسرز دمو وہ انفتیاری ہوں گے یا اضطراری ،اگراختیاری موں مے تواسکام مشرعیہ ( و میوب، سنیت، ندریہ دیا حت، کرام ت، حرمین میں سے ان کے ساتھ کوئی حکم نرور تعلق ہوگا ، ہاں *اگراضطراری ہونگے* توان احكام مي سے كوئى عكم ان مضتعلق نه ديگا، توتصوبراورنفتشه كوبوسه دينا، سربر ركھنا أكم اختباري موتووه كم از كمستحب بامباح ضرور موكايا بصورت وتكيراس كوكم ازكم كمروه كماجائيكا بعراس كوامور شرعيه سعنارج كرنے كى كيا صورت سے،

استعبابی صورت میں اس کی تشریع اور عمل کی ترغیب بھی میچے ہے الین اگرافطراری مونے کی صورت میں اس کہ جائنز فرما یا جا سے تو یہ کہنا تو میچے ہے کہ وہ امور شرعیہ میں سے نہیں، شرع کا تعلق اختیار سے بی نہ اضطرار سے ، گمراس صورت میں مضطر کا یفعل (بوسر دینا ، سر پرر کھنا، توسل کرا یا احت یا کہ ارت سے ساتھ متصف نہ موسلے گا، بلکہ زیا وہ سے زیا دہ سکو یہ جوازیا استعباب یا اباحث یا کہ ارترغیب جائنر نہ موگی، کیونکہ امور اضطرار یہ کی تشریع اور ترغیب جائنر نہ موگی، کیونکہ امور اضطرار یہ کی تشریع اور ترغیب

غیرحقول سے، وہ تواضط ارا در فلیئر شوق سے خور نجود سرزد بہو سکتے ہیں، زکسی کے کھنے اور ترخیب دینے سے ہمیری حراُت کومعاف فرانے ہوئے تستی نخش ہواب سے مسرفراز فرمائیں ،

ندانی که ماراسر جنگ نیست وگرنه مجسال سخن تنگ نیست،

اس کے مناظران کلام کو نبدکر کے ناظران عرض کرتا ہوں کہ میں گوا حتیا طی تحریرات ہمیشہ شا کے کرتا رہا، چونکہ کمہ وہات خبرت حقر سوم ہابت سلام موکے صدہ امیں بھی ایک صاف مضمون ہے، گر مسئلہ میں ترود نہ ہوا تھا، لیکن اب مجھ کو خواص کے اس اختلات آرار سے نفس مسئلہ میں ترود براہ ہوگیا ہے، بھراس کے ساتھ عوام کے اختلاق ابھوارسے حب سے میراز من خالی تھا، مصللے دینیواسی کو مقتضی میں کو کہم دع ما بویب اف الی مالا بویب اف الحدیث، اپنے رسالہ نی الشفار رجوع کرتا ہوں ، اور کوئی درج تسبب للفرد کا اگروائع ہوگیا ہواس سے استخفارا ورکسی عاشن سا دق کے اس فیصلہ کا درج تسبب للفرد کا اگروائع ہوگیا ہواس سے استخفارا ورکسی عاشن سا دق کے اس فیصلہ کا درج تکرار کرتا ہوں سے

على انى راضٍ بان احسل لهوى واخلص منه لاعلى ولا ليا والسيار

(موص) المرحكن موكم الركم المن صفهون كوكم ألا المخصا بلدى شائع فرطدي، مجر خواه مستقلاه مولال المعاري المناسب على مهرجادى الاولى معلم المالولى ا

بهني ہے۔ اپنا نام مت تکھو۔ صرف تا دیج موصول تکھو۔

الحواب، اس معلی شرعان به با با به به با به به به با به به بین اول بلادین شری نفع و ضرد کا اعتقاد کرنا ، و دسر سے فیر ضرد کا اعتقاد کرنا ، و دسر سے فیر ضرد ری امر کا الترام ضروری مجوکر کرنا ، میسر سے دوسروں کو اس اعتقاد الترام کی طرف دوسرت میں دوانا کہ یہ بھی ایک قسم ایڈا و تخویت دینا، چوشے اسراف ، با بخویں سلمانوں کہ وحشت وحیرت میں دوانا کہ یہ بھی ایک قسم ایڈا و تخویت ہے جونا بھائنر ہے ، اس مسلے یہ نعل واجب الترک و واجب الانسداد ہے ، فقط

۲۷ ر د نقیصده مستواهم ( تنمیه او بی ص ۱۰ س

فسيرض موحى ، وتتمه أولى من الام

جنده گرفتن از طوائف اسموال (۱۸۰۰) کیا فراتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ جوجیدہ ترکول کو بھی جاجا ہو ہے اس کی دئو مدیں، مداقہ ل امداد محروصین ویتا ہی و بیوگان، قدوم، قرض حسنہ کسیفی عورتمیں ان و و نوں مدمیں جندہ دینا جا متی ہیں، اور ظاہر ہے کہ روبیدائن کے باس نعل حرام کے ذریعہ سے حاصل ہوا، محصلین وہ تمین جندہ کو انسی عورتوں سے مذاتِ بالا میں سے سی مدکا جندہ کینا جا کہ جائز ہے یا اہیں، جواب خصل و مذل ارقام فرمایا جا وسے ج

الجواب ، جومورت گخاکش کی بے دونولم کی مجھ میں نداوے کی ، اس سے ایساکٹر موقت توحش ہے ، البتہ ایک طریقہ سے اس کی اصلاح موسکتی ہے دو یہ کہ وہ عورتیں کسی جماجن سے قرض كه اوران مدات من ديدي، محمروه قرضه اين پاس سے اداكردي،

ه اردیج ان فی مستم دسمه تانیدس ۱۹۷)

من انهال برمان وعدر بخسروة استطال ۱۱، مم) بن كا تعرب كيمة بن كديمة مرف شرعاد مرقة خرد من من دري المعلى المان الما

کی تیدگی کیا خرورت! الجواب، انسلاملیکم درحمة الشر، معارت جرمردةً خروری بی آن کا مداری و افرایسیم بر ب، اسکے سواکوئی ضابط معلوم نہیں اور ایسے معادت کا تارک نجیل توسے بھریہ وہ بخل نہیں حس بر وعید ہے ، البتہ برکایت سخا سے ضرور بیخص محروم ہے۔ ۲۵ رجادی الاولی السمالی ( تنتہ ٹا نیص اس ) مغامد دمن دارس | مسوال ( ۱۲۸۷) ایک مدرسہ کے مہتم نے مدرسہ کی رومداد مع معمون ذیل کے تیمی تغیی ، وہ عنمون مع جواب کے منتقول ہے ،

ایک دو کاومدرسد . . . . ارسال فدمت والایم ، ایک نظراسکے جلم صفایین پر میروا و سے تو میرے کے ماعث بدایت و برج موجا و تاکہ میرے کے ماعث بدایت و برج موجا و تاکہ میرے کے ماعث بدایت و برج موجا و تاکہ میرے کے ماعث بدایت و برج موجا و تاکہ میرے باس وائیس ہونجا دیجہ میں نہ دیدا و معاولا کے واس کے ماعث برد کے اس کا میرے باس وائیس ہونجا دیجہ میر ایشا دیوا ہے میں نے اسے آخرتک گرفتی سے نہیں میر میری کھی نہیں متوسط نظر سے دیجا، اگر آپ کے خلوص اور بلندنیا لی پر واؤق نہ مواتی میں اس کے معمول ایسے مواقع ہیں یہ کوکہ الل دیما ہوں ، ابنی دائے ظاہر نہیں کرتا ، کیونکو اس زمانہ میں اس سے معمول ایسے مواقع ہیں اس سے معمول ایسے مواقع ہیں اس سے معمول ایسے موقع ہیں اس سے معمول ایسے دین کو معمول کرتا ہوں ، جو خیال اس مدرسہ کے منظم کی محمول ایسے دین کو معمول کرتا ہوں ، جو خیال اس مدرسہ کے منظم کی موقع ہیں اس کے مقال دین ہو کہ کورست کر دیں ہو تا ہوگہ اگر دین دی ہے جس میں بدعات کو خدموم مراسے معمول سے میں میں بدعات کو خدموم مراس میں معمول اس مدرس کے موسی کرتا ہوں کہ دین کو کہ اگر دین میں بدعات کو خدموم مراس میں میں موقع اس مدرس کے موسی کی اس کے موسی کی اس کرتا ہوں کہ کی کرتا ہوں کو کہ کورست کر دین ہوت کے دورست کر دین ہوت کے دورست کر دین ہوت کے دورس کرتا ہوت کی دین ہوت کہ کورس کرتا ہوت کی دورس کے دورس کرتا ہوت کہ کورس کے دورس کے دورس کے دورس کے دورس کے دورس کے دورس کے درس کا انتظام وانتخاب نصاح کورس کی دورس کے دورس کرتا ہوتھ کورس کے دورس کے

کے ہاتھ میں مود صفرا ہے جس میں جا رروز کی تعطیل صرف بدعات کی شرکت کے لئے دی جا وہ دھنے ہے ،
جس میں سنید کی مذہبی رعایت مود صفر ہی جس میں مسئلہ شرعہ کی کہ نابا نے کا تبرع قبول کر ناجائز نہیں معلی طفر نام رکا ہے جس میں بچوں کو ابتدار ہی سے صال و قال دینج آبت کا مختر عمطر لیقہ سکھلایا جا در منواللہ اور انفاقی واقعات سے اس کی مقبولیت پر اور انفاقی واقعات سے اس کی مقبولیت پر اور انفاقی واقعات سے اس کی مقبولیت پر استدلال کیا جا دے ، کیا اس مدرسے میں اصلاح علیم نہاج السنة کا اثر مہوسکتا ہے ، اگر یقت پر تفصیلی میری محل نزاع ہو سکے قوا کے مختر ہوئے مدرسہ کا یہ گئے ہے ، کیا حضرت موالا آت بس مدر اسکا قوا کے مختر ہوئے مورے مدرسہ کا یہ رنگ مہوسکتا تھا ،

الرشعبان المسالم (تتمه تانيه ص الا)

سغرنجيال معول زدرسبنط سعوال ١٩٨١) أكرسى فع يندمكان سع دورد داز كاسغركيا اودمكان بى برمه خيال كر مجاب كرم منغرين بإتيه من اور وعظ وغيره كبين كئه اورلوك بهارى مدمت رويبه بیسردے کرکرس کے توم میں گے میکن ایسان کریں گے کہ استقدر روپیدد و جب ہم وعظ کہیں گے ورزنهيس، تواس صورت مي اللي نجيال كرساته روبيدليذا ورست سے يا تهيں ۽ الجواس، ميري تين اس باب من يا المحكم فيهول نے دينط كملوايا سے اكبرو ولاك دين يا قائن سے معلوم موجا وسے کہ وعظے کے سبب مجھ کو دیا گیا ہوتواس کا لینا ندموم ہے، اور جہاں یقین موکہ آگر وعظ محى ندم وتا بجيب محى فلان تنحض محه كو دينا، تواس كالينا درست بيد، كويه نيت كرسف كريه كايا عيث روبييطنے كانتيال سب خلات انعلام سے نقط سرشعبان تشميان و تنميه ثانيه م و و و مقلدین درنقل استوال ۲۲ مهرمه) السلام علیکم، ایک چوورقدانجس ابل مدست مراد آه احتبادي بتائيد توليس أن كلام الحقين نام ركھ كرشائع كياسي ويمراه اس بيرجه كے ارسال معت إمداد الفتا ويمولغه أنجناب ورمكآ تبب رشيديه مرتتيهمولوي تتن صاحب ببرتقي سعيه دكلها بأكباس كرانحناب تقليبخصي كواجها بهين مجهته كياجناب كي تحريرات كانبي يو تومغلدين مراداً بادين محمداي حويات جناك نيزديك صحيح اورقابل على موتخر بيرفرما وس نقط والسلام ا الجواب بجودرقه دبكها ووسرح ضات كي تحرسات كي مفصّل تحتيق انبي مفرات محكزامناسيه ہے کہ اِن کی تحریر کی نقل میں کیا کیا کمی بیشی کی گئی ہو، یا تی اپنی تحریرات کومیں نے اصل سے نطبی کرناما یا توناقل کی چند خیانتیں معلوم مولیں، اور حیرت موئی کہ یہ صاحب مدی عمل بالحد میت کے من اور محرافترار وكذب تلبيس كوكس طرح جائزا وركوارا فرطاتي بينا يخرمسرم وي نظر سعنا عن ميري طب رن

منسوب کی ہوئی تحریریں تین امرقا کی تبییجیتی ہوئے،

اقرل تذكرة الرشيد سيمير ب تنط كاجوهمون فل كيابي وه مي في بطور تحتيق اوردائ كيس الحدا، بلكه بطور الشكال كميش كياب العنى بعض اعال تنظم فيهامين جن بيربا يحت مون كالمكم لكاياجاتا ہے اورتقلید میں فرق ہو جینامقصور ہی جنانچہ جہا تک ناقل نے میری عیارت نقل کر کے جھور دی ہے اسى كرايك مطربعديه عبارت كربا وجودان سب اموركة تعليد فعى كالتحسيان وجوب شهودوجمول سيؤسون تج کس طرح مرفوع موگادہ ایس مریح اس لمری کا مقصود اس سے فع شبہ ی با دیجود ہے کرنے وجوت لید منحصی کے، درنہ اگراس کا دجوب میم نہ موتا تو بھرانت کال ہی کیا تھا، اور سوال ہی کی ضرورت نہی ہسوایک خیانت تویه کی کرمیر بے سوال کومیری تحقیق بنایا، پھرمیر سے اس خط کے جواب میں مولانانے یا لکھا ہی جو صعیمال برہے بیس میں وہ فرق بتلادیا ہے، اور حس کویں نے تسلیم کیا ہے، اس بیرنا تس صاحب نے نظربين فرمانئ ياقصة الجيبايا كياتيبس اوغش نهيري ووكم اقضاد سيجوعبا دستعل يدومجي ناتام ہے، بیغمون ایک جنرو برمقص مفتم کا اس کے اول میں تصریح ہے کہ اگر عالم تبحرکو حود با اس کے قول سے و دسرے کو بجیر کے تول کامر جرح ہونا بھی معلوم ہوما وسے تواگراس میں دلیل شرعی سے عل کی تخالیش مو اورراج برعل كرف سعاحمال فتندوتسولين كابوتومرجوح برعل كرسه اوردومد ينول سعاس برستال كيابئ سك بعديه لكيابئ وراكر تجائش عل نبيل بلكه نترك واجب يا الانكاب امرنا جائز لازم أتابي اور يجزفيان کے اس برکوئی دلیل ہمیں یا فی جاتی اور جانب راجے میں صدیت صریح موجود ہے اس کے بعد وہ عبارت علىكى برجونا قل فالحقى بو بجيرا كيريل كرتصريح كى برصغه 19 مين كه اليسي مقلدكو بوج اس كے كروہ مجاليل بشرعی سے تمسک بی اور اتباع شرع بی تصدکرر با بی براکهناجائز نہیں اور سے پورامضمون مخفیا، اب اس كوملا خط فيرايك، اورنا تل صاحب نے جواس سے تابت كرنا جا با ہيماس كو ديجھے كداس كواس عبار سے کیاتعلق، نتیوم، اما والفتا دی سے جوعیا رہ نقل کی ہے اس کا سیاق دیسباق بھی اپنے لئے مفرمجھ حذف كرديا بئ اس سے ادبیرفقهار و پی نین کے مسلک کی فصل نادیخ لکھ کرکھا ہے کہ بھاں تک کہ اس سے زياده فتنه أنكيز وقت أيا اورد ونون فريقون مي تشدّد شرصا اس كربعدا ول بعض مقلدين كرتشد وكا بيان بيئ اورناقل صاحب فيصرف اس كوقل كيا سيراوراس كعبديه عارت بعدد اورلعف المحدث في تياس وتعليدكوم طلقًا حرام اورا توال صحابة وتابعين كوغيرستن يميراياء اورائم مجترين كويفينًا خاطى وغاوى اوركل مقلدين كومشركين ومتبديين كيرساته وملقب كياء اورسلف بيرمن اورأنكى تجهيل تصليل وتحميق وتنسيق كرناشروع كيا، مالانكهاس تقليد كاجوا رقبع عليه مت كا اور داخل عموم آية

واتبه سبیل من اناب الی اور آیه فاست الله لذکر انکیم لانقلمون کے بوالح یہ ہے پورا مضری منحصا، اب ناقل صاحب سے کوئی پوچھے کہ اس میں تقلید شخصی کی حرصت و فیمت علی الاطسلاق کہ اں ہی اگر تقلید غیر مشروع پر کلام ہی توغیر تقلدین کی بھی ندمت اور اُن پر ملامت ہے تو دونوں جزوں پر ممل کرورا ور اگریم کومنصف مجھے ہورا ورکل ہی کا تمہ یہ بھی ہو کہ ایک اشتہا داور جھبوا و حس کی میرم جو ہو کرغیر مقلدین کی مذہب ہی استرف علی کی تقریرا ور معن غیر مقلدین تدعیان اتباری کی میمس بدانصافی ہماری زندگی ہیں ہم پریافترار و التار تعلی اصلاح فرائے۔

والرجادي التانية مستعلم المتمن اليه ص عام ا

مواب مشبه تنانی در مدیث اسوال ۱۵۸۱) بهروزه سوال می محم مدیث میم من مصلی مضان مستوب بی مستوب بی مستوب بی محرام ابده نیم مدیث مستوب بی محرام ابده نیم مید و قول استوب بی محرام ابده نیم مید بر مال خواه تنابع خواه تنفرق عیدانفطر کے بعد بون مکروه فرات بین جنانچه مالکیری نقه مقبره حنیفه می مرتوم برو دیکره صورست من سنوال عندابی حنیف متفوقا کان او منتا بعانی د برندا به نووی رص التر مدیث ندکورکی شرح فرات بین:

هذاالحديث المحيج القريج وإذا تنبت السنة لاتة وليه لترك بعض الناس وأكثرهم

کلهدرلها، انتهی، نووی جلدادلص ۱۹ ۲۲ م

الهذاعرض به كديم مقلدين كوسطابق اوشادا ما ما الأعلم برحم الشرك ان وزون كو كمرة المجكرة وكالمعناجة بهذا عرض به كريم مقلدين كوسطابق اوشادا ما ما الأهم به صورت من كوسطابق حديث مختر المحتاول المعنوف بي زمن مقوم المحديث المحدي

اور دامشته دامشته نشرک فی الرسالة میں بتال نه بوط وسعه معا دامشه نه برخ فقیر خفیری بنظر تحقیق واخلاص پرمین مجھ کر جواب با صواب سے ممثا زفراوی، فقط وابستال ، ؟

المجواب، فى الده المختار وندب تغريق صوم السدة من شوال ولا يكوه النتابع على لختار خلافاللتا في حاوى والاتباع المكووة ان يصوم الفطر وحمسة بعدة فلوافطر الفطر الميكوة بل يستحب ويسن ابن الكمال فى ددالم حتار قوله على المختار قال صاحب لها فى كتاب المجنيس ان صوم السنة بعد الفطر منهومن كرجه والمختار اندلاباس به الى المخر ماقال واطال وقال و تمام ذلك في درسالة تحريد الاقوال في يوم الست من شوال العكر قاسم وقد ردّ فيها على مافى منظومة المتبانى وشرحها من غروة الكراهة مطلق الى قاسم وقد ردّ فيها على مافى منظومة المتبانى وشرحها من غروة الكراهة مطلق الى وانده عمال يسبقه احدال التعميم وانده عمل المنافع عمل المن عمل المنافع المؤاب المجزيل بدع فى العالم كيرية بعد نقل وانده وحرى المنافع الملكيرية بعد نقل من نصوص كتب المن هب فراجعها فافه عرج ٢ ص ٢٠١٠ مصرة وفى العالم كيرية بعد نقل قول الكراهة الم يعم نسبتها الى الامام واند وعوى بلاد ليل فلا بدر مائل المناف تراك المناف ولا توق قول الامام لان يوافق المحديث ،

، شوال سهوم منه تانيب ص ۱۷)

بیعت غائب نه معوال ۱۹۸۷) آیا بیعت خانجانه درست سعیانهی و الحواسه درست سع، بدلیل بیعت عثمان دخه بعد موغائب،

٥١ رونقيعده مستويع (تنمنه تاييه ص٥٥١)

## متن < فع الله فشناعة فلم الحج

نامع کاکم السسوال ۱۰۸۱ اسلام علیم در حمة الطوم کاته اتج بهت مجدور بوکرانی برای فی که اطلاع عرض کرتا بول ، که دو بعارون سے امرتسرس ایک فلم دتما شرکم بنی آئی ہے ، حبوب جج کے امرکان وافعال کی تصویریں اور اُن کامعا کند کرایا جا تا ہے ، امرتسر کے کل ابل علم نے نتوی دیا کہ یہ تما شدد کھنا منع ہی اور ڈبی کمشنرسے در خواست کر کے اس تما شرکومنع کرایا گیا، شہر کے بعض مان اشخاص نے دویا رہ در خواست کر کے اسکو مجر ماری کرایا ، اور اشتمار دیا کہ علماء نے خلطی کی کہ اشخاص نے دویا رہ در خواست کر کے اسکو مجر ماری کرایا ، اور اشتمار دیا کہ علماء نے خلطی کی کہ

اس کے دیکھنے سے منع کیاہیے ، اس میں حج کا شوق پیدا ہونیا ہے ، کوئی امرسوائے جاج کی تصاویر اور حرکات وعبا دات کے نہیں ، اور ان اسور کا دیکھنامیاح ، ورتواب سے ،

اس اطسلاع سے پیونون ہے کہ حضرت والا کو فی عنوان مونٹر اور کو فی آیٹ یا ہمدیث حس کی دلا

اس ما درتما تنه کی حرمت بربواس کی علیم فرماوی ؟

الجواب اسلام علیکم اب توایسے رکنے وغم کا وقت بی ہے،کس کس جیرکورویا مائے، بھر جب کہ است تومعلوم ہے کہ اسب بھر جب کہ ایسے بی بعا نیوں کے باقعوں غم کا سامان جمع ہوء میری حالت تومعلوم ہے کہ اسب محنت کا کام نہیں ہوسکتا، گر کھر منفرق امور اجالاً ذہن میں آئے انہی کو کو فی صاحب علم صح من اضافوں کے جو اُن کے ذہن میں آدیں مسوط اور مربوط کرایں ۔

(۱) فقهارنے تصریح کی ہو کہ تعربیت بینی واقعین عرفات کی نقل بدعت ہی مالانکہ و ہاں و وسرے منكرات نهيس، (۲) فلمكميني كا آكة كبولعب موناظام ربيء اور آلات لبوكومغاصد د منبيرس برتسنا سخت المانت واستخفاف سيردين كأ، مديث مي جاريه خنيه كايه كهذا وفيدنا بى يعلى حافى غيرنبي عن قرار دیا کمیا، چنانچد معض نتراح نے پہ وم بھی تھی ہے اور گوامس میں د ومبراا منتمال بھی ہے، مگرامس توجيد سرهيكسي نے تكير تهيں كيا، تواس وج كے موتر مونے براجاع موكيا، كواس محل ميں تحقق ندموا اور مهمینی ہے گرامونون سے تلاوت منتے کی ممانعت کا ، اور قرآن مجید میں جا عت کغار کی *اسس پر* ناپرت کی کئی پی که اتخذ وا دینه مرلعباولهوا، اور دین سے اسلام مرابیب، کما صرحوا، حالانکروہ ال كادين بالقدة تعاببا عتبار وروب قبول كيرسوجن كادبين بالفعل اسلام بيوان كالرس كيساتهم تلعب كرناكست تسنيع بوگا، (مع) بيراكثرافعال حج كے تعيدى غيرمدرك بالقياس بيس اورمخ الفسين اسلام تعبى ديجھنے والوں ميں شاق موں كے وہ سخريد واستېزار سے بيش أوي كي اوريد لوك اسكا سبب بنیں گے دہم) اس میں تصویرو کا استعمال اور ان سے تلا: ذہو ماسے اور اس کے تیج میں کسی کوکلام تہیں گوعا بدین ہی کی تصا و برموں ،حضورا قدسوصلی الترعیوشیم نے حضرت ابرا میم عليه لسلام ويتضرت اسماعيل عليه السلام كى تمثال جوبيت الترك اندرينا في كمي تضي اسكا سانف ومل فرایا برمعلوم سے (۵) نیزان سے اہل ہوئ اس سے کا اس می کے جوانر پرامسندلال کریں گئے جوجندروز سے ریجاد موئی می کدایک ماص بقومی خوم موکر جے کی نقل کرتے ہی مکن ہے کدابتدار میں تحریب عجم كى برت بويكراب اجعاماصا ج سمحها جانے لگاب حسك مفاسد من سب كا تفاق بي اسم من اور اس میں فرق کس طرح سمجھایا جا دیگا،اورجب اس علی میں ایا حت بھی نہیں تواعت خاد تواب تو

قريب كفر موگاه نيزنتها رفي ما در مراح مين اتنا بدنهس متنام مصيت اورطاعت مين به مصيت قرايا بيده ما لا كرفاعت او رمباح مين اتنا بدنهس متنام مصيت اورطاعت مين به اورم مصيت قرايا بين فلم كوترغيب مج كافيريو بنا ناكس قد را شنع موگا و النور رجب شده مهن ای جواب شهر تول انتها ركزا مه مهای کو کی صاحب به قرات می کرد لا تلفتوا الخرک منی به کراند گل مراد گرفته نی شود اور به اس موقع برب کرفتا کنزالد قاکن بدنوا قرب که و در به اس موقع برب کرفتا که زائد قاکن بدنوا قرب که و در به اس موقع برب کرفتا که در الد قاکن بدنوا ترب کرما مراد بين كه مراد بياب تواس كاجواب به دياما تا بي كه اسكم منی که و لا تلقوا با يديم تک به با عدف مراد بياب تواس كاجواب به دياما تا بي كه اسكم منی و لا تلقوا با يديم تک به با عدف متن بنواور آلی التبلکه کرمی کام برب به به تا مین با تعد با کرد با

ندران بوض نوکرکنانیدن مسوال ۱۹۸۹) سوار اوگ جوابی دات سے گھوڈاخریدکر سرکار میں اور معض ان کور موتے ہیں دہ سلحدار کہلاتے ہیں، بعد نوکر ہوجانے کے تعین تو خود نوکری کرتے ہیں اور معض آئی طرف سے کسی کو رکھتے ہیں، حبس کو با رکھر کہتے ہیں، اکٹر سلحدار وقت تقرر بارگیروں سے ندرانہ کے نام سے سنور و بیریہ یا اس سے کچھ کم زیادہ ہیتے ہیں اور بارگیرکوسرکار میں بیش کر کے نوکر رکھواتے

مِي، يه ندران سلى إرون كولينا ملال سيريا حرام ؟

اب ان برمیوں کے مرنے سے سانوں کی عورت سمجھ کر جنازہ برمعنا ہوگایا ہنیں ؟ الجواب، اگردہ عوریں پوچھنے دقت اپنے کوسلمان کمیں، اور اگران کے سامنے اسسالم فردرى اصول دمثلافدا ايك بى رسول التدصلى الله عليه ولم يتح بيغيري، قيامت آفدوالى ساع ) بیان کرکے یو چھا جا دے کہتم ان باتوں کی قائل ہو اور وہ کہددے کہ ہاں، تواس کومسلمان کہیں گئے اور حیا تره می اس کا پرهیں گے، اوراگراتنا بھی نہیں تووہ سلمان نہیں،اورسلمان مردسے اس کانکاح بهی درست نهیس ، مرشعهان تسیم (حوادث اقبل م ۱۰) تختیق دجوب اتعلاب در برفریه (مسواک ۱۹۱۱) فتوحات کمیدیس به عبارت سے مامن فویة مومسنة كانت اوكافرة الادنيها قطب اس كامطلب وضاحت وصراحت كحساته تحرير فرما سيء بيسنى قریہ مے معنی گاؤں کے لئے جاویں گئے یا متبرے، اور قبطب کا مونا آدمیوں میں سے بریاغیرمنیس سے اور گاؤں کے معنی لئے جا دیں تونظا ہرا ہیسے قریبے ہیت سے یائے جاتے ہی کہ جہاں کوئی بھی بدایت کرنیوالا معلوم بهيس مبوتا، يا يدمطلب مو گاكه أس ياس كبس ايك أد مي ايسام وكه حوقطب كمالان كوال موادر اس جوانب كتام قريون كانتبركير مو المرضكرة ريه وقط كي جومعنى مرادمون تشريح كيسا تعوارقام فرائ ماوس، الجواب، أكبه يعيارت فتوحات مين موتوظا مراقريه سيمرادعام ا ورفيهاً ہے ظاہرطرفریت بوزوک محض تعلق، اور قبطیب کے لئے انسیان ہونا ضروری ہو، مگر یا دی پونا ضروری ہیں ، البتہ مہدی موضور ہے الیسے توک قطب لتکوین کہلاتے ہیں جمعیٰ ظاہران کا خراب ہوتا ہی گرباطنا وہ معتوہ ہونے کیوم سے مغدورم ونابئ بمجي أن كامعتوه مونا بھي عام طور برمحسوس نہيں موتا، اميد ہے كہ ان تعبيمات كے بعد كوئي مشيدندر بإبيو، ورزم تحرر تفحف، بهرربيج الاول مستقلا حرد تتمه ثالثه ص ١٧٧ تحقیق افضلیت دعا رسرترک دُعار معوال (۹۴) جب یه باشستم به کسی دعاری وجه سے تق بیرکوزیادہ وجواب مشبهات متعلقه أن أنهيس للمكمااور بيارا تكيفهي ابيغ انتخاب كوانتخاب مداوندي يرترجيح ديا تعى لازم آرياب، كيونكه اس كي طرف سے جو كھيراتع مورياب ظاہر سے كه وه اسلح اوراونق بواورجو كھير مآك رما سعكن بلكه عالب بحكه اس مين فيرزم موجيت عسى ان تحبوات يماوهوا يخ سين طامريد، ليس تركب دعار عزييت بي نهيس بلكه ضرورت معلوم موتى بيئ اورمحض اينا افتقار ظا مركس است بكا رانع نهيس، سيلة كردعار سيمقصوداس شفى كالملب بئ بالتبعًا افتقارهمي ظاهر مبوكَّما ينهي كذعار سيتعصود بالذات افتقاريه وخصوصًا جبكه صديث بي سادعوا الله وانتوموقنون بالاجاسة حبس سينطام ربيركه مطلوب ابنى ماجت ببرارى وحصول منتے مذبوله بيے اوروه بھي تقين بااا جان كيماتھ

مقرون بونطا ہرت اللہ ہم کے معارض اور صلحت مداوندی برا پنے انتخاب کو ترجیح دینا، اور امرمقدر کے سوال کی صورت میں عبت اور غیرمقدر کے طلب کی صورت میں طلب و منتنع بالغیرورند کم سے کم غیراصلح کنفسہ کی طلب کوشنکل ہے ،

افع المجواب، الس وجافضلیت دعاری الجدارافتفارکا بحد نبی بی ملک نصوص حریبی، باقی منع مشبه کاید می کربین اور دعاری مقدور موتاب که بانگ گاتوط گا، اور دعاری محی چونکه اس پر اعتقاد جازم بوتاب که بانگ گاتوط گا، اور دعاری محی چونکه اس پر اعتقاد جازم بوتاب که باندی تحویزی ترجی بحریز ما و مذبه به کار اس بی این تحویزی ترجی باقی رسی و در ندو کا می کی کیا تحصیص سے ایسے شبهات تو تمام اسباب می مسببات میں لازم آتے ہیں، تو کیا علی الاطلاق ترک اسباب کی فضیلت کا انتزام کیا جا اسکتاب عادم میں اور انترام کیا جا اسکتاب علی الاطلاق ترک اسباب کی فضیلت کا انتزام کیا جا اسکتاب علی الاطلاق ترک اسباب کی فضیلت کا انتزام کیا جا الشرص ۱۳۷۷)

تعنیق تفاض در تلادت قرآن مجم ایکا یا نهیں ، خاکسار کا ارادہ ابسا ہے کہ ایک دقعہ ارد و ترجم انجی دبیر سے کا تواب ملتا ہے دبیر از دو بیر ہے کا تواب ملی یا نهیں ، خاکسار کا ارادہ ابسا ہے کہ ایک دقعہ ارد و ترجم انجی طرح سے بیرہ ایس بعد بیان تران شرافیت تلادت کرتے ہی کر نیگے ، حضور عالی کے حکم کا امید دارم ہو! مرح سے بیرہ ایس بعد میں میں میں میں کا تواب قرآن کا زیادہ ہے ، گرسکھنے کا تواب ترجم کا زیادہ ہے ، میرسکھنے کا تواب ترجم کا زیادہ ہے ، میرسکھنے کا تواب ترجم کا زیادہ ہے ، بعد

سيكه ييغ مقدار قرض قرآن كه - ١٨ رجادى الناقي المسلم التدمية العلماء المحققين دام في مقدر من من قولكم إبها العلماء المحققين دام في من من قولكم إبها العلماء المحققين دام في هنكر المي الدين في مسئلة ندا شرطوالله عليق لم السهد الشريف بيا محمد وبالحمد هاهو حوام ام لا، وإذا قلتم بالاول فهل هو مختص بزمنه عليه السلام ام عام بجميع الازمنة وإذا اقترن بذلك المناء ما يقتضى التعظيم مثل يا محمد الوسيلة ويا محمد الشفاعة فهل تنتقى الحرمة ام لا، بينوا بالادلة التفصيلية على وجه يندن عالشبها والاوها م الواقعة في هذه والبلاد لبعض الإنام توجر وامن الله الملائ العلام ، ؟

الجواب، في ندائي صلى الله عليه وسلم بالسمه بعد وفانترج متان الاول ندائي من حيث اندندا عراف الله عليه وسلم اعتقاد علم الفيب واعتقاد حضور الفائب فهو لا يهامه اعتقاد علم الفيب واعتقاد حضور الفائب فيهو لا ينهى عنه سواء كان باسمه اوليتى من القابد العظيمة والتانى نداءه مزحيث اندندا بالاسم فهو لكوند سوء الادب ينهو عن وينتفى هذا النهى لا نتفاء العلة اذا اقترت به ما يقتض التعظيم كماوح في الحديث من تعليم ملى لله علي ملم مرشعان رسيس امر و متر ثانة من ١٠٠٠ مرشعان رسيس امر و متر ثانة من ٢٠٠)

الجواب، ما الالتوحس كوابصال نواب كياكيا وه متصدق نهين متصدق عنهي وومري غسالهٔ وضوکاتبرک مونا، اگراس کاعموم تسلیم کیاجا دے بوجس بدن کے بی گو وضور کیاجا وہے و باں روح سے سے سے بیرکامس نہیں ہوتا، اورمطلق تلبس کاموجب تبرک ہونا غیر تابت، اور آگریموم تسليم نكياما وسع بيسانعهار كراختاات في النجاسة والطيارة سيم بي معلوم موتاب، اورمد مثول سے صرف مصور الشرعليہ وسلم كاب وضوكا تيرك بوبانابت بورا سے ، اس صورت ميں سوال اصل ہی سے منقطع ہے۔ ۸۷ رشعبان مسلم مر دستمہ نالشہ ص ۲۵) تحقیق ایسان وکفرنسرون استوال وا وی به کیا فراتے بس علمائے دین جواب مسئلہ بذا کا که فرعون مصرف دُوسِت دِقت كِماكه إنامن المسلمين، خِنانج مي الدين ابن عربي في السكوايي تصديف. میں تحریبرکیا ہوکہ فرعون نے بوقت مرکب اظہا را پان کیا ہو کیا عجب ہوکہ وہ ایا ن قبول ہوگیا ہو مالانكه الكي آيات بي اس كي نني نووموجود بسكر الإن وفل عصبيت قبل وكنتِ من المفسدين اوبرخاليوم منجعيك ببب نكث انخ فريون كى نسبهت معى آيابت كه چوطمئن كرتائي كداس كاسواتس موا اوروه ایمان قبول نه موا، مگرتابعین فال بدعتی کے تقریر کرستے ہیں کہ یہ و ونوں آتیس صرف رجيدتو بيخ بردال بي ذكرنفي ايمان بريكيونكم محرم برجود اردكير ميوتى بيد وة منبيهًا مواكرتي بيدا اور فرقهٔ بدعتی گور برست کتاب که دو مسری کوئی آیت یا حدیث منرنین یار دایات فقه حبسکے راوی تقد مول تقرير مس ميش كرو، كرجوفا طق نقرير بول كداس كايمان تبول ندموا، بس التماس سع كمعلمائ دين اس كاجواب ولائل كے ساتھ تحرير فرما ديں ، بينواتوجسروا فغط ؟

الجواب، کتب عقائی مین صرح بے کہ نفیوس ظوا ہر پر خوں موستے ہیں اور ظاہر ہے کہ جونصوص وارا ہے کہ اندان کو ایک زبان داں عالم معتمرا کے کے مرد سروج کہ ابن العربی رحمہ اللہ تعالی کے قول مشہور سے خالی الذہن ہو بیرمعاجا و سے دہ بلاکسی

شک در مشبہ کے کفر و فرعون کے دوام ولنروم پرمری ولالت بھے گا، پس بنا ربر قاعدہ مذکورہ کہ تبعقہ ایک رو سے رو کی موافق اعتقاد واجب ہوگا، اوراگر کسی موتوق بہ سے اسکے خلاف منقول ہوگا، اس کو نصوص کی المر البیح اوراس کو نصوص کے تابع بنا یا جا دیگا، نکہ بالعکس، او راگر راجع نہ ہو سکے گاتواس نقل اور سیت کی کہ اور تا کہ کہ باوراس کی کا تواس نقل اور سیت کی مواور سی کی مواور سی کے مواور اس کا مؤوّل کرنا مکن ہے یا نہیں، قار مکن نہ ہوگاتو اس نسبت کی تعلید فکریں گے کہ اور آماد امت کے کام میں امرستبعد کا تو بین ہو گاتو اس نسبت کی تعلید فکریں گئے کہ اور آماد امت کے کام میں امرستبعد کا قرید ہو دکر کہا ہے کہ اور اس نسب درج سے کا قائل ہونا خروری ہے اور اسمال کا قرید ہو تو اس بسے درج سے کا قائل ہونا خروری ہے اور اسمال کی اخر اسلام کا اخر ہے ان بیک تو اس بسے درج سے کا قائل ہونا خروری ہے اور بیال اور کہ کہ در وونوں آئیس مون زجر و تو بیخ پروال ہیں الخر یہ اکان قواعد شرعیہ قطعہ کے خشاط نہ ہے ، کیوں کہ جب یہ تو بعن اکل فرق کی دو مسری نص می بیش کی جا و سے کہ اور اسلام کا اخر ہے ان بیک تو اسکام ہور ہوگاری کو کی دو مسری نص می بیش کی جا و سے کہ ایسے اس بی بیال می اسکام میں بھرتو کسی کا فرکا کو کی دو مسری نص می بیش کی جا و سیکے میں بھرتو کسی کا فرکا کو کی دو مسری نص می بیش کی جا و سیک میں اسکام میں بھرتو کسی کا فرکا کو کی دو مسری نص می بیش کی جا و سیک میں بھرتو کسی کا فرکا کو کی دو مسری نص می بھی تکل سیکے میں بھرتو کسی کا فرکا کو کھی نص سے تابت نہ ہوگا، نو دفر آن جید پر اللیس سی می تکل سیک میں بھرتو کسی کا فرکا کو کھی نص سے تابت نہ ہوگا، نو دفر آن جید پر اللیس سی می تکل سیک میں بھرتو کسی کا فرکا کو کی دو سی تابت نہ ہوگا، نو دفر آن جید پر اللیس سی می تکل سیک میں کی فرکا ان سے مذکور ہے ۔

قال تعالى فى الانغال حاكياعنه إني أرى مَالَاتَوُن، إني أخَافُ اللَّهُ وفى سودة الحشر انى إخاف الله دب العلمان

اوراس کے بعداس کے خلود کا مضمون ہے ، اس میں یا خال نکال بیاجا و سے گاکہ خلود مجے ابدیت نہیں ہے بہعی کمٹ طویل ہی اور یہ زحرا نرا دیا ہے توکیا ایمان ابلیس کا کوئی الترام کسرسکتا ہے ؟ تترعاد وسری کیات و روایات معی تاکید کے لئے نعسل کے دیتا ہوں :-

قال الله تعالى واستكبرهو وجنودة فى الأرض بغيرا يحق فطنوا انهم البنا لا يرجعون، فاخذ نه وجنودة فنبن فهم فى اليم فانظركيف كان عاقبة الظلمين وجلنم النهة يدعون الحالنال ويوم الفيلة لاينصل واتبعنه مرفى هذه الدنيا لعنة وبسوم القيمة هومن المقبوحين،

ان آیات میں فرعون واہل فرعون کا عقیدہ کفریہ الینالایر حجون، اور ان کالقب ظالم جوبوتت عدم معارض کے قسم ان میں معنی کا فرا تا ہے اور معبراس کفر کا لنروم آخروقت تک حس برعا تبت کالفظ وال ہے ، اور ان کا غیرمتصور قیامت میں ہونا وال ہے ، اور ان کا غیرمتصور قیامت میں ہونا

جوعام ہے، عدم نصرت من التّرکو کھی جومسلزم ہے عدم مغفرت کو، اوراُن کا ملعون وحقبوح ہونا جوموت علی الایمان کا علی الایمان کے علی الایمان کے معالی الدیمان کا میں اس کے بعد مومن کی تلیان کا کیا احتمال رہا کیا کوئی مدعی ایمان فرعون کا ایسی کوئی آیت یا روایت کسی دومسرے مومن کی تشان میں حیس کا خاتمہ ایمان ہر ہوا ہویا موت ہی کے وقت وہ ایمان لایا ہود کھلا سکتاہے، ایمان لانے سے تو وہ معدوح وقع ومرحوم ہوجا ویگا، ہمران کے اضوا دکا عکم اُن ہر کیسے ہوگا،

وقال تعالى وحاق باك فرعون سوءالعذاب، النادبيوضون عليها خسك قرًا و عشديًا ويوم تقوم السباعة ادخلوا ال فرعون اشده العذاب،

کیاکسی مومن عندالموت کے گئے اشد عذاب کی وعبد آئی ہے اور آخر و دآرمی و بہتی نے بنمازی کے باب میں رسول الشملی الشرعلی دیم کی صدیث ر وایت کی ہے کہ وہ فرعون ہا مان، فارون وابی بغلف کے باب میں رسول الشملی الشرعلی در وسرے کفاد متوفیین علی الکھر کی فہرست میں شمارکرنا ، اور اس کے ساتھ ہوگا ، اس روایت میں فرعون کو دوسرے کفاد متوفیین علی الکھر کی فہرست میں شمارکرنا ، اور اس وعید میں کوئی کسی دعید کوشد یہ کرنا کیا اس کے موت علے الکھر پر متباورًا ولالت نہیں کرتا اکیاکسی ایسی وعید میں کوئی کسی مسلمان کے ساتھ تشدید الحاق و کھال کتا ہی اس بات تو بالکن ظاہر ہے باتی کی کاکورٹی علاج ہی نہیں ، مسلمان کے ساتھ تشدید الحاق و کھال کتا ہی اس بات تو بالکن ظاہر ہے باتی کی کاکورٹی علاج ہی نہیں ، مسلمان کے ساتھ تشدید تا گات و کھال کتا ہی اس بات تو بالکن ظاہر ہے باتی کی کاکورٹی علاج ہی نہیں ، مسلمان کے ساتھ تشدید تا گات میں میں کار در ضعان الما دک تسمید تا گات میں میں ک

ربن العربى كے كلام اورنص قرآنى كے اندجو بنظام رتعارض معلوم مہترا تعاد كيونكر فصوص كا كم كى عبارت سے
ايان فرعون كامغبوم مهترا ہيں، عباستى، فعبضہ طاھر (مطبعر البس فيه شئ مزائخيث لاند قبضه
ايان فرعون كامغبوم مهترا ہيں، عباستى، فعبضہ طاھر (مطبعر البس فيه شئ مزائخيث لاند قبضه
عند ايدان فرعون كامغبوم مهترا ہيں، عباستى، فعبض من الاثنام والاسلام بيب ماقبله ، اور قرآن شربيت ميں الان وقد حصيت قبل استغبام انكارى ہے، نيز وقت نزع كے دويسرى آبت سے جدليست
الان وقد حصيت قبل استغبام انكارى ہے، نيز وقت نزع كے دويسرى آبت سے جدليست للتعاب كا حرزا خرہے، ايمان كي نفي مغبوم موتى ہے) مولانا موصوف نے اس تعارض كے متعلق المندية الله كا حرزا خرہے، ايمان كي نفي ميں ايك كا ثبوت ہے، اور دومرے عالم ميں اس كى كلمائے كہ وصت مكان وزمان ہوتا افل شرط ہے تحقق نہوئی، اسكے تعارض نہيں، تي طبيق اين كورون كا متعلق ابنا ہو الله المنظم في المائن كورون كا موسول كى وجہ سے ہی، اسى كى آمنت سے خبر والدی مناسب عبون الدی وجہ سے ہی، اسى كى آمنت سے خبر ايمان لانا بعض امور آخرت كا وقت النزع مناسب عبان موسول كى وجہ سے ہی، اسى كى آمنت سے خبر ايمان لانا بعض امور آخرت كا وقت النزع مناسب عبان موسول كى وجہ سے ہی، اسى كى آمنت سے خبر ايمان لانا بعض امور آخرت كا وقت النزع مناسب عبان موسول كى وجہ سے ہی، اسى كى آمنت سے خبر ايمان لانا بيمان اور آخرت كا وقت النزع مناسب عبان اسكومي قبول نہيں كرتی جنا ہے قبضہ طاھرا

سطهر[ائخ دال بع، كياواتعى كوئى صورت تطبيق كى بع ؟

منی مدا تکفیرددیک وجامسام استوال ۱۹۹۱ منهور به کاگریشخص میں ساند کے دیمکفری موں اور روز و دیکا وجامسام ایک و اس برکفرکا فتوی دیا ندجا بسته توشاع علیالصدادة والت ام فی برت سے کلمات کو کفرکیل وضع کیا ہے تو پیرکلمات کفرکو کفرکے لئے وضع کرنے سے کیا فائدہ است کام فی برت سے کلمات کو کفرکیل وضع کیا ہے تو پیرکلمات کفرکو کفرکے لئے وضع کرنے سے کیا فائدہ اگر مفل دور و در اور اسی بات بر ملکہ اگر مفل دور کو در اور اسی بات بر ملکہ است میں کلمات کو رکھوں کرنے اور میں اس فتوے کوکس پر محمول کرنا جا ہے ؟

معیقت بین همات او مدار تعاب بر تفر کا تنوی و یعن بین اس فتو نے توس بر همول کرناچا ہے ؟ الجواب اس کا برمطاب بیس کداگر ننا نوے باتین تفری موجب پائی ماویں تب بھی فتوئی ندیں گئے ننا نوے تو بہت ہوتی ہیں،اگر امک امریقی موجب تفریقینی پایا بما وے، تب بھی فتوئی دیدیگے،

بلكه طلب يدب كرخود اس امريس ببت ساحمال بن بعض احتالات برندده موجب كفريد ادبرده

اختالات ننانویدیمی، او دلیمض اختال بروه موجب کفرنهیں اور ده ایک سید، تواس معورت بی اس احرکوممول اسی اختال برکر شکے جوموجب کفرنهیں، اور تکفیرسے امنیاط کرینگے۔

المرشوال تعليمام (تنميه ثالثه ص و و )

ابطال تادین جسد مثنایی در مواج اسموال (۹۹۹) ایک سئله کے متعلن گذارش ہوجناب والا ارشاد فرادیں تاکہ اطبینان ہو، عالم برزخ کے مذاب و تواب کے متعلق جناب نے غالبًا زبانی بھی ارشاد فرایا ہے اور بعض کا کہ اطبینان ہو، عالم برزخ کے مذاب و تواب کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے اسلے اگر حب جسی برآتا زطا برنہ ہوں کہ تناب میں بھی تحریر کیا ہے گئر منظرین یا مخالفین کے مقابلہ من معراج کی نسبت بھی بہ توجہ کی جائے تو سیاسے اگر منہ بیس کا کہ منابلہ من معراج کی نسبت بھی بہ توجہ بی جائے تو جہ بیس توجہ بی کوئی گنجائیش ہے یا بنیس، اگر جب یہ توجہ بیس توجہ بیک کوئی گنجائیش ہے یا بنیس، اگر جب یہ توجہ بیس

ظاہرنصوص کے خلاف معلوم ہوتی ہے کیونکر اسٹوئی بعبی کے دانفاظ مدیث سے بنیاہ رحبہ دستی کے ساتھ جانا ہوتا ہے اہمین اس کے ساتھ ہی یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ معراج کا واقعہ ایسیا ہے جس کوعالم برزخ کے سساتھ رہا ، وہ ماتھ ہی یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ معراج کا واقعہ ایسیا ہے جس کوعالم برزخ کے سساتھ رہا ، وہ معلق ہی دنیا کہ بہرکت صحبت جناب جسپوسٹی کے ساتھ معراج ہونے میں عاجز کو بہت بہر اربا فریا کہ بہر بھی توجیہ ہوسکتی ہے یا نہیں ؟

اکبواب معائدی مقرروسلم کرنصوص کوظوام پرخمول رکھنا واجب ہے، جب تک کوئی صارت عقلی یا نعلی نہ موسوم عاملات برزخ کے تعلق توصا مل علے انتا ویل تحقق ہے کہ ہم بدن مضرئی کوان آثار سے خقلی یا نعلی نہ موسوم عاملات برزخ کے تعلق توصا مل علے انتا ویل تحقق ہے کہ ہم بدن مضرئی کوان آثار سے خالی مشاہدہ کر ہے ہوئے ہوئے کہ وہاں کوئی صارف عقلی یا نعلی موجود نہیں ، اسلے وہاں صرف خالی مشاہدہ کرنا بدعت اور مشکر مہوگا، ہم رزیق عدہ مسلم العراض ما تعتبہ خالفہ ص ما وہ

مده تغیر بقول کرسول الله استوال (۵۰۰) دارف دین شین ایده الشرنصره السلام علیکم در حمة الشروبر کانهٔ درخ مده تغیر بقول کرسول الله استوال به دان و که در مقل محبث و رئی خواندا دکه برگاه قوم برائی جاعت تیارشد و امام آن قوم تیار نبو و اشتظارام کند با نه بعض گفتندا تنظار کند و بعض گفتندا تنظار نکند و براکه و در نازمین عبدالرحمان بن عوف رضی اصنعتی و دری و لا مروبکه ام آن مقام بو دگفت که رصول نعدا امام نبود و این مادند بعدصلوق عصر بود که مبنو توم جلانشسته بود ند معالام قدم تعظیم دری امر مسست که این لفظ مست بست مادند بعد صلاق عصر بود که مبنو توم جلانشسته بود ند معالام قدم تعظیم دری امر مسست که این لفظ مست بست باز، بعض علمارگویند که امرت صغری و کبری برائه رسول ند امین امر تومی نظر از امور دیگیر بلیماظ معنوی باز، بعض علمارگویند که امرت صغری و کبری برائه رسول ند امین امروز در ان کارمتوا ترکفر و خصوصا امریک که خسوب بدات مطه را و با شد مرت است ، زیراکه نظران امروز نیز و دلالت الحال شاید مالیست زیراکه این مروز و رسول نداد امام نبود ازین و جانتا اراد نمین شده

از حقیقت بلاقرین خلاف تواعدهم بسست وقائل ندکورلفظ امام نبودگفته و قصدایا نت و تخفیف شرط نیسست چنانچه فاخس ملی و فیروگفته و مرسائل سبت وان فهر بدلیل حاله از لم شیره و مرا تعصد سبتر و برحاکی جینیکه اسم محکی عزیا و ندکند و تقریبرخو و تمام کند بما حکم است که حکم قائل بسست که اصرح برا له لاعلی قاری و نیره و این امام روز دگیرگفته که از وسوال شد که این مین درکدام کتاب و یده یا از کسی شنده گفت از کسی شندند و درل و قت بلکه دران روزیم نگفته و جهل و رعقائدی که رجع او برست و یفر با شد فدر نمیست چنانچه فافیس جیلی و فیرومی فراید ،

790

لايعذراحد فى الكغربالجهالة ولامك دعوى رجل اللسان اذا كان عقله فى اصل فطرت سليما الامن اكوه وقليه مطمئن با لايمان ،

بس برم آن داله جا دم تم دین رسول الترای و تواب معلوم می شود این سائلین رابرداب مستطاب ممنون فرما یدکر این لفظ سب مست یا نه ، احرکم علی النثر و هسکم الی ما یحب و برضاه ماکر حسب الارمث اقعمیل کرده شمود نیز اگر حضورعالی فتوی چن علم دمختین م راه افتار نولیش مفدارن فرما یندا حسب الارمث اقعمیل کرده شمود نیز اگر حضورعالی فتوی چن علم دمختین م راه افتار نولیش مفدارن فرما بندا حسبان نوق الاحسان و التران و التران می من این من این می الاسلام ، ؟

الجواب مکلم محتل وم محیح اگرچ باحثال بعید با شدموجب گغرنی شو و و درب جاکلام کوم محتل این حنی است که الم میت حضود اگرچ و اتع بود کمرمنف و دو ملتزم نبود بلکه تا بع نبوت ولازم بودچون تقدم کسید درحضود می انترعلید و لم خلاف ا دب بو د بدین وجه حضود می انترماست زمقه خدم می بودندود وی ن نازیاش این سست که و چوب انتظار مقتضائے ماست مقصوده دیلتزم است زمقه خااست ادامت الایم و تا بعد، بیس این مرد و مقدم خواه محل کلام باست ندبیکن و دمنع از کفر کافی سست ،

لارذى المجيم موسوسول مع (تتمية نائشه ص مهاا)

تعین کم بین مناوین اسوال ۱۰۵) بذیل کایات رس مندرم الاه اد جادی الاخری الاخری الارام ادم الاخری الاخری الای ادم استان الم کے فتاوی الام کے جواب میں اس شخص کے کم نقی سے تعرض نہ کرنے کی دم ذکر کررکے حضرات اہم کے فتاوی کا خلاصہ نقل کر رکے دور ایک مصاحب کم کی اضاف کا خلاصہ نقل کر رکے الام کی ایک مصاحب کم کی مرتب کر کے اگر کوئی ما حب شا کئے کرنے کیلئے مائلیں گے دیدیئے جا ویں گے احصف میں ہو، جنانچہ اب موقع اس کا آگیا، اس فصل میں اس دیدہ کا ایف اربی، اور وہ شتی سے چند اجزار بر، موقع اس کا آگیا، اس فصل میں اس دیدہ کا ایف اربی، اور وہ شتی ہے چند اجزار بر، موقع اس کا آگیا، اس فصل میں اس دیدہ کا ایف اربی، اور وہ شتی ہے جند اجزار بر، موقع میں اس دیدہ کرنے میں میں اس دیدہ کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی میں دور دور کے دور کے دور کی دو

جزواقل سوال تعلق واقعه جزودهم البجاب سهارنبود بجزونشوم البواب ويونيد جنوار بيماسم: - جواب سوال تعلق اصل دواب از ديوند، جنوع بنجنشعر، سر جواب دهلی معرض بيرسه، جزويش شدرار تحريرما حباهم موصوف بالاء

## جزواقرل سوال منعسلين واقعسك

444

ایک فی برسول الله می دیکتابول کورشریف لا اله الاالله می درسول الله می الله علیه وسلم ، پرستابول ، این می درسول الله دالله درسی الله وسلم ، پرستابول ، این می درسول الله دسی الله وسلم ، پرستابول ، این می درسول الله دسی می برسی می پرستابول ، این الله به در با می کلم شریف برسیال سے دو بارہ کلم بیشریف برسیاب سے دو بارہ کلم بیشریف برسیاب سے دو بارہ کلم بیشریف درست نہیں ، سیکن میں میں بات کا الله می کواس بات کا الله بی کواس بات کا الله می کواس بات کا الله بی کواس بیشری بی مورت بیونی کورشوا کو درست نهی با دو برسی بی مورت بیونی کو کوال کورا بوج اس کے کہ دو ت

عدہ البتہ کہیں کہیں ایک پہلوکے مساتھ و ومسرے پہلوکا پترحا شید پراسلے دیدیا ہے کہ اہل علم کو د ونوں پرنظر کرسے تنتیمیں مہولت ہی بد وں اس کے کہ ایک پہلوکو و ومسرے پہلو پرترجیح وی بطائے ۱۲

مست اس مقاگرانس مائندگا داده خروری سے جو الامداد جادی الانسٹے السم کی مسطرانیر مہر ہے ، وہی بندہ او اور اصل مدماریں پرسب فتوی متحد میں بندی سلے عدم کا اور اسالہ بناری کا حدم بینونة زوج سے حدم ہواز نکل اصل مدماریں پرسب فتوی متحد میں بند کے عدم بالارتداد سے بنا ان کا حدم بینونة زوج سے حدم ہواز نکل دوجہ از زوج نافی ، اور جو امور زائد اصل المدی بین مثلًا امر تجدید ایمان و نکاح امتباطا ، ان میں گوز اختلاف پرمقد ہو انقلات نہیں لیں ان فتووں کے باہم متحالف ہونے کا مشبہ نرکیا جا سے ۱۲

اندرکونی طاقت باتی نہیں رہی، اسے میں بندہ نواب سے بیدار ہوگیا ایکن بدن میں باستوریائی تھی، اوردہ اخرنا طاقتی برستور تھا، بیکن حالت بیداری میں زیدکا ہی خیال تھا، بیکن حالت بیداری میں کار دہ ہواکہ اس خیال تھا، بیکن حالت بیداری میں کار دہ ہواکہ اس خیال کو دل سے دورکیا بادے اس واسطے کو چرکوئی ایسی غلطی نہ ہوجائے، بایں خیال بدہ بیچھ گیا، چرد و مسری کروٹ بید کر کو پر نہا ہوں کی خلطی کے تدارک میں رسول انظر صلی اسٹر علیہ ولم ہر در دور شریف برمعتا ہوں، لیکن چربھی بہتا ہوں کی نظمی کے تدارک میں رسول انظر صلی اسٹر علیہ ولم ہر در دور شریف برمعتا ہوں، لیکن جربھی بہتا ہوں جہتر ہوں کو المباہم تا ہوں بین اور بیدا و مولانا زید، حالا کراہ بیدار ہوں ، نواب نہیں، لیکن بے اختیار ہوں جہتر ہوں زبان اپنے قابو میں نہیں، اس روز ایسا ہی کچھ رہا، تو دوسرے روز بیداری میں رقت رہی خوب رویا، آئی اس واقعہ کے متعلق چندامور دریا فت طلب ہیں ، ان کے متعلق جو کم شریعیت صطفور پرعلی صاحبہا اس واقعہ کے متعلق چندامور دریا فت طلب ہیں ، ان کے متعلق جو کم شریعیت صطفور پرعلی صاحبہا اس واقعہ کے متعلق چندامور دریا فت طلب ہیں ، ان کے متعلق جو کم شریعیت صطفور پرعلی صاحبہا اس واقعہ کے متعلق چندامور دریا فت طلب ہیں ، ان کے متعلق جو کم شریعیت صطفور پرعلی صاحبہا اس واقعہ کے متعلق جندامور دریا فت طلب ہیں ، ان کے متعلق جو کم شریعیت صطفور پرعلی صاحبہا اس واقعہ کے متعلق جندامور دریا فت طلب ہیں ، ان کے متعلق جو کم شریعیت صطفور پرعلی صاحبہا والے دریا فی متعلق جو کم شریعیت صطفور پرعلی صاحبہ اس واقعہ کے دریا ہوں میں ان کے متعلق جو کم میں میں دریا ہوں کے دریا ہوں کی متعلق ہو کہ کی کو دریا ہوں کے دریا ہوں کی کو دریا ہوں کے دریا ہوں کی کی کو دریا ہوں کے دریا ہوں کی کو دریا ہوں کے دریا ہوں کے

تمسيسر وماحب وأقعه كمربيان سع بائكل وانشح طور بزلحام سبع كدوه نواب م تعسميح كله ير صف كاكرنا تعامرس كى زباق سع بلاتصدوانمتيار غلط كلمه كلا تعا، نيزاس كه الفاظ واستعين حيال بيدا بواكه تجع سفطى موتى كلمة شريعين كرير صفري أنتي كظ مركر دسي كاغلط كلمه يرصف كاوت استدام تنطى كاحساس نرتعا، جربا وجود كم يعالت نواب هي اوروه اس والت بي اكرياف تيا ر متخيل مجاعلى كرتابيس كركونى نواب مي است اختيا لتخيل سے زناكر سازوده كم رنع اغتسام ا نتلنة الخ معندورتها بيكن وه ا بين حسن اعتقاد كى بنا دبير لما شعورا وربلا نغنيا ديجي اس غلطى كوابقط نهیں بمحصتا اور شعور واحساس غلطی کے بعد خواب ہی میں اس کا تدارک کرنا چا ہتا ہے، اور محتیج كلمه مرصف كانص كرتاب مكروه اس كاخيالي شعور واختيار بجرفنا بهوجا تابيه اور بلااختيار و ويشعورامس سعد يخلطى سابق مسرزدم وماتى سعاد درجب كدوه ببدار بوناسع تووه ابنى نوسس اعتقادى كى بناربيراس كونعى كوافيهي كرتاكه نواب مي بعى اوربلا شعورد اختيار كعي ميري زبان الغاظ ما إن شريع تنظيس، اوراس مي بعراس على كات إرك كرنا جابتا سي مكروه بعرمسلوب الانعتبارم وجاتا بصاور بلاقصداور بلااختياراس سعاسي علمي كاصرورم وما تاسي عرض كروه اپنی تسحیت دعتقا دکوصاف صاف تغظوں میں ظا برکرتا ہے ، اوراس کےکسی تفظ سے بی پرظاہر نہیں موتاكداس كعيده مي كوئى على يوبلكراس كے بيان سے اس كاكمال توشق عقيده مونا اور ابنى غلطى غيرا فتيارى بيرمعي يخت متوحش اورنادم موناظام رموتاب ، اورش نلطى كاده افراركر للهت اسكى نسبت وه كيمنا سي كم مح سن الامركسي تصداور بالكسي اختيا يسكها ورموتي السي مالت من أيا اس کودعوی بطلان شعور و تصده داختیا رمین صادق سجها جائے گایا کا ذہب، اگر کا ذہب محماجائے توکیوں، آیا اس لئے کہ عقالہ یا شرعًا دیسا ہونا تا گئی سے یا کوئی اور وج ہے بہو صورت ہوائے س کو موتر بیان فرما یا جائے اور اگر صادق شجها جا ہے تو بھراس کا سقوط قصد وانعتیا روسقوظ بغد مشرعی قرار دیا جا دیے تواس کی کیا وج ہے حالاً مشرعی قرار دیا جا دیے تواس کی کیا وج ہے حالاً موسول ام نظر الاسلام بزدوی ص ہم ہم رمیں ہے ان السکوان اذا تعلم بیکلمدة الکفنے ماری منده امر اُند استحسان ا

اورما حب كشف في اس كى شرح من كلمها المعناد و المحال السكان وجه الاستحسان الرقة تبتى على القصد والاعتقاد و بحن نعلى السكان غير معتقد لما يقول بدليل اندلا يذكر بعل العمو وما كان عزعقد القلب تنسى خصوصا المذاهب فانها يختار عن فكروروية وعما هوالاحق من الامورعت به وإذا كان كذلك كان هذا على اللسان دوز القلب فلا يكون اللسان معبر اعسما في الضهر فجعل كاندام يشطق به كما لوجرى على لسان الماحى كلمة الكفر

خطاءكيف ولاينجوسكران مزالتكام بكلمة الكفرعادة وهذا بخلاف مأاذا تكلوبالكفر هازلًا لاند بنفسة استخفاف بالدين وهوكفر وقد صدى قصده هيم فيحتبروة سلث بعضه عربما روى ان واحد امن كباراله عيابة سكرجين كان الشرب حلالا فقت الله لرسول الله عليه وسلم هل انتمالا عبيدى وعبيدا باق ولم يجعل ذلك منه كفراو قرأسكوان سوقة قل يأيتُه الكفرة ن في صلوة المغرب و ترك اللاء ت فنزل قول تفالى يأيتُها الكفرة الكفرة ولم يحكوالبني صلى الله عليه وسلم بكفوة ولا تعالى يأيتُها الكفرة ولا بقي من امرأت ولا بقي ينه وبين امرأت ولا بقي يدالايمان فدل ان بالتكلوبكلمة الكفرف حال السكولا يحكم بالمحقود وكان السكولا يعتمل المنافى السكولا عنه المرأت ولا بقي مستقيم ههنالان كلامنافى السكول خطور وكان فلات يعول هذا القسوب كان حلالا فصير ورته عذرًا في عدم اعتبارالية قلايل فلي على مير ورق المحظور عفول فيه انتهاى على مير ورق المحظور عفول فيه انتهاى

بینانچه در مخت رجل خامس ص ۱۳۴ میں ہے:۔

ولاردة بلسان قله مطمئن بالايمان فلاتبيز في الدلايكفرية القو له استحسانًا وفى رد المحتار تحت قوله لا يكفرية قال فى المهلية لان الودة تتعسلق بالاعتقاد الا ترى لوكاز قلبه وطمئنًا بالايمان لا يكفرو فى اعتقاده الكفوشك فلاينبت البينونة بالشك انتمى وقال تحت قوله استحسانًا ووجهً لاستحسان الشك اللفظة غيره وضوعة للفرقة وانها تقع الفق باعنبار تغير الاعتقاد والاكم له دليل على عن تغيره فلا تقع الغرقة وله فا لا يحكم عليد بالكفر، زياعي أنتهى ،

توجوشی بانکل مسلوب الاختیار موده اس العرخاص یی حس میں اختیار ناقص بنقشانی معترط دانشرع کا دوم سجھاجا تا ہے کیوں ندھند ورقرار دیا جا ویکا اور کبوں نداس کو مجنوان یا سحی یا معترط دانشرع کا دوم سجھاجا تا ہے کیوں ندھند ورقرار دیا جا ویکا اور کر بالات کی مدیس داخل کیا جائے گا واور گراس کو غذر شرعی قرار دیا جائے تو اس برزجر با المات کرنایا اس کو تجدید ایمان و نکاح کا حکم کرزا سرعا کیا ہے کہ کیا یہ احتیاط واجب ہی یا مستحب اگر اس کو تجدید ایمان و نکاح کرنا جائے ہوئے ہوئے اس کے مغد در مونے کے کیا شخص موں گرانی و اجب ہو ایمان کو ایمان کو ایمان کے مغد در مونے کے کیا شخص موں گرانی و اجب ہو تا ہے کہ کیا ہے ، اور اس وقت اس کے مغد در مونے کے کیا شخص موں گرانی کا حکاکیا حکم ہے ، اور اگرستحب ہی تو اس امری صاف طور پر تھر ہے ہو تا جا ہے کہ نکاح اول ہے اب ناتی ہے اور ایمان طور پر تھر ہے کا دیا ہے کہ نکاح اول ہے اب ناتی ہے اور ایمان طور پر تا ہو ایمان کو سے مائز نہیں ، تاکہ وہ مجل الفاظ سے مغالط میں پر کر میں اور سے مائز نہیں ، تاکہ وہ مجل الفاظ سے مغالط میں پر کر میں اور سے مونے کے کہا تھوں کے کہا تھوں کو کر نے پر جرائے نکر سکے ، اس اور ایمان کا حکالا الماظ سے مغالط میں ہو کر میں اور ایمان کو کر نے پر جرائے نکر سکے ، اور ایمان کو کر نے پر جرائے نکر سکے ، اور ایمان کو کر نے پر جرائے نکر سکے ، اور ایمان کو کر نے پر جرائے نکر سکے ، اور ایمان کو کر نے پر جرائے نکر سکے ، اور ایمان کو کر نے پر جرائے نکر سکے ،

تمبرا ، اگراس سوال کا بواب اس تنفسیل سے دیا جا و سے کہ صاحب واقعہ اگر واقعہ میں بے اختیا رفعا تب تو معذور بے اوراس صورت میں تجدیدا بیان نکاح صرف رفع ہمت عوام کیلئے محض ستحب ہے اوراگر وہ واقع میں بے افتیا رز تھا بلکہ وہ ور حقیقت تکلم بلکہ حقہ پر قاور تھا بگر اُس نے استرک کیا ، اور کھر کفر زبان پرلایا تو معذور نہیں ہے، اوراس صورت میں تجدیدا یا اُن کے اُس برواجب ہے ، اور معیا راس کے صدق وکذب کا اس کے تدین وصلاح کو قرار د باجا و تو آیا اس واقعہ کا یہ جواب برو کے تواہد مشرعہ جے یا نہیں ؟

مزودوم جواب سهسارنبور

دوسرے یہ کہ بعد بیاری بیداری کی مالت میں میں کلم شریف کی غلطی بیرجب خیال آیا تو ارادہ ہواکہ اس خیال کوول سے دورکیا جا و سے اور محرالیسی کو کی غلطی نہ ہوجائے کلم شریف کی غلطی کے تدارک بیں رسول الشرصلی الشرعلیہ دیم ہر درو دہشریف بیرصتا ہو،اللہم صل علی سیدنا دنبینا و مولا تامیم میں ا الشرعلیہ دیم میں آپ کے نام مبارک کی جگر ذید کا نام لیتا ہوادر کہتا ہو کوانس بارہ میں ہے انعتیا رم وجبوئو

موں، زبان اپنے قابومی بہس یام توظام رہے کہ دونوں مالتوں میں جوکمہ اس کی ربان سے تکلما ہے وہ کلمہ کفرکا ہی غیر نبی کونبی یا رسول کہنا صریح کفر بولیکن امراقیل ایک خواب کی شکایت ہی، اور در موکفر کا کلمہ حکایّہ تعلم کیا جائے خواہ وہ محایت کسی وہ مسرکا فریجے قول کی ہویا اپنے ہی اس قول کی حکایت ہوجو السی

حالت بن مرز دموس من شرعًا وه معدور بوتوه و تلم بكلته الكفرير دال ندموكا، اور ندموجب ارتداد بولود التدارية و ال ندديانة مذ قضار ابذا جواس في اين حواب كى محايث كى جواد ربط بكلته الكفر كا يُذكيا بي اس برتنزى موفظة

نهيس بي البيته بداري كے بعد درہ جو يہ كہتا ہے اللهم صلّ على سيدنا ومولانا و نبينا زيد جوامر دروم ہے ، يہ كلمه

کفرکانسی مانت میں کہتا ہے جومالتِ مفدوری نہیں الیکن وہ پرکہاہے کہ بے اختیار موں جبور ہوں

زبان ابنے قابوم بہیں، بالجلہ اس کے تام سوق کلام سے پیغہوم ہوتا ہے کہ جوکلہ کفرگانکلم کرا ہوائدا۔ سے نہیں کرزا بلکہ اسکو براجا نتا ہوا وراس کا تدارک کرنا جا ہتا ہی میکن پیونکہ زبان قابوم نہیں بمحصال سے

وه اسى طرح درود شرنعي غلط برصنا بي لبذا اس كوديا نة فيا ببنه وبين الترتعالى كافرن قرارد باجائيكا،

كيكن باعتبار ظاهر حبب اس كم عند رمي بغور نظركي ما تى بيه تواس كايه عدر أن اع إر شرعب سس

نہیں معلوم ہوتا کہ جن کو نعبار رحم استدتعالیٰ نے عدر معتبر فرمایا ہے، در مخت ارمیں ہے۔

وشدانطهميتها العقل والصحووالكلوع فلاتصح ددة مجنون ومعتوى وموسوس

وصبى لإيعقل وسكران ومكرة عليهاء

ید من مین من من اور مناحی اور طائع مونے کے با وجود تنکم بکلته انکفر موتا ہے تواس کا عذران کو ا شرعبیدیں داخل نہیں، اس کا یہ دعویٰ کہ میں بے اختیا رومجبور میوں اور زبان قابو میں نہیں ہواس و

وقول دلايفتى بكفومسلوا مكن حمل كلامه على هول حسن ظاهرة الدوليفتى من حيث استحقاقت للقتل ولامزين الحكوب ينونة دوجته وقديقال الهراد الاول فقط لان تأويل كلامه للتباعدي قتل لمسلوبان يكون قصدة للث الناويل وها لايسا في معاملته بظاهر كلامه في عاهو حواليه وهوطلاق الزوجة بدليل مامروا به من ان اذاال دان تيكم بكلمة مباحة في على لسانه كلمة الكفر خطاء بلا فقد لا يقتر القاض وان كان لا يكن في عابينه وبين دب نعالى فتامل ذلك

اور علامرت مي و ومي ركب باب المرتدي مي تحص بي د ـ

وفى البحرعن الجامع القرفية اذا اطلق الهجل كلمة الكفوعديًّا لكنه لم يعتقد الكفوقال بعضائل الكفوقال بعضائل الكفوي على الكفوقال بعضائل الكفوية على الكفوية الكفوية الكفوية عندى لاند. استخف بدينه اهساء

نائرعنی بدا با متباریعض احکام ظاہر اُس قائل کو دعوبی بطلان تصدر اختیار میں طائر اسسادت نمیس محمدا جا کیگا، اور بطلان شعور واوراک کا وہ خود سی نہیں ہے بلکہ طلان امنیا رکا اور زبان

ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العولى والنكاح واولاده اولاد زناوما فيدخلا يوسو بالاستغفار والتوبة وتجديد النكاح،

اسس پرعلامه شا می ده فرایته بی ۱۰

قوله وتجديدالنكاح اى احتياطًا وقوله احتياطًا أي يامره المفتى بالتجديد ليكون وطؤه حلالا بالا تفاق وظاهم اندلا بحكم القاضى بالعنرقة بينهما وتعدم ان الملد بالاختلا ولودوا بد ضعيفة ولو في عيرالمذاهب اهر

مورة موجوده بین جوکلام کرصاحب وانعدنے زبان سے نکالا ہے اس کاکلر کفر جونا با عتبار ظاہر مختلف نیرنہ بیں ہے اور پرصدب روایات خدکورہ اس کو تفتض ہے کراس کو بالفرورة تجدیدایمان نکاح کاحکم کیا جائے ، اور وجراس کی وہی ہے جو پہلے فدکور جو کی ، کہ کلم سکلہ الکفر ہونا نخلف فیہ نہیں ہے ، اور مسلب انعیارہ برکاقائل مدعی ہے اس کا سبب کوئی ایسانہ بیں ہے کہ حس کو شرعا سبب سبب میں اور ایم بالفری جائے تو اس کا سبب مات موجوده میں بجر فرط محبّ زیدا ورا کر بالفرض اس کو مسلب سنرعا سالب اختیا رقرار نہیں ویاجا کا معرجودہ میں بجر فرط محبّ نہیں قرار دیے گئے ہیں ، کمامتر ہ

گذیشته تقریر سے معلوم موجکا کی صاحب داتعہ کا ماد نه ذوج بین ہے ایک جبت وہ ہے کہ جس سے فیابینہ وہین اللہ تعالیے اس کو موہ مین قرار دیا جاتا ہی و دسری جبت ظائر دا طلاق کلتہ الکفری ہی حسس پر اس کو مامور بتی ریالا کیان والد کیا جاتا ہی او معرقہ ارتمہم الشرتعالیے تصریح کرتے ہیں، چا بچے عسلام مشافی نے لکھا ہے:۔

وفى الخلاصة وغيرها اذاكان في المسئلة وجوه توجب التكفير و وجه واحديمنعه فعلم المفتى ان يميل الى الوجد الذى يمنع التكفير تحسبنا للظن بالمسلم زاد فى البزازية الا اذا حرح بالرادة موجب الكف فلا ينفعد التاويل،

پی دچه ہے کہ اسکومامور بتی ریالنکاح احتیاظا کیا جا تا ہے، اس صورت میں فیما بینہ وہبنائٹر تعالیے نکاح اقرال بحالہ باقی ہے، لہٰذا اس کی زوج کوجا کر نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے متنخص سے نکاح کرے یا تجدید نکاح سے انکارکرے، نقط

كتبساحق مليل احد دنقدالتدتعا ئي للتزود لغد،

## جروشو إجواب

بسم التدالرحن الرسيم ط

وفى الفتع من هزل بلغظ كفوارتدائخ قوله من هزل بلغظ كفن ائتكم برباختبائ انخ شامى وشرا تطصحتها العقل الصحو الطوع ديغتام قوله والطوع اى الاختباد شامى ، اور بلاانتیاروتصداِکرکسی کی زبان سے نبطار کلی کفرنکل جائے واس کومرتد و کافرنہیں کہاگیا، قا فالشامی ومن تعلی کا مخطعا اوم کو ھالایکفوعند الحک الح اور جبکہ حسب تعریح نقہا ر محتومیں بھی کم کفرکائہیں کیا جاتا اور تا ویل ضعیف کے امکان کی صورت میں بھی حکم کفرنفی کیا گیا ہم تو حس کے بارے میں نقہاریہ تھتے ہیں وہن تعلیہ کا انحط ثاا ومکو ھالایک خوعن الحک وہاں کم کفر وبینونہ زویہ کیسے ہوسکتا ہی،

ادرجب كرفائل دعوى خطاكاكرتا بوادريكه تا به كدبالارده اس في ايسانه ين كها بلكه الأده اس كفلات كاكيا توقول اس كامصد ف بوگا بيساكه فاصد وغير با سع علامه شائ شفاكيا كوئ اس كفلات كاكيا توقول اس كامصد ف بوگا بيساكه فالامد و خدر با سع علامه شائ شفاكيا كوئي مسملة وجوه توجب التكنيد و وجد و احد يمنعه فعلى المفتى ان جسل الى الوجد الذى يمنع التكنير تحسيداً للظن بالمسلم و الدفى البوازية الاا دا صرح با دارة

موجب الكفر فلا ينفعه التاويل،

میں جب کہ مفتی خود بلابیان تکلم بجلت الكفراس كے كلام بیں تقى الدست تاويل كرنے كا ادر خسين الفن بالمسلم كا مامور ہے توجبت كام خود صدور كلت الكفر عن الخطا كامقرے تو بالضرور اسكواس بارہ بیں صادق ما ناجا و يكا بيسا كہ الا اواحرے باراوة موجب الكفر بى اسكو متضى مى بلكہ وہ فلان اداده موجب كفرى تصريح كر رہا ہے بہذا اس كومند ور رفينے اور كم كفروار تداؤ كرنے ميں مجود نہيں ہى اور جب كم كفروار تداؤ كرنے ميں بحور نہيں ہى اور جب كم كفروار تداؤ كرنے ميں بحور نہيں ہى اور جب كم كفروار تداؤ كرنے الله بحديد كر ليذا بحث سى خارج مكم كفروار تداؤ كر استحبا با تجديد كر ليذا بحث سى خارج بي باتى مقام مدان الله كام موسون تاب تا مل سمجور سے بيں ، اور اس كور خود على اسم واقع بالله المواد الاول نقط ، اس كو خود على اسم واقع بيں ، اور اس كور خود على مدان كور ميں عدم كفر كام اور اس موقع برجہاں در معتار میں واقع سے متعلق نہيں ، كيور كور كفر كام دور اس موقع برجہاں در معتار میں بینفسیل ندكور ہے ما يكون كفر كام دورا على موسوف تود ما حب نصول ما ديہ سے نافل ہيں ، -

تولد وتجديدالنكام اى احتياطًاكما فى الفصول لعمادية وزادفيها قسمًا تألثًا فقال وما كانخطاع من الالفاظ ولا يوجب الكفوفقائله يقرع لحاله ولا يوم بتجديد النكام ولكن يومر بالاستغفار والرجوع عزف لك،

اس روایت نصول عادید سی تصریح سے کہ خطا رُجوالفاظ کفرصا در مہوں اور بوج صدوع الخطاء

مر منت بيراحمد عني التأرعنه

جزوجهام جواب سوال تعلق اصل جوالنديوبند

بِسُدهٔ الدَّحسٰ الدَّحسٰ الرَّحسٰ الرَّحسٰ والعَسَلَوَة والسَلَاء في دسُولِ الكريمِ علما علما علما عدين ومغيّان شرع مبين اس صورت بن كياارقام فراح بين كه زيد في بالدن المترطيّة بيراري كله وهي المترطيّة بيراري ما حب كانام ليا الوركالت بيداري اسى طرح ورود شريعا بين مين كه الفاظين اللهم صل على سيدنا و نبينا ومولانا " تك شامل بين المن اللهم صل على سيدنا و نبينا ومولانا " تك شامل بين المن المرصاء اور وجهرمولوي صاحب كويه واقع لكمه بحيمه الن مولوي صاحب في اس برزيد كوكوني تنبيه نهي كورن اس خوال كه بدك كوكوني تسويرت بنائي ، محالت موجوده سوال يه بيركه ، من المن كل الس طرح كله طيّب اور ورو و مشرلين بين تغير و تبدّل كرناكفر بي يا نبيس ؟ در و و مشرلين بين تغير و تبدّل كرناكفر بي يا نبيس ؟ در و ورثير في يه واقع بينين كيا ان كا اس مرزالي ندى و نا دافى على برناكفر بع يا نبيس ؟ من مولوي صاحب كر و مير و زيد في يه واقع بينين كيا ان كا اس برنالي ندى و نا دافى على برناكفر بع يا نبين ؟

البحواب، اس وانع میں زید کا بریان ہے کہ کلمہ میں اور بلا اختیا را در بلا اختیا را در میلا را دہ زبان سے تکلا اور اس کا اختیا را در میلا را دہ زبان سے تکلا اور اس کی صحیح کا قصدا ور تا ارک کا ارا دہ ہم اور اس خیال سے منظی خدکور کا تا ارک اس منطقی برد اور دس کی تا اور اس خیال سے منظی خدکور کا تا ارک انخصرت صلی اور علیہ وہم ہر در و دیشر دین جرحنے سے کسرنا جا با ، مگر میلا اختیا رہم زبان جہائے تام مبارک ہم نحضرت صلی اور معلی ہے وہم و دیمران ہم کا اور اس حالت میں موافق کتاب التومین نبا مبارک ہم نحضرت صلی اور معلی ہے وہم و دیمران ہم کا اور اس حالت میں موافق کتاب التومین نبا

رسولينم النسطير والمارة كرنب معتبره استعفر أيم كم الما قالهي بعدا المسلوة والسيدة المراكة الما تعالى المنطقة والسيدا المواقة والسيدا

رفع عن امتى الخطاء والنسيان، قال فى الدرائية الرفى النتج ومن هزل بلفظ كف ارتباء قول من هزل اى تكلم باختياره الخرنشامي وفى الدرائية بالمرس البضاوية مؤلط معتها العقل والمساوية مؤلط معتها العقل والصحو والملوع الخرو وقول والطوع الاختيار شامى د فرما المناومة من المحتها العقل والصحو والملوع الخرو وقول والطوع الاختيار شامى د فرما المناومة من

صحتها العقل والصحووالطوع الحولول والطوع الاحتيار منامح وفرما إنها ومسرة تكليم عامخطا اومكرها لا يكفرعن النكل، ص « ٢٨ ،

العاصل زيد ببرمجالتِ، كروجه وه كهنا بوكه بلا اختياركلم كفرنبان سي بكل گيا بهم نفرا تفاق فقها دنهيس موكمامرص التشامى لا يكفرعن ايكل اورجيكه قائن ما شيركم نفركانهيس مجدّواكسران مولوى صاحب بوجراس كهجبوراورمعذورموني كام الدرجيخف عندالشدكا فرنبي بواوردسول الشهلى الشيطيم بعرغيركا فركوس كونقها الفاكا فرنبي بها الدرجيخف عندالشدكا فرنبي بواوردسول الشهلى الشيطيم وسلم فاسكور فورا القلم فرايا كافرز كهناس جب كغركيي موسكما الله الشدة وحابت محيمي بعند وعن افس يخ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الشدة وعليها طعامه وحين يتوب عليه من احدكم كان واحلته بارض فلاة فانفلت منه وعليها طعامه و شوابه فايس منها فاق شجرة فاضط جع فى ظلها وقد ايس من واحلته فبينها هوكذاك الدهوقائمة عندة فاخذ بخطامها ثورقال من شدة الفرح اللهم انت عبدى واناريك اخطام سنة الفرح دواه مسلم،

M. N

اس مدیت سے والنح بے کہ اگرخطائر بلاان تیا رکلمۂ کفرنک جا دے تواس بیم کھے کفرکا نہیں ہج اوراس پرکچے طعن اور ملامت نہیں ہے، جیسا کہ آنحضرت میں انٹر علیہ وسلم نے اسکے اس کلمڈ کفر پرسپوا اسکے تجھ نہیں فرمایا انحظ کمن شدہ الفرح، اور یہ پہلے معلوم ہواکہ خطار ونسیان اس اُمترت سے مرقوع ہے، دفع عن امنی الخطاع والنسسیان نقط، والٹرتعالیٰ اعلم،

کتب عریزالرجمن عفی عذمفتی مدرسد دیو مبند؛ ۱۲ رجادی التانی کسیم ادر بیداری میں جو کچھ اس کی زبان سے ادر بین خواب اس کا بیشک شیطانی انترا ورخیالی تفاء اور بیداری میں جو کچھ اس کی زبان سے نکاوہ بھی سنیطانی انترقعاء لیکن چونکر بلا اختیار جوا اس کے اس پر موافذہ نہیں، اور بذان مولی صاحب پر تیرک ملامت معند ورکی وجہ سے مجھ موافذہ ہے، نقط والطر تعالی اعلم، صاحب پر تیرک ملامت معند ورکی وجہ سے مجھ موافذہ ہے، نقط والطر تعالی اعلم،

جزوج بواصب

بسم الشرافر الترسيم سوال میں صاحب واقعہ کے دوحالتوں کے دوواتیے ندکور میں ، ایک مالت نواب کا، دوسرا حالت بیداری کا، طالت نواب کے داقعہ کا تواصول شرعیہ کے موافق حکم صاف ہو کہ حسب ارشاد رنع القلم عن ثانتہ الخ نائم مرفوع افقع ہی اور حالت نوم کا کوئی تعل اور کام شرعًا معتبر نہیں ، بلکہ

عت طاخط بورسنا لم الأراوجاوى الاخرى مسمع موا تولد ومراحتال وصنا قولديا يدكدين يطافى تصرف بوالى تولدنه عاصيا

مالت نوم کاکلام کلام خیور کے مشابداوراسی کے حکم میں ہے ،

وفى التحويروتبطل عباراته من الاسلام والهذة والطلاق ولم توصف بحنبر ولا انتساء وصدق وكذب كالحان الطيوراه ومثله فى التلويج وهذاص لج فى إزكل النامً لا يسم كلامًا لغة ولا شرعًا م نزلة المهمل الخررة المحتار)

اس واقعه کے متعلق دوبا میں نتیج طلب ہیں اقبل یہ کہ مالت بیداری میں اسی بے اختیار اور محبوری کہ زبان قابومیں نہ رہے ربغیار سکے کہ نشہ ہو، جنون ہو، اکراہ ہو، عتم ہو کمن اور صور ہے یا نہیں کید نکہ ان چیزوں میں سے سی کاموجو دہونا سوال میں ذکر نہیں کیا گیا توظاہر ہی بوکہ ان اس باب ہیں سے کوئی سبب بے اختیاری بیداکرنے والان تھا، دومیرے برکہ کر بے اختیاری بیداکرنے والان تھا، دومیرے برکہ برائم باہم ان میں اور متصور ہوتو صاحب واقعہ کی تصریح کی جائے گی یا نہیں، اور مجبوری مکن اور متصور ہوتو صاحب واقعہ کی تصریح کی جائے گی یا نہیں، اور خون اور امراق کی کا جواب یہ ہوکہ ہے اختیاری کے بہت سے اسباب میں، مرف مسکر دحنون اور

اکراه دعه بین خصر نهیں، کتب اصولِ نقه و نقه بین ان اسباب کے ذکر بیراختصارکرنا تحدید وصر
پیرین نهیں، بلکراکٹری اسباب کے طور پر انھیں، کر کیا گیا ہی اسکی دلی یہ ہو کہ منعد دکتب نقیدیں
اس کی تصریح موجو د ہو کہ نواہ کسی وجہ سے عقل مغلوب موجا و سے وہ مغلوب ترجب رفع تسلم
ہوجاتی ہے، الافی بعض المواقع حیث یکون الزجر مقصود گا، فقا وئی عالمگیری ہیں ہے:۔
من اصابہ برسام اواطعم شبیما فادھ ب عقلہ فہونی فادت الم یکن و لاٹ ارتذا دا وکذالوکان معتوها او موسوساً او مغلوب العظم عقلہ بوجہ من الدیجو ہو علی ہاک ذا

رس عبارت میں نفظ موسوس اور لفظ بوج من الوجو ، قابل غور بدا مین واقع مسئول عبا میں نہ توز دال شعور وز وال عقل کی تصریح ہی اور نہیں واقعات مدکورہ کی بناء برزوال شعور کا ہوناصحیح سمجتا ہوں کیو کہ صاحب واقعہ بحالت علم اپنی علطی کا اور اک بیان کرتا ہی اور عند میں صرب بداختیا ری جبوری زبان کا قابوس نہ ہونا ذکر کرتا ہی، اس سے میں مرف اسی بات کو تعمیل میں اس کہ وہ با وجو دشعور واور اک کے کلا کفرید کہتا ہے گمر بے اختیا ری سے مجبوری ہی، اور میں تعلق کی مالت میں میں اسے غلط اور خلاب عقیدہ محمقا ہے اور دو الفراغ من التحامی اس برنادم ہوتا ہی پر دشان ہوتا ہے دو تا ہے، اسباب معلومہ (سکر خبون، اکر اہ اعتبار کے سبب بن سکتے ہیں اور جباں زوال عقل بازوار حزن فرط محبت وغیرہ میں زوال عقل بازوال اختیا رکے سبب بن سکتے ہیں اور جباں زوال عقل بازوار اختیار میو و با حکم روّت نابت نہیں ہوسکتا، ور ختا رمیں ہے،۔

وماظهرمنه کلمات کفریتر یفتفر فی حقد و بیجامل معاملهٔ مو قرالمسلمین حملاعظ اند فی حال زوال عفله، انتی ،

یعنی قریب موت و نزع روح اگر محضرے کچھ کلماتِ کفریہ کا ہر موں توانقیں معان سمجھا جائے
اوراس کے ساتھ اموات کمیں کا سامعا ملہ کیا جائے ، او زطہور کلماتِ کفریہ کو زوالِ عَلی افتیا ریر محمول کیا جائے ، اس عبارت سے مرف یغ طف کے اسباب خدکورہ معلوم میں سے بہاں کوئی سبب نہیں ،
کیا جائے ، اس عبارت سے مرف یغ طف کے اسباب خدکورہ معلوم میں سے بہاں کوئی سبب نہیں ،
پھر بھی ایک اور جیز لینی شدتِ مرض یا کلفت نزع روح کو زوالی غفل کے لئے معتبر کیا گیا، اور میت کے معتبر کیا گیا ہا اگر جزئر کا کی سخت کلیف کی وجہ سے ایسے وقت زوالی تھی متصور سی کی کیا گیا ہا گئی ہیں ، مرف تحسینا للنظن المسلم احتال زوالی تھی کوقائم مقام زوالی تھی گرکہا گیا ،
متصور سی کی تنام ایک ناہم بھینی نہیں ، مرف تحسینا للنظن المسلم احتال زوالی تھی کوقائم مقام زوالی تھی گرکہا گیا ،

کرنے پراس سے زیا دہ خوکش ہوتا ہے کہ ایک مسافر کا بنگل میں سامان سے ادا ہوا اونٹ مم ہومائے اور وہ فرصونڈ ما ڈھونڈ کوکرنا امید ہونے کے بعد مرنے پر تیا رہوکر بیٹھ جائے اور اسی مالت میں اس کی انکھاگ جائے ، تھوڑی ویر کے بعد اس کی انکھ کھلے تو دیکھے کہ اس کا اونٹ

مع سا مان اُس کے باس کھراہے،

اس روایت میں انحفرت صلی الله علیہ مراتے ہیں کہ استخص کی زباق سے فایت نوشی میں بیسا ختریہ لفظ نوکل جاتے ہیں آنت عبدی و افار وہٹ یہی وہ فدا کی جناب میں یوں بول اٹھا کہ تومیرا بندہ ہے اور میں تیرافدا ہوں، رسول فدا صلی الشرعلیہ ولم فراتے ہیں اخطا من شدہ الفوح کیئی شدت خوشی کی وج سے اس سے خطا ریکفظ نکل گئے ، اس حدمیت سے صراحة نابت ہوگیا کہ شدہ فرج کی ذوالی افتیار کا سبب ہوجا تا ہے ، اور چونکہ انحضرت ملی اللہ علیہ وہم نے اس کے بعدیہ نہیں فرایا کہ الفاظ کو کرائے کھی زوالی افتیار کا سبب ہوجا تا ہے ، اور چونکہ انحضرت ملی اللہ علیہ وہم نے اس کے بعدیہ نہیں فرایا کہ الفاظ کھ ریہ کا یکھ جوخط ارتبواتھ الموجب کفراد رمزیل ایمان تھا ، اسلے آپ کے سکوت سے معلوم ہوگیا کہ بندہ نہ نہ نہ میں میں تو نہیں میں میں میں تو نہیں ہوگیا ہوگیا ہو کہ میں میں میں تو نہیں ہوگیا ہوگیا ہو کہ سے میں میں میں تو نہیں ہوگیا ہو کہ سے میں میں تو نہیں ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہو کہ میں میں میں میں تو نہیں ہوگیا ہ

که الفانوکفر کا تلفظ جونول کے طور پر مومنثبت رقت نہیں۔ معلے صدید بیجے قصری جومیح بخاری وغیرہ میں مردی سے ذکر کیا گیا م کہ جسلے عمل ہوگئ اورانحضر مسلے اللہ وتم نے محابۂ کرام کوحکم فرما یا کہ سرمنڈ آڈا اواور قربانیاں ذبح کرو، توصحابہ بوم فرط حمزن وغم کے کہ اپنی تمثال وراکر زود امید کے خلاف خانہ کعربہ کک نہ جاسکے ، ایسے بنجو د موسے کر با دجو دا تخضرت مسلی

مندادیا، جب اصحاب کرام نے دیکھا توان کے ہوشس وہواس بجا ہوئے، اور ایک وم ایک و دسرے کا سرموندنے لگے

اس روایت سے نابت ہوتا ہے کہ فرط حزن مجی موجب زوال اختیار ہوجاتا ہے کیو کوتھد واختیار سے انحفرت میں الشہ علیہ وہم کے حکم کی تعمیل ذکر نے کا اصحاب کرام کی جانب وہم بھی نہیں سکتا امتحاق تقریری کے وقت جن طلبہ کی طبیعت زیادہ مرجوب ہوجا تی ہے وہ خوب جا نے ہیں کہ ان کی زبان سے یا دیجو دادراک وشعور کے بے قصہ غلط الفاظ نکل جاتے ہیں حالا المرجیح ہواب ان کی زبان سے یا دیجو دادراک وشعور کے بے قصہ غلط الفاظ نکل جاتے ہیں حالا المرجیح جواب ان کے ذہن میں موتا ہے مگر فرط رعب کی وج سے زبان قابو میں نہیں ہوتی ۔ جواب ان کے ذہن میں موتا ہے مگر فرط رعب کی وج سے زبان قابو میں نہیں ہوتی ۔ دسول خدام اللہ میں خدام ازواج مطہرات میں عدل کی پوری رعایت کر کے فرماتے ،اللہ م

هذه قسمتی نیما المك فلا تا خذ فی فیما تعمال ولا المك ، مین المد ایمی نے انتیاری طور بر المورس برابری تقسیم کردی ، اب اگرفرط محبت عائشہ کی وجہ سے میان قلب بے انتیاری طور بر عائشہ کی طون زیا وہ میر حالے تواس میں موافذہ نفرما نا ، کیونکہ وہ میرا انتیاری نہیں ، اس سے معلوم بہوا کہ اگر فرط محبت کی وجہ سے بے انتیاری طور برکوئی امرصا در مهوجا کے وہ قسابل موافذہ نہیں ۔ رہا اطرار ممنوع جو فرط محبت سے پیدا ہوتا ہے وہ افتیاری معتمل ممنوع بر اطرار ممنوع بر القلم ہوگا، نیز مدین الاطرائ ممنوع بر اطرار کی نہی ضرور ہے المیکن یہ خور فرائس کہ اطرار کا سبب فرط محبت ہی ہو؛ بلکہ جہالت تعقب اطرار کی نہی ضرور ہے المیکن یہ خور اطرار موسکتے ہیں بہیں نہی عن الاطرام میں عن مائی عن نابعہ کمجرت ہی عن الاطرام کو نہیں ہوسکتی ، اسی طرح غلبہ محبت خصر فی الاطرار الاضطرار می نہیں ۔ اس سے نہی عن الاطرام کو نہیں ہوسکتی ، اسی طرح غلبہ محبت قرار نہیں و ماجا سکتا ۔

صدیث مذکوراس امرسرصاف ولالت کرتی می که غلیر محبت بسیاه وقات غیراختیاری طور بر محبوب کی طرف میلان بریداکرد بینا جسے اور پرمیلان قابس مواخذہ نہیں کیوں ؟ اس سے کوغیار تیا جے ، اور اس کوغیراختیاری کس نے بنایا ، غلیہ محبّت ہے ۔

بخاری شریف کی دہ حدیث دیکھے حبی میں اہم سابقہ بس سے ایک شخص کا برحال مذکورہے کہ اس نے اپنے بیٹوں سے موت کے وقت کہا تھا کہ جھے جالکہ میری خاک بنر ہوا میں اور پیغنا، خواللہ لئن قد دا دلا علی الخوال سے موت کے وقت کہا تھا کہ جھے جالکہ میری خاک بنر ہوا میں اور پیغنا، خواللہ میں شدن میں ابنی الغاظ سے الخوال میں الغاظ کا تھے ہوئے المن میں شبہ نہیں ابنی اس کا جواب دہ خشیدت اسے تفریق کر بنان سے بے اختیار یا لغاظ نکلوائیے ہوئے جس سے صاف معلوم ہوتا ہو کہ نوف نوا وندی نے اسکی نربان سے بے اختیار یا لغاظ نکلوائیے اور بی سے معاف میں ہوتا ہوگہ ہوگیا، بہر حال وجوہ خدکورہ سے صاف تابق ہوگیا کہ اسباب معلوم داسکر بنون اکراہ ، عمرہ کے علاوہ بھی بہت سے اسباب ہیں جن سے شعور وا دراک یا ادادہ واختیار زائل ہوجاتا ہی بیس اگرچہ واقع مسئول عنہا میں شکر، جنون اکراہ ، عمر نہیں ہوئیکن یہ ضروری نہیں کہ مخص ان اسباب اربعہ کے عدم کی وج سے لازم کر دیا جائے کہ اس نے الغاظ مذکورہ خرد میں در ادادہ اختیار سے کے ہیں۔

اس کے بعد و دمراامر تیم طلب یہ تھاکہ اگر ہے اختیاری اور مجبوری مکن ہوتوصاحب واقعہ کی تصدیق محکی یا نہیں ہو اس کے متعلق گذارش ہو کہ اس سے پہلے کہ اسکی تصدیق یاحدم تصدیق

کی بحث کی جائے آؤل یہ بتادینا ضروری ہے کہ صاحب وا تعرابی ہے اختیاری کسق می کی ظاہر کرتا ہے اوراس کا سبب کیا ہوسکتا ہے، سو واضح ہوکہ صاحب وا قعرکا قول یہ ہے (لیکن حالت بیداری میں کلہ شریف کی فلطی پر حب نوبال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل ہے و کر کیا جائے اس واسط کہ بھر کوئی کہ ایسی فلطی نے ہوجائے بایں نوبال بندہ بیٹھ گیا اور بھر دوسری کسروٹ ہے کہ گست شریف کی فیطی کے تدارک میں رسول التہ میں اللہ علیہ بھر پر در و دختر بعب پر معتاب مول کی بھر جوی ہے کہ التہ میں علی سیدنا دبینا و موالا از ید، حالا اگر اب ہیدار ہوں نواب نہیں کین بھر احول، مجبور ہوں ، زبان ہے قابو میں نہیں اس کا م سے صاف واضح ہے کہ اُسے بینی نواب کی حالت بین طاحی کر نوبال اس کا اوسوس اللہ میں اور بریفا کی بینی نواب کی حالت بین طاحی کر نوبال اس کا اوسوس اللہ میں اور بریفا کی بینی کر این اس کے ادارک کرے ایک اس نے درو و دیٹر نیف پڑوسنا چا با، اس کا اس میں بینی کر ان اس کے ادارک کرے ایک اس میں بینی کر انسان کا قصدا ور کہ وی بینی اس سے بے اختیاری طور پر دہ بی ایک کرا ہے کہ یو کر خطار میں زوبو کی ہوں اور اسے میان کرتا ہے کہ یو کر خطار کر میں کر انسان کا قصدا ور کہ جو اور ور ان کی کران میں کا قصدا ور کہ جو اور اس کی نوبان کو حرک نوبان میں بین کر انسان کا قصدا ور کہ جو اور میں بینی کر انسان کا قصدا ور کہ ہوں اور میان کرا ہے کہ نوبان کو حرکت و سے نوبان کر بیان سے بے اضافیا اللہ عالم در بو کہ کے خطا کے بی میں دوبات کر انسان کا قصدا ور کر کر ہوئی ہوں اور سے نوبان کو حرکت و سے نوبان کو حرکت و بیان میں بیان کر بیان کر سے نوبان کر بیان کر بیان

الناطئ من يجى على الساند من غير قص كلمة مكانكلية و نتاوي قامن سان) الناطئ اداجوى على لساند كلمة الكعن خطاءً بان كان يريدان تيكلم عماليس بكف و في على لساند كلمة الكفر خطاءً (قاضيخان) امااذ الرادان يتكلم بكلمة مباحة فيمى

على السانب كلمة خطاء بلافقى د بزازية >

ان عبارتوں سے معان معلوم ہوگیا کہ خطارے منی ہی کہ بلا تصبیت عور واوراک کی حالت ہیں کہ بلا تصبیت عور واوراک کی حالت ہیں جو کلمہ زبان سے نکل مبائے وہ خطاہے، تومیات طاہر ہے کہ صاحب وا تعہ کا ان الفاظ کفریہ کے ساتھ کی کم کرزان طائر ہے کہ کو انتقاد اور بلا قصداس کی زبان سے تعکم کرزان طائر ہے کہ کی کہ کا تعاد اور بلا قصداس کی زبان سے رائفا ظ نکل گئے۔

۔ ۱ درجب إن الفاظ كا خطارُ صادر مونا تابت موكيا تواب يہ ديكھنا جا ہے كہ الفاظ كفرخطارُ كسى كى زباق سے نكل جائيں تو إن كاحكم كيا ہى، اس كے لئے كتب نقیمیں مختلف عبا رتبی ملتی ہیں، ادل يه كدا نفاظ كفريه كانتطارٌ زبان سينكل ما ناموجب كفرنبيس :-

دجل قال عبدالعن يؤعبد النخالق عبد الغفار عيدالم من بالجاق الكاف فالخرالاسم فالوان قصد ذلك يكفروان جوي علالساند من غير قصد اوكان جاهلا لا يكفروعلى من سمع فالت منه از يجلسه الصواب رقاضى خان النخاطئ اذا جرى على النكام من سمع فالت منه از يجلسه الصواب رقاضى خان النخاطئ اذا جرى على النكفر خطاءً الم يكن ذالك خطاءً الم يكن ذالك كفراعن النكار كذا في العالم كبرية نقلاعن النحابية ،

ودمرك يكالفاظ كفريكا فطائرتكم الكرم ويانة بالاتفاق موجب كفرنهي مكرقضار تصديق ذيباكم اما اذاا وادان يتكلم بكلسة مباحة فجرى على لسانه كلسة الكفوخطاء والعياذ بالله لايكفولكن القاضى لايصت على فالشر و ازين بدليل ما صرحوا به من انه اذاا را دان يتكلم بكلسة مباحة في على لسانه كلسة الكفرخطاء بلاقصد لايصدة القاضى ان كان يتكلم بكلسة مباحة في على لسانه كلسة الكفرخطاء بلاقصد لايصدة القاضى ان كان لا يكفرفيا بينه و بان الله تعالى فتامل ذلك اه (رد المحتار)

 نبوت مانگنا، اور مرف اس کے کھنے سے مکم روّت کو اس پر سے مقع نکرتا، لیکن بہاں یہ واقع نہیں ہے کہ بلکہ قاضی کے سامنے اگر اس قائل کا بیان جائے گاتو اس طرح با بنگا کہ بی بحالت بیخو دئی بے انتقیاری کر زبان قابو میں نہتھی، یہ الفاظ بایں حیشت کہنچوں کر زبان قابو میں نہتھی، یہ الفاظ بایں حیشت کہنچوں اور خاہرے کہ اس صورت میں یہ الفاظ بایں حیشت کہنچوں اور جب کفر نہیں ہیں ۔

چہارم یہ کہ ردّت مفوق اللہ خانصریں سے بی اور اگر چ بعد نبوت ردّت بعض بھا دکے حقوق متعلق ہوجا نے ہیں کی اُن کونفس نبوت وانبا تِ ردّت ہیں دِنول نہیں، بلکہ و ہ بعد نبوتِ ردّت مترتب ہوتے ہیں، جیسا کہ بزازیہ میں اس کی تصریح ہے،

بیس کسی کا اوراس کے قامی کوئی حق میڈرائل ہیں ہوتا، اوراس کے قامی کواس کی قامی کواس کی قامی کواس کی قامی کواس ک تصدیق کرلینا ہی راجح ہے، جیسا کہ صدیث اختطا کمن شدہ الفرح اور صدیث والله لنت قدرالله علی اور محتصر کے کلمات کفریہ کے اعتبار نہ کرنے سے تابت ہوتا ہے۔

برستورتها، اسك منی ك نقرصورت واقدی الزم به كراس طرح نتوی دے كرجب صاحب واقد نے ابنے اختیا را ورارادے سے الفاظ مذكورہ نہیں ہے ہیں، تو وہ بالاتفاق مرتد نہیں ہوارا ور پونكر ان الفاظ كارس كي نبان سے صدور خطائر ہواہے، اور اس صورت میں اتفاقا كفر عائد نہیں ہوتا مبیس ہوتا ہو سے ساقاضی خاں كی عبارت سے معلوم ہو جہا، اس لئے اس كو تجدید نكاح یا تجدید ایمان كام مجی نہیں كيا جائے گا، احتیا كا احتیا كام مجی نہیں ہے، اس كی منكوح قطفا اس كے نكاح میں ہے، اور اُسے ہرگز و وسرانكاح جائز نہیں، ہاں اگر اس كی مناوح وقلفا اس كے نكاح میں ہے، اور اُسے ہرگز و وسرانكاح جائز نہیں، ہاں اگر اس كی بد حالت بیخودی و بے اختیاری معروف ہوجب توجی مذكور کی بالا قصف اُد میں اوجو ہ مذكور کی بالا قصف اُد میں ہوجو ہ مذكور کی بالا قصف اُد میں ہوتا ہم ہوجو ہ مذكور کی بالا قصف اُد میں ہوتا ہم ہوجو ہ مذكور کی بالا قصف اُد میں ہوتا ہم ہوجو ہ مذكور کی بالا قصف اُد میں ہوتا ہم ہوجو ہ مذكور کی بالا قصف اُد میں ہوتا ہم ہوجو ہ مذكور کی بالا قصف اُد میں ہوتا ہم ہوجو ہ مذكور کی بالا قصف اُد میں ہوتا ہم ہوجو ہ مذكور کی بالا قصف اُد میں ہوتا ہم ہوتا ہم

کستینه محدکفایت الدمفاعد مولاه ، وسوم مدرس مدرس امینیه دهستی، به رجا دی الانحری

> ضمیم نموی در ملی جوایک نبط کے ساتھ بعدمیں آیا معطل

سوال ،- زیدنے ابنی زوم سے کما کاگرائے میں غرب کی نماز اواز کروں تو تجو پر بہن طلات کے جو اس میں خات میں خوس کے ماز اواز کروں تو تجو پر بہن طلات کے جو اس کے مغرب کی نماز برحوی کی کار براور دہ ہے کہ کہ بہاں دعوی کی اکر برے کی با پر بہش پڑھ کیا۔ اس کی زوم نے بناطی اُس کی تعرب نے قاضی کے بہاں دعوی کی اکر میرے خاد ندے میری طلاق کو مغرب کی نماز اوا نہ کرنے میرائی کیا تھا، اور اُس نے نماز اوا نہ کرنے میری طلاق کو مغرب کی نماز اوا نہ کرنے میرائی کی اسے وجو دشرط کی وج سے میں مطلق ہوگئی ہوں جا الفلطی اُس نے کی ہے جس سے اسکی نماز فاص مہوگئی ، اصلے وجو دشرط کی وج سے میں مطلق ہوگئی ہوں

ا موال به بے کرقافی کا پیلام دربارهٔ معن نما نمیج دافته موایا نهیں ، اورکیا اب قافی زید از دادکام کرے نسخ نکاح کا مکم دے سکتا ہے ، بینوا تو جروا ، !

الخواب رزيدكادعوى دربارهٔ صدورغلطی والخطام وعدم نصدواند ارمقبول بوكونكانه اوركسكه اركان وشرائط حقوق انشه خالصه می سه در اور حقوق انشه خالصه میس دعوی خطار مانته و دنمارً مقبول به سه

وأكنطاء وهوعن رصائح لسقوط حن الله تعانى ويصير بتيهة في فع التقوية في الايا تولي الخالى ولا يؤلخا الدين اليه غيرام أتد لايا تولي الخالى ولا يؤلخا المناه والمناه المناه ال

جیسے خطائر غیرورن سے دطی کرلی، باشکا اسمجھ کرسی انسان کو مار ڈالا، تو ان صور توں ہیں دعومی خطائر غیرورن سے دطی کر اور مد قصاص واجب نہیں ہوتا کیونکر مد و دحقوق اللہ خالصہ میں سے میں اور ان میں دعوی خطائر مقبول ہے ۔ نیس جب کہ دعولی خطائر مقبول ہوا، تو اسب دیکھنایہ ہیں کہ دعولی خطائر مقبول ہوا، تو اسب دیکھنایہ ہیں کہ قرات میں خطائر اعزاب خلط شریعت کا کیا تکم ہے، تو متقدین اگر جوالی غلطی میں سے میں معنی میں تعدید استان میں اور ایک میں کہ میں میں ہوجائے، فسا وصلوہ کے قائل میں کین متا خرین میں سے بہت سے میں القدر اختراب میں کہ ما زمیم موجائے کی فاسر نہ ہوگی ۔ اور بی قول فتی بر ہے ،

والمهندوان وابرالفضل والمحلوانى فاتفقراعلى ان الخطاء فى الإعراب لا بفست والمهندوان وابرالفضل والمحلوانى فاتفقراعلى ان الخطاء فى الإعراب لا بفست مطلقا ولواعتقاد لا كفراد من المختاد موكذا وعملى ادم وتبكه بنصب الاول ورقع التانى يفسد عن للعامة وكذا فساء مطرا لمندرين بكسرالذال و ا با د نعب بكسراكان

والمصور بغنم الواؤونى النوازل لاتفنس فى الكل وبه يغنى بزازية وخلاصة والمخالى والمصور بغنم الواؤونى النوازل لاتفنس فى الكل وبه يغنى بزازية وخلاصة والمخالفة وهوالاشبه كذا فى المطهدية وعالمكبرى ، وهوالاشبه كذا فى المطهدية وعالمكبرى ، وهوالاشبه كموافق تفارا ول مين محت ناز كالحم صحيح موكيا ، اورجب نماز محيم

موکئ تو وجو دِستسرط نہ موا، اور طاہ ن معلق واقع نہ ہوئی۔ اس سے بعد عورت کا ارتداد زوج کی وجہ سے دعوئی نسخ نکاح کرنا غیرسموع ہے، کبونکھا اس صورتِ میں ارتداد زرید کا مکم نہیں کرسکتا، جس سے وجوہ حسب فریل ہیں ، ،

ا- ابگرخم بالارت ادکیا جائے تو دو مال سے خالی ہیں، اق آل بر کہ تضایر اق آل بھا ہور کہ تفار اق اللہ باتی ہے اور تفار بالارت ا بھی کر دی جائے توامن ہیں مربح طور براجاع صدّین بلکنقیضین بوکیو کہ تفار اق لگا مقتضی صحت نماز جو در تفار تانی کا بطلان کا زفت اراق کا تعتفی بقار نکاح برا در قضارتانی کا بطلان کا تفار لاک کا تعتفی اسلام ہوتی شرط ہے) اور قضارتانی کا بطلان کا تفار لاک کا تفار اول کو باطل کریا کفرزید اور چینی اور و نوس متناقض مکر میں دو اور سے ۔ دوم یہ کہ تفار اول کو باطل کریا جا در دوم ری اس وجہ کہ تفار اول جہ اجام کہ میں دونوں صور تیں باطل ہیں، ہم تو ہو جو لنرو اجستا کا تعقید نے اور دوم ری اس وجہ کہ تفار اول جب کہ کہ دونوں صور تیں باطل ہیں، ہم تو ہو جو لنرو اجستا کا تعقید نے اور دوم ری اس وجہ کہ تفار اول جب کہ کہ دونوں صور تیں واقع ہوجائے تو ہو جو اجاب حل داختے ہوجاتی ہے اور دوم ری اس وجہ کہ تفار اول جب کہ کہ دونوں میں دونوں میں دونوں کو اسکے ابطال کا اختیار نہیں رہنا، داختے نہ وجاتی ہے اور دوراس قاضی کو یاکسی دو معربے قاضی کو اسکے ابطال کا اختیار نہیں رہنا،

وإذارفع اليه حكمة المختلف الموجهدانية (درهندار) قوله نفذة المختلف عليه تنفيسة من نفذة المحالوم المحدوق المحالة ومجهدانية (درهندار) قوله نفذة المحتلف عليه تنفيسة المحدول المحد

مزالاح میتابن (بزانده) بس جیکه صورت مسئوله می زینکم با مخطار کا مای سے توکو کی وج نہیں کا اس کا تول قضائر مقبول نہ ہو۔

ساس رقائی تقیقت نقبالنداس طرح بیان کی ہے اجواء کلمة الکفو علی اللسدان ین کلئ کفرتم را ربان پر جاری کرنا ، تعدای تدر نظا جرار سے معہوم ہوتی ہور نجر با ربان کا ہم اللف کہا جاتا ، ہم جہاں شدائط صحت رق قبیان کے ہمی و بان طوع بینی اختیار کو شرائط محت بن بھی دکر کیا ہوئی جب تک کہ قصد لور اختیار شرحق موردة کا تحقق ہی ہمیں ہو مسکتا اور کسی چنر کے حقق سے قبل اس کا حکم کردینا پر اہم باطل ہو اور پیر طاہرے کہ وہ محمح نماز نہ ہوگی، توقیل تحق وہ مورد تا اور باطل ہوا ور بیر طاہرے کہ فصرت کا زنا ہو گی ہوت ہوں سے میں سے موادر باطل ہوا ور باطل ہوا ور الله نہیں ہوسکتی، جب تک صاحب معاملہ خود الله اس برسوائے صاحب معاملہ خود الله خالیا ہے اس پرسوائے صاحب معاملہ خود الله الله خالیا ہے اس پرسوائے صاحب معاملہ خود الله الله خالیا ہے موادر ہوت کی سیری میں میں میں میں ہوت کے سے ما حرب معاملہ کا یہ قور کری سبیل اس کے الم کا کہ نہیں ، اس سے اس کے اس کے افرار کے سواا ورکوئی سبیل اس کے علم کی نہیں ، اس سے اس کے اس کے افرار وانگار کی تصدیق خروری ہوگی ۔

ات داروانگار کی تصدیق خروری ہوگی ۔

ہاں تھی اس کے عدم انکارتصد کو قائم مقام افرارتصد کے خطاب کرلیاجا سے توکس ہی کی اس کے انکارس کے انکار تعدید سے صاحة منگر موقصد ہی تاکہ کے انکارس کے انکار سے صاحت منگر منگر من ان ان کا میں ان ان ان ان کے انکارس کے انکارس کے انکارس کے انکار سے صاحت منگر منگر منگر منگر منگر منگر منگر کے انکارس کے انکارس کے انکارس کے انکار سے منگر منگر منگر منگر منگر منگر منگر کے انکارس کی کھرٹ کے لئے تعدیل کے انکارس کی کے انکارس کے

نیزاندادمرن تلفظ الانتیار کا ثبوت رؤه کیلے گائی ہی اس کے معنی کا قصر کر ااور مرادلینا شرط نہیں، کیونکہ ہانرل ولاعب کے ارتداد کا تھم نتم القدیر و بختسروغیر ہاکتب عبرہ مسرح ہی اور اِن دونوں کے کفری وجران کا پر کلئے کھریہ غیر مقصو والمعنے نہیں بلکراستخفاف نی الدین ہے ایس بہ قول کہ ادعاء خطاکی صورت میں ارتداد کا علم نے کرنا چاہئے بیٹیڈا راج بلکہ صواب ہی،

قال فالبحوالحاصل ان من محلم بجلسة الكفوها ذلا ولاعبا كفوعن الكل ولا اعتباد باعتقاد كمامس بدفي لخانيت ومن محلم بحلسة الكفوها ومكوها لا يكفوعن الكل الزدوالختيان اس عبارت كا فالمبري ب كرخطا اوراكراه كي صورت بي ديانة وقضا تربا لا تعاق كا فرنه بوكا كيونك خطا اوراكره بي تعنا بركاف نهونا سلم ب عك إلى الخطاري مي تعنا بركاف نهونا سلم بي تعلى الى الخطاري المراكرة بي تعنا بركاف نهونا سلم بي تومكن بي خطا المراكرة بي تعمل بي تعمل

ادعاء سے اس پرفیا پینہ دہیں الندکفرنی تھے عائد نہو ہمکن آئر فاضی ادعا رفطا کی تعدیق کرسے تو زوم کا حق باطل ہی اور اسی وجہ سے بزاز براور مشامی بمراکھا ہے کہ خطا ہی آئر۔ و با نڈکا فرنسیں ہوتا کہ قاصی تعدیق نه کرے توام کا جواب ہے کہ م خود بڑا زیہ سے نمب کرمی نقل کرھیے ہیں کہ رقدہ کا تکم کرنے میک کا مقتم کرنے میک کا مقتم متعلق ہنیں اس کی ہرعبارت خوداس کم عدم تصدیق قامنی کے منافی ہوشا ہی نے اس تو داس کی ہرعبارت خوداس کم عدم تصدیق قامنی کے منافی ہوشا ہی نہیں ہتا یا اسلے یہ نقس مول میں تعلق بالدیں احرحوا بیان کیا ہی اورت حرکے کرنے دالوں کا نام نہیں بتا یا اسلے یہ نقس بی جنداں قابن اعتماد نہیں،

ردة تومتحقق بوئى تعين اس بيرانا ركاترتب كيساء

بھرخود نیما می نے جامع الفصولین دنورالعین وخیریہ و پھٹے نعل کیا کہ لیسے الفاظ کفریش میں کوئی بعیدنا ویل بھی موسمتی ہو ہوئے ہر بھی کم بکفرنہ کیا جائے ،

اور علامرشائ فران منه ومعه وعه اندلاج کونیسه اسکاح بین جامع الفصولین نور کی عبرار توری العین کور کی عبرار تولی فران می عبرار تولی کامفهوم پر کرنسخ نیاح کانم ندگیا جائے بسی جامع الفصولین ونوالعین وخیر بدکی نقول مشامی کی بحث سے بدر جها اولی بالعمل والعبول بس -

اور مجبریداس معورت کامنم سے کرفائل نے کار کھریا کا یقینا تھا کیا اور خود کو تی صورت بچا کہ کیبیش ہیں کی حالانکر صورت مسئول میں فائل خود ہی ابنی معذوری اور بداختیا ری بیان کرتاہے، لیس بہاں بدر حداولی حکم روّت نہیں ہوسسکتا ۔

سم الطینفات طلاق کار ان دخلیت الدلی فانت طالق اصبی عورت کا تق متعلق بالدلت بوط مهر میم به کوکرگرز وج تعلیق با وجود شرط کا انکا دکرد سے اور زدم تبعلیق یا وجو دسترط کی اعی بوتو بعینه زوج کے ذمہ سے ، وریہ تول زرج کامعبر بمو تا ہیں۔

وإن اختلفانى وجودائشرة فالتول له الا اذ ابرهنت و ما لا بولم الامفافالفول بها فى حقها رعا ملكيرى فان اختلفانى وجودالشرط فالقول له مع ابعين لا نكارالطلاق وخرق و قوله فى وجودالشرط اعلى المتعلق في وجودالشرط اعلى المتعلق في المبرازية اوى لاستنباء اوالشرط والقول المهراد المختاد بالشرط او في لشرط بعدالة عباق وفى البرازية اوى لاستنباء اوالشرط والقول المهراد المختاد بس ويوئى في نكل من كورة فو البرازية اوى والقول المهران المتعلق المتعلق وفى البرازية المناطى مى بواور واللهم بملا الكفر فو فا الفرائدة والمدون من المتحد المتعلق المتع

متعلق بيس، بلكه احكام رقت بس سے بح وحكم الشئ ثمنت واش الموتب عليه (مزا المختاب

الحساصل

محدکف ایت التا یخفرله مدرس مدرسهٔ میسنید دلی مرکزیب سیستانه می

> برنستم تحرير صاحب علم موصوت بالا درتسيد مكتنب

القول لمحبوب في المغلوب

إشرائله الترجه لمن السترحيبيرة

حامدًا ومُصَدِّبًا ومُسَيِّلُمًا، الما بعد گذارش مِركر حس دقت سے واقع خواب الا ماو برسائل معلی مراسان می مراسان می مراسان می مراس معلی مراس واقع می مراسی معلی مراس واقع می مراسی معلی مراسی واقع می مراسی معلی مراسی واقع می مراسی معلی مراسی واقع می مراسی واقع می مراسی معلی مراسی واقع می مراسی واقع می مراسی معلی مراسی واقع می مراسی معلی مراسی واقع می مراسی معلی مراسی واقع می مراسی واقع می مراسی واقع می مراسی و مراسی می مراسی و مراسی می مراسی و مراسی و

ايكتغصيلى بجث لكعديجا وسع بيسهم اس برا يكنفسيلى بحث كريتي بس اور كبتة بس كه اس واقع برانكا ركرنے والمصادوسم كے توک ہیں، ایک تو دہ توگ ہیں جو صرف اپنے اختلاف کونینس واقعہ تک محد د دکسرے ہیں اور حضرت مولانا ملهم العالى بيرطن ايشنيع نهيس كرتے ،كيوبكروه جانتے بس كرمولانا نے اس واقع مس ماہمنت سے کام نہیں ہیا، بلکہ وہ صاحب واتعہ کومند و برجھتے تھے، اوراسی بناء برانعوں نے اس واتعہد برکو فی اعتراض نبیس کیا، از وه من ورس اور ان سرملامت نبیس کیجاسکتی ،

دوسرے وہ لوگ بس جونودمولا اکو کھی لیسٹے ہیں ،ایسے توک کھی دوسم کے ہیں ،ایک وہ جن کے اعتراض کامنشار خلوص ادر محبت ب اور وہ نیے خوا یا تنکتہ چنی کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جن کے الختراض كامنشار حسداوره اوت واورج كدطرح طرح سع حفرت مولاناكي ول أزادى بركمرب تدميء ورانهو فيهان تك ايان اورانسان سے أسموبدكرلى بوكرواتم كى مورت بدل كراوراس مى توريت كرك عوام کے مساحت پیش کرتے ہیں، اورجبوٹ اور بہتان سے بھی ہمیں بچے ، نہیں معان بین اور ما مدین سے نعطاب كرنا بدكار ب، اوران كى نسبت توج مرف اس قدرعون كريد بي سه

> ایست درد یے دواکورست آه ایست افتاده اید درقعسمیاه نغی خورشید ازل بایست او کے برآید ایں مراد او بھو المشارحسود أفتياب كامران وانطراوت واون يومسيديا نود جه بالا بلكه نوں يالا بود ا سے بسیا ایل از حسد نااع برشد

آنکه او بامتنگ محسود آفتاب 📗 کورمیگرد د زبود آفت ایپ تو بنخشا برکسے کاندر جاں ماندش يوشيد بميح ازديد با أل الوجهل ازمجمه ننگ دانندن

مدازینها گر بگویم تو کری استوه و نامشنوه و آوری ارب وه لوگ بوک با عناده حسر معلی ملوص و محبت سے نفس واقعہ یا حضرت مولانا کے نعل بیری می است مولانا کے نعل بیری میں است میں اور جو کہ با مناب کہ واقعہ کی بوری فصیل پیش کر دی جا دے ، اور جو کہ اضاف میں اور جو کہ است میں اور دی کو کام فراک مرض مولانا کو ان کی ایک ایسی لفزش برمننبه کیا ہے جس کو وہ اپنی وانست میں نفزش سجھے تھے، تو ہاری ول سوزی کا مقتضایہ ہے کہ مماس واقعہ کے ان تام پہلوؤں کی جو کہ ہاری نظری منشا رانکار موسکتے ہیں (خواہ دہ خود ہارے خور وخوض کا نیتجہ مول یا دیکی صفرات کے افکار کا) امس حقیقت کو انکے سامنے خیر خواہا دبیش کر دیں۔ وائٹ المستعان و موالمونی معلوب ،

امل كارش كے بعدموض مے كداس واقعد كے تعلق توكوں كے حس قدراعتراندات بي ان

سب کا ماصل گل بین اعزاض بی ۱۰۰ ۱۱) داند، تا بل اعزاض تعا ۲۱) مولانا نے اص پراعزاض نہیں کیادہ ) اسے شاکع کردیا ہوکہ فندُ عوام کا باعث ہوا، بس مولانا کا عذرتویہ ہے کہ نہ واقعہ کے دیجھے سے ہمارے ذہن میں کوئی اعزاض آیا، اورزیم کو اس کی اشاعت بی کسی مغیدہ کا احمال ہوا، بلکہ ہم کو اس کی اشاعت میں دبنی فائدہ پنظر کیا کا گرکسی کو ایسا واقع بیش اور ہے تو وہ اس واقعہ سے نہریشان ہواور نہ اپنے عقیدہ کو گھرنے وے اسلے ہم نے اسے شاکع کردیا، بس مولانا کی معند وری تو ظاہر ہے، ربایہ امر کہ نوو واقعہ و کو ہوئے تا بل اعتراض تھا یا نہیں، اس کا فیصلہ ایک بحث طویل کے بعد مہرسکتا ہی اسلے ہم اس پر بحث کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بولوگ واقعہ کو قابل اعتراض کہتے ہیں اُ نکامتعمود یہ ہے کہ صاحب واقعہ کہ تجدید ایمان نکاح کر فی چاہئے، نہیں اب ہم کو اِس واقعہ کا شرع محم معلوم کرنا چاہئے، سواس کی تعیق حسی یا ہی۔ کر فی چاہئے، نہیں اب ہم کو اِس واقعہ کا شرع محم معلوم کرنا چاہئے، سواس کی تعیق حسی یا ہی۔

صحفيق كم واقعت زير بحث

تجديدايان ونكاح موتون بخقق ارتداد براور ضيقت روت يه كركو في مسلمان اپناعفيده بدل دے ،اور خلاف اسلام عقيده ركھے، يا ووبقصد محيح كوئى ابسانعل كرے جوموجب كفر بودك الله الله مام غير الاسلام في احد له والله قامب الله على الفضد الاعتقاد ) بين جبكه يعقيقت واقع بي منه منه قامب منه منه منه منه منه منه والله وقام كوئم منه الله منه منه والله وقام كالم منه والله وقام كوئم كوئم كالم منه والله والله والكرواتي مين السي كالمقت موالد وقامني كوامل علم نهوالله والله والله والعروات عبي السي كالمقت موالد وقامني كوامل علم نهوالله والله والكم واقع مين السي كالمقت موالد وقامني كوامل علم نهوالله والله والله واقع مين السي كالمقت موالد وقامني كوامل علم نهوالله والله والكرواتي مين السي كالمقت موالد وقامني كوامل علم نهوالله والمنه والله والله والكرواتي مين السي كالمقت موالد وقامني كوامل علم نهوالله والله والكرواتي مين السي كالمقت موالد وقامني كوامل علم نهوالله والله والله والكرواتي مين السيالة والمناون كالمقتل المنه والمنه والمنه والمنه والله والله والله والكرواتي مين السيالة والمناون كله والله والل

توده دیانت مرتد بوگا، گرنفنازمرتدنه موگا، اوراگردانع می اس کانفت تهیں مواسے کیکن قاضی کے نزدیک اس تقيقت كي تحقق كالطه يق معتبر عندالمشرع نبوت موجيكا بي تدوي يتخف ديانة مرتد ببوكا مكرتفا ومرتدبوك جب يام معلق موكياتواب واتعة رمر بحث من ووامور معي طلب من أول يدكروا تعسدي حقیقت ردنت بخفی بیونی یا نهیس ، دوم په کهمورت موجودهین قامنی کوتھتی حقیقت رقرت کا فلم معتبر عنداستنرع بوسكتابي يانهين اوروه اس براريما واور بينونت زدم كاعم مكاسكتابي يانهين ، سوام ر اقرل كي متعلق توكوني فيصلنهن كيام اسكتا بيونكراس كاعلم خداتها في كوس يا معاحب معامله كو كرة ياده الغاظ ورحقيقت بالاضطراداس كى زبان سے نكے، يا اُس نے تعبذا يكے ہم كواسك متعلق تجعلم نہیں، لہذا دیانت کے متعلق تواس کے مطاملہ کو ندا کے میرد کرتے ہیں۔ ر بالمرد وم سووه منتخ بوسكتا بئ سپس بم اس كے متعلق بحث كرتے ہي اور كہتے بي كرمها حب ص بيان كرتاب كرميرى زبان سے بالاضطرار كلمات معلوم نكلے، اس مي دوئے بيس آيك يو كرميرى زان ككهات كفرنكيه، ذوم يه كرمي اس وقت محبوراوريه اختيار قعاءاورمين في لقعد به الغاظ تهي سركي جَروْنَا في تومين سے خرواق ل كى جوكه اس كے متعسل ہى سے اور اس كے رو وقبول كاحق اصالة ويخضون كويبوسكماسي أول قاضى كويوك خليفة الشرب، دومس نروم كويكيونكر وت كاتعلق في كلم ببنونت سيريعى بدرادرالمرأيخ كالقاضى مسرح بيع سوقاضى محمتعلق توبيعفيل يسكرنقها بيس دو جائتين بن ايك ده لوگ بولفس معامله ارت ادوتني كوائميت سي ديت بلكه قتل مع كوائميت دیتے ہیں ، ا<u>میلئے دہ سنب</u>ہ کی حالت میں حق قتل میں ارتداد کا حکم نہیں *کیریتے، ہاں حق بینونت ز*وجہ میں ارْداد کاهم کرتے میں اورانس پرمینونت مرتب کرتے ہیں ، دومبری جا عیت فقمائے مختاطین کی ہے جو نفس عمراردادكويمي ومهيت ديت بي اوراس كومدودوقصاص سي كم نهي قرار يت -ایسے لوگ او فی مشبہ کے موتے ہوئے بھی روٹ کا حکم نہیں کرتے اور جہاں ذراسا بھی شبہ ہوتا ہے وہاں نوش کا مکم کرتے ہیں اور ندبینونہ کا بینائم ورمخت ارمی ہے د-

الكفرالغة الستروش عاتكذيبه صلائله على بلم فى تنى مما جاءبه من الدين فلم في تنى مما جاءبه من الدين فلم في الفاطرة عرف في الفتاوى بل افردت بالمتاليف مع اندلا بفتى بالكفريشي منها انتها الافيا أنف المربة عليه كما سيمى قال في البحروق الزميت نفسى ان لا افتي بشي منها انتها الديما الافيات المردوالمحارمي عن اسبب ذلك ماذكرة قبله بقولد وفي جامع الفصولين دوى الطحادي عن اصحابنا لا بخرج الرجل من الابهان الاجحود الدخلة فيه تم ما تبقن

الاسلام ميلوونين في المسالم الذات اليه خداان الاسلام المثابت الايزول بالشك معان الاسلام ميلوونين في المحالم الده الله خداان الاساد وتبكفيرا حل الاسلام معان وين بعث السلام المكرى اقول قد قد مت هذا اليصير ميزانا فيما نقلته في هذا الفصل مؤللساكل فاندقد ذكو في بعنها اند كغره م اند لا يكفوط قياس هذه المقدم تمثليتا انتهى ما في جامع الفصولين و في الفتاوى الصغمى الكفوشي عظيم فلا اجعب المومن كافرة امتى وجودت اند لا يكفوانهن ، وفي الخلاصة وغيرها اذا كان في المسألة وجودة توجب التكفير ووجه واحد يمنع في المفاقة وجودة توجب التكفير ووجه واحد يمنع في المفاقة وجودة توجب التكفير ووجه واحد يمنع في المفاقة الله الوجة الذي يمنع التكفير المناطن بالمسلم وادفى البزازية الااذا مرح با وادة موجب الكفر فلا وفي المتناطن المناطن عن التناويل حيث وفي المتناطن المناطن المناطن المناطن المناطن المناطن المناطن في كفوظ اختلان ولو واية ضعيفة تخط هذا اكتراف النافي التكفير المذكوبي التكفير المناطن المناطن المناطن المناطن المناطن التكفير المذكوبي التكفير المناطن التكفير المذكوبية التكفير المناطن التكفير المذكوبية التكفير المناطن المناطن المناطن التكفير المناطن المناطن المناطن التكفير المذكوبية التكفير المناطن التكفير المذكوبية التكفير المناطن المناطن المناطن المناطن المناطن المناطنة ال

البحر با ختصار انتهی کلام دد المعتماس،

ان روایات سے صاف ظاہر ہے کہ فقہ افضی تکفیری کوہتم بالشان ہجستے ہیں، اورا کی احتیاط کا منشار صرف شاہ وقتی کا مسلم نہیں ہو ملکہ اس کا منشار خودا ہمیت تکفیرہ ہے اوراس کا افری ہج کہ من شار مرف شاہ وقتی کا مسلم نہیں ہو ملکہ اس کا منشار خودا ہمیت تکفیر ہے اوراس کا افری ہو کہ میکومن حیث البینونت کا محکم کیا گیا تو اس بین صرف تل سے احتیاب ہوگا، نفس تکفیر سے نہ ہوگا، مالا دُفقہ افریکن سے احتیا طرف کی اور نہ من حیث البینون کے مسلک میں کومن تربی ہو گیا ہوا، اس سے ظاہر ہوگیا کوفقہ الے محتاطین کی انتظامی منا ہے۔

میں کچوفرق نہ ہوگا، کیونکون سلکو ایس تومند دین تبی لا عمالہ احتیاط کرنے ہو اس سے محتاج میں کو کوئی منا ہوا، اس سے طاہر ہوگیا کہ فقہ الے محتاطین کی انتظامی منا ۔ بندیں اسلام تا تل ہوکہ علام منا کی اور نہ من حیث بطلان النظامی منا ۔ بندی کوئیس میں اسلام تا تل ہوکہ علام منا کی اور نہ من حیث بطلان النظامی منا ۔ بندی ساملے تا تل ہوکہ علام منا کی اور نہ من حیث بطلان النظامی منا ۔ بندی ساملے تا تل ہوکہ علام منا کی گواس سے ماہدی کا دوس کے ماسک کا دوس ہو معلام منا کی مسلک کا دوس پر علامہ منا کی مسلک کا دوس پر علامہ منا کی مسلک کا دوس پر علامہ منا کی مسلک کا دوس بر علامہ منا کی مسلک کا دوس پر علامہ منا کی مسلک کا دوس پر علامہ منا کی دوس میں معلوم منا کی دوسی منا کہ دوسی منا کی دوسی منا کی دوسی منا کوئیس کے حسید دو تا گھنگا کہ دوسی دوسی المی منا کی دوسی دوسی کا گھنگا کہ دوسی دو گھنگا کی دوسی دوسی دوسی دوسی کی دوسی دوسی دوسی کی دوسی دوسی دوسی کی دوسی دوسی دوسی کی دوسی کی دوسی دوسی کی دوسی دوسی کی دوسی کی دوسی دوسی کی کی دوسی کی دوسی کی

توله لايغى بكفن سلما مكن حمل كلامه على محمل حسن انخ ظاهرًا ندلايفى بدمن حيث استحقاقه للقتل ولامزحيث الحكوبينونة زوجته، وقديقال المراد الأول، فقط لان ناويل كلامه للتباعدي قتل المسلم وان يكون قصد ذلك التاويل وهذ الاينا فى معاملته بظاهر كلامه فيما هوحق العبد وهوطلاق الزوجة وملكها لنفسها بدليل مأصحوا بدمن انداداد ان يتكلم بكلمة مهاحة في على النامة الكفر خطاءً بلاقصد لايهدة قد القاضى وإن كان لا يكفر فيما بين وبدتعالى فتامل ذلك وحوده تقلافا فى لوالاتص يج بدنع سيد كوالشارح ان ما يكون كفرً التعاقل بطل لعمل والنكاح وما فيه خلان يوم و بالاستخفار والتوبة و تجديد النكاح اه و ظاهرًا ندام واحتيا الى اخر ما قال وحمه الله ؟

مامس اس عبارت كايه بي كه تولد لا يفتى تحفر سلم الخ كاظا برمطلب توسي سي كرنه البيد موقع ب من حيبث استحقاق القتل كفركا يحم كياجا ئے گا، زمن حيبت البينونة اليكن يريمي كيا جا سكتا ہے كه ان كى م إيصرف تكيرمن حيث الغتل كي مانعت بي او رَنكيرمن حيث البينونة كي ممانعت مقصودتهب سع، اور اس کی دمہ یہ بوکہ قائل کے کلام کی تاویل کامنشار اسکے قتل مصاحتراز کرناہے، اور پیم بالبینونہ کے منا فی نہیں ہے، اس میے مینونۃ کے بارے میں اس کی تاویل نہ کی ماوے گی ،اور دلیل اس کی یہ ہے كه فقبها رنے تصریح كی ہے كہ اگركو فی مشخص كار مباعد بولنا چا ہے اور بلا نصداس كی زبان سے كلمهُ تختر کی جا و ہے تو فیما بینہ وہیں انساد کا فرز ہوگا ، نیکن اکسر قاضی کے پہاں وہ یہ عذر کرے کہ پیکلمسہ بلاقصه اور خطائر میری زبان سے کل گیا تھا، تو قاضی دس کونہ مانے گا،اور ببیونۃ کا حکم کردیگا،اس كي بعد علام يشف تاس الخبين اس طرف استاره فرايا بدك فقها معتاطين كماس كلام مذكور في كمتن کے یہ دو محل ہو سکتے ہیں ہم اس میں غور کر راو، محدان کے کلام میں کوئی محل مصرح تہیں ملاہے، یا ں ان کی بعض دوپهری تصریحات سے بیتہ جلتا ہے کہ ان کی مرا دمیں ہے کہ ایسے موتع برنہ من حیث نقشل كغركا فتوي ديا جائيكا اورندمن حيرث البينونة ، جنانجيه شارح كمے گاكه جوكفراتفا تي موانس سخمل اورنكاح باطل موجا تاسع اورحس ميں انتشلاف مواس ميں توبہ داستغفاراور نجد ہائكاح كاحسكم محياجا وسيمكا د**ح**راس سے ظاہر موتابت كەكفراختا فى ميں بطبيلان كاح كامكم نەكياجا ديگا، بلكه احت بيا فميا تجديدنكاح دتوب واستغفار كالمكم كيأجا وتكاءا لئ تخرماقال اس سيمعلوم موتابت كداس مقام ببر شای کوشر، صدرنہیں مواءادروہ کوئی تھی تعین نہیں کرسکے۔ آب ہم دم تروّ دکورفع کرتے ہی

تاریم اول می کوملام موصون ان کے کلام کامی طاہراور تصریحات سے مؤید فرماتے ہمی تعین موجاتے اور اس میں کچھڑا سے بہری ہے کہ سلمان کوراس میں کچھڑا سے بہری کے بیس کے بیس کے بیس کے بیس کے مسلمان کوراس کی اصلیا طامنشار میر ہے کہ اس کواصل کفر سے بچا یا با و ہے ، کیونکر کفر ایک ایسا جرم ہی جس سے بٹر حکر کوئی حرم نہیں ، کما فی المتنا دخا نید الکفو نها یہ فی الحقوب ایک ایسا جرم ہی بھائی ہی الحقوب الله خود الله مواس وقت تک واقع میں بچا ایکا پہلومواس وقت کی فیست عی نها یہ فی الحقوب الله خود الله مواس وقت کہ مسلم کیلے حدیث بی اس فدر می مرحب وارد بنا جا کہ نہری ما میں تا ویل نہی جا وہ حدیث میں اس فدر سخت دعید آئی موکہ اگر اس میں تا ویل نہی جا وہ حدید کھٹر کا فیسر موجا و سے ، اور اس بنا رہر انھوں نے تکھٹر میں احتیاط فر مائی ہے ،

، من اوراکریدمطلب ہے کہ ہم اس سے ابتدائر کفر تابت کریں محے اور کھراس سے بنیونہ تا محریں گے دتو کیمرامتیاط کماں رہی ،

پس نعلاصه به به که بینونة انسر ب ارتداد کا، اگر بینونة نابت کی جائے توار تداد کا نابت کرنا لازم مبوگا ۱۱ درامتیا طفوت موگی، ۱ در اگرامتیا طکو کام میں لا یا جائے گا تو بینونة کا کم نہیں کیا جا کتا در نقد ارامتیا طریعے کام بیتے ہیں ، توی مجم بینونة لازم ہے، رہا عبارت مذکورہ میں مقرض کا استدلال بروایت لایصد قد القاضی جس کا ماصل پر ہے کہ پر توسستمات سے بوکہ تول مثلاً الفاظ ما مار برگاتوں مثلاً تکلم بالعمدیا بالخطار و ونوں کا حکم پکساں ہے، بیس اگر تو ل بخش الوجوہ قابل تا وہل برگاتوں مثمل الوجوہ بمی قابل تا ویل بروگا، حالا کہ خاطی اپنے فعل کی تا ویل عمل بیان کرتا ہے، مگر فقہ اس کہ بین نہ تروب کہ تا ویل عسی کونہ مائے گاتولازم بیس کہ بینونہ نروب سے بارے میں قاضی اس کو نہ مانے گا، اور جب کہ تا ویل فعل کوئہ ارکامطلب ہی ب سے کہ تا دیں قول کو می نہ مانے کہ کوئو کوئوں کا حکم کے سال ہے، بیس تابت ہواکہ قول فعم ارکامطلب ہی ب کومرف دربار ہ استحقاق تی قول فعل ملم کو موسست پر محمول کیا جائے گا، اور در بار ہ بست نونہ تا وہل نہ کی جائے گی انہی حاصل استدلال ،

سواس کا جواب به بوکرید استدلال اس وقت میچه بوسکتا بوجب کرید تابت کردیا جائے کرید ابن ندم و ابنائے کرید تابت ندم و ابنی نقبه ارکا قدل بوجو کفیر میں ان متباط کرتے ہیں کہ لا بحر بالحمل کہتے ہیں ، اور جب کرید نابت نہو اس وقت مگ اس متباط کے میں ، اور بم کودلائں سے بی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جزئر میر حرسہ فقہ ارمحتا طین نہیں ہی بلکہ ان کا مصرح سے جو تکفیریں نشتہ دکرتے ہیں ، بس ان محقول سے فقہ ارمحتا طین کے قول کے معنی متبین ہیں گئے جا سکتے ، اور ایک قرینہ اس کا یہ میں ہے کہ تقہدا یہ متابی کے میں اس کے خلاف ہیں ۔ ر

الحاصل بيان بالا معمعلوم مواكر نقه ارتحاطين كامسلك بي سه كرس ما أن قول يا فعل مين كوئى ايسا ببلوم و جواس كوغر سع بهاسكتا بوقواس كونه من حيث استحقاق الفتل كاركها بائيكا الدرنه من حيث بطلان الذكاح اورجب كه به فض ابن قول يا فعل كاكوئى في محمق بيان كرسا نواسع والمعلق قبول كيا ما أيكا انواه وه خلاف ظام بري كيون نه بوابس الرفافي نقباركي س ما عت مي سع بي ترب قلام ما ما كاركون في من أبي بي من اوراكرف في على مراس كوماحب واقع كه مذر محقول اوراكم كوركور كاكوئى من أبي بي من اوراكرف في نقباركي اس ما عت بي سع بي محمعا ملاروت كوابميت نبي دية ، نومرت اس شق بريد نقباركي اس ما عت بي سع بي محمعا ملاروت كوابميت نبي دية ، نومرت اس شق بريد بات قابل تحقيق رم كي كوئي كرا بي او دواس عذركور دكرد مدكايا قبول ، اوراس كوكيا كرا بيا بيا بي اس كالتي ما من ما عد و د

تافى منان صليم بن بن بن بن بن قال في السيوالكبيراذ الختلف الزوجان فقال الرجل قلت المراقة لم تقل قول النصاري كان الرجل قلت المراقة بن المراقة بن هود فقالوا سمعنا يقول النصاري كان انفول قول الزويم مع يمينه فان جاءت المراقة بنته ود فقالوا سمعنا يقول المسيم ابن الله ولم بقال شرق النويم معمينه فان جاءت المراقة بنته ود فقالوا سمع وأفان القاضي مجسب يز

شهاد بعمر وبفرق بينه وباين المرأة وان قال الشهود لاندرى قال فذلك ام لا الالمنالمر فهم منسشيًّا غير قوله المسيم ابن الله لايقبال لقاضى شهاد تهم حقد يشهد و إن لم يقلمعها غيرها وجعلوا دعوى الاستنزاء في الطلاق كذلك اه،

اس سے معلوم ہواکہ جب نماؤہ اور میوی میں تحقق رقت میں نزارع ہوا ور زون کار کفرکے مدد در کوسلیم کر سے نہاں کے ساتھ ہی وہ اس کلر کے بوجب کفر ہونے کا انکار کر سے تو با اثریت ندوم کے ذمہ ہوگا، اور اگر زوج اس کلر کے صدورکونٹہا دت سے بھی تابت کر دے الیکن شہو ور وق کے عدد کے دامت کر دیا اور زوج کے عدد کو ما درج کر دیگا اور زوج کے عدد کو ما درج کر دیگا اور زوج کے عدد کو ما درج کر دیگا اور زوج کے عدد کو ما درج کے دیوے کو ما درج کو دیوے کو ما درج کے دیوے کو ما درج کے دیوے کو ما درج کے دیوے کو ما درج کا درک کے دیوے کو ما درج کے دیوے کے دیوے کو ما درج کے درج کے درج کے دیوے کو ما درج کے درج

بس واقعه زیر بحث بس جب که نظام زوج منابع عبی نهیں بواد راکر منا ندع بھی ہوتواس نے مید در کلمات کفریه کوشهاوت سے نابت نہیں کیا بلکہ ان کامد ورصرت زوج کے اقرار سے ثابت ہے اور كروه شهادت مصامى نابت كريس توزوج ايك ايسا عذريني عدم تصدوانتيار بيان كررياب جسكساته كلمات معلوم موجب كغربس مستعدر زوجاس كانتفار كوشهادت سيابت لجانب كرسكتي توكير وافني اس كے مذركوكس فيل اسے ردكريگا اورجب كو ناضى اس روايت وافئ اس ميں روج سے بیزنہیں کلب کرنا احالا نکہ اس کا عدد توج قابل ساع ہونے کے ایک ایسیا امرسے حس بر شہادت فائم ہوسکتی بی تو میروہ مساحب واقعہ کے ایسے غدر کو میں برشہا وت بھی ہس مانکی ماسکی تو روكرسكا بس تابت بواكرجوقاضى فقهاءكى اس حاعت ميس سے بلوحوكرمعاملزرةت كوامتيت نمين يت اسكولى كنجائش سي بيده واسك مذركوتبول زكرت كيونكراس كي ارتداد كيك بجزاس کے بیان کے اور کوئی ولیل نہیں ہے اور وہ اپنے ارتداد کا نامرات ا ترار نه دلاك اس سلے كر وہ صدوریا لا اصطراد كا افراد كرتا سب اور به قرارت صراحة ا قراركفر ہواور ولالة ليكن أكمركوني بدكمي كردوات لالعدف الفاضي سع معلوم بيونا بحكة كاخى صاحب واقتوك عذوكو قبول اكريكا نواس كابواب بركراس داين سي بريد خابت نهي موتا كيونك مسكمعني مين كرة اضى خاطى كى دس وقت تقديق نه كرسكا ،جب كه وه اس كونهم تنجيع اورواقد براس صاحب وانعكومتم بتعن كى كوئى وحبنه بعد مندانا فافى اس كے عذر كور دينس كرسكتاء اب بم يه تابت كريف بن كرروابن لابعدوا نقاض طلق بني بوملكم عبدان ط انهام مع ابذ ا وافدردت عيم تعديشرط التهام بويًا تغصيل اس كي سيد كرة افي خاريس يد .-

لوقال الزوج طلقتافي امس وقلت انشاء الله فى ظاهرا لرواية يكون القول قول النوج وذكوفى النواد رخلافًا بين إلى يوسف وعمل فقال على قول النوج وذكوفى النواد رخلافًا بين إلى يوسف وعمل فقال على قول الما يوسف يقبل قول النوج ولا يقع الطلاق وعلى أولى على أولى على ألا فقاد وعلى الناس انتهى مدتا فى مسرمهم المعلى والمناب فساد الناس انتهى مدتا فى مسرمهم المعلى احتياطًا لاموال في المنابع المنابع الناس انتهى مدتا فى المسرمهم المنابع ال

اس سے معلوم موتا ہو کہ اگر روج طلان کا آفرار کہ سے اور اس کے ساتھ ہی پہلی کہے کہ بہ نے انساراللہ کہ ہویا تھا، تواصل مذہب توہی ہو کہ اس صورت میں زوج کا تول مقبول ہوگا ایکن نوا در سے معلوم ہویا ہو کہ امل محرج نے اس مسئلہ میں الم ابو بوسٹ کے مساتھ اختلاف کیا ہوا ور کہا ہے کہ زوج کا قول بدون شہادت کے مقبول ہوگا، بیس جو نکر دوایت نواور کی ہواسلے اس کوظام بروایت کے مقالمہ میں متروک ہونا چاہئے کہ میں متروک ہونا چاہئے کہ ان کہ بدلا ہوا دیکھا اور سمجھا کہ بدونی بہت میں گئی میں متروک ہونا چاہئے کہ دونی بہت میں گئی ہوئے ہوئے اور انھوں نے اس مرفر جو میں احتیاط کی فرورت ہو نوانھوں نے اس روایت نواور کی اور انھوں نے اس میں برفتوئی دیا ، یہ توطلاق کا واقعہ تھا، اس برخال البعض نقہار نے روت کے واقعہ کو تیاس کیا ہے اور انھوں نے اس میں بہت کے دا تھ کو تیاس کیا ہے اور انھوں نے اس میں بھی لابھہ دراتھا تھا کہ دیا ۔

کے سے برخلات الفاظ کفریکے :-

قال درالختار ولات قبلسان وقلبه مطمئن بالابيان فلاتبين زوجته لانه لايكفريه و القول له استحسانًا وفي رد المحتار والقياس ان يكون القول قولها حق يغرق بينه الان كلمة الكفر سبب محصول لقرقة فيستوي فيه الملاثم والمكرة كلفظة الطلات و وجه الاستحسان ان هذا اللفظة غير موضوعة للفقة وإنسانعم الفرقة باعتبار تغير الاعتقاد والاكولة دليل

على عدم تغيرة فلا تقع الفرقة ولهنا لا يحكم عليه بالكفواهر-

اس سے تابت ہواکہ طابات کاتعلق تفس الفاظ سے بورکہ تعداعتقاد سے اورکیفرکا تعلق تصد و اعتقاد سے بوز کنفس الفاظ سے ہیں جبکہ زوج الفاظ طلاق ہوئے کا اقراد کرتا ہوہیکن اسکے ساتھ بى يهى كهتا بوكرمين في انشار الشركيد ليا تعاد توده اس وقت بظام مدعى بواور في الحقيقت مسيكر بظهرمدى اسيلت بوكداس كانكم بطلقت كااقراركرنا اقرار بدايقاع طلاق اورزوال كمكب نكاح كابس جب ده کهتا بوکس ندانشاران کم تعارته به واس افرار کیموجب کوباطل کرنا بوادراس طرح وه كوياكة متقلاز وم بيرد جود ملك كادعوني كرماب، بس جب كرزوم كمتى سے كه تو نے انستارالله بين، تھانوں اس حق کا انکار کرتی ہوس کا وہ بعد اقرار زوال کے دعوی کرناہے بیس زوج برلازم ہے کہ وہ اینے دعوے کو بینہ سے ثابت کرے اور عورت کے لئے انکار کا فی سے اور در حقیقت منکر اسلے ہے کہ جب دہ یہ کہنا ہے کہ میں نے طلقت کے ساتھ انشار التہ تھی کہا تھا، تو اِس کا ماصل یہ بوکر میں نے ایس طلقت كالكم كيا برح مقيد بانشدارال تعاجس معيميرى اكك دائل بمير، موتى ليس اس كمقابلي انبرى ملك زائل موكئي تبيس اس دنت نروم مدعيه زوال الم کے ذمہ موگا اور مشومر کملئے انکار کا نی ہوگا، ظائر روا اوركها كماسي كرحيب زورج استننار كادعوى كرسيداه دعورت اسكتسليم زكدر لدرمس بضرورت امتياط فرج وفسياد زمان ظاج كهبينذروج كيوزمته يواورجب كهزوج يحلم مكلة كفركا افراركتراسط اوراس امرکاهی دعوی کرتا و حوا نع کفر سیم، تواس وقت وه صرف منکرسی او کسی حیتیت سیمی تدعی همس كيونكيب امركاس غياقرا كما تزيني فنستكم ووبنفسه موجب كفرتبس ي بلكهموجب كفروه قصيد ب حوکلم کفرست مناق بوادر نصد کاز وه حقیده از ارکرتا وادرنه ظایرانیس وه کسی حانیت سیمی مدی

نہیں ہے اس مالت میں زوم کا اس کے عدر کوتیول نکرزا اورار تداو دروال ملک کا دعویٰ کرنا ایک سل ويويي بوگاجس كوزويج زمراحة تسليم كرتا بوز دلالة ، المنابا رشوت سرامرز وم كے ذمرم وگا ورمشو ہر کے لئے انکار کا فی ہوگا، فافتر قابس رقب کوطلاق برتیاس کرنامیج نہ ہوگا، ہاں اگربین احکام میں الاق كورد تدير قياس كيا جاوس بسياك فقبا يفتنانع زوجين في ان قال في تول النصاري ام لا بردعوى استنناركوقياس كيابت كماينهرس رواية قاضى مال السابعة تدبيقياس قياس اويوميث بواورهبول بوكاء كيزكرجب طلاق مين زوج ايك جهت مصمقر بالبينونة بوكمام واور بادين بمدامس كاتول بلايتين سك مقبول موسكتا بوتوردت مي جهال ومسى جهت سعمي بينونت كالقرارتيس كرتااس كاقول بالا وفي مقبول موگا، ہمارے اس بیان کی تا کیواس سے بھی موتی محکدامام محدثے واقعہ طلاق میں تو اختلاف فسرمایا اورزوج پربینه لازم کئے، مگرواقع رقت میں نروج پربینه لازم نہیں کئے بلکه صرف زوج سے شہرازت طلب کی اور کماکه گرمورت شهرادت نه قائم کرسکے تودیوری نماریج کردیاجلے گا ، باوی النظرییں شایدسی کوبیان، کوره بالابریدنشبه میوکرسیرکبیری ندکورسط که اگرز وجه شها دت سے تابت کرے كرزوج نے فی تول النصاری میں كما تو تفریق كردی جائم كی مالانكراس تنها دت سے صرف كلم كلمهُ كغرتابت سوكاد اورصرت كلم كاتابت بوجانا كفركا تابت سونانهيس مويا، بديساتم نه اوبركها سب بس تبهادت مصافرتابت نهوا، تواس تنبهادت كي نايرتغري كيون كيجاويه، اس كابواب يه كواتعه ند کورومیں شیمادت سے گفر تابت بہیں کیا گیا، او راس کی بنا میر تغریق نہیں کی گئی بلکہ تفریس چیز سے نابت مواكرتابيدي تصائز وج اس كاقرار خودكرنا بي مكرساته بي اس كايك واقعه كالجبي دعوب كرّبا بم يبنى مكايت عن النصارئ ، اور يهم تعلق شها دت كابوسكة لبيط اور جب زوج نے اس واقعًا انسنه رشهادت سے تابت کردیا،اورتکم بکار کفرنصد نیور زوج کے افرارسے تابت تھا،اس طرح کفر "نابت بوكيا البزاقاضى يبلية تفريق كاحكم لازم بوكيا - دوتسرى وجه عدم صحبت بياس كى يه بوكدواتع طلاق طار روایت کے خلاف امام محدرم کی روایت موجودتھی فقہا سف بفرورت اس کو اختیا رکر دیا اور واقعہ و ت پس ظاہرر وایت کے خلاف ہما رسے علم میں اصحاب مذہب کی کو تی روایت ہمیں ہوجس برم جرمیں نديد ، روانقاهى اعتماد كرسكيس بيس أن كاواقعه روت كودانعه طلان بيرقياس كرنا صحيح نه موكا تعيسري وجراس عدم صحت كى يه جع كدوا تعرطلاق مين الرفرج الهم تلعا ، اوراس كاكو في معارض موجود نه تعسالًا المذا بمعول فياستدانى دوابت تواور سياعتا وكرليا اورظا برروايت كوجهوروبا البكن وانعروت مي امرابيان سرفرج سي زياوه ابم بي اسلي اس كومعا لم فرج برتياس نبس كما جاسكتا كيز كماكرويان

فن قابل مفاظت بوقودات میں ایمان اس سے زیادہ قابل مفاظت ہے، اور ویاں اگر مفاظت بور دور کا در میں امتیاط ہے اس کے بھی واتعدر دت کو واقعہ طبابی برقیاس میں امتیاط ہے، اس کے بھی واتعدر دت کو واقعہ طبابی برقیاس بھیات قیاس نہیں کیا جا سکتا، یرکفتگو تو اس و قت ہے جب کہ روایت الایصد قدالفاضی کا مبنی قیاس بھیات ہوئے میں اکترائی کا مبنی گھراور ہوتو اس وقت گفتگو یہ بوکہ اس وقت وہ برئی میں اگروہ مقید ہے تو واقعہ سے غیر شعلق ہے، اور اگر مطلق ہے تو اس کا مبائی ہوا ہو ہوتوں کی دوہ روایت سیر کبر کی ہرائے روایت میر کبر کی معارضہ و مقابلہ ہمیں کرسکتی، کیونکہ روایت سیر کبر کی ہرائے روایت اور اس کا مبنی معلوم نہیں ۔

فلام کلام پر سے کہ اس دایت الصدقہ القاضی کا مبنی بناء برظن فالب ایک قیاس غیر میجوم المدایہ جوڑا المدایہ جوڑا المدایہ جوڑا المدایہ اوراس بنا ربراصل فدیب بینی روایت سیرکبیر کونیں چھوڑا ماسکتا اوراکر روایت فدکورہ کو چھوڑا میں جائے اوراس جزئیہ پراعتا دیمی کیا جائے تب بھی واقعہ نربر بحث میں اس سے بھائے مصود کو کوئی صدم نہیں بہنچا کیو کہ اس کا ماصل یہ بوکر حس وقت واقعی فریم میں میں ماہ میں بھی کا کہ اس وقت اس میں ماہ و رواقعہ نربر بحث میں ماہ ب واقعہ کوئی معقول و مرنہیں ہے تصدیق نہ کرے اور واقعہ نربر بحث میں ماہ ب واقعہ کوئیم سمجھنے کی کوئی معقول و مرنہیں ہے اور میں ماہ ب واقعہ کوئیم سمجھنے کی کوئی معقول و مرنہیں ہے اور میں ماہ ب میں بوسے ہے۔

مامل کلام به به کردوایت اید قدالقاض میرکیر کے معارف بی اس وقت بیش بوکتی وجب که
یه معلوم به کرداس کامبی قیاس برطلاق بسی بی بلکردوایت سیرکیر کے خلاف اصحاب ندسب میں سے کسی
کی دوایت بی بجرید معلوم به وکراس دوایت مخالف برا مقاد ہے، بھرید معلوم به وکر وہ مقید لیشرط اتب م
بسی برطکم طلق بی اور جب تک یا مور طے نہ بول اس وقت تک یہ دوایت روایت سیرکیر کے متعا بلر میں
نہیں بیشش بوسکتی اور یامب رہنو ذیلے نہیں بوسک، بندا اس دوایت سے معارف نہیں بوسکتا۔
عدم قبول قاضی عدر معاجب واقع کی بحث نوخم به وئی، اور ثابت بوگیا کہ نہ قاضی متنا طاکو
اس کے عذر کے دوکر نے کی کھے الدین سے اور نہ قاضی مشد دکو۔

اب م کئے ہیں کرزد مرکو ہی تی نہیں ہے کہ اسکے عذر کو تیول نہ کہرے کیونکہ زوم کے یا س اسکے انتظام کا کوئی ٹبوت نہیں ہی بینی نہ اس کے یاس اس کے انتظام کی شہما دت ہے اور زذاتی طور پراس کو اس کا انتظام علوم ہے اور نہ زوج کسی درم ہیں اس کے انتظام کا اقرار کرتا ہے ہیں وہ زبردستی اس پرردت کا الزام کیسے نگامکتی ہے ، بس مامس کلام برسے کہ واقعہ زیر برجت میں مذرعدم اختیار عندالقاضی محی مقبول ہوا ورعندالنروم مجھی، بس کسی کو کنجا کش نہیں ہو کہ وہ اس بررقت کا الزام قائم کرسے اور اس کی زوم کو بائن کے، اس تحقیق کے بعد ہم ان شبہات کو تفصیل وارنقل کر کے ان کی حقیقت ظاہر کرتے ہیں جو کہ واقعہ

مشنب باقرل بهمهم النقاكه ده غير مختار تصابكيونكراكرامكوزبان بيرقابوز تمعاتوميكوت تواختيار تعا انتهى اس كابواب يه يوكه اس سے اس كا قصد تكم بكلم كفر ثابت نبيں ميوتا ، بوكدركن روت بي زياده سے زيا ده يه لازم آتا ہے كه اس في احتياط سے كام نبيل بيا بيس أكركو في احتياط سے كام نے ادراس كى بے امتياطى كے سبب بلاقعداس مے كلي كفرصا در موجائے تواس كويد زكرا جلئے كا، كر أنس نے بعصدوافتیا دکلم کفرکانکلم کیا، مثلاً سکران تبل ارشکرجا نتا تعاکش کی بعدمیری ناق میسینا بو میں نہ رہے گی، اورمکن ہے کہ ایسی حالت میں میری زبان سے کلمۂ کفرنکل جا وے، تو اگرپھالت مُعکرا مسکے منهست کلمهٔ کغزنگل گیا، تواس کی نسبت کهاجا سگتا سے که اس نے تَصدا کلمهٔ کغرز بان سے نکالا ، کیونکہ اگراس کوزبان پرقابوز تعاتو ترک ممکر پرتوقابوتھا، بھراس نے اس کوترک کیوں نہا، اورجب کہ شُكُون كى نسبت يەنبىل كها ماسكتا، اكريواس نے اس مكركا از كاب كيا بيوجس كى تزييت نے الس كوماندت كعى كم تقى توصاحب وإقعه كى نسبت كبيت كما جاسكتاب كرامس في ترك تكم كيون كيا حالانكهما حب وإقعهى وجسيم كمكران سع زياده مغد ودسيم الوّل اسك كرم كمران بالقيد سبب مربل اختيار كاارتكاب كتراب ادرصاحب واقعه كيقصد وانعتيار كومبب مزبل اختيار مب كجعروص زقعا ووم اس سے کرسکران جس امر کا تصدیر تاہے اس کے سے زوال اختیارلازم ہے بین شرب شکراورما واقعرص كاتصدكرا بعاكس كم كئ زوال اختيار لازم نهي بعن كلم كلد سيحددوبين الوجهين فسدق فليتنبه انتبوم السيليح كرسكران شرب مسكرك وقت اس كانحيال نهيس كرما كداس كيم مندس كيانكليكا، الدرصاحب واقتدنكم كي وتت حتى الدسع اس كالهمام كرتا تفا كدميرك منع سع سيح كلمه تحك اور غلط نه نکلے، پیس جب کہ با ویودان دجوہ فرق کے سکران کومسکر کی بنا دبیر مختا زہیں کما جامسکتا ہے توصار وانعدكوترك سكوت كى بنار بيركيس مختاركها جاسكتابت، ربايه امركه اس في سكوت ذكيا ، سواس كى وجربه تفي كرده بس دقت تكلم كانصدكرتاتها أس وقت سمحقنا نفاكرمين محيخ كلم كبرسكون كالبيكن مب دور كلهات كے دينت اس برسب مزيل اختيا رطاري موجا تا تھا، اور اس سے علطي موجا تي تھي، رہي بہات كرجب وهايك دودنعه آزما چكا تعا تونيراس كويرشبه كيوں نهواكه شايد مجعه سے يعظلي بوما فسي تواس کامقتضاتویہ ہے کہ وہ بیچارہ ہیشہ کیلئے خاموش ہوما سے کیونکہ یہ کھٹکا تواس کوا پہنے پڑھم کے وقت موسکتا ہے ،

سکے خلاصہ یہ ہے کہ پیمض اختالاتِ عقلیہ ہمی، اورانتہاتِ روّت کے لئے احتمالات عقلیہ کا فی نہیں ہو اور جو مالت اس بیرطاری تھی اس کا اندازہ ووسرے کونہیں ہوسکتا، اور وہ نہیں جان سکتا کہ داعی

الى التكم كيا چنرتفى، بلكه اسكوده خودي سمجير كتاب،

اس کا جواب یہ ہے کہ آخراس دعوے کی دلیل کیا ہے، اس برکہا جا اسکتا ہو کہ اگر موتا تو وہ کھستا، اس کا جواب یہ ہے کہ آخراس دعوے کی دلیل کیا ہے، اس برکہا جا اسکتا ہو کہ اگر موتا تو وہ کھستا، مالانکہ اس نے کوئی سبب نہیں لکھا ، اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا نہا کھنا تو در کن رخود اس کا نہا نہنا ہیں ہے، کیونکہ بہت سے اتارادی کے اندرا یہ ہیں اس کے عدم کی دبیل نہیں ہے، کیونکہ بہت سے اتارادی کے اندرا یہ ہیں اس موت بہیں جن سے

اسباب كاس كوعلم نهيس موتا-

سربرآرد چوں علم کا ینک مسسنم کا ئے مدتمنے چوں ہمی ہوشی بپوکسٹس

مبح تمدیشمع ادبیساره مشد شوربیساره در کنے خسنہ پد چوں بکوشم تامیرش پہا کہ سہ رغم انقم کسید وم ٹاکہ و وکوشش رغم انقم کسیدوم ٹاکہ و وکوشش الینٹ کے الینٹ کھے بیں سے الینٹ کھے بیں سے عشق آمد مقبل او آ وارہ منکہ عشق آمد مقبل او آ وارہ منکہ عقل چوں سلطان دیا

ادراطبّارعشق کوجنون کی مع قرار دیے ہیں ، تا نیا دعوی مذکور برنہی اطرار سے است دال صحیح نہیں ہو گنا،
کیونکہ مجبّت کے درجات متفاوت ہوتے ہیں ، نبض درجات مزیل اصیبار ہیں اور نبض غیرمزیں ، بب ،
پس اسکے مفاطب ارباب ہوش وافتیار ہیں ، نکہ عشاق مسلوب احقل اور جانین غیرمکلف ،
مین میں جہام ، ۔ اگر بالغرض محبت ادمی کو صواف طرار دسلب اختیار کل بہجادتی ہے تو وہ نا در سبے اوراُن اسباب عامہ سے نہیں ہے جن کا فقیار نے اعتبار کیا ہی، اس کا جواب اولاً یہ ہے کہ ہم نادر ہے اوراُن اسباب محبّ نرید ہیں ہو بلکہ کھواور ہے حب کو ہم خبی کہ اس کا سبب محبّ نرید ہیں ہو بلکہ کھواور ہے حب کو ہم شعین نہیں کر سکے ، اور نہا کہ نام کر سب ایک ایسا سبب ہو ہے انتاجا نناکا فی ہے کہ اس کا سبب ایک ایسا سبب ہے دو فریل اختیار ہے ۔

نانیایه که اگربالفرض محبت بی اس کاسبب بهوتوامیکونا در کهنا عجیب برد اوراس سے زیادہ اسکو اسباب عامّه مختبروعندالفقهارس خارج كمناعجيب بي كيؤكراسباب عتبره عندالفقهارمي حنون معجانل به اورمشق حنون کی ایک تسم بی کما صرح بدالاطبار دیچرفهمن جربه ا در عرف احوال تعشان ، منت يريحم و الرميرت اس كاسبب نه موبلكه كونى اورسب موتويي كدوه ايك ايسامب جس كانعبا النامتيا رانبين كيا، اسك اس كارعتبارنه بوكا، اديروه سلب اختيار جوسيب مدكور كانتبحرب اس كوكالعدم مجعاماً أي يس كوصاحب واقع تقيقة مختارته مومكراس كومكما فتتاركها جائكا، اس كاجداب برى كرواتعة رير كوشاي مكم عدم روت كامنشاريني وكركن روت باياجاتا سه، لیکن مانع خارجی کی دیمہ سے دس کا تھم تابت نہیں ہوسکتا، تاکہ اس پیریدسوال ہوسکے کہ اس مانع سمو نقبامت على الغ ترارديا مريانيس؛ بلكراس كى وجريه بسكداس واتحمي نقصدنعل موجب كفرتحق ب ادر نوتبدل اعتقاد جوكد ركن روت بي بس بهال انعام ركن كي وم سع حقيقت روت بي تحقق نبس بي السلے معاجب واقعہ کو کا فردم زندنہ میں کہا سکتا، مثلاً روایت سیرکہ پر سنقولہ عن قاضی خاں میں زوج نے کلمہ کغ المسیح ابن التُندکہلہے، نیکن وہ یہ تھی کہتا ، وکریں نے فی قول نصا دی مبی کما نھا، اوراس عذر کو قبول كباجا تاسع توانس كى دِم يهبي سع كه دبال كو بى مسبب اسباب عامر شل جنوں مام كرمياح مانوم وغيردس سفحتن بسء بلكهاس كى دبعصرف يدست كدو بال حقيقت ردّت ييئ تغيرا حتقا وياقص فعسل موجب كعنويس ياياكيا، يامتلككسى في مسكر محم كالدنكاب كيا، اوداس مالت بي أص في كاركفرز بان كِما توفقها ركِمت بي كدن وه مرتدبوگا ورنه نكاح تو نے گا، خان كرسكرم عند شرى نہيں ہے، نسب كرم بيؤيكه وبأن تبذل اعتقاديا تصنعل موجب كفرنبي يا يأكيا، اس كنه اس كوم زندنهيس كما جاسكتا، جناني

كشف الاسرار شرح اصول بزدوى مي بوا-

تولدلان السكرجعل عن رااشارة الحالجوابيمايقال قد جعل السكرالمعظوم عن رافى الروة حتى منع صحتها فيجوزان يجعل عنه رافى غيرها ببضيفقال عدم صحتها له قافوات ركنها وهو تبدل الاعتقاد لاكن السكرجيل عذرا فيها بخلاف ما يستنى علالعبارة من الاحسام مثل الطلاف والعقاق والعقود لان ركن التمين قد تحقق فيها من الاهل مضافا الحالم المحسل فوجب القول بعيمتها،

پس اس وقت به بوجها می نهر کاکه بتلا و مذرصاحب واقد اعذار معتبره عندالفهما دیس سی سی داخل بود به جوابات توان اعتراضات که تفصیل وارتهی اب م سب کادیک جواب اجمالی و یت بی او د وه به به که ان تمام شبهات کاماصل به بوکه صاحب واقعه مجبور نه تها بلکه فتار تصله او راس کانیجه مهونا جابیت که وه و یا نه مجمور تنازی به به که مرتد جوابور قضائر می در اس پرمرت که تمام ایمام جاری کے مائیس کیونکه اس نے که وه ویان به جوابی بلاجرواکراه بلکه محض ابنی نوشی سے ایک ایسانعل کیا جوموب کفرتها او در ایسے بی تحق کومرتد تعقیقی کیون جاری نامی کرسکتا ، بس مالا کم واقعه که وی تمام به بلوگ کورکوئی مفتی ایسا نیوی و بسالی کرسکتا ، بس مالا کم واقعه کی برات نهی کرسکتا ، بس مالا کم واقعه که برات نهی کرسکتا ، بس مالا کم واقعه که برات نهی کرسکتا ، بس مالا کم واقعه که برات نهی کرسکتا ، بس مالا کم واقعه که برات نهی کرسکتا ، بس مالا کم واقعه که برات نهی کرسکتا ، بس مالا کم واقعه که برات نهی کرسکتا ، بس مالا می براتها نوی نویش به و س

جب ان تام پہلؤوں برنظر کرلی جا دے اور اس کے بعد میں دھتیم معلوم ہو، اس وقت کما جا سکتا ہے کراس کی تا دیل خلاف ظاہرے -

اس کا جواب و آل بہ ہے کہ یہ روایت نقب ارتخاالین کے مسلک نملات ہے، کمسائر -نا نیا روایت سبرکبراس کے مخالف ہے، اور یہ روایت سیرکبیرکی روایت کامعاریسہ بھی نہیں کرسکتی، اس کے مقابلہ میں راجے ہونا تو ورکنا ر

تالتا ادبيرمعلوم موييكا سي كداس حزرئم كامبني نظن غالب ايك قيالسس غير يح ميام الماري

اس كامين معنوم تهيس :

رابعا فقهارتو یہ کتے ہیں کہ اگر کوئی روایت ضعیف اور غیرند مب کی بھی بل جا و ہے توسلمان کی تخیر اور کہ بابدیون تا کہ کے کہ اسبق ایکن ینہیں کہتے کہ اگر تخیراور بینونة کے لئے کوئی روایت ضعیف بھی بل جا و ہے جس کامینی معلوم نہ ہوا یا اس کامینی ایک قیاس غیر جی مو، تب بھی اس کی تکفیر کر دین چاہیے اور مینونة کا حکم کر دینا جا ہے ہیں ان وجودہ سے یہ جزئید نا فابل الشفات ہوگا، اور اگراس کومان میں کیا جا وہ ہوں تا ہاسکی تصدیق نہ کر ہے اور واتعد زیر بین باوے تواس کی تصدیق نہ کرے اور واتعد زیر بین بیاد ہوا تا ہاں مارج بین کر ایک معقول وم نہیں ہے ، اور احتمالات ناشی عن غیروئیل است ہم نہیں کر سکے ، بین انہام صاحب واقعہ کی کوئی معقول وم نہیں ہے ، اور احتمالات ناشی عن غیروئیل است ہم نہیں کر سکے ،

بس يدجز مُدنا قابل التفات بئ يا وإقعه زير كيث مع فيمتعلق السلكواس وإقعم ميثن نبي

مستخصيم، ونقماد كتيم ما يكون كغرًا تفاقًا يبطل لعمل النكاح وما فيه خلاف يوسر بالتوبت والاستغفاد و تجديد الذكاح «ورصاحب واتعد نے بوكلمات كمے دوبالاتفاق كلمات كفرې تو

بمرتجديدايان ونكاح كالتحمكيون ندكياجا وسلعيء

اس کاجواب یہ بوکداس کے منی یہ نہیں ہیں کہ اگریسی کی زبان سے ایسا کلہ نظیج بالاتفاق کلہ کفر بوت بواس سے نکاح یقیداً باطل موجاء بگا، نواہ اس نے وہ کلہ بالقصد کہا مویا بلاقصد اور اگریسی کی زبان سے ایسا کلہ نظی حسر کا کلم کفر ہونا فتی اعت فیر مہوہ براحتیا گااس کو تو یہ واستخفار و تجدید نکاح کا حکم کیا جائے احر، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب کسی سے تعدد کوئی ایسانعل صادر موجس کے کفر مونے میں اختلات ہو تو وہ بالان نکاح کا حکم کیا جائے اور کے اس بالان نکاح کا حکم کیا جائے اور ہاں بطلان نکاح کا حکم نے بالاتفاق طلال موجا و سے تعدد کی تعدیم نے اس سے کہا جا وہ کے کہ بدون تصد کے نکاح کرنے تاکہ تیری زوج بالاتفاق طلال موجا و سے تعدد کی تعدیم نے اس سے کہا گا کی کہ بدون تصد کے رق تعقد ہے دی تعدد کرن دیت ہے۔

من به وهم به عالمكيري من بردجل إنها اندكان اقر وهوصى لغلان بالف درهدوقسا له الطالب بل اقررت بها لى بعدالمبلوغ فالقول قول المقرمع يبنه وكذلك لوقال اقررت له بها فى حالة نومى وكذلك لوقال اقروت بها قبل ان اخلق ولوقال اقروت بها قبل ان اخلق ولوقال اقروت بها قبل ان اخلق ولوقال اقروت بها العقل من بوسام المله وفان كان عن اندكان اصابه لم يلزم يقى وإن كان لا بعن ان ذلك اصابه كانضامنا للمال، كذا فى المبسوط،

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ *اگر مقرک*و ئی اہیسا نار بیان کرسے حس کا وجو دمعلوم ہوتو وہ سُندر

مقبول ہوگا، اوراگر کوئی ایسا عذر بیان کرے حس کا وجود معلوم نہ ہوتو وہ مقبول نہ ہوگا، گواقرار کے ساتھ موصول ہی ہوئیں چونکہ صاحب واقعہ کا عذر بھی الیسا ہے حس کا وجود معلوم نہیں ہے اس کے اس کاعذار محی مقبول نہ ہوگا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قیاس ہور دت کا اقرار بر، اور حس طرح ردت کا طلاق بر قیاس صحیح نہیں کمامر ہونہی اس کا قیاس اقرار بر بھی صحیح نہیں، اس سے کہ حس طرح الفاظ طلاق بینونت کے لئے موضوع ہمیں بوں ہم اقرار کا اقرار کرتا ہے تو گویا کہ وہ شبوت میں بوں ہم اقرار کا اقرار کرتا ہے تو گویا کہ وہ شبوت میں بور ہمی اقرار کہ تا ہے تو گویا کہ وہ میں اقرار کہ تا ہے اتحال ہویا کہ وہ میں اقرار کہ تا ہے اس سے اس کا بیان بدون دلیں محیم تعبول نہ ہوگا، برخلان صاحب واقعہ کے حق نابت کو دفع کر تا ہے اس سے اس کا بیان بدون دلیں محیم تعبول نہ ہوگا، برخلان صاحب واقعہ کے کہ وہ صدور الفاظ کا اقرار کہ رتا ہے اور نفس صدور الفاظ نہ موجب ردت ہے ، اور نہ ان کا تعلق بالذات میں نیونی بینونی بینونی نوب کے دو تا سے ہی کہ کہ الفاظ کا قرار کر تا ہ نا تا کر تا کر تا کر تا کہ تا تا کہ تا کہ تا تا تا کر تا کہ تا کر تا کر تا کہ تا

جب په معلوم موگیا تواب مجموکه کفرساحب واقعه نه اتفاقی سے اورنه اختلاقی ، لعدم تحقق حقیقة الرّدَة کماسبق تغصیل کیس اس کو دجو گایا استحیا گاشجد ید کا فتوی توبہیں دیا جا سکتا ہمیکن اگر کوئی ننز گانجدید کاح کر ہے تواس کو اختیار ہے۔

## دوضروري باتون برعامه للين كوتنبيه

یا تر واتدی خفین فقی اب م مام مسلاوی کو دو مروری اور قابل تنبیا مور پرستند کرتے ہیں اول یہ کو فقیا دی تحقیق میں اب م مام مسلاوی کو دو مروری اور قابل تنبیا مور و بالایں فعسی اسی اسی مسلم میں امتیا طبیع سے کام لیتے ہیں جب محتاط فقیا در سلمان کی طرف فسی کی بیان ہو دیکا ہو اس سے مسلمانوں کو جرائت نہ ہونی چاہئے کی ذکر دیس محتاط فقیا در سلمان کی طرف فسی مسلمان کی طرف فسی مسلمان کی طرف فسی مسلمان کی طرف میں کو بین سلمانوں کو جائش ملتی ہے دس وقت تک وہ کسی مسلمان کی طرف کو جائش میں کہ دی میں کر بیا ہوگا اسی مسلم کا میں میں کو جائے کہ میں ہواس سے بھی نہایت در جا احتراز کر دیں کو جائے کہ عرب ہواس سے بھی نہایت در جا حتراز کر دیں کو جرم نہیں ہے ، چنا نچانصوص قطعیہ سے تابت ہے کہ حق سے تاب ہوں کے موسلا نہ کے دور کسی قدر مرف کو محاف نہ کر دیں گے ماس سے انداز و ہوں کتا ہے کہ وہ کسی قدر مرف کو محاف نہ کر دیں ہے ، اس سے انداز و ہوں کتا ہے کہ وہ کسی قدر مرف کو محاف نہ کر دیں ہے ۔

دوی که که ایل انشد سے وخواہ وہ کوئی بروں ، عداوت او رکیند نه رکھیں ، اورخواہ مخواہ ان پربدگسا نی اورطعن تونیج ندکریں کیونکر صوریث شریعی میں ان سے دھی رکھنے والوں کیلئے سخت وی دائی ہی اور فرایا ہے کہ حق مسبحا نذفر ماتے ہیں کہ جومیر ہے کسی و وست سے شیمنی کرے میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں ،

## تذبيب ن تومي بعض اجزائے الل واقع از صاحب اقعہ

احقرسنی شوال سیم کوکا پورگیا مواقعا، مرزیقعده کوج وطن دانس آیا توابک نو واردها بخرمشابده دمکالمت سے صالح الدین وصالح العقل معلوم موئے، مجد کو ذیل کارتد دیا، حس معلوم مواکد ده درات می معلوم مواکد ده درات می معلوم مواکد ده درات می معلوم مواکد ده درات کی مزید توشیح موتی کا درصوص اس شبه کاکرد بد به با ثنا تعاکری بداختیار موں اور مجبور موں اور مجبور موں اور مجبور کی مزید توشیح موتی کا در خواب یا ده معلوم تعاریم محلوم محل محل الکفرسے سکوت کرتا از ایک دومراجواب ماده تقریر ندکور توله بدخیال کرجب اسے معلوم تعالی و قول منبدال الخ کے نکاتا سے فی تول بده الوات تدریب و مکھاکہ اس کی تصویح اب اس وقت تدریب سے مار رح میں ، لی تولد سکوت لازی ما، موکد اس وقت بھی اختیاری امرتحب افقال اس مند میں مند اس مند کا درسال بذا سے الحدال منا مسب معلوم نا، دی بذه د

۱ بعدالقهاب وآداسی،

احقرغالبا ارديقيده كوخانقاه الدادييس صاضربوا بصوركا بنورتشريب المستح تمع ميرى نوفسمى سے دوسرسے کی روز منصورتشرلیٹ ہے آسئے جس روز تشرلیٹ لاسٹے تھے اُس روز توعرض مال بیان کہنے کا موتع بى نهيس ملا، اور دومسرے روزموقع تو ملائيكن چند عوارض دربيش آنے سے سكوت بى افتياركيا گيا أخرتاجك بغيرعرض كئے ندميرامطلب بى مل ہوتاہے اور نہ حضور كومبرے مال سے وا تغيت ہوكتى بح میسکین اس لائق توہے نہیں کہ زبا فی عرض کرسکے اور نہتحر میری جس کی دمبریہ ہے کہ اس ناچنر کی سے شورش بسندول نعصفود بيرناجا كترجك كترجوك فحف بعبنيا واودنغس بهمتى سعملوث تقع كالش ابسيا نواباس ميرمعاصى كوندا تا، توحضور بيزها لموں كوزبان درأزى كاموقع بى لمتا ، اس كے حضوركومُ فعابس وكھاسكتا، که حضود میر حوکلفتیں دل دنیا کی طرف سے زبان درازی کی میری میں ان کامسیب یہ عا جزہے ، کیکن کیا کروں نواب كوآتة بوسه كوروكنامير ب اختيارس نه تغاء اسطة معنود مهوں ميكن ايسے نواب كاصدور اسس نالائق سے ہونا موجب ندامت ہو، دراں مالیکہ امن سکین نے مالیت بیداری میں اپنی البی مالت پر تدامت بعی کی، اورول میرد خیال پیوام واکردسول علیالصلوٰۃ کی شان میں بڑی سخت کستاخی ہوئی ہو اس واسطے اس منطقی کے تدارک میں اراد تا رسول علیہ استام بر در دوشریف پرمصابیکن دیا ہی وہی غلطى مولى كوياكر حس معسيت سي توب كرتا مول اورادادة وورع المتامون، ويى مورت محسبورا دربيش موتى به جب ديكها كدام كي صحيح اب اس وقت قدرت سعفا اج بع توفيق مسكوت اختيار كياكياه درال ماليكه صدورمعصيت برتوبه ساارادة توقف فودمعصيت بربيكن جب كرتوبي عصيت موكئ تومعصیت اور توب (معصیت برمعصیت) دونوں سے سکوت لازی تھا اس کے سکوت اختیار کیا کمیا چوکدام دینت بهی افتیاری امرتها، اس واقعه پرشورش بیندون نیفل مجادیا، ان طالموں کے بہم وإدراك بيرمخت انسوس سي كرجو كجيران كرمنهم أيا ول كهول كركها، حالا كرمن خودا بني السي حالت كو معيوب اورقابل ندامت تصتوركرربا بهون افسوس كه زتومس اليسينحواب كاارا دة خوامشمند تصاا ورنه خواب ، نے بیری نومش ہوا،اورنہ بطورا زمالیش ایسے الفاظ کا نگرار ہی کیا، کداب دیجھیں وہی زبان سے نکاتا ہے، یا کچھ ادرد نه شوقیه بی اس کی طرف رغبت تھی۔ صرف غلظی تو پہموئی کہ میں نے اس حواب کو حضور کی خدمست ہیں لكع بيجا اسوية حركت السلط موتى كه نه توميري نيت مين كوتى فسدا ديمها اورنهى علم غيب تعا كه اس كوالما مسحفة دالے تھی موجود میں، اینے مکان براج تک ایسے بے بنیا دشورش کاعلم بی نہیں ہوا، صرف ایک دوست سيصعمولي سي بات سُني تقى كركسي بيرج مين اس نواب بيرمولا ناصاحب كيبرخلاف مضمون شائع مواسع، بيمرأسى دوست نے أربعيان سے فجه كوكار وكے ذربع سے تحريركياكه مولاناصاحب كے برخلاف برى

شورش ہوئی، اوراس کا سبب تم ہو، اس سے مناسب ہو کہم کسی پرجیس اس شک کور نے کرو ہومونا اصاحب کی نسبت اوگول ہیں ہیدا ہوگیا ہے۔ یں نے اس کے جواب ہیں بوائد آہت جعلنا اکیل بنی علی قالمہ یہ کھا کہ جب ہزنی کے دھمن ہوئے تو مولا نا صاحب وارٹ الانبیاد ہیں، اس واسط اگر مولا ناصاحب کے نامی ورئے موجہ ہرتی در کے آزار ہونا مولا ناصاحب کے لئے موجب ترقی در جات ہے۔ یہ تصورک کے سے بازر ہا، اور نہ در جات ہے۔ یہ تصورک کے سی برجہ ہیں خالفین کے برخلان مضمون شاکع کورنے سے بازر ہا، اور نہ مجدکواتی لیا تھا تھی ہوئے کہ ہوئے کہ موجہ ہوا کہ موجہ ہرتی کے برخلان مضمون شاکع ہوئے کہ ہو

جواب ، جوان کوزبانی دیاگیا اس کا ماص یہ ہے" آپ رخمید و نظر مندہ نہوں ، انتزر وازرہ وزرائی وزرائی وزرائی وزرائی اس کا ماص یہ ہے" آپ رخمید و نظر مندہ نہوں ، انتزر وازرہ وزرائی آپ کا اس میں کیا جرم ہے ، اور اکر میر سے رنج ہے توجو دمجہ بی کواس سے زیادہ رنج ہیں ہواکہ مرا اس سے کو کی ضرر نہیں ہوا ، آپ طائن رہے ، اورجو مالات آپ کو اپنے کہنا ہوں ہے تکلف کہنے ، جو خدمت میر کے اس سے کو کی ضرر نہیں ہوا ، آپ طائن رہے ، اورجو مالات آپ کو اپنے کہنا ہوں ہے تکلف کہنے ، جو خدمت میر کے

الاكت موكي اس مي درينغ نه موگا،

من سے ان کی سلی ہوگئ ، جنانچہ اس کے جواب میں اُن سے کادم سے ظاہر مہوئی جیساکہ بالکو ان ابتدائی خط کے جواب میں مجی پرلیٹنا فی میں اُن کی تستی گی گئی تھی،

اب مِن مُاتَمر بِرِ ابِنَ اور اُن دِنى بِعائيوں كے لئے موسیٰ علیات الم كے الفاظ سے دعاركر تابيوں، وَ اِنْ اَنْ اَلْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ ال

یا آپ کی مسلامتی کا نوانستنگار ہوں ، کیے تواس کو بنے ایمان نہمیں ؟

الجواب، مرادوه سلام سے مس كے معارض و دمسرے ولائل كغرنه موں ابس مب كرو دمرے د لا کل سے اس کا کفرمعلوم مووہ اس آیت میں واصل نہیں، دشتمہ نالنتہ نس مزین

رديد دادن مندد دارشميت دا معموال دموه مرسه عائى كانتقال موكيا بواس كاديك شاكردمندد بغرض ابتنام ایسیال تواسیب کی اکس نے پانچسور و ہے بیٹے ہیں کدا نی معانی کو قرآن بیرمعواکر مخشوا د واکیا

الجواب، وصول تواب كييك اس عن براول عامل كوتواب مناشرط به اور تواب طف كے ك ا يمان شرط ب ميس غيرمومن كراس على اعطار وانعاق كانواب توبيع يخ نهيس سكما ، اور اكرقران خواني كے ثواب كا پيونجنامختى موتو ملے موجيكا سے كرجو قرآن اجرت بير شرصاجا تا بح أس كا ثواب معينهيں ملت سے بیس صورت مسئولیس اگراس مشاگردکوزیادہ اصرار موتوصرف یہصورت ہوسکتی ہے کہ وہ شخص بریا بخسر الفیرکسی مسلمان کی ملک کردے اور وہ اگر میا ہے وہ روبریسی سخت کودے کراس کا تواب اس میّت کو پہونچا دے الیکن بعد کمک موجا نے کے اس کویہ بھی اختیا رہے کہ وہ رومہی۔ 

دنع تعارض درمیان تخیربین المویت | معسوال دیم و ما دخترکه ایک خلجان سے حبس کوظام رکسرتا ہے وہ یہ ہو کہ والحيات وعدم البمال سليمان عليلتلام المحضور نے وعوات عبد بيت كے چو تھے حقے لمقتب بدامسلاح النفس كے

ملامیں تخریر فرمایا ہے کہ سایمان علیہ اِسّلام نے بہت المقدس کے تیار مونے نک کی ہملت طلب کی مكرتبول تهي موتى ظاهرايه مديت مامن تبى بيرض الاخيربين الدنيا والاخرة كم خلاست معلوم موتاب، یفلحان مدت سے سے امید کرسکین بخش مل تحریر فرمایا جا و ہے ، آ

الجواب ريه كها جاسكتاب كرتخيير درميان مكت في الدنيا الآلى مدة معلوية ادرمغسر تخرت کے ہوئی بر اور کمٹ الی مدة معلومه کا اختیار نہیں دیاجاتا، انہوں نے ایک مدت معلومہ کا اختیار نہیں دیاجاتا، انہوں نے ایک مدت معلومہ کا تك مهات ما بيي، دورمنظورنهبس مبو في، دورمجركها گيام وكه ما تولا الي مدة مكت في الدنيا كوانيتيا ركير د، ورندسفرانحرت موگا، انھوں نے اس مکٹ کولیدندنکیا اورمنفرانخرت کوتبول کیا ،اوراس تبول م

اختيار كے بعد موت آئی، غايت ما في الى بيت مين غصيل في كو زميس، مكراس كے كو ني منا في بھي نہيں -

الرحادي الاولى مسترم والترابعه ص س

دنع ننبهات تتعلق بست غيب اسوال ٥٠٠ منود في وست غيب كعل كوممنوع تحرير فرمايا سي

ہذا بدہ کرے برکا توہمیں بھین گرفیرمنا مدب ہو تو بندہ کو چواسکے اندر کم فہی مج اسکور فع فراویں،
مستعلمہ: - دست غیب کاعمل جو بغیر تواند سخیراً چینہ کے بو بدرید اسمائے اتبی وکلام الشد کے بغیر خلط
کرنے کسی دو مسرے کلام کے جائٹر ہے یا ہمیں، برتعد بیراق ل مخالفت ظاہر کی لازم آتی ہے اس کے
لئے دہیں مشبتہ ہونا ضرور ہے ،

وظهورالثانى ظاهرومؤيد بازلاف اردخلافى وجود مالم يكن موجودًا مزالله تعالى كالمسخة والبغض فاندلع يقل بواسطة الاجنة فيهما احد ولافرق بين الحبّ وباين النقود باعتبارا لموجيد حتى يقد را لواسطة فى احدهما ون الإخرلاعتبارالق في لا باعتبارالعادة لا نكلاهما خلات العادة ولاسماء الله تعالى وخل في ظهويه جوارق العادة وايغريويد جوائي همأجاء فى بعض الا تاريع عرق جابر فى غنه و تحني في عمل العلم المان الموكدة تكون با قامت مثل ما نقص مقامه بالتسلسل و ما شاع فى كرامات الاولياء مثل قصة وضع التعويد في للسعير لشيخ الشاء ابى المعالى و عن الا توجود الا شياء من الله عير حتى اخرجت عندوان في الشعير لله و المناهم من الله يعد المناهم الا تعدون المناهم و من الله عندوان المالا كون الا و في أو و منعهم سببًا وجود الا شياء من الله تعالى فلا يستبعد ان يكون كلامه كن لك -

بنده کویا و آتاب کرمدین شریفی می وارد برواب کر احق ما اتحاد تنم براجرا کتاب الله اور یه اس کے اندر داخل برا و راح کو اسیق له الکلام سے مناسب لطیف بری کیونکر یه ارشا د حضور م کا سانپ کے کائے بروئے کے سور و فاتحہ کے ذریعہ سے شفا پانے کے قصر میں وار د برواہے تواس سے مستنبط براکہ کلام اتمی سے جونوارق ظاہر موں اس کو ذریعہ معامل بنا نا درست ہے اور نیز وجود غیر ملاجودیں دونوں غریک ہیں، و مروالشفار ہمنا -

الجواب ، پرسب اس برین به که اس کلیمین کافی کردی جائے، سووا تفان فن کے نزدیک یہ امرتجریہ سے جواز تابت نہیں ہوسکتا، یہ امرتجریہ سے جواز تابت نہیں ہوسکتا، یہ امرتجریہ سے تابت ہیں ہوسکتا، سے جواز تابت نہیں ہوسکتا، سے امرتجریہ سے تابت نہیں ہوسکتا، سام جادی الاولی میں اور اس میں اس میں اور اس میں اور

معن نفر المادالى دیمانقالت باد المادالى دیمانقالت باد المادالى دیمانقالت باد المادالى دیمانقالت باد الماد المی دیمانقالت باد الماد المی دیمانقالت باد الماد الماد

أكحواب، صبيت من امكن كهال مذكورب جواشكال لازم أوسع اصل يهت كنفس في الصيعت کا اشربواسط آفتاب کے خاص اوضاع کے پہرنجتا ہے ہیں جہاں دضاع خاصتمس کے مذہوں کے ده اخره من بهو عليه كا- ورشوال ميميم التمسر رابعه ص ده >

متعلق كف رمند بستان إسسوال ( ، ٠ ه ) بهارے مند درستان میں جو کفار توگ ہیں ذقی ہیں یا حسیرتی مسلمان توكوں كو امور دينيرس ان كے سانھ كيونكر معاملہ كرنا جا ہے ؟

الجواب الذمى لعدم دخوله مرتحت حماية والمسلم ولاحوبي محارب بل صوبي مسأله مستامن واكتراحكامهم كالذهبين، به رشوال سيم وتنته رابعه ص ٢٥) امدل الاقادين در بابشيخ ابن العربي اسوال ١٨٠٥) ان دنول ايك قديم كتب نما نشهر بدام كست اب تردالغصوص ممي كونه كرم نورده ميرى نظر سي كندرى حس كاجيده جيده اقتباس بقيده فحات المفوت نإلى اكريكاب في اور ملاحظ افدس سے گذر مكى سے قواس سے عزاما فرما يا جا و سے تاكه طلب كياسك اوراكراب مك غيرطبع اوركتب مانه وإلا وغيره مي معدوم سه تو في زما نناجب كه جايل صوفيول كازياده غلوب، ایسے رساله کا ترجمه کے مناتھ مثا نے کرنا ضرور یات سے معلوم ہوتا ہے، مجھ امید ہے کہ عالی حضرت اس کو قدر کی نگاہ سے ملاحظ فرمائیں گے ،اس کتاب کا حضرت کی نعدمت میں بہنیا نا تومتعذر ہج مگریالی مضرت آگدم و دوی عاشق اتبی صاحب میرتمی وغیره کی توم و لاکراس کومترجم ما مل المتن صبح فرانے کی سعی نراویں محے تویہ ناچیزاس کی نقل کرے بہت جل ابلاغ خدمت کرنے کی عمسنرت ماصل كريكا ، اقتياس ردالفصوص ،

بسمانله الرحنن الوحيم الحمدالله المتعال عمايقول الظلمون علواكبيرًا، والصلوِّ والسلام المتوالى علونب يناالصادع بالتعق بستيراون براءوعلى الدوع توته الحافظير · لشريعته، وصحابت الناص بن لدينه، وبعل فيقول الفقير إلى الله الفي مسعود بن عسر والمدعوبسعدالتغتازانى هاكاه اللهالى سواء الطهين وإذاقه حلاوة التحقيق لمارايت اباطيل كتاب الغصوص انطقتى المحت عليعذا السبق شعب

كتاب الغصوص ضلال الحكو وربن القلوب نقيض الحكو كتاب إذا رمت ذمساله ومدك بحوطهى وانسجسر وكان خات البنوى يا بس، ورطب جديدًالديك القسلم ن والاخرون وحزالهمــمر

وعبرت ماعموالا ولسق

عجزت عن العشرمن ذ مسه وعشوعشيرو ما ذاك ذمر تتراعلمان صاحب الغصوص لغدتجاه وبالوقاحة النطبى وجاوزني المعماقة الامدالاقصى حيث فضل نفسه الدين بفرط شقائه على الذي ادم ومزوع ن تحت لوائدبان جعل فى تكسيل الدين لبنة الذهب تفسه الغوى المهين ولبنة الغضت خاتم النبيين، بلكذب الملحد رب العلمين، حيث زعم إن الدين لم يكمل بسيد البشرالمبعوث الى كأفتر العجم والعرب بل كان بق منه موضع بسدى لبنتان فضة وذهب نلبنة الغضة النبى الذي فتم بدالنبوة، ولبنة الذهب الولى الذي مم الولاية يعن نفسه الباطل المبطل لمرتاب الاوتح من مسيلة الكذاب حيث لم يرض ذكات الوقح الغاوى بمارضى بدمسيلمة من ادعاء رتبة التساوى ولذ السميرا لملاحبة مزالا شقياء بخاته إلاولياء ويغينلونه لعنهم أيله علنحا تم الرسل الانبياء ثمران خيا الحشيش وخباط السوداء على ترويج هذه الزند قد الشغاء بأختلاط رويالايصدقها الاالاغبياءمن الاغوياء وهيمااودعهافي ديباجترالعضوص اندراي النبي عليالسلآ فى المنام وقداعطاه الفصوص والمري باشاعته بين الانام، وهل سمعت عاقلا يروج الزيندقة المخالفة للعقل والتنرع الباطكة بالبهامن الإصل والفرع بأن الني عليه السلام بعدمضى سبت مأئة عام من وفاترعليدالسيلام امرفى المنام باظها رمسيا عدم الملة التى مهد مأ فى مدة ثلاث وعشرين سينة الى اخرجيا تدائخ

فقيهم عن مهاحب المواقف عض الملة والدين اعلى الله درجة في عليبان انه لما سنل عن كتاب الفتوجة الصاحب الفعموس حين وصل هذا للث قال فتطمعون عن مغربي يابس المزاج مجومكة وياكل حشيشا غيرالكنزوقد تبعد في ذلك ابزالفات حيث يقول امرني النبي عليد السيلام في المنام بتسمية التائية نظم السلوك الخ

مثل وقبل النفرع فى تفصيل طاماتهم وإبطال شكوكه ورسَّبها تهم مهدمق ترسَّد الحيطلان اوهامهم وزعما تهم فنقول وبالله النوفيت سائل (منه الهائية الى سواء الطريق ائو-

من فكيف يحل للسلمان بهى بالتصوّف هذه الرند قدّ واولتك الكفيّ الونادقة بالمتصوفة بل التصوف في لسمان القوم هما يقم التفلق بالإخلاق النبوية والتسسلط

بقوايم الشريعة المظهرة الاحسدية فالعلمية والعملية لاعزعقيدة المعطلة والسوفسطة والدهوية ومما يزيد لفلال اونتك الملحدين كشفا وايضاحًا ومحال اولتك المبطلين هتكا واقتضاحًا انهم يجمعون في انبات تلك الزند قدّ الملعونة بين اقامة الحجة البيهان وبين اد عاء ظهورها عليهم بالكشف والعبان الخ

مسلان فهذه جملة ماهد المصوص وزعمان الدين المرصوص و جحد بما تبت ببديهة العقل وقواطع النصوص وزعمان الزندقة الملعونة الباطسة ببديهة العقل والتنرع ذريعة الى التعمف ولذلك سول له التنيطان ان سماها علم التصوف وصدقد فى ذلك المجهلة الملحد ون وقلدة الزنادقة المجاهسرون و سيعلم الذين ظلمواا عمنقلب ينقلبون الخ، قد تمت المسالة بعون الله الملك المنان فى يوم الاحدة من تسع وعشرين بشهرذى القعدة قبل الزوال لستة و ستاين بعد المأسة و ستاين المؤسفة و ستاين الم

الواقعة على الألف، ؟

قال الله تعالى ولاتفق ماليس لك بعلم وفي الدوالمختاران من قال عن فصول كلم الى قول فعليك وبالله التوفيق وإنظر ما في هوامش دوالمختار علے تلك العباق الم المحالي الله التوفيق وإنظر ما في هوامش دوالمختار علے تلك العباق الم المحالي الله التوفيق وانظر ما في هوامش دوالمختار على تعتازانى كومع اكابركثرين بعد تحريب بذايك كمتاب تخت الا نوان موستقدين مي سعاكمعا بع اور چند مسطروں كے ابن مجربيتى خين المن العبر في كے متابين ومستقدين مي سعاكمعا بع اور چند مسطروں كے بعد يدى برت منها ما ذكر و نظر بخنا في شرح الوون نقلاً عن العلامة التفتاذ إنى بالنه ملح بعد يدى برت منها ما ذكر و نظر بخنا في شرح الوون نقلاً عن العلامة التفتاذ إنى بالنه ملح

ابن العدني عدد كالامزيد عليه اهر اس سعمعلوم بوتاب كراس كرم نورده رساله كي نسبت تفتازاني كل طرف مجرم نهر بسرى معتبر معتبر

٢٧ مرجادي الاخت وموسام وتتمه فالمسهال)

توجة زيارت كسب حسنار ببنے ادليا را اسموال ١٩٠٥) بابت استقبال قبله شامی و كبرالرائق طحطادی برمراتی انفلاح دباب نبوت النسب در ممتار درنتای دغیره معتبرات فقید سے جوج از آفیسیت النسر مشروی کا واصطے زیارت اولیا رائلہ کے بلکہ طوان اولیا دکھیے کا من و خمل کر وات ہونا گھاہی، ادر روض الریامین میں مام یافی دغیره میں و تو یکاس کا ور دیکھنا نقات ایکہ وعلما دکا اس کراات کو منتقبیل ہے دامس کوغیرہ تعلیم اور وضال یہ ہے کہ کے جدالیسا تعظم کر رسواللہ منتقبیل ہے دامس کوغیرہ تعلیم اور وضارے اپنے سے کم درج میں اور واللہ منتقبیل میں کہ تو جائم کے بیاں میں کہ تعلیم طوان سے کی وہ و و مسرے اپنے سے کم درج کی زیارت وطوات کے لئے جائے یہ قلب موضوع و ناخمی امر ہے ، ہاں اگر قرآن و حدیث سے یہ امر مدل کیا جا و ہے تو قابل سلیم موس کرائے ہے الم المدائے احداث کی جناب میں گذارش ہے کہ تعقید کو معرب نازے واحادیث مدلل و ثابت فراکوکر تب نقر ضفید و معرب ایک مدمکن موجوات میں دونے والی الریامین و ورد کا میں موجوات میں دونے والی الدیامین میں موجوات میں مورک المدائے والی درجہان تک مدمکن موجوات سے معرفراز فرائیں۔ اس امرکی فسیدت سخت نزاع درجہیش ہے ، اور میاں تک مدمکن موجوات سے معرفراز فرائیں۔ اس امرکی فسیدت سخت نزاع درجہیش ہے ، اور میں موجوات سے معرفراز فرائیں۔ اس امرکی فسیدت سخت نزاع درجہیش ہے ، اور میاں تک مدمکن موجوات سے معرفراز فرائیں۔ اس امرکی فسیدت سخت نزاع درجہیش ہے ، اور میاں تک مدمکن موجوات سے معرفراز فرائیں۔ اس امرکی فسیدت سخت نزاع درجہیش ہے ، اور میاں تک مدمل کے اس امرکی فسیدت سخت نزاع درجہیش ہے ، اور مدرس کے ایک مدمل کو مدمل کے اس امرکی فسیدت سخت نزاع درجہیش ہے ، اور مدرس کے ایک مدمل کے ایک مدمل کے درجہاں تک مدمل کے درجہاں تک مدمل کے درجہاں تک مدرس کے درجہاں تک مدمل کے درجہاں تک مدرس کے درجہاں تک مدرس کے درجہاں تک مدرس کے درجہاں تک مدرس کے دروجہاں تک مدرس کے درجہاں تک مدرس کے دروجہاں تک مدرس کے درجہاں تک مدرس کے دروجہاں تک مدرس کے دروجہاں تک مدرس کے دروجہاں تک کے دروجہاں تک کے دروجہاں تک کے دروجہاں تک کی کی کر مدرس کے دروجہاں تک کو دروجہاں تک کی کو دروجہ کے دروجہاں تک کے دروجہ کے دروجہ کے دروجہ کے دروجہ کے دروجہ کے دروجہ

مرين نمبر عن إن عمر ان عمر المنطوي وما الملعبة فقال ما اعظمه وما اعظمه حرمتك والمومن اعظم حرمة عن المناه الخوج الترمدى وحسنه (مسهم ٢٠ مطبوء عنها في مورواه ابن ماجة مرفوعًا عن ابن عمر ولفظه فال رايت رسول للمعلى الله علي مل يطوف بالكعبة يقول ما الحيب والحيب دعيك واعظم حرمتك والذي فن نفس محسل بيده محمد من المومن اعظم عند الله حرمة منك الخوص ٢٠٩ ، احو المطابع ،

مرين تميل و عن جابوان رسول لله ملل بله عليه ولم قال اربيت الجنة فوايد المواقة ابي طلحة رسمعت خشخشة اما في فأذ ابلال روالا مسلم ومشكوة ص ١٧٥) مرين أميل و المحت خشخشة اما في فأذ ابلال روالا مسلم ومشكوة ص ١٧٥) مرين أميل و عن جابوقال معت النبي صلى الله عليه سلم يقول اهتزالوش الموت سعد بن معاذ و في رواية قال اهتزع بش الرحل الموت معاذ و في رواية قال اهتزع بش الرحل الموت معاذ و في رواية منفق عليه ومشكوة ص ١٧٥) قال اهتزع رش الرحل معاذ منفق عليه ومشكوة ص ١٧٥)

عربية ممكير عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه ولم ان الجنة تشدات الى تلفت على وعمار وسلمان وواه الترمذي دمشكوة ص ، ه ،

مدين تمثيرة عن انس قال قال ابوبكولعم يعد وفاة رسول الله صلى لله عليه لم انظلت بناالى امرا فين نزودها كان رسول لله صلى الله عليه وسلم يزو رها الحق رواه مسلود مشكوة ص ۲۰۰۰

مریشهٔ مسلم و عن جابر فی حدیث طویل فلما دانی دسلی تله علیه و ایم سایه منون طاف حول اعظیها بید زّا تلات موات المحدیث، دواه البخاری دمشکوّة ص ۱۹۹ه)

مريث مسين مسين من جابراندهم رسول الله ملى الله عليه وسلم يقول لماكدن بن قريش قدت في المجعر فيعل الله لى بيت المقدس الحديث متفن عليه ومشكوة ص ٢٧ ه)

وفى اللمعات جاء فى حديث ابن عباس فحئ بالمسجد حنى وضع عدد ارعنسال

طواف لنوی ہوہمی آمد ورقت جومقارب ہرزیارت کا تو وہ استے منتنوں کے لئے بے تکلف موسکتا بي مبيسا حديث نمبره والمين معترح بداور فحض اليسدامور مصرافضليت كالزوم كيسي خروري كا جب كه صدمت نبرا من تقدم بلال كاحضور ملى الشه عليه ولم يرمنقول سع اس ك اس تقدم كوشراح مديث نے تقدم الخادم على لمحددم مع مفتركيا ہے ، نيس ايسا ہى يہاں ككن ہے ، نيز عرش جوكر تجسلي كا و . خاص حق ب اوراس کی صنعت میں کسی نشرکو دخل نہیں ، ظام رابیت عظم سے انصل ہے ، با وجود اس كاس كاس كى حركت ليك امتى كيبك مدين نبرا من خدكورس، مدواسي طرح اگربيت منظمسى مقبول امتی کے لئے حرکت کرے توکیا استبعاد ہے، نیزر وج اس حرکت کی استیاق ہے، سونت جوكه حق تعالى كے تحلی خاص كا دار ہے، حدیث نمتیم اس كامت تاق ہونا بعض امتیان مقبولیر كبطرت وادد سے، توکعیہ کا است تیاق میمی سی مقبول امتی کی طرف کیا مستبعد سے ،

ليس ان حديثون معين وزريارت وطوان كالستبعادتو دنع بوكيا، جوكر بحث تقلي تعي اب من ير تجيت عقلي باتى ربى كهزمانه كعبداتنا بمعارى مبيم بيت بركيسين تنقل موسكماسي ، سواق ل توايت الله على كُلِ شَيْعَ فَيْدِيْوَمِي اس كاجواب عام موجودس، ودسرے مدیث منبرے كيفمير ميں جواب عام مي بع جوخصائص كبرى جلداول ص ١٢٠ مين نقل كيا بي تختر بج احدوابن ابى شيدة النسائى والبزاز والطبراني وا في مي بسناه ميري ادريد سب كفتكوتول اقبل كي منعلق عنى، رباتول نا في كديه نامكن ب سواستفسا یہ ہے کہ ایاعقلانامکن ہے یاشر عایا عادة - اول كانتفارظام بدید، اگرشق ثانی ہے تومعترض كے وقت امس كاثبوت بن وأتى لذذلك ، « دراكرش ثالث بب تومسلم بي بلكم عنيد بوكبونك كرامت ديسي واقع میں ہے ہجوعا دق معتنع ہو در زکر امت نہ ہوگی ،اب ایک مشبد باتی ہے وہ یہ کرحس اس کی مکذب ہے کیونکہ تاریخ میں کہیں منقول نہیں ، کہ کھرا ہی جگہ سے خائب ہوا ہو، سوابیسا ہی شبہ صدیث سابع کے شمیر۔ میں ہوتاہے مسوحواس کا جواب ہے وہی اس کا جواب ہے ، اور وہ یہ ہوسکتا ہے کہ اس وقت اتعناق سكحدكاد يجعف والاكوئى نرمور إذا أراد الله تعانى نسياهيا اسبابه ، اوريه اس وقت سعب بيسم منتقل بوابود ورندا قرب يه ب كركعيه كي حقيقت مثاليداس كا محكوم عليه ب حبس طرح حاريث تمبر مي آبی نے بلال می مثال کود مکھانقہ درنہ بلال میں تا اس وقت زبین برتھے،اب صرف ایک عامیہ انہ مضيدر بإكدام كى سندحب تك حسب شرائط فحدثين فيح زمواس كا قاكن بونا درمت نهيس ماوكا جواب یہ سے کہ نو در می تمین نے غیراحکام کی احادیث میں سند کے متعلق السی تنعیب نہیں گی، یہ توام سے تھی کم سے ، یہاں صرف اتنا کانی ہے کہ راوی ظاہراتھ مور اورانس وافعہ کا کوئی مکذب نہ ہو۔

اس تقریر سے اس کا جواب بھی کل آیا بوسوال میں ہے کہ اگر قرآن و حدیث سے ، لیل کیا ما آئے النے دہ جواب یہ ہے کہ اگر مرلل کرنے سے یہ مراد ہے کہ بعینہ دہی واقعہ یا اس کی نظر قرآن و حدیث یں ہوتب تو اس کے ضروری ہونے کی دلیل ہم قرآن و حدیث ہی سے ماسکتے ہیں ، نیز ا مُد می ڈیمن کی کہ المت توکیا اس طرح نابت کیا جا اسکتا ہے ، اور اگر یہ مراد ہے کہ جن اصول ہر دہ مبنی ہے وہ قرآن صدیث کے خلاف نہ ہوں ، تو بھراں تارحالی یہ امر ماصل ہے۔

تعمیر بیره اسلام کمی واجب ہے والتہ اعلی میں الانکاری ، باتی بوغالی فی الا تبات ہیں علیًا یا عمی آن کی اصلام کمی واجب ہے والتہ اعلم میں مررجب روستا احراثہ خامسہ میں ہوں ان کی اصلاح کمی واجب ہے والتہ اعلم میں میں نیاز کے واسطے کچھ شیرینی وغیرہ لاکر دفع درخواست فاتحر ترجیلہ اسمول دورہ اور نیاز کے واسطے کہتے ہیں کہ دمید وہ تواب ایسے موقعہ برکیا رکھتے ہیں مثل گیا رمویں وغیرہ کے اور نیاز کے واسطے کہتے ہیں کہ دمید وہ تواب ایسے موقعہ برکیا کرنا جاہے ، نیا ز دیوے یا صاف جواب وید ہے ،

جواب، يوں كمدوے كرم كونيا زوبيا نہيں أتا ،

١٠ ررجب مستم (تتمته نعامسه ص ١٩)

م من من مبارات من والته تدوسيد معلی الماری این کا اتفاق سے بیخ عبدالقد و من کے کمتوبات کا موہم منت مدوریت مستنع لذاند، مطالع کم می کرتا ہوں اس میں دوجگر قابل دریا فت سمجھ کرع فس ہم مرحواب دینا نصول تعتور فرمایا جا دے تو تکلیف فرمانے کی ضرورت نہیں ہے ، مستاد و مغیم میں فرماتے ہیں مدوم ختاد و مغیم میں فرماتے ہیں میں میں فرماتے ہیں میں فرماتے ہیں میں فرماتے ہیں میں فرماتے ہیں کہتوب معدوم ختاد و مغیم میں فرماتے ہیں استاد و مغیم میں فرماتے ہیں کے میں فرماتے ہیں کہتوب معدوم ختاد و مغیم کرتا ہوں کہتوب میں فرماتے ہیں کرتا ہوں کرتا ہے کہتوب میں فرماتے کرتا ہوں کرتا ہوں

«مکن الدجود این بیز سرسته سم است بیخ مکن تغیره ومتنع لذاته وآن از حله محالات سبت که دجود آن شخب مرس وقعل متنع اسبت و اما شظر قدرت حق مکن مدت ،

گذارش به به کرمتنع اور داجب کے توالبتہ عقالار نے دوسم بالذات اور بالغیرکیا ہے ، مگرکان کی بالذات اور بالعرض اب مک سُنے نہیں کے بلکہ اس نوع موالا امکان بالغیر فرملتے ہیں ، کوبطوراضال عقلی امکان کی بھی دوسم ہوسکتی ہیں ، مگر لاطائل تحتہ اور کھر مہتنعات عقلیہ اور ذاتبہ کو سخت قدر ست باری داخل کرناعقل سے بالکل باہر ہے ، شیخ رحمالتہ کا کیا مطلب ہے ۔ ؟

الحواس، امن مح امضمون میں نے دومرے اکا برکے کلام بی کھی دیکھا ہوجواس و تستیجفر نہیں، میرے نزدیک اس کی توجیہ یہ ہے کہ مراواس سے دہ محالات عادیہ، بی جوعقل متوسط کونزدیک سے امل بی اسی طسرے ہے مگر نظا ہر کو کی عبارت رہ کئ ہے ، ، عمالتی ۔ مال بین، گرعقول مالیه قدسیه کے نز دیک مکن بین، اس کا قرار خود مکمارکو یمنی برک بعض حقائق والعب عقول متوسطہ کے احاط اور اک سے خارج بین، رہا اس کا لقب فکن نفیرہ و ممتنع لذا ترکہنا یہ اُن کی خاص اصطلاح ہے برخاا ت اصطلاح ہے برخاات اصطلاح ہے بورے والعشاخ ذیہ ، اور دج تصبح اس کی یہ ہے کہ غیر سے مراد قدرت حق ہے، یہ تعدرت می کے اعتبار سے مکن ہے اسکین خود اس کی ذات پر اگر نظر کی جا و سے دی مقال متوسط نظر کر سے تو اس برا تمناع کا محم کر رہے ، اور شیخ کے کلام میں جویہ ہے کہ دجود آل بنظر حس وعق المئل نظر کر سے تو اس برا تمناع کا محم کر رہے ، اور شیخ کے کلام میں جویہ ہے کہ دجود آل بنظر حس وعق المئل اس کو ممالات کی قید واتعی نہ کہا جا و سے بلکہ قید احترازی کہا جا و سے تو خود می تفسیر موجا و سے گی مراد مذکو کی میں میں میں مقال ہوں ،

کستبداشرن علی، ۱۲ ردمضان لمبارک المعرف می میمسیدی تونیح بعض عبا ران مکتوبات معرفی ۱۳۱۵ می اور مکتوبات معد ومشتاد و دوم میں شیخ جسالال الدین قدرسید دریارهٔ جوازاعراس ، کوتحسر بر فرماتے ہیں ،۔

" واعراس بیران بسماع وصفائی جاری دارند انتهی" تو پیرخیاب والا در دیگرابین اکا برکیوں را ن

دونوں کومنوع نسراتے ہیں . ج

الحواب، ظاہرہے کہ یہ دونوں امرتیج مالفیریں، شیخ کے دقت میں یا اُن کی جانس میں دہجر متحقق نہوں گے ،ادرافضا نبالیستقبل کی طرف التفات نہوگا، نبیش شیخ معدور میں مگر بتبوع نہو تھے، اب ہمارے زمانہ میں دہ مفاصد تحقق بھی میں ، اوراگر کوئی مجلس نبری بھی ہو مگر مفضی تقیداً ہے، اور یہ افضار مشاہدہ سے امس سے منع واجب ہے، فلاتعارض ، کت بہ اسٹ رف علی ،

٢٢ردمضان الميادك مصبعهم وتتمدخا مسدص ٧٠)

بهمراس کے متعلق بیسوال ایا جو آیا میں مع جواب منقول ہے امادہ اخد برجاب سابق میں آگیا تنا امادہ اخد برجاب سابق متعلق بیسوال ۱۳۱۵) نیاز مندکے عربیہ کا جواب درمضان ہی ہیں آگیا تنا امین متع بران برختی متعلق میں متعلق میں ایا گیا تنا امین متعلق میں متعلق میں متا دہوں کے مشیخ کی نظر قباحت مستنت بیران بسماع وصفائی جادی دارید میں نفظ وصفائی سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کی نظر قباحت عادمی برتمی مگر عراس و سام خالی من الحواد من کو بہت بہم بالشان سمجتے ہیں کہ اس کے اجرار کی تاکید فراتے ہیں اور اس کو ایت بیروں کا طریقہ بتلاتے ہیں ، اور عوار من لاحقہ کی وجہ سے اس کو قابل ترک فرماتے ، بلکہ امور عارضہ کو رفع کرنے کا حکم فرماتے ہیں ، اور امرین ندکورین فی صدف انہا کے جادی کرنے کی تاکید کرتے ہیں ، شیخ رصالت کی یہ رائے معلوم ہوتی ہے کہ عرس و سماع فی نفسہ ایاسے محمود و

اورمغیدی کر قباحتِ عارضه کی دم سے لائق ترک نہیں، بلکہ اِن دونوں کو گیا کیا جا در قبات لاتھ کوھے وردیا جا در سے الاور تھے حضات کا پیمسلک ہو کہ آگریسی ستحب بامباح کوقباحت عارض ہوجا و سے تواس وج سے نفس شئے ہی دا جب الترک ہوجا تی ہے، تواب تک نہم ناتف میں تعارض باتی ہے، وادشہ العم بالصواب ،

اور نیز بخبارت مذکوره بالا سے معلوم موتا میکوشیخ رحمة الشرعلیہ کے وقت توشیخ کے بزرگوں کا یہ اجاعی سند تعلیم کے بزرگوں کا یہ اجاعی سند تعلیم کے قب تو است عارضہ کو رفع کر کے عرص وسماع کوجا ری رکھا جا و سے نہ کہ اس قباحت عارضہ کی وجہ سے ان دونوں امروں کو بھی ترک کر دیا جاوہ ہے، نقب ارضن کی اوجہ سے ان دونوں امروں کو بھی ترک کر دیا جاوہ ہے، نقب ارضام کا دونوں امروں کو بھی ترک کر دیا جاوہ ہوتا ہے ، والعلم عزائلہ ،

ادر جناب شاه .... ماحب رحمة الشعليدكي بعض تحرير سعي جوفلان مني .... مروم كامس طعن كي جواب من لكها بعي معسلي المعن كي جواب من لكها بعي معسلي المعن كي جواب من لكها بعد معسلي المعن كي جواب من لكها بعد معسلي المعن كي وجه سعاس كوترب مي كيا جائيكا ، بلكه الماشي موتاب كي وجه سعاس كوترب مي كيا جائيكا ، بلكه المن المدر تقواب دونون حسب ذيل مين ، -

طعن، عرس بزرگان و دبرخو دشل فرض دانسته سال بسال برمغبره اجتماع کرده طعهام و

شیرینی درانجانعتسیم نموده مفسا سردا و تنایعبدی کنند. جوایب، توله عرم سزرگان خو دالخ این طعن مبی ست برجهل باحوال مطعون علیه زمیرا که غیر از فرانف تشرعیدمقرره را پیچ کس نرمن بی واند از سے زیارت د تنترک بقبورصالیمین وا مدادایشاں بامداد

تواب دیملاوت قرآن و دعک نیم دهسیم طعام دشیری امرستحسن خوب سست با جاع علما رقعسین .
دوزعرس برائے آنست کرآن روزمن کرانتفال ایشان میباش داز دارالعی بدارالتواب والا بر روز کراین عمل دانع شود کموجب فلاح و بنجات ست ، وخلف رالازم ست کرسلف خود را باین نوع برو احسان نما بیندچنا نجه درامادیث میکورست وکه شماریخ یک عوکه و تلاوت قرآن واب ایک نواب را

عبا دت قبردادن منی برکمال ملادت وافراط جهل است ، اگرکسے سبحدہ طواف و دعا رنحوبا فلاں انعل کندا تعمل آرد البته مشابہت بعیدہ الاوثان کردہ یا مذہ دیوں جنبی میست کیس چیرامحل طعن یا مشد، و در

درمنتور وميوطي مرقوم اسسته ٠٠

واخرج ابن المن دو ابن مردويد عن انس ان رسول الله صلى الله عليهم كان يأت أكمن عام القود الشعب سلوعلى قبو الشهداء فقال سلام عليكر

بهاصبر تدفينعدعقبى المار، وأخرج ابن جريرعن محمد بن ابواهيم قال كان النبى صلعه ياتى قبور الشهداء على راس كل حول فيقول سلام عليكر بهاه بر توفنع عقب المار و ابوبكر وعمر وعثمان، وقى التفسير الكبيرعن رسول لله صلعم انه كان ياتى قبور الشهداء رأس كل حول فيقول السلام علي كربه اصبر توفنع عقبى الماك والخلفاء والاربعة لهكذا يفعلون انتهى د زبدة النصائح في مسائل الذبائح، مطبوع مطبع

محدى كا نيور يوسليم منعرام وسهم)

خلاصه نیاز مندے شب کا صرف اسی قدر ہے کہ فقہا را درصوفیہ اس قاعدہ کلیہ ہم ہم جھنات ایک جب کسی امر شرعی غیر ضروری کو فی الحال امریح حارض ہوجا دے یا افضا رفیا یہ تقبل کا اندلیشہ ہم یہ وہ وہ امریشری قابل ترک ہو نقبار اسکے قائل ہیں، اورصوفیہ اس کو سلیم نہیں کرتے بلکہ خد ما صدا ، وغ ماکہ رکے موافق معروض من حیث ہو ہو قطع عن العوارض پرعل کرتے ہی اور حارف فقی خورک کرتے ہیں، اور اندلیشہ انفار نیا استقبل کی میں العمل پروانہ یں کہتے ، ہاں وقسیت عورض کے عارض کو ترک کر کے معروض پرعمل کرتے ہیں، اس اصل کے مختلف فید فیما بینہ ما ہوئے کو دون کے عارض کو ترک کر کے معروض پرعمل کرتے ہیں، اس اصل کے مختلف فید فیما بینہ ما ہوئے کہ دوسے و وقوں کے تعامل میں بکٹرت تفاوت بیدا ہوگیا ۔ جو کچے عرض کیا گیا صوفی اورفقہا کے کہ دوسے و وقوں کے تعامل میں بکٹرت تفاوت بیدا ہوگیا ۔ جو کچے عرض کیا گیا صوفی اورفقہا کے اورفقہا الکے اورفقہا اللہ منہ بنی بدفہم کی وجہ سے سمجھا ہے ان کان منی و مذالت بطان فنعو ذما ذلک مند ، اب

معافقها رمتبوع مبول محمد، فقط ۲۱ رشوال مصهم ایور تنمه خامسه ص ۲۸) و معارض درمیان کلام ۱۱ مشعرانی است وال (۱۹۱۵) علامه عبد الوباب مشعرانی البحرالمور و دمی تحریر فرمات می

فكلاانقهام درباب انكار كالساك إز اخت عندنا العهد، ان لاندع احدامن اخواننا بنكوعلى احل من

تغيرت الغقراء الطوافين على الابواب بسألون الناس لوالحواعليه

لان الفقراء د بمايريد ون ان يحملوا عنه و انواعًامن البلاء يطفوًا عنه و بجاء امزائخطايا وفى الحديث هدية الله للمومن وقون السائل على بأب وكان هدد بزائحسين د ضما لله عنه الخارى سائلاعليا به يتبسوفي وجه في قول له مرح بابمن بجمل زادى الحالافي بغيرا جرة وكذاك لا فكن اصحابنا من قوله و هو أو والاعتاد و ون على لله بعثم عليهم السؤال لا زفلك حجمة في البحل قد كان دسول دائم موالله علية ولم معطوالسائل وان كان عينا ويقسول للسائل من الم بقسم الله عزوج لله حوفة في دارالد نيا غيرالسؤال الله تعالى اوالعادة الخ

مشیخ کی یہ عبارت کل مشائختاری اللہ کے بائکل خالف معلوم ہوتی ہے گمردلائں کی جہت نے کلائم شیخ کی یہ عبارت کل میں جہت نے کلائم شیخ رم توی معلوم ہوتا ہے ، اور یہ میں بالکل محیج ہے کہ فقیر کو یہ کہ کرٹال دینا کہ یہ تو مہاکٹا کہائی کا کام بیج اکثراد قات حجت بحل ہوتا ہے ، فہا قول کھا دے کہ اللہ فی ذلك جزا کھ اللہ خداء ؟

المراوقات بحت به جوناب على المديد كلام بين ادر بهار الله في و لك جوا له المدين المحتارة بالمراوقات المحتارة بالمراوقات المعلى و كلام بين ادر بهار المرافقات المحتارة بين المرافقات المحتارة بين المرافقات المحتارة بين المحتارة بين المحتارة بين المحتارة وسوال المحتارة ويوم بين المحتارة بين المحتارة وسوال المحتارة وتوال من المرافقة المحتارة بين المحتارة بين

اس نے اس کے اس کے مرکب کونی کرنا واجب تونیس، فایت مانی الباب ستحب سے، اور خوب قبار نے لکھا ہے کہ جوستی بیف فای الباب ستحب ہے، اور بیستحب غیرکا بل کے لئے مفضی ہے کبرونجل کی طرف اس کے واجب الترک ہوگا، پر شرح ہے کام شیخ کی، اور نقب اراس صورت میں انکا رکومتنروع کمتے ہیں، جب یہ مفاسد نہ ہوں، اور گونقبار نے یہ قید نہیں انگائی، جیسے شیخ نے قسید یہ لگا دی ہیں، مگرفقہا رکا قاعدہ افضار الی المفسدہ اس کی دلیل ہی، باتی چونکرانکی تکاہ ایسے مفاسد کم جاتی ہے لہٰ اِتعرض جنرئی نہیں کیا فاجہ مدہ اس کی دلیل ہی، باتی چونکرانکی تکاہ ایسے مفاسد کم جاتی ہے لہٰ اِتعرض جنرئی نہیں کیا فاجم ۔ ۲۵ رشوال مسمول اور تشریف امسہ ص ۲۷)

## رساك ملاحت البيان ف فصاحة القران

السّدوال ۱۵۱۵ برمدا بل مدین کا ایک تراشه ملفون خدمت به حسب فرصت اسطی و کمیت اسطی و کمیت اسطی و کمیت اسطی و کمیت کیمتعلق اپنی اجالی دائے عالی سنطلع فرمایا جا و سے ، یہ فحض ا پینے اطبینان خاطر کیلئے چاہمت ایموں کمیں اخباری بحث ویمباحث سع مطلق تعسلق نہیں ،

نقل تراشد، تحاقب کا جواب، علی مفاین می اختلات مونا او در ملی طریق سے اس بر گفتگو مونا او در ملی طریق سے اس بر گفتگو مونا سو ارد می ماری بو محالات بر محالات

اس براخبار محدى دبي يم بولائى صفيه من تعاقب كمياكيا بعدكه ايسانيال دبرست او دنجرست ادر نسق وتجور كابيء الشدمعان كرسه فانسل متعاقب سعاس سي شريدتسامح بوابع المرمعابر سے نعف مجع و نوامل میں بلکہ آیتوں کے فواقع واوسا طرکے بعض الفاظ کی بابت استسم کا تواہ تعول بعد ابن عياس رم فراتي كرايت سوره رعد افلوييش الذين امنو (مي المينس كي جگه اللم يتبين منامسب تعا، وقضى د مك دامراء) كى مكروومنى ديّك بهترتما، حضرت عائشَهُ فرماتى بير. كه آيت نساء والمغيما والمتلحة والموتون الزكوة يساص زبان كى رُوسے المقيمون انسب تعا، آيت ما يُده والصابتُون مِن الصابتين زياده اجعاتفاكيونكراتَّ كاسم يرعطف بونے كى وم سے اس كا مرفدع بوناغيرمنامب بمان كرحوالول كم لئ ديجه الكلمات الحسبان فىالحووف المسبعة للغوان دطبعهم بيضرت اسماعيل عليات لام كى شان مي وارو بي وكان دسسوالدنبياج وكرمراكا نبى بونالارى بيراسك نبى كالغظ بهاں زائد بير محف سجع كے لئے آيا ہے والمثل كمستائق مانظ ميوطي اتقان مي أيت لا يجد لك علينا تبيعاً في بابت ناقل بي الاحسن العصل بينها الخرميون ) يبئ زياده اجعا تعاكة وونول مجرورون المث اور علينا كوالك الكرويا ما تا، ممريح اورفامىله كى رعابت سے دونوں مجروروں كوايك ساتھ جمع كرويا ہے اور تبيينة كوپيچھے ذكركيا ہے بھرماكيس مثالیں قرآن سے الیس کھی ہی جن میں رعایت قافیہ کے سے اصول زبان کی نمان ورزی کی گئی ہے ، أيت سوره كم لا يخوجنكما من الجعنة فيتشق أيابيه اصول أبان كي روس فتشقيان مناسب تعا، رُيت فرقان واجعلذا للمتقاين احامًا كَي مكر انشرة مناسب تمعا بمررعايت نواصل يحرباعث وونوں مكر واحد كے صیغه اورصورت میں بولاكیا ہے دانقان میں اس مینوں میں معی اسکی مثالیں بہت، میں ، حسن ومين كى وعاركا كلمه اعيذكدا بكليهات الله المتامة من كل مذيطان وهامترس اصول زبان كى رُوسے لامتہ کی مجرملته انسب تعالیکن مج کا لحاظ کرتے میوے یہ لامتہ انسب بی نتح الباری مسب قال لامدليوافق لفظهامه لكونداخت على اللسان،

ایک عدیث میں ہے، عدرتوں کوآب نے فرمایا ادجعن ما زودات غیرما جوداست داوکماقال، اصول زبان کی روسے ما زورات کی مجکم موزورات انسب تعا دالفائق)

 الحواب، (من المكتب) قال تعالى فى الكهف انول على عبده الكتب ولم يجعسل له عوجًا، عوج مقابل براستقامت كاكسى شكى كى استقامت يه كرداس بركستسم كا اختلال نه موا بسري عدم عام موگام اختلال كورا وري تكره بدخت نفى كے دبس مرسم كا عوج منفى موا ، اسى بسنا دبر مدن مدن مدن مدن منتفى موا ، اسى بسنا دبر

روح المعانى مي اس كى يتفسيركى

اى شيَّامن العوج باختلال للغظمن جهم الاعراب ومخالفة الغصاحة وتناقف المصفى وكونه مشتمدً للعلم مثلا على متاليس بحق اود اعيالغيوالله اه وقال تعالى متحديا وان كستمر فى ربب مما نزلنا على عبدنا قاتوابسوسة من مثله ،

ان نصوص نطعیہ سے فسران مجید کا ہرسم کے نقف سے منزہ ہونا، اوراس تنزیبہ ہیں اس کا مجز مونا مصافر میں نظیم ہے۔ موامصر حربے میزاس پرتمام امت کا ایسا اجاع ہے کہ مس عقب ہ کواس ورم ضروریات دین سے مسلح معاجاتا ہے کہ اس کے انکار ہر بالا تفاق کفر کا حکم کیا جاتا ہے من را بل ایمان تو بجائے خود رہے قران

اس اعجازی کمال کا قرار بهیشد کعنی ارکوی می دیا، اگرنی فی با نشداس بی شائر می کستی می کنفس کا بوتا توکیا دی خاموش در میت ، اورجس طرح اس کے اعجاز بریافصوص دلیل نقلی قطعی بی تبوتا میم و دلائه می آی طرح برے برے برے برے ساطین کلام کاعجزاس کی لیان علی قطعی بھی بر نبوتا ہی دلائه بھی ، اور قاعدہ تعنی علب بین ابل تلت و بین ابل عقل بے کہ ایسے قطعی کامعارض ایسا قطعی تو بہونیس سکتا ، الاستابزام لجمع بین بنت و بین ابل عقل ہے کہ ایسے قطعی کامعارض ایسا قطعی تو بہونیس سکتا ، الاستابزام لجمع بین بنت و بین ابل عقل ہوتو تنبوت کا انکار رواۃ کی تلطی سے واجب بین اور وابل واجب کے دور الله کی تاویل واجب کا دور الله کی تاویل واجب بی اور اگر فی معصوم سے بھی اگر وہ محل میں تورد وابطال واجب اور آگر می حسوم سے میں تورد وابطال واجب اور آگر می میں تورد وابطال واجب اور آگر می میں تورد وابطال واجب اور آگر می میں جرح یا تا وین سخسن ہے ۔

اس مقدمه كي تمييد كے بعد متنى روايات وإ توال موہم تعارض بائى جا ویں يا تو وہ معارض بى نهيس جيسے بعض كلمات كا اصول كے خلاف ہونا،كيونكرد رحقيقت د وطلق اصول كے خلائث نهيں، صرب بصول شهورہ کے خلاف ہیں، تو اصول کا انحصا رستہورہ میں یہ خود غلط ہے، اکثر تو آئے مقابل ويسري اصول بمي بائه بالتيم اورآنربالغرض مطلقًا اصول كه خلان مونا بحي ثابت موبايد اگرجہ یہ فرنس تقریبًا باطل پرلیکن امس کوفرض کر لینے کے بعد تھی،اصول کی تد دین کو نا تص کہا جا ویگا ، اصول کی نحالفت سے ایراد نہ کیا جا ہے گا کیونکہ اصول خودنصحائے اہل اسمان کے کلام کے نتیع سے جمع کئے جاتے ہیں، فصلے اہل اسان ان کے تا ہے نہیں ہوتے ،اوراس کے سلیم میں کسی کو کلام ہیں میکتا جيبيه اصول نقهجته بن كيفردع مصستنبط بوتيمي الجندين اينے فروع كوان بيريني تهيں كرتے والكم معارض ببن تو واجب السرد بإما ة له بن السنحقيق كلّى سے تمام خبر كيات كا فيصب لمر موتا ہے بيضے جزيرات بطورمثال يميز ذكرتعي كيماتي من مثلًا فواصل كي رمايت سيراصول كي نحالفت بيحض بصول كي مخالفة ي مطلق اصول كي مخالفت بهيس كيونكه اس رعايت كي تقديم يريمي ايك صحيح اصل بح كماصر حبر في الاتعتسان نوع و دلصل ۱، اوریدانس و قت سے جب صرف بھی رعامیت موجب ہو، مگیرخو دانسی میں کلام ہو، قرآن مجب م میں بے شارمواقع ایسے بس کرفواصل میں بچکا سلسلی شروع موکرایک آیت میں سلسلائو طاعما ، اوراس كے بعد بھير عُو دكراً يا ،اس معدم مواكەر ن رعابت نواصل كى اس مخالفت كى داعى نهن ملك اس بیں اور بھی اسباب عامض ہوتے ہی ، چنانچہ اتفان کی نوع تاسع اٹھسیون میں ایسے امثلہ کے بعد بعنوان تنبيان الصائغ كا قول تعلكياب، لا يمتنع في توجيدا كخرج عن الاصل في الآيات المذكو امور إخرى مع وجه المناسبة فأن القوال كماجاء في الانزلات تقصى عجائيه ، اورمثلًا ابن عباس معایک ایسی بی ر دابیث منقول سے اس کی نسبست ابوحیان کتے ہیں :۔

من روى عن ابن عباس اندقال ذلك فهوطاعن فى الرنسلام ملمد فى الدين وابن عباس برئ من ذلك القول دكذا فى روح المعانى تحت قول دتوالى حتونستانسوامع كلام على بن حيان والذى تكواختار توجبها اخو،

اورمثلاایک ایسی بی روایت کے متعلق رمے المعانی میں محت آیت اظلم بیب شوال آین امنواسی کہا استان المساین بھو قول زمن یت راما قول من قال انما کتبرالکانت وھو ناعس فسوی اسنان المساین بھو قول زمن یت ابن ملحد علی ما فی البحر حلیہ فروایۃ ذلک کہ افی الدرالمان نوع سا دس تنالاتون کی فعل سوم کے سوال ادراس کے فروجی مرونے کا ایک قریز میری بی کہ اتقان نوع سا دس تنالاتون کی فعل سوم کے سوال عاشر کے جواب میں نو دابس عباس سے اس کے فالون منقول ہی اسی طرح مرمقام کے متعلق فاص فاس تعقیقات ہی بھو کا ذکر موجب تطویل اوراجال مطلوب فی السوال کے فلان ہے اور ایک ان سب موایات کا مشترک جواب ہی جس کو ہوئے تغییر بیان القدر آن ما مشید عربیہ تعلقہ آبیت حتی تستا دنسوال مونقل کرتا ہوں :-

والذى تمى عندى في في في المناوح من المثالة على تقدير تبوت هذه الرايات ان هؤلاء رضى لله عنهم معموا القراأت التى اختار وها من رسول الله على الله علي بسل ملم يسقعوا القرائة الموجودة ثوان تلك القرائة استخت ولم يبلغهم الخيرون اوم واعليها وانكروا غيرها لهذا بفت الموجودة ثوان تلك القرائة القرائات عائشة تقرأ طاهر القواعد وعدم سماعد كما كان ابوالدرد اعربقوء والذكر والانتي وكانت عائشة تقرأ خمس رضعات اه

ادراسارسور کے تعددکا اس بحث میں کچھ دخل نہیں، ان میں نعارض ہی کیا ہے، مگر ان اسمار میں سے سے سی کو غیر مناسب کہنا ہوئے شنیعہ ہی کیوز کہ بعض اسمار نوروا حاد میٹ سی بحد مرفوع میں وار دبیں علام الله اسمار بیا اسلامی معلوم ہوسکتا ہے، مثلا مورو دات کی اصادبیت کے ایسے مقامات کا بواب بھی ان ہی اصول سے معلوم ہوسکتا ہے، مثلا مورو دارت کی مگر ماز درات فرمانا یہ بھی ایک اصل میں داخل ہے، اس اصل کا اصطلاحی نام ہے از دواج، کذانی افا و کلنسدہ ھنا المہ جموع ملاحة البيان فی فصاحة القران ،

( الشهين على للسيادس العشرين ذى فعدة سيست )

ضيمم موضحه ازمفتي مدرست

بهرصال جسقدر روايات جواب تعاقب مين مدكور بي چونكه ده ظاهرًا ارمث اد ضاوندي انزل

على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً كمعارض اورقرآن مي انتبال كوستلزم مي انس سلح بمقته فالمتعان مسوكار وكرنا وإجب بي بميسالعض روايات كاغلط وموضوع ببونا تغييب د وح المعانی سنفل بھی کرد ما اِسی طرح طاہریہ ہو کہ وومسری روایات بھی غلطاور مخبرع ہیں ،اگرا مسکے رجال در واق سے بحث کی جائے گی توامید ہے کہ پی حقیقت واضح موجا نے گی نیس بھی تھی ان روایا ت كى بنار برتعا قب كاجومب دے رہا ہے اس كے ذكر ان روايات كى محت كا تابت كريا لازم ہے، ودون خرط القتاد؛ بدون امس محران روایات سے ایسے ضمون پراستدلال کرناحس کی نفی خود فسرگن اور اجماع وتواند عفلي قيل سے موكل م مركز جائز لهي اوري نبوت صحت كان كاجواب و ٩ سے جو ا دسیر مفصلاً بیان کیا گیا، بیس کسی کایه کہنا کہ بعض مواقع بیریف فا فیہ وربندشش کے لئے قرآن میں غیراست تفطنستعل ببؤناجيع بقينانها بين سخت كلمه بيع جس كأسننا تعجي إرانهيس موسكتا اور متنى عب رتمي بوات نعا تب من نقل کی کم برکسی کانمی یقینی مدلول نهیس کر محض فا فیداو رمبندس کے سیے قرآن میس كونى غيرانسب لفظ استعمال كياكيا سعد اسى طرح اسما برسكوركة تعدو سيكس كوانكارس ومكر رید کہنا کہ موجودہ اسمار سؤر قب آنیہ بجائے رمبری کے غلط خیال بیداکرتے ہیں نہایت کر ہیراور كشنيع كلمه بوكه اس كالمجي سُننا كوال نهيس موسكناه اورلقينًا قرآن كريم كي عظمت وحرمت كي حفاظت زیدوعمر راویوں کی عظمت وحریث سے بدرجها زائد ولازم ہے، اورالیسے کلمات ت نیعه کی حایت کے لئے اگرر وایات موضوع منعیف سے سہارالیا جائے گا توزند قد اور الحا و کا باب ختوح مومائيگا كيونكرزنا وقد وقياعين وكذابين تفهيت صيبي اورروانيس وضع كيمن نیرکفارایل دساام کے مقابلہ میں اُن سے دحتجاج کرنیگے، اس کئے روایات میں مقبی سن اور مقبیح رجال كوعلما كالتست ف واجب فرطايا سعدانبت العميمة

د النور فرى المجهد منه ص ١٠)

انبات کردان از دیارات بعدمات اسموال (۱۱ ه اولیائے کرام نے انتقال کے بعد کردمت شریعت سے تنابت ہے یا ہیں، میں اس کا قائل اس وم سے ہیں موں کہ زندگی میں اولیائے کرام سے جوگرائی صادر ہوتی ہیں اس سے مخالفین رائ ستھم اختیار کرتے ہیں، اور انتقال کے بعد منتشار نوت ہے اور جو بخص کرامت کا قائل نہ ہوگا گائم گار ہوگا یا نہیں ؟

ا کیوای، مدین میں ضرت نجاشی رح کی قبر پیرنور کا نمایاں ہونا دارد سے پیکھلی کرامت بن اور جرد میں نفی کی لکھی ہی خوریہ قابل نفی کے ہی، اسلے کہ اقل تو اس حکمت میں انحصار کی کوئی دلیل نہیں' دوسرے اس کرامت میں بھی یہ مکست ماصل ہو کہ اس سے بدایات پاکرائیا، سے طسر ہی ستیم تلکشش کریں گے، اور منکر کرایات مبتدع ہے ۔ اتحر خامسہ ص ہ ہم)

منع شبر در شہادت الم جمین اسموال ( ، ا ه ) الم جمین کی شہادت محض تعلیہ اللہ بید حضر ات اس سنت و الجاعت مانے ہیں، یااس بر کوئی ہیں شرع بھی ہو، میرے نیال ناقص میں تواس بر کوئی ہیں شرع نہیں ہو کہ کہ ان ان میں تعلیا دت ہو کہ کہ ان ان میں تعلیا دت ہیں، بلکہ جان دینا اللہ کا متالہ کہ تعلید سے یہ بات مانی جاتی ہی کہ ونکو مرت جان دینا شہا دت نہیں، بلکہ جان دینا واسطے اعلاء کو کہ اللہ کے معرکہ میں یہ بات کہ ان یا بیا تھی کہ میزید کے لئے کہ کہ میزید ہے جا باکہ آپ بزید کی سلطنت میں واض ہو جا ہی اور میزید کو اس بادشاہ وقت کہ میں ہو جو بی بادر سیامت کا اقتصار نویہی سے کہ جو کوئی یہ در بایا در مان ان کار کر ہے کہ بوکیا وار اور ان ہو کہ ہو کہ کہ بادشاہ وقت کی سلطنت سے کام نہ لیت تو کیا بادر شیاہ وقت کی سلطنت سے کام نہ لیت تو کیا بادشاہ وقت کی سلطنت سے کام نہ لیت تو کیا بادشاہ وقت کی سلطنت سے کام نہ لیت تو کیا بادشاہ وقت کی سلطنت سے کام نہ لیت تو کیا بادشاہ وقت کی سلطنت سے کام کہ دیت موجود ہے ۔ بادشاہ وقت کی سلطنت میں تعریبانہ می افاظ کی حدیث موجود ہے ۔ بادشاہ وقت کی سلطنت میں تعریبانہ ہونے کی حدیث موجود ہے ۔ بادشاہ وقت کی سلطنت میں تعریبانہ میں افاظ کی حدیث موجود ہے ۔ بادشاہ وقت کی سلطنت میں تعریبانہ ہیں افاظ کی حدیث موجود ہے ۔ بادشاہ وقت کی سلطنت میں تعریبانہ ہی افاظ کی حدیث موجود ہے ۔ بادشاہ وقت کی سلطنت میں تعریبانہ ہی افاظ کی حدیث موجود ہے ۔ بادشاہ وقت کی سلطنت میں تعریبانہ ہی افاظ کی حدیث موجود ہے ۔ ب

اذا اجتمع المركم على المراح المركم على المركم على المركم على المركم الم

رودفالتنك اس باراكب كوروك ركعاء طرح كالمشمش كى كدامام حسين يزيدكو بإدشاه وقت ليم سحرس ادر قتال کی نوبت منه ترک بینانچه یا فی بند کیا اورسمسم کی نکالیف دین، تاکه امام صاحب نسبی طرح ان جائیس اور قتال کاموتع درمیان میں نہ آئے جب بزیدی مجبور موسے توانھوں نے عملا بالی پیٹ ي كورسياست مي كام ليا بس شهادت كيون موني اوريهي نهين كما جا تابيع كه بزيدكو بادشاهِ وقبت سلیم کرنا ناجائز تعاداس کے امام حسین نے کسلیم ہمیں کیا اورجان دیدی ،کیونکریز کوہست سے صحابه كدائم في بادشاه وقت مان ليا تفاء اورأن مي بهت سے ايسے تھے جومر تبر ميں كمكم تسرأن الم حسينٌ سه برُ معتقم، قال الله تعالى لا يستوى كم من انغن من قبل لفتح و قاتل ولنك اعظدد دجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا بيسنى نتح مكرس قبل جنوں نے جہا ومالی فسی کیاہے اُن کامرتبہبت مزاہیے اُن لوگوں سے جنہوں نے بعد فتح مگر کے جہا دما کی دفتسی کئے ہیں اور اس مي كوئى شكب بهي كدام حسين والم حسن في نه جها دما لى اور نفسى قبل فتح مكر كي كيونكرية نول حضرات توتيل فتح مكه كے كم سين بيجے تھے بيس دہ اصحاب كرام جنہوں نے قبل فتح مكر كے جراد مالى و نفسى كئے ہیں تحكم نرآن مرمبی بر مصے موسک ہیں ، اوراس میں کوئی شک نہیں كدان حضرات صحابہ میں سے بهت سے بنرید کی سلطنت میں شامل تھے اوراس کو با دیشاہ وقت سکیم کردیا تھا، اسلے یہ کہنا بعي غيرتكن سي كديير يدكو بادشاه وقت ما نتاكنا وكبيره تفيا ، اوراس مدميت بير الرطاعة له خلوت في معصبهة الخيالق ، مام حسين نے على كما اور جان ديدى كيونكه أكرابيها ما ناجائے گا تو ان محالية بر نِسسَ كا إلزام عائد بو كاحس كوكو في مُن كهر نهين مسكتا، بيس معلوم بواكريزيدكو با وشاه وقست سيم كرناگذاه زى اكنونكرد ومالتوں سے خالى نہيں ہے، يا توفاستى مىنمان ما نامائے گا، يا كا فرما ناجا بيمكا، أكبركا فرنجى ما ناجا ئيگا تو كا فركى اطاعت نعى فى غيرمعصيته الته دروقت مجسبوي<sup>ى</sup>

قال الله تعالى لا يتحذ المومنون الكافرين او لياء من دون المومنان قون المومنان قون المومنان قون المومنان أو ليناء من دون المومنان قون المعدن ألله في الكان تتعدا منهمة تعدّ الله في الكان تتعدا المنهمة تعدّ الله في الكان تتعدا المنهمة تعدّ الله في الكان تتعدل المنهمة الله في الله في الكان تتعدل المنهمة الله في الكان تتعدل المنهمة المنهمة المنهمة المنهمة المنهمة الله في الله في الله في الكان تتعدل المنهمة المن

وراس میں کوئی شک بہیں کہ واقع کر باامیں بنرید کے غلبہ کودیکھ کر ضرور ہر کہنا صحیح ہم کے دام مسبب کو ایک کی ساک بہیں کہ واقع کر باامیں بنرید کے غلبہ کودیکھ کر ضرور ہر کہنا صحیح ہم کہ دام مسبب کو اس آیت برحمل کر ناضر ور مائنز تھا مگر اضعوں نے کیوں علی نہیں کیا، یہ و دیسری بات ہے کہ دان کی شان میں وار دہ ہے سید مشبباب اھل کھنے کہ کیونکہ اس سے اور شہما دت سے کوئی تعلق نہیں وار دید میں برتقد برصحت کے قبطی رحموم کے قابل نہیں کیونکہ صحابہ کا

میں بہت سے شاب ہوں گئے جومن انفق من قبل الفتہ وقاتل میں داخل ہیں اس اُن کام تبراقی بنگا میں بہت سے شاب ہوں گئے جومن انفق من قبل الفتہ وقاتل میں داخل ہے کے سند درکار کو این کہو کا جا ہے کہ اسکے انھوں نے واکن کہو کہ اسکے انھوں نے مان دیدی بمگر اس میں میراکلام نہیں ،میراکلام تواس میں بحکہ ہم کوگ کس دلیل کی بنار بران کو شہریت میں گئے ہوئے کہ کم از کم دیک اجسر اُن کو طا ، فیروں کے لئے فی تشہری ہوسکتی نقط اُن کو طا ، فیروں کے لئے فی تشہری ہوسکتی نقط

جناب کی عادت مشریع یہ ہے کہ خرور جواب دیتے ہیں ہمگر زمعلوم کس وم سے آپ مجھے جواب نہیں دیا ہے کہ سے آپ مجھے جواب جواب نہیں دیتے ، بہر مال متس موں کہ جواب سے ارشا دفرا بیے دبیر نک ارسال نسسر ایسے موات نہ ہے۔ جواب تفصیلی ہوتا کہ دویا رہ تکلیت دیں کی نوبت نہ آئے۔

جواب المربعض ملحتون سيرمك خطابيجتابس رجب أب كوجواب منكانا أبوت

تواب مونامحض ومي سمجعاجاتا ب،

فصل فى عذا بالنفسرافرافى تهت البدن مهلت الفرة الوهمية معهاكماذكرناها وتتجرد عن البدن مغزهة ليس يصحبها شئمن الهيأت البدنية وهى عن الموت عالمة بمعارقتها عن البدن وعن دارالدنيا متوهمة نفسها الانسان المقبورالذى على صورت كماكان فى الدنيا تتخيل وتتوهم بدنها مقبوط وتتخيل الإلام الواصلة اليها على سبيل لعقويات المحسبة على وج بدالشرائع الصادقة فهذا عذاب العبر وازكانت سعيدة تتخيل على صورة ملائمة ونت ما كانت معتقدة من الجنة والانهار والحائق والغلمان والولان والحوالعين الكاسمة ونت ما كانت معتقدة من الجنة والانهار والحائل الله علية سلم القبر و وحة من ريا خرائجت من المعين فهذا تواب القبر الحقيقي وعذاب القبر وتعاب ما ذكرناها اهذا ما نقسل المولوى شديل في مؤلفه ،

بس الم صاحب كے تول نكور كى بمقابل نصوص تطبير كياتا وين كى جا وسے دبلكه امام صاحب كاتون مذكوراس كتركفي مخدوس سه كرمشلاطاحده لورب كرجن كرتوتم عزاب وثواب كاكسي وقت بعي نہیں ہوتیا ہے، یا وہ اجساد کہ بعد الممات مقبور نہیں کئے جاتے ہیں بلکہ محروق کئے جاتے ہیں، اُن برتو تہا ندكوره كاجريان كيس موسكتاب اميدكج إلى ماشفارقلب مرحمت فرما في جاوے ؟ الجواب افي احياء العلوم كتاب الموت بيان عذاب القبروسوال منكر نكبريين سر وروايات عذاب القبرما نصدفامثال هذه الاخبار لهاظوا هرمحيحة واسرارخفية ولكنها عندارباب البصائر واضحة فمن لمتنكشف لهحقائقها فلاينيني ان ينكرظوا هوعابل اقل درجات الايمان التصديق والتسدليم فان قلت فحن نشاهد الكافر في قبره مدة ونواقيه ولانشاه سيثا فيذلك فرا وجدالتصديق على خلاف المشاهلة فاعلم ان لك ثلاث مقامات في التصديق بامثال هذا احدها وهوالاظهر والأصحو الايسر إن تصد وبانها مويجودة وهى تلىغها كحيثة لكناع لانشاه وذلك فأن هذه العين لاتصلح المشاه وةالامور الملكوتية وكلما بتعلق بالزخخ فهومن عالم الملكوت فالحيات والعقارب التي تتلدغ فالتبرليست من جنس ميات عالمينا بلهى جنس اخروتدرك بحاسة إخراكم قامالتاني ان تنذكرام النائم وانه قديرى في نومه حية تلدغه وهويت الميناك وانت توى ظهاهري سأكنًا وإذ أكان العذاب من العالله ع فلافرق باين حيد تتخيل اوتشاه ب المقنام التالث انات تعلم النجرة بنفسها لا تؤلم بل الذى يلقاك منها وهو السخم السمرليس هو الالم بل عنابات في الا تمرالذى يحصل فيك منالسم فلوحصل مثل ذلك الا ترمن غيرسم لكان العذاب قد توفو وهذه الصفات المهلكات تنقلب موذيات ومؤلمات في النفس عندا لموت فتكون الامهاكا لامرلدغ الحيات من غير وجود حيات اهملخ قا وتيدكتاب قواعد قواعدا لعقائد عذاب القبروهو ممكن فيجب التصديق به لا يمنع من التصديق وبه تفوق اجزاء الميت في بطون السباع وحواصل الطيور فان المدرك لا لوالعداب من الحيوان اجزاء مخصوصة بقدر الله تعالى على عادة الادراك اليها،

إن عبارات مع تصريحا تابت محكم حضرت الم عن اب قبر كمه اسى طرح قائل بس جس المسرح جهورابل اسلام، اورتصريحًا اسى طريق كواظهرا وراضح اوراسلم بتارب مبن، اوريا في طريق كوغيرظهر ادر غيرانهم اورغيرالم فرات بن مبيسا كذظا بربيه أكو بالكل انكار سے و بي طريق عنيمت بن جب يه مه يبويكا تواب بمحنا بياست كه اگران كے كلام ميں اسحاطريق اصح كے عالا وہ كوئى و وسراطريق مذكورہ و جيساسوال كى عبارت من مى توتعارض سے تطابق مقدم موكاء اور تطابق مرمحتى كو صريح كى طرف راجع کیا جاتا ہے نہ کہ بالعکس میس عبارت من پرجسوال میں تا دیل داجب ہوگی، او ربیحیب ہر كنقاصي اورتام بهواوراكريح نبوكويه احتال بعديه ياتام نه بهوبيساكه حتال قربيب باتوضيح نقل وإتمام نقل كي ضرورت بي اس كے بعدمث يدستقل تأويل كي ضرورت مذرست اور آگرامس كو صحيح اورتنام كلمى مان بيا جا في تب بمعي تا ويل اس كى بالكل ظا برب و ه يدكه قوت و بهميّه سے مراد قوت اختراعيه بغيراله إتعيان تهيس مبلكه توت مدركه للمعانى الحبز ئيهب جبيساكه فلاسفه كى اصطلاح بواوم يداد راك سب كيلئ عام سے، معتقد بن كيلئ توظاہر جواور منكرين كے لئے اس عبارت سے ثابت ہو وهي داي النفس مومنة كانت او كافرة ، عنلا لموت عالمة الى تولدنيوهمه ، اور وم اس كى یہ ہے کہ میت کے وقت سب کو خفائق منکشف ہو ماتے ہن گو حیات میں انکار کرتا ہو اکما قال تعل وإن من إهل الكتب الاليوم نن برقبل موت على احد التفسيرين، وهوظا هُومِ شاهد يس اس سے يرشيد رنع بوكياكه مثلا ملاحد أديورب الخاورا مام كے قول اجزائے مخصوصہ بقدرالته عليا سے برشبہ بھی رنع ہوگیا کہ وہ اجسا د کہ بعد الممات الخ وجد نع یہ سے کہ حرق سے انعدام نہیں ہوتا، استحا مِوْيَا ہِے، بیس اجزار باقی میں اور و ہ اجزار جہاں میں وہی اُن کی نبر ہے، حقیقت قبر کی محل وجود میت (متتمد خامسه ص ۸ ۲)

موجب ثواب بودن رمایت اسموال ۱۹۱۵) گرکوئی شخص سود سدیمی خریدار کوبغرض ثواب کم قیمت درنیمت دابراراز قیمت ایر مال دید سه شاهند کوشری کا مال مسیم ردویه می دید سه توکیا اس کمی تیمت برادری ساز واب می کرادر میمرامس یو ساز واب ساز و واب ساز واب

جواب، دونون موجب ثواب من رعایت نی المعاطری اورابرار دمعافی بهی اور بران دمعافی بهی اور بران دمعافی بهی اور برنوب بدانوع کا ہے . نقط یکم ذی الجرس بیاح (تنمه خامسه ص۲۵) جواز ملاح فاسق دعد مجواز مدح اسموال (۲۰۵) ببلیغ الدین سفحه ۵ کی دخرا بی جهام ) میں بوکه کنر فالم کی دخرا بی جا تی مدح کی جاتی ہی اور ده اپنی تعرفی سے خوشس موتلے تو فاسق کو خوشش کرنے والات کاح میں ایمام کا میں ایمام کی تعرف سے تو تعالی کاع میں کانپ انعقابی ؟ محمی عاصی و نا فرمان موا ، مدیت میں آیا ہے کہ فاسق کی تعرف سے تو تعالی کاع میں کانپ انعقابی ؟ محمد من رحمة الله علیہ فرماتے میں کہ فاسق کی تعرف معالی کاعرش کانپ انعقابی ؟ محمد من رحمة الله علیہ فرماتے میں کہ فاسق کی تعارفی کا دعار گومبی فاسق ہے الخ سو آسپ

ارستاد فرمادي كاس توجيه سي كيا فاسق كامعالج ميى فاسق موكا،

الجواب، وتوری با مندون کے معان کرانے کا توطریقہ ایک ہی ہے، خواہ مسلمان کے موں یا ہندو دُن کے معان کے معان کرانے کا توطریقہ ایک ہی ہے، خواہ مسلمان کے موں یا ہندو دُن کے معان کردیں، اور اگروہ حقوق مالیہ میوں توایک طریقہ برارت کا

ان کا اذاکر دینا بھی ہے، اور موانی نہونے کی مورت ہو مَن علیہ لی کے حسنات من لالئی کوتیامت ہیں دورہ کے جائیں گے اوراگر وہ کانی نہوں گے تو مَن لالتی کے سیسکات اس پر ڈا ہے جاوی گے ، تیفسیل امسی وقت ہی جب من لالتی سلمان ہو، ور نہ صرف وو مری ہی بعورت ہوگی جس سے من لالتی کے ایفسیل عالیہ ہے کے تخفیف ہوجا و بگی اگر چرنجات نہوگی، اور معانی عنداللہ و ہی حتبرہ جو دل سے ہوالیہ اللہ ثواب معاوضہ حقوق کا تو نہیں ہوسکتا ہمگراس کل سے یام یدغالب ضرور ہے کہ من ڈالئی اس سے تو گئی ہو تو و ہے تکلف مکر تحریر فرایا جا دے اس میں ہوسکتا ، اس کو نفتے ہی نہیں ہوتا ، اور کوئی میں رہ گئی ہوتو ہے تکلف مکر رتحریر فرایا جا دے اس میں میں اس میں ہوتا ، اور کوئی جواب شد میں اس میں ہوتا ، اور کوئی جواب شد میں اس میں ہوتا ہوا ہوں سے جواب شد برائتر ام اللہ اللہ اللہ اللہ ہوائی ہوائی

ومَا يغعل عقيب القلوة مُكروه لأن الجهال يعتقد ونهاسنة واجبة وكل مب المي يؤدى اليد فمكروه انتاى ايدًا، افرعبدالله بن مسعود لا يجعل احدكم للشيطان شديناً مزالع لوة يرى ان حقاعليه ان لا ينصوف الاعن يمينه المؤكل شرح ملاعل قارئ من اصوعل امرمندوب وجعله عزوا ولم يعمل بالرخصة فقد اصاب من الشيطان من الاصلال

فكيعت من احرعلى بدعت ومنكوء

نیزرکهات نفل بین الازان والاقامته وقت مغرب کی کرابت کی وجر راوی ان یتی نی ها المناسست نیزرکهات نفل بین الازان والاقامته و قت مغرب کی کرابت کی وجر راوی ان یتی ها المناسست بین بیان فر اتے ہیں ، نیزاس سم کی جزئیات برخود شعبه موتا ہے اول یہ کوالٹرام الابلزم مثلایه کہ کوئی شخص ایا مجر بین کے دوزہ کا پا بند ہودیا و وجار پا رسے قرآن شریف کے تلادت کا با بند ہود وکر کامقدار محتی بابند ہو ایس کے حب کی نشریف نے کوئی تحدید ندکی موتورس سمی کی با بندی کوشر موکدہ وفیر موکدہ واجبا کی ہے ، حدیث احب الاعمال الحالی او وجھا، نیزوضو نما زکے اندرسن موکدہ وفیر موکدہ واجبا و ذرائف سرب کی موجود دیں بلکہ سمیتات مند و بات بھی ہیں، عوام ہرایک سمی و داجب سنت وغیرہ کو

عسع جس كاما تعذ نهاية الارمشاد سعم

یکسال خیال کرتے میں اور ہرایک کوضروری جانتے ہیں، اسی دم سے کھڑمی اگرمثلاً رکوع یا سیرہ کی تسبیح نه مرصی تو محصے بی کرنازی نه مبوئی، توحس طرح عامنیلی تواص دیوام اس ایهام کو انع نهیس کرتے اسى طرح وه جزر كيات مذكوره بالابعى باتى رست توكيا حرج تعا، وم فرق سجه من نهيس آتى خيسال گذرتاب که دسی طرح محلیس میلادحس مین ممنوعات نشرعید نه موں توستحسن بی اگداس پرکوئی احتیاط سے دوام كرے تواحب الاعمال الى الله الخيس واضل موسكتا ہے ، باتى بوام كے عقائد قاسدہ متلالنروم يا ضروري دغيره كااحتمال تواس كي احتياط ببيك فل وستحب دغيرومي نهيس كي مئ تواس مي كيا ضرورت سين دوسرك به كهسول مي اس كم مفاسد وغلطيول كومتلا تارسك اعتقاد نروم نرموتوكيا فدشه مع ؟ الجواب، ووقو عنِ عنِيق بيد تابت بالكتاب والسنة بيس أن كي محت مي سنبه بهي، با في مواقع شبه ان کا جواب یه سے که وه امورمطلوب شرعی میں ان میں مفسده مونے سے وہ متروک نه مول محے اورعمل متنكم فيم طلوب شرعى نهيس اسليم متروك كرديئ جائم سمح ودمرية تتبع معمعلوم بوتابيع كم تتجات تابته كے ترك بيركوئى ملامت تهيں كرتاجس سے معلوم مؤا ہے كدائ بيرد وام ہے ، التزام نہيں ، اور متنانع نيدس المت بحس معلم بواكه اصرار دالتزام ب، فافترقا، (تمته خامسه ص مره د) اينت إسوال ١٣١٥) يك مسكر يافت كريامون اميد بوكر واب سي مسرفرازى فرا في ماوكي كأبع كابع كابع نمازتهم وعمد اترك كسرديتا مول صرف اس حيال سع كهبس يالتزام على التزام اعتقادي مك معضی نہ وجائے، اور دیگرنوافل میں معمی کا سے کا سے ایسا کرنا ہوں آکہ جداس وقت تک الترام عملی سے والتزام اعتقادي كك نوين بهي بيوني بع مكرخيال موجاتا بوكه أكر بلاعذر مبيشالتزام كلي تبير كاكياماة توكهيں النزام اعتقادی لازم نه آئے آیا پیخیال محیج سے یا غلط اور دیگیراورا دیے بارے میں تھی پیسوال ہی ا الحواب ، يه توسرى سخت غلطى بي دوام اورجيزيد التزام اورجيزي، دوام مي تمام عمر بمي اعتقا ديامعا لمدلنر دم كابميس موتا التزام مي اعتقا ويامعا لمدلنردم كالعني ايهام ياا صاربيوتا بهجشكي علامت به بوكه تارك برملامت كرماج، ورنداها دبیت دوام بیصعنی موجاوی كی-مرربيح الاول سيم سرد

فَأَحُلُ الله فَ الْحَالِمُ الْمُعَلَّ وَلَ الله حنيفة الْمَرْ الْحُوازَالَقراَة الفارسية في التلويج احتالا اوحمل قولد تعالى فاقر واما تيسم من القلان على وجوب رعا بتا المعفدون النظم لدليل لاح له في المحاشية كان ذلك الدليل ما نقل عن بعض الافاصل من النظم لدليل لاح له في المحاشية كان ذلك الدليل ما نقل عن بعض الافاصل من المن في الديد للتبعيض وبعض ما يقرأ من القران نوعان بعض تركيبي كالإيد مما هو بعض

من المام وبعض بسيطى كالمعنى بد و ذالنظم العربى فبكون كل منها جائز القرأة من غيرعبد لعموم البعض لمهاوهذا فا يظهو إذا جعل لقرآن عباسة عن مجموع اللفظ والمعنى اله قلت كها في التوقيم ومشايخنا قالوان القرآن هوالنظم المعنى والظاهران مراده والنظائر العلائف المعلقة على الهقلة وعبداله قوانا عجميا لقالوالولافعي الهقلة وعبداله توانا عجميا لقالوالولافعي المات، تقريع ان الله تعالى جعل الوجى العجمى قرآنا باعيما والمعنى ومن لواز مرافقوان معت المعلوة بقوأت لقوله تعالى فاقرئ الماتيسوس القرآن ولما احتمل ان يكون من تفسوانط هذا المزوم كوند وجبا منفصودً ابالانزال فلا يستلز والصحة وقت الإنزال القصدى و المعنى منزل لا قصد ابل تبعاللنظو لا يشبت المد عاجزما ولعل وجعان هذا الاحستمال المعنى منزل لا قصد ابل تبعاللنظو لا يشبت المد عاجزما ولعل وجعان هذا الاحستمال حمل الامام على الرجوع عن هذا القول ، المتمد فامسه ص ١٠٠٧)

حقیقت نواب سیوال ۱۳۷۱ منب انجوام النام درخواب دیده شود روح ایشان کم آتی بصورت نواب دیده شود روح ایشان کم آتی بسورت مورت نمود ارمی شودیا بسورت مشالی باشکی یا شیطا فی بری صورت نموداری شودیا می بسودیا می بسودیا می بسودیا می بسودیا می بسودیا می بسودیا می بسیدی کا بید بین کا بدیدن ا

منسلف مدیشتر بود به من دانی فی المنام فقد دانی فان الشیطان لا بیمشل بی دری مقام مشیل شیطان نبی سریجمنفی است به بیس در حق دیگرانبیا برطی نبینا علیهم الصلوة والسلام بوم شاکت در نفس نبوت و نیز در لبف تحریرات حضور میرنور نبظراه ده که شیطان مشیخ کایل نمی شود بیرن بس سناما انچه دیده می شود بیسی مثالی با یدگفت یا روح یاملک بامرا آبی تمثل بصورت شیخ یا نبی سف ده نموداد می شود یا کاسے چنیس کا سے چناں ۔

نمسيسر، وآنچهن تعالی بخواب دیده شودفرشندگیم المی بصورتے مصورتنده بصاحب نواب نموداری شود دسے بحکمیت المی چناں نیبال می کندکه ضداوندتعا سے رادیدم یا نہ ؟

نمسيسر، آنچه باغات وجبال و دريا با وغيره ديده مى شوندى بورت مثانى مى باشنديا نه دېرتنى داصورت مثابى مست يا نه دنشدايس تا چيزدا ازگرواب جهالت دار بانند، حبسندا كم انشد تعالى فى الدارېن خيرالجزار وحبسل الجنة لكم المنورلى ، م

الحجواب اتبر وزواب نظري أيدكا بت تصرف تخيله مي باشد بنفسها يا از القارشيطان وابس غالب است ورابل نفوس وكاب وانحشاف عالم مثال ميبا شدواي عالب است ورابل نفوس وكاب وانحشاف عالم مثال ميبا شدواي عالب است ورابل نفوس وكاب وانج تعالم مثال ميبا شدواي المشالست قال تعالى ليدرسن له است برموج و درا، وابس منافى تنزير برحق تعالى نيس ت زيراكة نزير برانات المست قال تعالى ليدرا سند

شى ندازستال قال تعالى مىتل نودة كه شكوة الخ و محصوص ست ازي رويت بني ملى الترجليه و مه الما و رويت بني ملى الترجليه و معلى المعتمل و ويت بني بني اللهم السلام باشتراك العلة كه اين جارنع جب ميشود ازعين حقيقت ذكه مثال واحتها له السمت كه اين مثال باشد ومنا في نفس بيست چراكم منفي مثل شيطان ست نه طلق مش و توله فقد دا في اسمت كه اين مثال باشد ومنا في نفس بيست چراكم منفي مثل شيطان ست بيما نجد ورحديث وأيت دبي في احسن حهوس ة شال باشد دويت مثال معبول واكه و مكم حقيقت ست بيما نجد ورحديث وأيت دبي في احسن حهوس ة ديك مثال معتبر نبي وب ناميدند و كاب انكشان حقيقت مي باشد واي و در مكاشفات دوي من مناحب بنايم مناون و تامات باعيانها مكشون في شود و درين سم صاجت بنجير نباشد.

۲۲۲

سرديقعدو شسيام (تمترنامسه ص ۱۵۸)

الجواب، میم نباری ملدا کے ماسید می تسطها فی کا تول طبقات ابن سعد سے منقول نظر بیرا معلوم ہواکہ یہ واتع تنمہ تھا واقع علقہ بن مجزز المجھی کا بمقابلہ مبیث کے جوشفہ اس مارک برائے ہور ہے ،اور ہے میں ہوا ہے ، نبال اسکے مانفہ میں ہوا ہے ، نالبًا اسکے مانفہ میں ہوگئ جنا نجر اسی مفحہ کے اخر میں عدم تمیز تاریخ کا ذکر بھی کیا ہے۔

هر شدوال سهم سهره ( ترجیح نمامس ص ۱۹ ۱۱) میشوال سه میشده ( ترجیح نمامس ص ۱۹ ۱۱) معلی و موان برخیرات بهشی زور مؤلغه آنجناب کے حقداق ل فی السموال ۱۹ ۱۲ میشی زور مؤلغه آنجناب کے حقداق ل فی معلی و مطبوعہ طبح محمد محمد میدی کا نیورس تحت سرخی ( بعضی برے شرے گذاہ بی حیاب والانے ایک نقره بری برخی آئی ہے کا دہ اور ان نقره جات کے جن کے استعال سے دعید گذاہ بی حباب والانے ایک نقره بریمی ککھا ہے کہ انسان کو کا فیریا ہے ایمان یا خدا کی اریا خدا کی بوئی کا دوغیرہ کہنا ) بعنی وہ نقر ہے ہیں کہ اگر ان کو زبان مسم مسلمان کو کا فیریا ہے ایمان یا خدا کی اریا خوا ہوا در ان برخی آئی ہو ، لیکن اس بہتی زبود کے چھے حقہ میں مسلمان کی نسبت اور اکی اجماعی کے تو یہ گناہ بوادران برخی آئی ہو ، لیکن اس بہتی زبود کے چھے حقہ میں جمال بیاہ کی دسموں کا بیان کیا گیا ہے صنعہ ۲۰ کی سطر ۱ اسلموع طبح انتظامی کا نیود برآ نجناب نے خوب میں میں مور کی کمول کمر پینقرہ لکھا ہے دکم بختوں برخ راکی اور اور خدا سمجھا و رخوانارت کرے ، یہ نقر ہے ۔

بھی اپنے اپنے موقع سے اسی بیا ہی رسموں کے بیاں میں استعال ہوئے ہیں، نیرادر دوں سے توجھے ہے۔

ہی ہیں، مجھ توصر نے تعالی ائر سے بحث ہی اور دریا نت طلب بھی ہی اسر ہے کہ یکس تاویل سے مائز ہے،

اگرا ہے، فرما تیں کہ جہاں نعالی مار ہے کی ما نعت ہو دیاں نفظ سلمان نماص کر دیا ہی بینی سلمان کو خدا کی مارا ستعال کیا ہے وہاں کیسی خدا کی مارا ستعال کیا ہے وہاں کیسی سند عورت کو نماص طور بیر نما طلب نہیں فرایا ہے، اور یہ بھی خرور نہیں کہ ڈومنیاں ہندوہی ہوں اکثر سلمان ہی ہوتی ہیں، پس یکس طرح نیال کرلیا ما و سے کہ آنجنا ب نے نماص طور سے یہ نقرہ ہندو مندوں کے لئے ہی استعمال کیا ہے، اگر درحقیقت ایسا ہے تواس کی کوئی تشریح کتا ہے میں دُومنیوں کے لئے ہی استعمال کیا ہے، اگر درحقیقت ایسا ہے تواس کی کوئی تشریح کتا ہے میں انہوں کہ نمام کے نماوں نمام کی خصیص و تشریح نہیں فرائی ہے کہ حالت میں تعیف و عضب میں کہدینا جائز ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اس نسم کے نقروں کا استعمال فقہ کی حالت میں ہوتا ہے، ہیں امید کرتا ہوں کہ تجناب مجھ سے تشریح اس سے سرفراز فرائیں گے۔

الحجواب ، منوع خطاب من اورستعل خطاب عام ہے، جبیسانعن طائم عین نا جائزہے ، اور مام ظالمین برنعن وار دیے ۔ ہم ار ذیقعدہ شمسیم و تنتہ نمامسہ ص ۱۷۱

الموسن کے عبارت اسموال ۱۰۱۵) مولوی .... معاصب کی خدمت میں ایک عبارت بقل کرتا ہوں اس کا محمل میں ایک عبارت بقل کرتا ہوں اس کامم العد کیا ہے اسے اس کا مطالعہ کیا ہے اسے المبی کا مطالعہ کیا ہے اسے المبی کا مطالعہ کیا ہے اسے المبید ہے کہ جواب باصواب سے عزرت بخشیں ؟

شرى السيرالجيرمبدالله فالفق ولهذالم المنرسي رحمة الشرعليه، اعلوبان السيرة اخريص رحمة الله تعالم المنوسي وحدة الله تعالم النفع ولهذالم يوده عنه الوحفص وحده الله تعالم النف والفق ولهذالم يولا عنه الوحفص وحده الله تعالم النفط ولهذا لم يوسف وحدة الله تعالم في مست النفة بينه الفق الما المناه المناه النفق على ماحكى المعلمة المنفق على ماحكى المعلمة الله تعالى والمحدودة وهوم وادة حيث ذكوهم الله في عبلس الى يوسف وحده الله تعالى فاتن عليد فقلت لدمرة تقع فيه وموة تشنى عليد فقال الرجل محمود وذكوابن سما عدان ابا يوسف وحمده الله في المعلم المعلم المناه المعلم المناه المناه كان يوكب كل وي المعلم المناه ا

يختلف اليه والله لافقهن حجامين بغادو بقالها وعقدمجلس الزملاء لذلك وعملتهه اللهمواظب على لدرس فلما كان في أخرحال ابويوست رأى الفقهاء بمرون بكرة فقال الى اين تذهبون فقالوا الى مجلس معمد رجمه الله فقال اذهبط فان الفتى محسور سبها الخاص مأيحكى اندجري ذكر معمل في مجلس لخليفة فاثنى عليه لخليفة فخاف ابويوسف انبيه يقريه يخلى به وقال اترغب في فضاءمص فعال ماغوضك في هذا فقال قد ظهرعلمنا بالعلّ واحبان يظهر كمص فقال محمدحى انظرواشا ورفى ذلك اصحاب فقالواله ليس غرضه قضاءك ولكن يريدان ينحيك عرباب الخليغة تمرام الخليفة ابايوسف ان يجفي علسه فقال ابويوسف ان بدداء لايصلح معدلمجلس الميرالمومنين فقال ومأذ التنقسال به سلس البول بجيت لا يمكند استدامة الجلوس قال لخليفة فاذن له في القيام عندحاجتد تمزحلي همدرحمه الله فقال أن الميرالمومنين يدعوك وهورجل ملول فلاتطل الجلوس عندة واذا الشرت اليك فقرنه ادخله على الخليفة فاستحسن الخليفة لقائه لابدكازذ اجهال وكلام فاستحسن كلامه واقبل عليه وكلمه وجعل يكلمه فلمأ كان فى خلال ذلك الكلام الشار اليه إبويوسف رحمه الله ان قع فقطع الكلام وخرج فعال الخليفة لولم يكنبه طالالاء لكنا نتجمل به في مجلسنا فقيل لمحمل مرجب فى ذلك الوقت فقال قدكنت اعلم إند لاينبغي لى إن ا قوم في ذلك الوقت ولك ابويوسف استاذى فكرهت ان اخالفتم وعهدعلى مأقعله ابويوسف فقال اللهدم اجعل سبب خروجهمن الدنياما نسبني اليد فاستجيبت دعوتدفيه ولذلك قصت معروفن ولهامات ابوبوسف رحمه اللهلم يخرج عمد رحمد الله الى جنازته وقيل المآ لهم بجوج استحياء من الناس فان خدامة الى يوست كن بعرض فيما يبكينه على مأجحك ان خوادمه كن يقلن عند الاجتباز بباب محمد رحمه الله م

اليوم يوحمنا من كان يحسدنا اليوم نتبع من كانوالنا تبعثا اليوم نوم نوحمنا من كان يحسدنا اليوم نظهر منا المحزن والجزعاً فهذا بيان سبب النفرة ، انتمى بلفظ،

مه هكذا بالاصل ومثله في نسخة السير الكبير المطبوعة عيد راباد ومجعل لصحيح اصح يي ١٠ هـ شفيع.

الجوافي الرق على المسلم المراه المسلم التهامل التقريم نزيك يه مفاين شنيعه مؤدع معلى معلى موقع بيرة وقريني والتي تعالى الله الورعلاده الس كرة قلب ال كوقبول نهي كرتا ال كرم فعوع موف برد وقريني من اقدل يكه الم الويوسعة والمع في كاكابرنقا وعديث فعدح كى بي المعمول معلى معدول عندالنقا و معاليه العالى المعدول من موتني المعالى المعدول المعمول من المعمول ا

امی عیارت سے علوم ہواکہ کتاب السیر میں تغیر دِ تبدّل داِ تع ہواہے، لیس اس کے مضامین کیسے ستندم و مسکتے ہیں، اور داِ تعاتِ مذکورہ مکن ہے کسی مخالف کے اضا فہ کئے ہوئے ہوں، یاکسی غیر منقد موافق ہی نے لکھ دیسئے ہوں ، دالٹ تعالیٰ علم ،

البحواب الثانى من الله بعلى ببيل المناذل ، ادّل تومنغولات ممتاج سناجيم بي بلاك نام بمبول وحجت نهين، وقد حقق في الجواب بطلاز القصة ، ثانيًا اكابر مي كمي بشريت موتى بص محراصا غركي سي نهين، ومن ثم تيل سه

تحریر میں تھی کیں دیکھا تھا، کہ کہا کر توبہ سے اور سفا مران اٹال سے معان ہوجاتے ہیں خیال یہ ہوتا ہو کہ کہا کہ معنی کہ کہا کہ بھی معاف ہوجا تھے ہیں ہوتا ہو کہا کہ بھی معاف ہوجا کہ ہوتا ہو کہ ایر کا فی نہ ہوگا البند اللہ بات ہو کہ اس کے لئے مستقل تو بہ خاص کی ضرورت ہوگا ، اور یہ تو بہ عام ہے، تو پھر اس جی البند اللہ بات ہو کہ اس کے لئے مستقل تو بہ خاص کی ضرورت ہوگا ، اور یہ تو بہ عام ہے، تو پھر اس جی ال کا جواب ہو جا اے گا ، یا کوئی اور خاص جواب ہو یغرض اطبینان عرض کیا ،

جواب کیا دامیات ہے ،حضرت کلی سیدنہ تھے اور حضرت فاطر نو سیدتھیں، حضرت عثمانی سید نہ تھے،حضور کی دُو صاحبزادیوں سے ان کا نکاح ہوا،اور پرسب نکاح مصور ہی نے کئے توجضور ڈ نے ان کو کا فر نبایا۔ (تنمہ نامسہ ص ۲۰۱)

مرضوع بودن تصد بوشم بسرطفرت عمره المعوال ۱۰۰۱ ما ایک قصر درمیان و انتظین می هوی می موجد است می موجد است می موجد است می موجد از می دا می دا مسطح صفور کوتکلیف دیتا مهوی، مع حواله کتاب کے جواب باصواب سے مشترف فرمایا جا دُیں .

حضرت عمر المحرك كورى بين اسام نا مى بقص ما نظ قرآن ، أن بير سى عورت في درخ كي زناكا كيا تما اور مس سے بجر بيدا بوا جس كو بر مسرا جلاس حضرت عمر في كر و بر و رفعه با ، اس پر حضرت عمر في في خوت زنام و في براً مسام مركز رّ ب كتاب بور ب و رّ سه به و في بات تقد كه أن كا انتقال بوكيا ، بقير و رب أسام مرجنت الما وي كي اندر بقير و رب أسام بحنت الما وي كي اندر تقريب بير و مي بير المار من المار في كي اندر قريب بير و من بيراً برا مرب المار في بيراً بير من بيراً برا من بيراً بيراً

يضع وصفوان بينه وببين عمورجال،

ادراس کے بعداس کی جس قدر اصل سے اس کو اس طرح نقل کیا ہے ،-

والذى ودح فى هذا ما ذكرة الزيدين بكاروابن سعد فى الطبقات وغيرهما ان عبدالحمن الاوسط من اولاد عمروكين ابا شحدة كان بمصرغان يا فشرب لية نبيذً انخرج الحالسكة فجاء الوعمي العاص فقال أقدع الحد فامتنع فقال لدا فى اخبرا بى اذا قدمت عليه فضر بدا لحد في ولع يخرجه فكتب اليريم ويقول الافتلت بدما تفعل عليه فلما قدم على عمر برات المعرف والمراب فلما قدم على عمر برات النام وخرفات بالمان فلما قدم على عمر برات الفت المدم وخرفات بالمان فلما قدم على عمر برات الفت المراب المان فلما قدم على عمر برات الفت المدم وخرفات بالمان فلما قدم على عمر برات الفت المدم وخرفات بالمان فلما قدم على عمر برات الفت المدم وخرفات بالمان فلما قدم على عمر برات الفت المدم وخرفات بالمان فلما قدم على على المناق المان المان المان فلما قدم على المان المان المان فلما قدم على المان المان المان المان فلما قدم على المان المان المان المان فلمان فلمان المان المان

٥١ معم المعملاء ومتمت خامسه ص ١٤١)

من عبارت مرافع منیم دیم استاذا نبیدار اسم و ایک ۱۹ سه ۵) بده متیون کے اتبا مات وابدید فارت اساتذہ و علما رحقہ کے او پر دبیت سے بی بنجملان کے ایک اعتراض مرافع سفیم مصنفہ حضرت موالا نا آملعی اس علما رحقہ کے او پر دبیت سے بی بہ بھیارت (پس در کلیات متربعت وکم افکام لمت اور اشاگر انبیاریم میتواں گفت ویم استاؤانبیاریم ) پر سے کہ صدیقین کونی بنا ویا اور انبیار کا استاو کہدیا بندہ اس عبارت کم صلاب برسے کہ صدیقین کونی استاوانبیا رئیس کہ سکتے بی ، چہ بندہ اس عبارت کے مصاحب برسے کہ طلع فرائیس کے اور جواب بھی کہ مسکت میش کہ دیا ہم ، تو اس عبارت سے کیا مطلب برس امید ہے کہ طلع فرائیس کے اور برسے مولانا ... .. مصاحب مدخلہ سے بھی است فسار کیا تھا، لیکن استاذ موصوف نے حضور ہی کے موال سے او پر سے عبارت بندہ نے او پر سے عبارت باری کے وقا موں :-

"بس گرصدین زکی القلب است رضا کرلهت حضرت می درافعال و اقوال مخصو میست و بطلان و رعقا که نعاصه و محمود بیت و مندمومیت در افعال و ملکات شخصید صلاح و نسیاد و نظام و اجب الحفظ و دروقائع و معاطلات جنر کیر بنورجلی خو د دریا نسب می نماید شلاک بشها دت قلب نود میدا ند که فلان تول مخصوص یا فیعل مخصوص مرضی متی است یا غیر مرضی و فلان تقید که خاصری است یا باطل و فلان ملی مخصوص محمود است یان موم و فلان معاطر خاصر کرفیما بین ابل منزل یا ابل مدینه منعقد شده یا فلان رسیم مخصوص کوم فلان دم تردیخ یا فدته موافق نظام انم است یا نحالفت آن بین احکام این امور مذکوره فلان دم تردیخ یا فدته موافق نظام انم است یا نحالفت آن بین احکام این امور مذکوره

اورا بدو وجمعلوم می شود یح بشها دت قلب خو دخصوصاً و دیگرلسیب آمدراج او درکارات سَمِع عَمويًا عِلْم كربوم إوّل ماصل شهرة تحقيقي است وثنا في تقليدي، وأكرز كي العقل است بس نورجبستى اوبسويئ كليات حقمنعقده ورخطبرة القدس كدبرا كتربيت نوع انسان عمونامتعين كسرديده اورارمنهو في ميفرا يندآن كليات در ذمين اليطيم الدمور والاعصار مخعه يلامى مان دواستنساط جزيرًات ازال كليات ميتواندكر دنس علوم كلية شرعيه ورابدو واسطم ميرس بوسا لمت نورجيتى وبوسا لمت ابيبا عليهمالت للم مثلًابشها دت قلب خود ميب لنند كه منطيك وجيس دجينان باشد دمترتب سرفلان جيزمتم فلان تمره نسب الفعل مرضى حق اسست ياغيرمرضى وبرعقيده كمتعلق بفلان حقائق باشدياحاكى ازفلان صفات واسمائراتهية يادال برفلان قيائع دازفال طربق ماص شده باشديس أن عقيده حق است درتربيت نوع انسيان معانتًا يامعا دُاد خليميار دومرعقيده كمتعلق بغلان مقائق ست يابغلا اسمار وصفات بابغلال وقائع يا مانو ذاز فلان طريق بيس آن عقيدهُ باطل ست يا درتربيت نوع انسان معاشاً ومعادًا بكارنمي أيد وعليم تعلم أن نضولي مينايد ومرخلقه وملكه كم منتج فلان نتائج باشره وتخصيل أن بغال فالالهورماجت انت مجودا مست والامتموم، وبر معاملته ورسي وسياست كمنجربفال فالاسعدائج شودسي مقبول وموافق نظام أنم است والاواحب التردو فخالف نظام بس وركليات تنربعيت وتكم إحكام مكت اورانشاكر دانبيار بم مينوال گفت ويم استا ذانبياريم امه ( صراط منتقبم، مُؤلِّف مولانا المعيل تنهيدرجت الثّه عليه اسط حوعه قبوحی کا نيورصعهم)

جواب، استادانبیارکاکهان فرمایاب، مهم استادانبیارکهاب، مهاستا دیمهای استادیمانی بیماستادیمانی بینی ایک استادیمان در بینی بیماس در بینی بیماستادیم براستادی بیماری بینی بیماری بینی بیماری بینی بیماری بیماری

جواب بغن شبهات دربعن المسول ۱۱ معوال ۱۱ معرض وقت مطالعه بهائ تعسن شبهات واقع بورك بهرجو موضع تغسير بيان القرآن المعران المعرض كرتا بي البخاب كدائن كدونع سع شفائخشى بوجا درك موضع تغسير بيان القرآن المعرب المرجم آميت قيدته في مَنْ آدئيسكنا عَكَيْهِ حَاجِم بياً واقع آنجس بياره سبب بى تعقة بى كرمراداس سے قوم كوط بے اور علام طبرى نے بھى حضرت ابن عباس و تعاوی سے سبب بى تعقق بى كرمراداس سے قوم كوط بے اور علام طبرى نے بھى حضرت ابن عباس و تعاویری ہے كہرسيا ق وسيا ق اببت كا لحاظ كر كے شايد بين نسيرى كى ہے ہيں اس بنا دہر بير شبر م والبت كر آيا سياق ورسياق كور دابت بير ترجيح ہے ؟

جواب، اس وکت تو یا دنهیں میں نے کہاں سے لیا ہے، اس وقت تفسیری میں مراس وقت متعد دنهیں، صرف روح المحافی موجود ہے، اس میں اوّل قوم لوط کے ساتھ تفسیری ہے اور اس وقت میرے ذہن میں تو المحافی موجود ہے، اس میں اوّل قوم لوط کے ساتھ اس کے عذاب کو ماصب میں میں اور کے باب میں ایک ایت سور و المرکی میں گذری اس میں میں کا مقاب کو ماصب تعبیر کہا ہے اور تعنیم کو الموالی میں کہ تو میں کہ تو میں اور تعنیم کو الموالی کے بعد میں کہا ہے ، ۔

وقال ابزعطية يشبه ان ينحل عاد فى ذلك لأن ما اهلكوابه من الريح كانست شديدة وهى لاتخلواعز الحصب بامورموذية والحاصب هوالعارض من الريم اوسعاب درود و دورود و دورود و دورود و دورود و دورود و دوروس و العارض من الريم اوسعاب

اذادمى بىشى اھر

جواب ۱۷) واقعی یہ بڑھانا جا ہے ( اوراُن چیزوں کا جود ونوں کے درمیان میں ہیں) سوال ۱۷) جل ۱۰ صفحہ ۱۷ و ۲۷ ،سور ہُ شوری کی آیت اُنٹاہ کیلیٹ بعباد ہ کے آغاز میں سرحی ہی نہی سرانکا رسراغترار الحز نفظ نہی کا تعلق آیت سے مجھ میں نہیں آتا ،

جواب رس واقعى بى كالفظ قابل مذن بى شايدا قل ذمن من يه بهوكا بى ازافترار مير بفظ اكارمنا بسمها بهوكا اوراس كوكه كلفظ فه بالموركيا بهول كالماجول كالماجول كالماجول كالماجول كالماجول كالماجول به بهريج الثانى فسلمة تم بعدها ملك واماحة المنافة ثلاثون سسنة تم بعدها ملك واماحة لقد له عليد السلام الخلاف بعدى ثلثون سسنة في يعيد بعدها ملكا عضوصًا وقل ستشهد على على على المنافي مسنة من وفاة النبى فعما وية ومزيج فى لايكون خلفاء بل ملوكا وامراء المخ ، يعيد سنة ورائي مرمي ، ؟

الجوانب اسف مدین این ست که نما افتراش متصاله مسال است وبعدازیر اسی سال است وبعدازیر اسی سال فالب سلطنت با مشدین با نما افت نباشد ما باشد م گردانشده نباشده گخرمتصل نباشد مسئل فالافت عمر بن عبدالعزیز - در تنمیز نمامسه مسرس ۱۹۰

مطع بودن كراً كاتبين براداره مردم السوال (۱۳۸۵) يا كراً كاتبين كوارادت ونيات قلبيه براطسلات موتى بعد يا أبين ، أيدكر يد ما له خا الكتاب لا بغاد رصغيرة ولا كبرة الا اجعله كم معلوم موتاب السعاد السعاد موتاب السعاد السع

## رسياله تعريب يل حقي وق الوالدين

تدين تقوق الدالين إعلى البيم الترالرسلى الرسيم، نحدة ونعتى على رسوله الكريم، قال الله بنعاف في النالي المركوران توج واالامانات الى اهلها وإذ الحكمة وبين الناس ان تحسكم والعدل الله يامركوران توج واالامانات الى اهلها وإذ الحكمة وبين الناس ان تحسكم والعدل الله يد له المن تقوق كوا تك مقوق واجيم بالعدل الله يد المن أيت كريم مع ومم مع ومركم اليك يدكه المن تقوق كوا تك مقوق واجيم

واکرنا واجب ہی دوسرے یہ کہ ایک حق کے ایم و مسرے تعفی کا حق ضائع کرنا نا جا کنریسے ، افی منو حجم كلى كے متعلقات میں سے درہ ماص دوجرنی واتع بھی بی جن كے متعلق اس وقت تحقیق كرنيكاته، ہے، ایک ان میں سے والدین کے حقوق واجبہ وغیرواجبہ کی چین ہے۔ ووسرے والدین کے حقوق اورندم یا اولاد کے معوق میں تعارض و تزام کے دقت ان معوق کی تعدیل بی اورمنرورت اسس تحقیق کی برمونی کرد اقعات غیرمحصورہ سے معنوم براکھس طرح بعض لوگ نے تبدوالدین سے تن تغريط كرتي بي أن كى وجوب الما عت كى نصوص كونظرانداز كرية مب، اور أن كعقوق كاوبال اینے سریستے ہیں ، اسی طرح بعضے دیندار والدین کے حق میں افراط کرتے ہیں جس سے دوم ہے صاحب بن مح حقوق مثلًا زوم کے یا اولاد کے تلعن ہوتے ہیں ، اور اُن کے وجوب رعایت کی نصوص کونظراندازکرتے ہیں، اور ان کے اتلانِ حقوق کا وبال این سرلیتے ہیں، اور تعظم کسی صاحب حق كاحق توفيائع نميس كريت ليكن حقوق غيرواجه كو واجعب سبحه كرأن كدادا كاقعب كرتي بن دا درج و كلجض او قات أن كالمحل نهيس موما اس ليئة تنگ بهو تي من اوراس مصومو موسف لكذا بسك دميض احكام الترعيدي ناقابل بروانشت منحتى وكل سعاس طرح سعان بيجارول دين كوضرر ببونجة اسع اوراس حيثنيت سيامس كوكعي صاحب حق كيحقوق واجبفاكع كرنے میں داخل کرسکتے ہیں ، اور وہ صاحب حق اس مشخص کانفس بر کہ اس کے بھی بعض حقوق واجعب مين كما قال صلى لله عليه وسلوان لنفسك عليك جنفًا اور ان حقوق واجبيس برحكر مفاظمت ابين وين كى سعد اليس جب والدين كے بق غيرواجب كو واجب سمجعنا مفضى موااسس معصيب ندكوره كى طرف المس التصحفوق واجر كالمتيا زواجب بهوا، الس اتيا زك بعير بجراكر الل ان حقوق كاالتزام كرسے كامگراعت قادًا واجب زسيجة كاتو وہ مخدور تولازم نداً وريكا ،امس تنكی تو ا بيست إ تعول كى خريدى موئى مجعے كا، اورجب تك بردانشت كرے كااس كى عالى بمتى سے، اور اكسس تفتوري بعى ايك كوزحظ موكاكري باوجو ومبري ذتبه نه موسف كحراس كالحمل كرتابهون اورجب جابيه كاسسكدوش بوسيك كا،غرض المحام مي برطرح كامصلحت بي معلمت بي اورجيل بي برطوح کی مضربت ہی مضرت ہے۔

بس اس تمیزگی فرض سے بہ جندسطر رکھتام بن اب اس تمہید کے بعداد ل اس کے متعملی ضروری روایات مدینی ونقہ بیٹر کے مرکع بسران سے جواسکام ماخو د موسے بن کی تقریر کر رود لا اللہ فرر دری روایات مدینی ونقہ بیٹر کا کر کے بسران سے جواسکام ماخو د موسے بن ان کی تقریر کر رود لا اللہ اللہ من الله الله من کے اقلیا من الله الله من کے اقلیا من کے الله الله من کے الله الله من کو من الله الله من کے الله من کے الله من کے الله الله من کے الله من کے الله من کرکھ الله الله من کرکھ کے الله الله من کے الله الله من کے الله من کہ کہ کے الله من کے الله من کے الله من کہ کہ کے الله من کے ا

فى المشكورة عن ابن عمر قال كانت تحق امراًة احتماد كان عمر أيكرهما نقال لحطاتها ولايت فاقتصور رسول الله صلاح الله على الله والمناسخة المناسخة المنا

فى المشكرة عن ابن عباس قال وال والله مل الله عليه سلمين السيمطيقا والله فى والديه الحديث وفيه قال رجل وان ظلماه قال وانظنها يوان ظلماء وانظلم و رواة الديمة في فرضع الإيمان في المعرقة في والديد اى فى حقيما وفيدان طاعة الوالة المهنكة المنكن طاعة مستقلة بل على طاعة الله الني الني لغيالي وقيها وان ظلما الماقة المالة والمعرفية الخالق وقيها وان ظلمائة قال الطيمي بواد بالظلم ما يتعلق بالاحو والدنيوية لا الاحووية قلت وقوله ملى الله عليم المعرفة المالة المالة المعرفة والمعرفة المالة المعرفة والعلمة المعرفة والعلمة المعرفة والمعرفة والمعرفة والمعرفة والمعرفة والمعرفة والعالمة والعالمة والعالمة والعالمة والعالمة والعلمة والقلمة والمعرفة والمعرف

فقمت عندر وسيماراى الوالدين الذبن كأناشيخ ين كبيرين كما في هذا الحثايث، أنسرة ان اوقظهما واكوه ان اوقظها اواكره ان ابدأ بالصبية قبلهنا والصبية يتضاغون عند قرمى الحديث متفوعلي، في المقاة تقديما الرحسان انوالدين على لمولودين لتعارض صغهم بكبرهما فأن الرحل لكبيرييقي كالطفل لصغير قلت وهذا التضاعي كما في ققة اضياف البطلحة قال فعليهم يبتئ ونوميهم في جواب قول امرآته لماسالها هسل عندا فشي قالت لاالاقوت صبياني ومعناه كمافى اللمعات قالوا وهذا محمول علان الصبيان لم يكونو إمختاجين الى الطعام وانساكا زضيهم على عادة الصبيان من غيرجوع والاوجب تقديمهم وكيف يتركان واجبأ وقلاتنى للهعليها هرقلت ايجرومها بؤيد وجوب الاضطرارالى هذا التاويل تقدم عن الولال لصغير على خوالوالد في نفسه كما في الدرالخيا بأب النعقة ولوله اب وطفل فالطغل احق برهيل دبصيغة التمريض يقسمها فيها، في كتا الأنارللامام محمدة عن عائشة فرقالت افضل ما اكلة كسبكه وإن اولادكه مِن كسبكم قال محمدٌ لاباس بداذ اكان محتاجًا ان ياكل من مال ابنديا لمعروف فان كان غنيا فاخد منه شيئًا فهودين عليهُ هو قول الرحنيفة م محمد قال إخبونا الوحنيفيون حمادعن الراهيم قال ليس للاب من مأل إبندالاان يحتاج الية منطعاً بما ويشراب اوكسوة قال معمد ورب ناخذه وهرقول ابى حنيفة في كنز العمال عن المحاكم وغيره أن اولادكم هيد الله تعالى لكو يعب لمزيشك اناتا ويعب لمن يشاء الذكوم هم واموالهم لكه إذ ااحتجاز إليها اه قلت دل عليه قوله عليد السلام في الحديث اذا احتجتم على تقييل الامام معمد أقال عائشة أنان اولاذكوتركسبكم بمأاذا كان محتاحًا وبلزم التقبيدكونددينا عليداذ ااخذمن غيرج اجتم كمأهوظأه وقلت وايفرفس لبوبكوالصديق بهذ إقوليه عليدالسلام انت ومألك لابيث قال ابويكروا نمايعى بذلك النفقة رواه البيهقى كذا فى ناديخ الخذاءص دروفاله المختار لابغوض دالقتال على من بالغله ابوان اواحدهما لانطاعتها فرمن عين الى ان قيال لايحل سفرنيه خظرالاباذنها ومالاحظرفير يحل بلااذن ومنه السفرني طلب العسلو فى درالمحتارانها في سعة مزمنعي إذا كان بل خلهامن ذلك مشقة شديرة وشهل الكأفرين ايضرا واحدهما اذاكر وخروج وبغافة ومشقة والزبل لكواهة قتال اهل دبين فلابطيعه مالم يخف عليه الضيعة اذلوكان مسرامحتاجًا الى خدمته فرضت عليه ولو كافرًا وليس من الصواب توك فرض عين ليتوصل الى فرض كفاية قول فيه خطر كالجهاد وقم البحه قبله ما لاخطر كالسفر للجهادة والحج والعسرة محل بلا اذن الا الزخيف عليها الضيعة مسوحسى قوله ومن السفر في طلب العلولان اولى من القباسي الفاولم يخفيهم الضيعة سرخسى اهر قلت ومثل في المحوالوائن والفتاوى المهندية وفيها في مسئلة فلاب قر من الاستيذ ان فيه اداكان له منه جهر صهم، في الدل لمختار باب النفقة وكذ المجالسين في بيت خال عزاهله وإهلها المخ وفي خالمحتار بعد ما نقل لا قوال لمختلفة ما نصر في المدال المختاطة وفي خالمحتار بعد ما نقل لا قوال لمختلفة واحده في الدم للمختاطة وفي خالمحتار بعد ما نقل لا قوال واحل بلاد نا الشامية لا يسكنون في بيت مزدان شملة واحده في اجانب وهذا في اوساطهم في المراب عن الشرائم الا ان تكون دام موروثة وبدراخي والمال المناز والمال والمكان فعلى المفتى المنظر الى حال اهل زمان والمكان فعلى المفتى المنظر الى حال اهل زمان والمكان فعلى المفتى المنظر الى حال اهل زمان والمكان فعلى المفتى المنظر وف المال وفي المعروف الهرا وفي المعروف المناز وفي المعروف الهراك المناز المناز المناز المناز المناز وفي المعروف الهراك المناز المناز وفي المعروف الهراك المناز المناز المناز المناز المناز وفي المناز وفي المناز وفي المناز وفي المناز وفي المناز وفي المناز المن

ان روایات سے چندمسائل ثابت ہوئے ،۔

اً ول بجوام نتر عالی به اور به موادر مان باب اس سے منع کریں اس میں ان کی اطاعت جا کر بھی نہیں داجب ہونے کا تو کیا احتمال ہواس قاعدہ میں یہ فرع بھی آگے بمثلًا استخص کے پاس ما کی وسعت اس قدر کم ہے کہ اگر مان باب کی و بمت کر بے تو بیوی بچوں کو تکلیف ہونے گئے تو اس شخص کو جا کنر نہیں کہ بیوی بچوں کو تکلیف دے اور مان باب پر خرج کر ہے، او رمثلًا بیوی کا حق سی خوام شوم رکے مان باب سے جدار ہے کا مطالبہ کرے ایس آگر وہ اسکی خوام ش کر سے اور مان باب اسکوشان رکھ بلکہ داجب ہوگا اسکوشان رکھ باکہ داجب ہوگا کہ اس کو کہ اُر کھے، یا مثلا ہے دیمرہ کو یا طلب میں تعدد الفریف کو نہ جانے دیں تو اس میں میں ان کی طلاعت میں بیوی کو نہ جانے دیں تو اس میں میں ان کی طلاعت میں کرون جانے دیں تو اس میں میں ان کی طلاعت ماکنز نہ ہوگا ۔

و وم ، جوامرشرعًا ناجا نزم واور ماں باب اس کامکم کریں اس بھی اُن کی اطاعت جائزی مثلًا ودکسی ناجا مُزنوکری کاحکم کریں یا رسوم جہالیت اضتبا دکہ اویں وعلے ہذا ،

مسوم بوامرشر عان واجب بواور نمنوع بولمك مباح بوبلك خواه ستحب بي بواور مان باب اس كريدني يا خررن كوكبير تواس بي فعيل بي ديكا بياست كراس امرك اس شخص كوايسى ضرور سيط

كه بد ون اس كے تكلیف ہوگی، مثلاً غرب ادمی ہے بیاس بیس نہیں بستی میں کوئی صورت كما ئى كى نہیں چھرماں بایب نہیں جانے دیتے یا یہ کہ استخف کوالیسی ضرورت نہیں اگراس ورم کی ضرورت ہختب تو اس میں ان باپ کی اطاعت ضروری نہیں، اوراگرامس درم کی ضرورت نہیں تو بھیرد پیجینا جا ہے گامِس كام كے كعيف من كوئى خطرہ وان رئينيد بلاك يامرض كاسے يا نہيں اور يدمعي ديجھنا برا ميئے كدام شخص كے اس کام مین شغول موجا نے سے بوم کوئی خادم وسامان نہ مونیکے خوداُن کے تکلیف اُ تھانے کا احتمال توی ہے یا ہمیں ہیں اگراس کام مین حطرہ سے یا اسکے غائب ہوجانے سے اُن کو بوم یے سردساما فی . تنكليف موكى تب أن كى مخالفت جا كنرتبيس، مثلًا غيردِ احب بطرا في مين جا تابيع ياسمندر كاسفركر تابيه يا بعركوني أن كا خبركيران نه ربيع كا اوراس كيامس اتنامال نهير حسب سي انتظام نعادم ونفغه كا فيكاكر جاد اورد جکام یا سفریمی ضروری نبیس، توامس ماکت میں ان کی اطاعت واجب ہوگی، اور اِن د دنوں باتوں میں سے کوئی بات نہیں بین نہ اس کام یاسفریس اس کوکوئی نظرہ براورنہ اُن کی مشقعت و تکلیفت ظاہری کا کوئی احتمال برتوبلاضرورت معی وہ کام یاسفربا ویودان کی مانعت کے جائزے ہے گوسیتے۔ بهی سے کہ اس وقت بھی الماءت کرے، اوراسی کلبہ سے ان فروع کا علم بھی معلوم ہوگیا،مثلادہ ہ كراني بيوي كوبلا ومبمعتذ ببطلاق ديدس تواطاعت وإجب نهيس وحديث ابن عسرو بيحسل على الاستحياب اوعلى ان إمرعس م كان عن سبيط عيم اورمث لُاده كهيس كرتمام كما في ابني م كو ديا كرتواس مي كلى اطاعت واجب نهيس، اوراكر ده اس برجبر كري كے توگنه كار مول كے ، وحديثانت ومالك لابيك معنول على الاحتياج كيف وقد قال لنبي صلى الله عليمسلم لا بحل مال امرى الابطيب نفس منه ، اوراكروه ماجت ضروريه سع بلااذن زائديس كے تو دھ م سے ذمر وین ہوگا،حس کامطابہ دنیا میں ہوسکتا ہے،اگر بیاں نہ دیں گے قیامت میں دینا مرے کا، نقبار کی تصریح اس کے لیے کافی ہے، وہ احادیث کے معانی کونوب مبجتے بمینصوص كه صديث ماكم من مجي أذا احتجم كي قيد مصرح به، والتداعم،

، ۱۷ جادی الاختطر منظم ام مقام تکانه محدن ( منتشبه تانیه ص ۱۹۷۷ ) اید در ال

ماندکراست انترام الابلزم اسمول ۱۱ ساده انقهارکایه کلیدکه النزام الابلزم من شابری کمسرده ادمنوع کردست کوتب نے بعبی اپنی تصنیفات میں ما بجا ذکر فرایا ہے۔ کہاں پر ذکر ہے، اگر چفمناکئی جگہ سے محصے بعبی معلوم ہے تاہم تصریح سے نا واقعت ہوں ، براہ کرم بتا دیجے کہس موقعہ میں صاحة ذکر ہے اور فقہ میں ہے یا اصول فقہ میں ؟

بواب، فاص اس عنوان سے تویاد نہیں مگرمعنون اس کا کتاب دسنت دنقر سب یں موجود ہے، آماً الکتاب نقولہ تعالیٰ لا تحرمواط پنبت مااحل الله لکرولانعت وامع ضم سبب النزول اليه واما السنة فحديث ابن مسعود درضی الله عنه يرى حقاان لا نصرت الاعن يمينه و اما الفقد في شي ذكرواكواهة تعيين السوم والله اعلم،

۵ررجب وسیده و اتمه نامسه می اوا) علم تعویزنقرئی یا طلائی اسمول (۱۳۵) کیافراتے بی علما کے دین اندر برمسئل کہ سونے جاندی کے ان تعویزنقر فی یا طلائی اسمولی (۱۳۵) کی تعویزنقصوصًا لٹرکیوں کے گلے میں والنا جائز سے یانہ و

جواب انهي ، لانه كالأنب لا كالحليدة (تمته مامسه صرور)

ي تصريح موجود به اورحضور في المسلم النعبة من جوفر ما يا ده اقرب الى ظاهرا لحديث معلوم بهوتا بسر . سو

ي مولانا قامم رح كى كو فى تاويل سع إلى ارتضاو فرمائيس -

ا کواب، عبارت تفسیر کی ناتمام نقل گی کی، پوری عبارت یہ ہے میں یہ کنایہ ہے اسانت سے

اینت اسوال (۲۰۱۰) تفسیر بیان القرآن و کبیر اسورهٔ احقان بی بی قولد ان افترینه بوید مقد دای عاجلی بالعقوب تو تقویته سے کیام اور بی عبارت می مقبوم ہے کہ عالی بالعقوب تو تقویته سے کیام اور بی عبارت می مقبوم ہے کہ عالی بالدی مار بی المور بی ان ازم بیس بلکر بالزم بی ان مقد الخاد اصلام مین بی ان می بارت از بالک یا مغلوبیت فی المجترای المقبوری معلوم بواجم الامرین الزم بیس بلکر بالزم المارین الزم بیس بلکر بالزم بیس بلکر بالزم بیس بلکر بالزم بیس بلکر بالزم بی و معلوبیت و معلوبیت نی المجتری میں المرین الزم بی بول می میارت دیا ہے مجھوئی آتا ہے کہ جمعے الامرین الزم بی و معلوبیت میں میں میں المرین المر

الجواب، بان عذاب اسمانی مرادید، اور بان افترار بریدادم بسادی مادی کما برای علیه تولی موافق اپنی عادت کے وقت محزه موافق اپنی عادت کے وقت محزه موافق اپنی عادت کے وقت محزه کا ظاہر کرنا یا نہ کرنا والی تولی الکس دجوہ سے بہا تاکید مرادید بر معالب بر کر رفع تلبیس تولازم کلی مواور وی عدم ظہور محزہ معظم موقوت بے اور معاجلت بالعث بند الرائنری ہے جس بررفع تلبیس موقوت

نہیں، صرف تاکدر نے تلبیس موقوف ہے، اور نور تاکد موقوف علیہ نہیں رفع تلبیس کیلے، بیس آیہ لوتعول اور آیہ اور تا کہ مقام کی پوری عبارت میں غور نہیں کیا ، بہت صاف اور آیہ ان اف خوری عبارت میں غور نہیں کیا ، بہت صاف مطلب ہے ۔ سرم فیرم سلم و تنتمہ خامسہ صرف اس

جواب، یه کاتب کی توملطی بین می عبارت میری بی اوراس وقت میرے ذبن میں دونوں اصطلاح بی توسط فی الانبات ، اول اصطلاح کو بوجب دونوں اصطلاح بی تصر التبوت فسم اول اور واسط فی الانبات ، اول اصطلاح کو بوجب تطویل عبارت کے قصد اترک کر دیا تھا گریداس وقت با فریس آیا کہ یاصطلاح ذبن میں کہاں سے حاسر موکئی تھی ، یا کہ ذمین کی خطا تھا ، اگر کسی حارس مزاد کی معقبی فی سے تعتبی ہوجا و سے کہ یہ بھی ایک مطلاح ہے ہے توجواب ظاہر ہے ورز میں رحوع کر تا ہوں اور مشورہ وینا ہوں کہ اس برایک حاشیہ تھا دیا جا دے کہ مارداس سے واسط فی النبوت قسم اول ہے ، یہ جمیر باقرار مؤلف اسکے ذہر کا ضلط ہے۔

٢٠ رجمادي الاولى مستدام (ترجيح مامس م ١١١)

دنع تعارض درميان آية وكن تل مرمنا نطا المبعد فقد تلوت المس سوسة النساء قاقعى بيضرا يأت و مديث ان الترتجا وزعن التحالي المابعد فقد تلوت المس سوسة النساء قاقعى بيضرا يأت في القان والتحدير ونديس عندى كتاب من كتب التفاسيرا حقق فيه ذلك وهي هذا و المحال وسأ كان لهؤمن ان يقتل مؤمنا الاخطأ ومن قتل مومنًا خطأ فتح يرزق بة مؤمنة ودية مسلمة الى الله يعلي ولمان الله تعليد ولم ان الله تجاوز عن المتحال الخاصيان روا ما الى المناجة والمسيمة عن ابن عباس وضى لله عند وعنها فهذا الحديث بنادى باعلى المناء ابن مأجة واسليمة عن ابن عباس وضى لله عند وعنها فهذا الحديث بنادى باعلى المناء من المن من مرح بحكم بنا بس معلى مرة لب معلى مرة المناء على المناء من المناه على المناه على المناء من المناه على المناه

اندليس للخاطي والناسي شيمن المواحدة ان صدرعن من المعاصى شي،

الجواب، المواد التجاوزين الانتروالافعامعى قوله عليه السلام من مامعن ملوج اونسيما فليصلها اذاذكرها الحديث ،

حزر السّوال، والفقة فيه الطخطاء والنسبان خارجان عن دائرة الاختبار-الحواب، لكن التدارك ليس خارجًا عن الاختبار والامرتعلق بالست دارك.

لابالنسيان مثلًا -

حرر السوال، والافروالني وارد فالافروالاختيادية والمولخة لاتكون الافيماولا الامروالني فيه فاذ اكاز الخطاء مزاله ورالاضطرارية الخارجة عن وسع البشرية فكبف اوجب الله التحرير والدية على القاتل الخاطي في حالة الاستطاعة والصوم في عدمها ،

*الجواب،* قب مرالسرنيد،

حَرْرَالسُّوال، وماالتطبيق بين الاية والحديث،

الجواب، قد سبزوه التطبيق،

جررالتوال، وليست التوبة للذين يعملوز السيط تحق اداحضر المو قال انى تبت الأن لأيد اقول ان هذا الإيد دالة على ان توبة الياس عير مقبول قكيف يصح قول صاحب الدر نوبة الياس مقبول دون ايمان الياس،

الحواب، المواد بجفورالموت حضورالملاتكة ومعاثث المحتفر لهم لاالياس من الحيوة فلااشكال، لا صفرته المعرضة فامسدص ١١٥)

ا تبات نقار دساع حسن بعری باعلی ضی الترونی الترونی استوال ۱۳۴۱ ۵ افت خلجان اطبینان قلب کیلے عرف می مختصرت موالعلی کرم الله وجبه سے نقار تابت ہویا نہیں فالیّا امام ترفدی اس کے قائل بی کہ نقار تابت نہیں ، اور اسمار رجال کی کتا بیں بھی شایا سی کی شاہدیں الم ترفدی اس کے قائل بی کہ نقار تابت نہیں ، اور اسمار رجال کی کتا بیں بھی شایا اس کی شاہدیں و ایسی ھالت بی حضرات جیشت علیہم الرضوان کا سلسلہ نا کمسل ہوجاتا ہے ، بحث مباحثہ اور حجت و تکرار مرکوز نہیں ، صرف ابنی تقیق کے لئے یعرض ہے کہ اگر صفور کو قرصت نہ موتو البسی کتا ہو کا حوالے کہ میں اس سے دیکھ سکوں اور محقیق کر دوں ، والسلام ،

الحواب، في تعذيب التعذيب ترجمتن الحسن البعثى قال ابزسع ولد لسنت بن يقيذا مؤخلافة عمر ونشأ بولد القرى وكان فصبح الاى علبًا، وفيد روى عن الجابن كعب و

سعدبن عبادة وعسربن انخطاب ولم يدركهم وعن تُويان وعداربن ياسرو إلى هريرة وعثّان بن الى العاص ومعقل بن سدنان ولم يسمع منهم وعن عثمان وعلى الخ

اسمین نص سے روایت ورویت براورروایت نجی بلا واسط، ورنداسکے ساتھ کھی لم بدر یا لم سیمع ہوتا، ونیہ نتا دہ والتہ ما مد نتا الحسن البصری مشا نہتہ، اس سے بعموم نفظ سماع عن علی کی نفی ہوتی ہے مگریر بھی احتمال مح کہ قتارہ نے کسی بدری کی روایت ان سے نہ سنی ہو،

وفيه سئل ابوذرعة هل عم المحسن احدًا من البدريين قال رأ لهم روية رائ عمّان وعليا، قيل هل سمع منها حديثًا، قال لا، رأى بالمدينة وخرج على الى الكوفة و البحق ولم يلقد الحسن بعد ذلك وقال المحسن وليت الزيد ربيايع عليًا وقال على بن المدين لم يرعليا الاان كان بالمدينة وهو غلام،

اس سے روابیت کا اثبات وسماع کی نعی ہوتی ہے وفیہ حدننا حداد بن زید بین ایوب قال ماحد ثنا الحسن عزلے بمن اھل بد رمیشا فعہ اس سے نعی سماع کی ہوتی ہے ،

وفحاشية من قفن بب الكهال عن يونس بن عبيد سالت المحسن قلت يا إباسعيد المات تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانك لمرتد ركد قال يا ابن اخى لفند سالتنى عنه المحد قبلك ولولامنز لتك منى ما اخبرنك الى فى دمان كها ترى (وكان فى عمل لجحاج ) كل شئ سمعنى افول قال دسول الله هلى الله عليه وسلم

فهوعت على بن ابى طالب غيرانى فى زمان لااستطيع ان اذكر عليه اله اس سے ظاہرار وابت بلا واسط مفہوم موتى بي گوا حمال بواسط كا بھى بي گمراس واسط كے ذكر تكر نيكن كوئى وم نهيں ، اس كے ظاہرا خمال ادّل بي اوراس عندر بي نظر كرتے موے بقولہ ما خدنا الحسن عن بددى مشافعة سے فى سل عيراستد لال بوگا، اوراسى طرح نما افت على ابتدار تك مين ميں رسنا عدم ساع كوست عدكرتا ہي كيونكر آخر خلافت عمر في ميں ولادت ، بينے سے اس وقت تك وہ بالنے يا قريب بر بلوغ ہوتے ميں ، اور غلام فاص نهيں ہيں ميں غير كے ساتھ توكبير موكر صرب كا نرائس نانى ير، ازلس مستبعد ہے ، خصوص جب كے مثبت مقدم موتا ہے نانى ير،

و فى منهاج السنة الجلد التالت وفيها ان الحسن صحب عليًّا وهذا باطل باتفاق الهل المعرفة فانهم متفقر ن على المحسن لم يجتمع بعلى وإنما اخذعن اصحاب على اخذعن الرحنف ابزقيس وقيس بن عباد و غيرهما وهلكذا رواه اهل المعيم اهر

اس سے صحبت واجماع کی نفی ہوتی ہے ،اور مراد اس سے صحبت طویلہ واجماع مدیدہ بعریت اسلام اوپر کی روایات کا خلاصہ یہ ہواکہ روبیت تو بالا تفاق ثابت اور صحبت طویلہ بالا تفاق منفی اور روایت بالسلام مختلف فیر مگر راجح اس کا اثبات ہی بیس اگر دیفی باطنی کے لئے صحبت واجماع تصیر بھی کا نی ہوتب تو کچھ اشکال ہی نہیں ،اور اگر طول شرط ہوتونیف بواسط ممکن ہی تونیف بلا واسط کے عدم سے طلق فیض کا انتفاء کے سے سے سامہ کا نامکس ہونا کہاں ثابت ہوا ،

. بر صغر منالم و تنتسبه خامسه ص ۱۱۷)

انبات اخذیئی اسبوال ۱۲ ۲۱ ۲۱ ۱۵ ایک شخص دین اربرم بزگا رصاحب طریقت نے بوج انٹراسم ڈات یا دوبر ارام مالک کا مساحب طریقت نے بوج انٹراسم خات یا دوبر ارام مالک کا کرکر ہے کے واسیطے نہ کہ توگوں کو دیکھالنے کے داسیطے نہ کہ توگوں کو دیکھالنے کے داسیطے نہ کہ ہوتا کر ہے یا تہ ؟

الجواب ، جائزے، یہ حدیث تقسر بیری اس کی دسیل ہے ،۔۔

عن سعدبن ابى وقاص اند دخل مع النبى صلى لله عليه ولما على امراً ة وبين يديها عن معرفة من المراكة وبين يديها عن الموت والمالة والمالة والموالة والموداؤد، منتكوة بأب ثواب التسديج، الموى المحديث دواكا النزمذي وابوداؤد، منتكوة بأب ثواب التسديج،

قلتُ عدم انكار على الله عليه وسلم على التسبيح بالنوى الا محمى حجة ظاهرة عسل منسروعية السبعة المتعارفة لا نهالا تزيد على المنقول الا بعنيط ومتله لا بوترفي المنع وإلله على منسروعية السبعة المتعارفة لا نهالا تزيد على المنقول الا بعنيط ومتله لا بوترفي المنع وإلله على منسروعية السبعة المتعارفة لا نها المنطق المناكم المنا

ا میوالی ده مهره ، رخصت کو وقت مصافحه مائز سے یانہ ؟ الحواب ، اختلات ہے ، مجوزین کی دلیل یہ صدیث نعلی ہے ، ۔

عن أبن عسرقال كان النبى صلى الله عليه سلم اذاود ع رجلًا اخذ بيئ فلايد عها حتى يكون الرجل هويدع يل لنبى صلى الله عليه وسلم ويقول استودع الله دينك امانتك واخرعملك وفى روايت، وخوات يم عملك رواه النومذى وابودا ؤد وابن ماجة فوروايتهما لم يذكر واخرعملك، مشكوة بأب الدعوات فى الاوقات، ا

قلتُ والاخذباليدهوحِقيقة المصافحة لاسيماأذ اكانمن الجانبين كمايشعربه لفظ الحديث يدع بدالنبي ملى الله عليه ملاء

اوریہ صدیت تو لی ہے ،-

عن إبى اما مة ان رسول الله صلى لله علية سلم قال وتمام تحياتكم بينكم المصافحة

رواه احمد وترمذى وضعفه مشكوة بأب المصافحة.

قلت وظاهران القية يعنى السلام عليكومشرع وقت الوداع فكذ اللها فحت و الضعف لاينس في الفضائل، وإدلا اعلى، لا ربيع الاول نكرة وتمه فامسه من ١٩٧٥ الضعف لاينس أله اعلى، وإدلا اعلى، كويس القات كرف كياتو واليس التقوقت اس النسب السوال (٢٧ه) أكركو كي تفوكس كوياس الماقات كرف كياتو واليس التقويليس المقافي كرف أدى كتي بين كروايس من الحري المالي المنافي كرف المنافي من أما بيره بالتي معافي كرمساني من المراب التقويل معافي المنافي الم

الحواب ادونول طرف گنجایش ب انعین کی دلیل عدم انقل می بجوزین مربیت تولی ان من تمام تحیات کو الله دین که من تمام تحیات کو المصافحة ، آورفی اذاود ع رجلا احذبیده وقال استودع الله دین که و اما منتکد و خوان بد عمل کوسے استدلال کرتے میں ، انعین تحیات سے اقل نقام کی نحیت اور افذیال دسے مراد افذیال قصر مصافح لیتے میں ، والکل واسع ،

٢٠ ربيع الثاني مستهام (النوررجيب والمدوس و)

جائز نبودن بنیعند اسموال ۱۷م۵ کیافراتے ہیں علمائے دین بین مامیان شرع متین اس اشنج عداتقاد شیکالیس اسکلمیں کہ کیا فطیفہ یاشیخ عبدالقاد رجیلا فی شیدگار کی رہاجا کرہے یا تہ کیا انکہ اربعہ سے اس قسم کے فظائفت ثابت ہیں ؟ جوائر وعدم ، تسران وصدیث و روایا ت معتبرہ فقہریہ سے مدلل ومزین فرایا جا دیہ ۔

ملاکیا بنام بزرگان ندرش شیرینی وجانوران شل گیار موی بنام حضرت بیران بیرحفرت محبوب سیحانی شیخ عب الف اورجیلانی رحمة التدعید جائزے یا نه ،کیا نیز دائم اربخ حصوصانز دیک امام اعظم رحمة التدعید مطابق اصول خفی جواز سے یا نه ،او رکیا اس قسم کی ندرحال ہے یا حرام ، او راگر عظم رحمة التدعید مطابق اصول خفی جواز سے یا نه ،او رکیا اس قسم کی ندرحال ہے یا حرام ،او راگر حرام ہے تو ما اور بنام دیبی یا بنام کسی جزر بگر زندہ چھورد یا جا و سے تو ما ال مے جو منافی حرمت حرام ہے تو ما الله من محبیدة ولاسا شدہ الح بیس تو تحریم مشکون برانکار ہے جو منافی حرمت بناور بنام الله من محبیدة ولاسا شدہ سے سی طرح خارج ہی ،اور درمیان مدت بانور بنام الم حسین و بیران بیر کے ما بالفرق کیا ہے ، بینوا توجروا ، دیبی اور حرمت بانور بنام الم حسین و بیران بیر کے ما بالفرق کیا ہے ، بینوا توجروا ،
الجواب ، عرم جواز وی م نقل عن الائم ظاہر ہے ، دلیل بھی ظاہر ہے ، و من تول تعالی مناصل میں بدعوامن دون الله من لا یستجیب له الی بوم القیاد و هوع زد عابھم غفلون ،

علا أكرمتعس ونذر سے تغرب نغرائٹر ہے اس كا معصيت ہونا ظاہر ہے اورمعصيت ہي نذركا خير يجوبونا بمى ظسابرسه قال مليالسلام لامن وفي معصية -

من اس مسئلم في توال مختلف من التقريم محمد المعرب كريم في الشرك فا مزويون سق تحسی شیمی حرمت نہیں اُتی البتہ جب اِس میں کوئی تصرف اس کے مناسب اسی نبیت کے يقا يحدسا تعرنا فذكياجا وسيتب حرمت كاحم كياجا ويكادبس مانوركو جب اسى نيت ببرزيح كياجاة حرام موجا وينكا ولوذكوعلياسم الكله كساف الدرا لمختا دوغيرة اس سيمس أيات جمع موكس أيت اولی میں قبل و بح حرمت کی تعی سے داور آیت تا ند میں بعد ذبح ملت کی تعی سے ، باتی سا مبھی الک غیر کے سبب حرمت ہونا غیر مالک کے لئے یہ اور بات ہے، اور غیربہیمہ میں تصرف مناسب کسی کو دیدیناہے، نواہ اعطارسے یا اِذن سے بسی اگرامی تعرف کونسخ کرویا جا دے مثلًا دائیں کے بعدنيت كوورست كرلياما وسه اب حرمت ندري محرين بهيميس يمم قياس به اوربهيد مينصوص لازالمراج بمااهل هوالبيمة بدلالة المعام-

سلار درحب منهميم (تهمته خامسهم ۱۲۲)

جرابات سوالات متعلقه غيرمقلدين المسوال ومهم في اول كيا فرمات بي علمائے دين ومفتيان شرع متین ان مسائل میں کرآیا نی زماننا غیرمغلدین دجرانیے تیکن ابل صدیث کہتے ہیں اورتعلید شخفی کوجانم بهيئة كذائبه دانمل الم ستنت والجماعت بمير، يامتن فرتى فسأله دوانفن وخوارج وغيريا كيميس ان کے ساتھ بحالست ومخالطت دمناکوت مائی مقل بن کومائزے یا آہیں ، اور ان کے بانه کا ذبیحہ کھا نا درست سے یا کہیں ج

سوال دوئم - دومرے اُن کے پیچے نماز پرمعنایا اُن کا عامی مقلدین کی جامعت میں

منال مونا ورست بعيالهيس ۽

الجهاب عن الستوال الاوّل والثنا في مسائل فرعيهم كتاب وسنرت والمجاع وقب اس مجتدين سيتمسك كركه اختااف كرف سے خارج ازابل سدنت نہيں موتا، البته عقائر من خلات كرنے سے یا فراع میں مجرا ربعہ ندکورہ کو تنرک كرنے سے خارج أزابلسنت ہوجا تا ہے اور مبتدع کی اقدار مکردہ تحریمی سے -اس قاعد ے سے سب فرقوں کا حکم معلوم موگا

ر في استدلال ازجواب المسلم بروز اسوال (۱۹۹۵) زيد كم تا بي كرج نكم ترندى شريعت كى . سر دنقیعده سهم مع وسمند فرا مسیوس ۱۷ س

مدیث باب مناقب سین بن علی را ، حد ننی سامی قالت دخلت علی ام سلمة وهی تبکی نقلت سا بدید تا با بدید تا با بدید الدواب به بدید تا الدواب فقلت ما الله علیه الله علیه الله علیه المنام وعلی را سه و محیته الدواب فقلت ما لك یا دسول الله قال شهدت قتل الحسین انفاسے ظاہر میواکو عشرہ کے دن اگر می نقال می نقال میں یا بیٹی اور کوئی توجا نزید کا ید کہنا تحیک ہے المرنہیں تو مدیث کا کیا جواب ہے ۔ بینواتوجروا ؟

الجواب، اذل تونواب میں یہ صروری ہیں کہ ہروا تعابی حقیقت پرنظراً وسے اکٹر می درمثالیہ میں بہتل ہوتا ہے اورا سلے اس میں ما جت تعمیر کی موتی ہے، بیس راس ولید مبارک برتراب نظراً نا یہ معدرت مثالیہ حزق کی تعمیرت مثالیہ حزق کی تعمیرت مثال کا ٹیرجا نا اور یہ اور مثالیہ حزق کی تعمیرت مثال کا ٹیرجا نا اور بات ہے، سوخواب میں تو خاک ٹیری ہوئی نظراً کی جومسا فرکے بدن برمسام بعدہ کے قطع کرنے سے ٹیرجا تی ہے، اس سے یہ کہاں لازم آیا کہ آپنے تھا افاک ڈالی تھی، تیسر سے جب دلائل شرعیہ سے ان افعال کی حرمت ثابت ہے تو خواب سے وہ ولائل نمسوخ یا متروک بیس ہو سکتے۔ کیس نرید کا یہ المسال کی حرمت ثابت ہے تو خواب سے وہ ولائل نمسوخ یا متروک بیس ہو سکتے۔ کیس نرید کا یہ المسال می اسراسر باطل اور تحریف ہے متارع کی -

۱۹ مرحرا سال این و کان امرانشدة درا مقدد المسال المرابی است المرابی المسال المرابی التروی اسام)

در جواب سوال ایزی العدار المساد المسال المرابی شبه می به بناله به وه یه به که مولانات المنی متلاب و یه به که مولانات المنی ا

توواقع ہوسکتا ہے۔

خط تا في برجواب بالا

مسئة ولعارن معرزا نهي سيكيد اسموال (۱۵۵) التلام مليكم ورحمة الشروبركاته بعداز سلام مسنون مسئون معررت روحی فداه کی فدمت میں عرض كرتا ہے خط كشيده عبارت بين عارف مى زنا نهيں ہوسكتا ہوا معظم برالاحوال كے مسمس ميں ہدا وراسى فورس يرم بيد ، حقيقت يہى ہدکہ عارف سے ذگذا ه موتا ہدا اور اسى فورس يرم بيد ، حقيقت يہى ہدکہ عارف سے ذگذا ه موتا ہدا اور اسى فورس يرم بيد ، حقيقت يہى ہدکہ عارف سے ذگذا ه موتا ہدا اور اسى فورس يرم بيد ، حقيقت يہى ہدا كہ مطابرالاحوال مسمس ،

بردن تحربین دین انسداع مکر اسموال (۱۵۵) چشتید . قادَرید . مجدوید . نقشبندید سهرور وید، طریع میشنید و تا اورجونه الفرانی میرور وید، طریع میرور وید، طریع میرور وید، طریع میرور وید، طریع میرور وید، می

الجواب اس نقب معنی بری مختص مسلک بی اب کواب کواب با الع اموان بو پس اگر براتباع با توافق عطائق واقع کے برتو باتب رست بعد، ور ذکذب اور لا تشاب و بالا لقائب کی مخالفت ہے، جیسے وہ لوگ مقلدین کو برعتی او دسترک کہتے ہیں (تمتر خامسی ۱۳۳۷) معن اطاعت غیر رسول الشمال استوال (۱۳۵۵) ورکی معن اطاعت غیر رسول الشمال الشمال (۱۳۵۵) ورکی میں الشمال الشمال

الجواب بنیروی کی دوسم بین، ایک ایسی اطاعت که اس کے کہنے سے شریعت کومی چیورد یہ حرام بلکہ شرک ہے۔ دوسری تسم بہ کہ نیت تو قرآن و حدیث ہی کے اتباع کی ہے، مگرایک عالم کو قرآن و صدیث کو بہجنے والامان کر اس کے فتو سے پرعمل کرتا ہے، یہ جائزا و رعن ستمرامت کا ہے۔

٢ صغرالهمارم (تتمه خامسه ص ۱۹۷۷) ر

یم مرجوح یا نتر بعض استوال ۱۵۵ م نهادم نے اس سے پیشتر کے عربیفریں یا تحربر کیا تھا کہ مجھے صفیہ مسائل جمتد متعلد خود البعض مسائل كے دیجان میں ترقر دہے، اور ائر كاند سب اوق بالنصوص علوم ہونے كي وجرسه البجرمعادم موتليه واكرحضرت اجازت دي توحضرت كي ضدمت مي مفصلا لكوكرايين شبها اور دساوس کو دفع کرلول ،حضرت نے جواب میں تخریر فرمایا کہ یہ دعویٰ ہی غلا ہے کہ ندہب راجح ہے، دعوی تویہ ہے کہ ندسب مطاق میں ہیں ،اس ارشاد عالی کامطلب مجھیں ہیں آیا، کمقصور وأتعيت بريا بزعم مقلد - أكرمقصود واتعيت بي تب تويه ام مجيح بوسكتا بحكه زايرب مقريه ال نهیں ہیں، سب کامنشار قرآن و مدیث ہی ہے، اور اگر بنرعم مقلد ہے تب اپنی قلت علمی اور ماقنمی کی وم سے يه امرول نشيں بہيں ہوا، اسلنے كه اگرمقلدكو يخفق بوكم شلافلان سئلميں فيسال قول داجح ببعادر فلان تول مرجوح سعتو تول مرجوح برحل كيس مائنر مومسكتا سعه نظيرامكى رفع سنة كى تىرجىچ سے كيكن افتار جائزنہيں، اور منفيہ كايہ ماہ سب نقل كيا ہے كہ ندافتار جائز نعمل جائز ۔ جب یامرہے کہ مرحدے برعل مجی جائز تہیں ہے تومقلد کے نزدیک اینے ندیرپ کے مسائل کا راجع ہونا ضروری ہے۔ اور یہ خیال میں تھیں آتا کہ اگراس امرکی بینی ندسیہ کے راچے ہونے کی مقلہ کے کے ضرورت بہیں توصاحب بدایہ وعیرہ کواس طرز کی کیا ماجت تفی کہ حلاا قوال اورز دلائن نقل كركے كيومنفيه كى دلىل مع جواب اوله فرلق فخالف بيان كرتے ميں ، جوطرزعمل صاف بثاتاء كه دعوئى مذربب كے روحمان كابے ، ورندا بنے مستندلات سے صرف است الل كافى تھا-الجواب، اس كي شرح كويديتي مجه كرنهي لكها تها، اب نظريت كه احتمال يرلكمتنا بول، مطلب ميرا فول كايركم مقلد كواج الأتوافي متبوع ك منهب كدراج سبحيا سي اسى لي الم اتباع كرّا بي مگرتغفىيلاراج مورنے كا دي ي نہيں كرما الفقيلي ديجان سے مراوا ثبات التربيم بالدليل مین یہ دعویٰ ہمیں کرتا کہ میں ہرقول کے رجان کو دلیل سے تابت کر سکتا ہوں، اور راجے ومرجع می موازنہ کر کے مرجع کی موازنہ کر کے مرجع کا ترک کرنا یہ وظیفہ بھی مجتبد ہی گاہے، گوجہ برمقید ہی ہو۔ البنۃ اگر مقلہ محفی کو یہ یمعلوم ہوجائے کہ اپنے مذہب کی کوئی دلیل ہے ہم نہیں تواس برمعی واجب ہے کہ اس تول کو ترک کروے خالب اس سے آپ کے سب شبہات کا جواب موگیا ۔

ه برربیج انت فی مسلم ایم ایم فامسه ص ۱ سرم

جوابضه برتول کارفرمزودی باندنیشه اسموال ۱۱ ه ه) برقاعده شرعیه که کارفیرمزودی بوم اندنیشهٔ مفاسه ملی کلی فسادعتیدهٔ موام ترک با یدکرون با یدکرون با یدکرون برمقابریم موام بروه برست برواص را ترک کرون مونین می نواص را ترک با یدکرو، زیرا که برمقابریم موام بجود بسس بنازعلیه نریا در شرعیه و منگر بدعات می نمایند، جواب مختیقی شافی مطلوب مست زانزایی به دبورسه و فیریا واستداد فیرشری ده و منگر بدعات می نمایند، جواب مختیقی شافی مطلوب مست زانزایی به

ا کجواب، این قاعده بوم تاید بانکتاب والسنة بالکامیح است با تی جواب اعراض فا براست کواین قاعده در مقاص ست که صورت علی خوامی دعی موام متحد با شده رن تفاوت در نیت دعی باشد و در محل اشکال صورت اعمال بم متمایزاست - ربیع الثا فی ساسه ام ( تتمه خامسه می ۱۳۸۸ ) تعبیق در میان مدین ما مسه می ۱۳۸۸ ) تعبیق در میان مدین ما مسه می ۱۳۸۸ ) تعبیق در میان مدین ما مسه می ۱۳۸۸ ) تعبیق در میان مدین ما مساسه می این می مناب این می ادر می مناب الته علیه و می مناب این می ادر می مناب الته علیه و می سند و مدین در میان می در خواست کی مسفول کی آخر سطرا و صفحه کی آدل میں به صفحه و می ادر شاد فرایا تعالیم می در خواست کی صفحه کی آخر سطرا و صفحه کی آدل میں به صفحه می معلوم می تا است کی میرکی دعار ما تکنا ما نیز به کیونکه مترج الته در می الته کر د ساس معلوم می در و میا رتبی میس ان کا توانی مطلوب سے -

الجواب، ده مدیث یه به سسم النی ملی تله علیه سل دید و ای التهدی مشکری الله سیمان الصبر فقال ساکت اندالبلاء فاسسیله العافیتر و وای التومذی مشکری الفه المنانی من باب الدعوات فی الاوقات، دور و بسری مدیث مورسوال می نزگورب المنه مین به به کمبر کرد و درم بی ایک فلق و ملکه، دو سراحد و رفعی، اقبل کا حاصل یست که افسیق ان مین یه به کمبر کرد و درم بی ایک فلق و ملکه، دو سراحد و رفعی، اقبل کا حاصل یست که انسان که اندرایک ایسی توت بیدا بوجائے که اگر کوئی بالا و سے تواس کا محل کرسکے، اور یہ بالا نے بیرموتون نہیں، بدون اس کے عبی وہ قوت تحقق موکمتی به دوری مدید میں درم مرادی به میساک صفت کا حید خاص کا قرین، به سے س

مديث بحبح اسبت

اور دوسرے درم کا حاصل یہ سے کہ نی الحال اس کا دفوع ہو، اور یہ بلاآتے ہرموقوت ہے۔ اور حدیث اول میں یہ ورم مراد ہے جیسا کہ صیغہ صدر کا اس کا قریم ہے، لیس و ونوں صدینوں میں تطبیق ہوگئی۔ و تنتہ تھا مسہ ص ۲۲۲۲)

الحواب، ازسیان عبارت سائل طابرسین و کرده استجاب و عاداد این خود طامت خطای به است دازیمی جا ایوس شده سی جوابش اگر حدیث ثابت با شد دکر بخیشی سندموتون سست کم المفری اکست که در دورین دیدی ثیب شدت برانمها بقیت عدم استجابت در بخط حی نظیرش این ست کمفته شو و فلما حد لات فعاهد کا لان تعلمت فیها بحلام الناس، طابرست که مغسلات مسلوة دیگرامو رزیر مستند بهی سال و دعوارخ استجابت نیز تعدد سرت بم نما از به اسخط حق است و بخمله آبنا خلاف و بحکست و دی استجابت سند و دی استجابت سند و به سال و دعوارخ استجابت نیز تعدد سرت به نما از به اسخط حق است و بخمله آبنا خلاف و بحکست و دی استجاب از مودند می در باب دعل کنو دکت علی از ما اندت و دار برای می در باب دعل کنو دکت از مدیث ما نعیت و ما در برای می در باب دی می برای در می در باب ترک می در باب ترک می در باب ترک می در باب ترک می در باب در باب در برای در باب ترک می در باب ترک می در باب دی می در باب در برای در باب در باب دی در باب در برای در باب در باب در برای در باب می در باب در برای در باب در برای در باب در باب در باب در باب در باب در باب در برای در باب در باب در باب در باب در باب در باب باب در برای در باب در باب در باب در باب در برای در باب در برای در باب در برای در باب در باب در برای در باب در برای در باب در باب در برای باب در برای در برای در باب در برای در برای در باب در برای در برای در باب در برای در باب در برای در باب در برای در برای در برای در برای در برای در باب در برای در برای

كه اين تبي دعا تسبب ست معاصى را يا بعنوان ديگراك ماجات منشا رمنشامعا صى است، يا آن عقد يات ناشي است ازال معاصى نه كه دعائد اصلاح دين البشال كه مين مطلوب شرى است يدبيل وجوب يا استحباب امر بالمعروت ونبي عن المنكروندا مل حق التامل -

الرربيج الاول سيمياء وتتميز خامسوس الاهلا

بودن شہدئی ملاک معاصبتان اسموال (۳۰ میاں ہم کرایہ برمکان ہے کر رسیقے ہیں، اس مکان کی جودن شہدئی ملاہ ہے۔ اگراس کو کرا یہ دار اثار جھست کے قریب شہد کی محصیوں نے شہد بڑا یا ہے، یہ شہدگس کی ملک ہے۔ اگراس کو کرا یہ دار اثار لیدوار اثار لیدوار اثار لیدوار اثار لیدو ہے تو مالک مکان کو دیدے یا نود کھا وے

الجواب، ده محروا مے کی ملک ہے اس کے إذن سے استعال کرنا جائز ہے۔ فی المه کا پترا کمسناٹل المنتوری بخلان ماا ذاعب لل المنحل فی ارجنہ دخھ ولصا حالے

فتم لانه على من انزاله فيملكه تبعالا رضه كالشعر النابت فيدوالتواب المجتمع في ارضه

لحبریان المهاء اهر، رجب سهرام و تنمه مامسه ص ۲۷۹) ترک نیرون دماربسبب تاخیرتبولیت اسموال ۱۱۷۵ زیدایت ایک ما کنرمغصر کے پورا ہوگی ایک

مرت درون دعادبسبب میرموییت استوال (۱۲۵) ریدبیدایت ما مرمعطه در بورد مولی میامیرمعطه در بورد مولی ایک عرصه تک نعدا تعالی سع دعار کرتا ہے بمبکن اس کا دہ مقصد بورانہیں ہوتا ،اس کو خیال ہوتا ہے کہ شاید نعدا تعالیٰ کو پرلیٹ مہوکہ دہ این مقصد کے بورا ہونے کی ارزو کرنا چھور دیسے یا کم از کم اس مقصد کے بورا ہونے کی دعار کرنے سے بازرہے ،اس کے اس خیال کوسی بزرگ سے اس م

سے تقویت موتی ہے سے

آرزو بگذار تا رخم آیرسش آزود م باربا کمین با یدسش بخادت اس کے جب ارشاد نعاؤندگاد نخو فی آسیجب لکورکا خیال اس کو جب ارشاد نعاؤندگاد نخو فی آسیجب لکورکا خیال اس کو جب ارشاد نعاد کا بهترین فردید سمجه تا ہے کر حسب دستورا پینے مفصلہ کے لئے دعا رکرنا رہے ، ایسی حالت میں برائے نعال مخضرت رائے عالی سیمطلع فرا دیں کوزید کوکیا کرنا ماریک دیدکوکیا کرنا میں برائے دیا ہے تا میں کا دیدکوکیا کرنا میں برائے دیا ہے تا ہ

چا ہے۔ ترکب دعاریا دعا کو جاری رکھتا

مفرن آیت کو تتمنوا ما فعنل الله بدنجه کوعلی نیس اس شعرکا مضمون مراوف ہے مضمون آیت کو بنا نجہ مضمون آیت کو بنا نجہ مخصون آیت کو تتمنوا ما فعنل الله بدنجه کوعلی بعض کا اور منا فی نہیں ادعونی کا بنا نجہ خود نہی عن التمنا کے تعمیری واسٹ لوا الله میں وعامرکا امریت، اور یہ علم منافات و ونوں آیت کی نہیر بروت یوں آئی اور کو مجاز ایستی وعام ہی سے لیا جا دے تومراد دہ دما رہوگی مانے دائے ہر بوت یور و دو دما رہوگی

جس می کی می و تفویض زمون تب تعبی منافات نه برنی ازریر حال می جب اس نیمال کی سبت ای مندم منافات نه برنی از در اس منال می بیت ای مندم بست تود عارکو حادی رکھنا چاہئے ، بشر طبیکه اور کوئی مانع مشرعی نه مود

٤ رومضان مسيم المعربيم فامسه مي ١٩٩٧)

تعبن ركوع دوم سورهٔ واقع المعول ۱۲۱ ه، كيا فراتيم علما كرين المن مسئله مي كرسورهٔ واقعه كا دومرا ركوع كهال سير شروع مواجع، ثلثة من الاقلبن سيرشروع مواجع يا واصحاب المشدماً ل سيرشعروع مواجع

الجواب المستمال معاصف ركوعي ميں تلدة سے شروع ہوا ہے ، گرمضون كے اعتبار سے
واصحاب السنمال سومناسب ہے ، اور مرائمی ممول ہی محل اخرہ ہے ، اور چونكہ یہ ركوعات
ائم ون سے معول نہیں اسلے اتنا اجتبادا ہیں ناجائز نہیں ۔ چنا نجد بوض مصاحف میں پر دكوعا نہیں سخے گے صرف فاص ماص مواقع پر لفظ مقورا لكھ دیا ہے ، اسلے ان كواجا عى بحى نہ كہ اجائكً به بس سخے گے مرف فاص ماص مواقع پر لفظ مقورا لكھ یا ہے ، اسلے ان كواجا عى بحى نہ كہ اجائكً جس كا آباع واجب موكا است میں وجوب ہوگا ان كواجا عى محمول ہو وجوب ہوگا نہ كہ وكھت محم كر زابلا تكر تمام انہت كا معمول ہو اس اس كے جواز میں محمول ہو اس اس كے جواز میں محمول ہو اس ماس میں محمول ہو اس محمول ہو تا ہے ، پر صف کے وقت کس طور تطبیق دے کر ٹرمانا جا اور ہو کے وقت کس طور تطبیق دے کر ٹرمانا جا ہو کہ در میان بظاہ ہو تصف کے وقت کس طور تطبیق دے کر ٹرمانا جا ہے ۔ در میان بظاہ ہو تصف کے وقت کس طور تطبیق دے کر ٹرمانا جا ہو کہ در میان بظاہ ہو تصف کے وقت کس طور تطبیق دے کر ٹرمانا جا ہو کہ در میان بظاہ ہو تعن کے وقت کس طور تطبیق دے کر ٹرمانا جا ہو تھا ہ

اکیواب ، مال کی مسکنت در بیش تک قابل تنو ذہبے اور طبیعت کی مسکنت اور اسیطرح مدطفیان تک مال کی کثرت نہ دیا یہ مطلوب ہو۔ بم سٹوال سلم الماء دسمہ نما مسیوس اس اسیطرح مدطفیان تک مال کی کثرت نہ دیا یہ مطلوب ہو۔ بم سٹوال سلم المسنت ملقی فاصن ملقی اسموال (۱۲۸ه) قربات میں ہی الہم احسنت ملقی فاصن ملقی فاصن ملقی فاصن ملقی المرادی بدمورت نواند القویس کی فلفت قبیح ہو کیا وہ تھی الیسا ہی کہے ؟

اليواب، حسن وقيم اضافي برك بشكار وي اين بني نورا مين تبيع برم كرد ومردانواع مي اليواب وسن معود كورة الله الله الله الله الله المالة ال

صداقل مطبوع قاسمی دیوبندمنی ، و د برآیت منها خلفنکر و فیها نعید کر و منها نخود کر تاس قالنوی کی خاصیت مشائع سے منقول ہے کہ آگر میت پر دفن کے وقت بہن با راس آیت کو ٹیرم کرمی دیوسے تواس کا بمزاد شیطان بھی اس کے ساتھ وفن ہوجا دے گا احر

0 -1

اس عبارت میں ہمزاد کا کیامطلب ہو۔ میری نہم ناقص میں تو اس کا متبادر بین العوام د العوال مطلب و ہی جھو میں آتا ہے جوکمشہورہے، کہ برخص کے ساتھ ایک شیطان میدا ہوتا ہوا جس کو ہمزاد کہتے ہیں ، کہ ساتھ ہی پیدا ہوتا ہوا ور ساتھ ہی مرتا ہے اور زندگی ہوج وقت ساتھ حس کو ہمزاد کہتے ہیں ، کہ ساتھ ہی پیدا ہوتا ہوا ور ساتھ ہی مرتا ہے اور دعفی ہمتے ہیں کرد ہ ساتھ مرتا نہیں ہی ۔ اور دو مرول کو ستاتا ہے، میسا کہ عوام میں معفی کا بہی نیال ہے ، تو بھر بدول کر مراقہ مرتا نہیں ہی ۔ اور دو مرول کو ستاتا ہے، میسا کہ عوام میں معفی کا بہی نیال ہے ، تو بھر بدول کر مراقب منافر ورت وغرض کیا وفن کرناکیسا، اور اگر ساتھ ہی مرتا ہے تو میت کے ساتھ ہی وفن کر تھی کیا فروت وغرض کیا میت سے علی و وفن ہوگیا ہو تو کھونقصان ہی اس سے مطلع فرما ویں اور عبارت مذکورہ بالا اعالی اس کا حبسقہ رشوت اور جب قدر کا مسلخ علم تواس سے مطلع فرما ویں اور عبارت مذکورہ بالا اعالی قرآنی کی توضیح بھی فرما ویں ۔ احق کی کا مسلخ علم تواس تعدرے کہ مشائزہ سٹر لیف باب الوسوت نصل اقل میں حدیث ہے ،۔

عن ابن مسعود قال قال رسول الله ملى الله عليه ما منكومن احد الاوقد وكل بدقرينه من البحث وقرينه من العليمكة المحديث،

اس سے تو م زاد ہ ہم مُرد کھے نہیں معلوم ہوتا ، اورکسی د ومسری روایت کی مجھ کو نعر نہیں ،
ایکشخص نے اعمالِ قرآئی کی عبارت ندکورہ و کھا کہ مجھ کو بھی شبہ میں وال دیا ، اسلے عون کیا گیا۔
اگر سوالات زیادہ مختلط ہونے کی وج سے اس کا جواب دینا خلاف مصلحت اور طبیعت برگراں ہوتر
اس مشبر کے جواب کور ہے دیں ، بچھ کسی دو مسرے دقت دریا فت کرلوں گا۔
اس مشبر کے جواب کور ہے دیں ، بچھ کسی دو مسرے دقت دریا فت کرلوں گا۔
انجواب ۔ یہ کوئی روایت مدین کی ہیں ، دین بزرگوں سے منقول تھا تکھی یا۔ واقع میں

الحجواب میرکوئی روابت مدیث کی ہمیں بعض بزرگوں سے منقول تھا تکھی یا۔ وارد به عبارت محتاج تومیح ہے، ورندا بہام کا اختال ہے۔ احزار تومیح کے یہ ہیں نہ

دا ، کسی حجت سے اس کا بنوت نہیں ہے۔

۲۷) مخزاد سے مرادیہ ہیں کہ اس کی ساتھ اس کے بیٹ سے پیدا ہو، بلکہ انسان کے مقابلہ میں ایک مشیطان میں اپنی ماں کے بیٹ سے بیدا ہوتا ہے جو مرت توقیہ میں اس کا مشادک ہی اسی بنا دہراس کو مرزا دکہ دیا، نمل میں مشارک ہے نہ زمان توقد بیں ۔

رس مرنے میں مشارکت کہیں متول نہیں ، توانسان کے مرنے کے بعد وہ ادرکسی پرمستاط ہوہا تاہے تو اس خاصیت کا حاصل یہ ہے کہ اس کی برکت سے وہ سجون ہوجا تا ہے جیسے برکات رہ خسان میں مردی ہے حسف ت المتنسیاطین ، اورطریق ثبوت اس کا محف کشف ہے حس کی ناتھیں۔ یق داجیب ہے نہ گل تیب ۔ اور چین کر ثبوت اس کا اص ضعیعت و رہ میں ہے اسلے میری رائے یہ ہوگا کر ایسی میں ما تھ نہ ہوتو اس کے میری ملطی کا ہے ۔ ساتھ نہ ہوتو اس کے میری ملطی کا ہے ۔

ه الحجرم مسلم اله وتتميز مامسيم ١٥١)

به الدون می برائد می برائد اسوال ۱۱۱ ه ، مشره موم می کلام بی کویسجا کرنکا گئے ہیں اور اسکے نیچے موکر نکلتے براکون میں مورد کے میں اور جو متے ہیں اور میرسے نگائے ہیں اور اسکے نیچے موکر نکلتے ہیں اور اسکے نیچے موکر است میں اور جو متے ہیں اور میرسے نگائے ہیں اور اسکے تاشا بختا ہے مولیا در سے مالات سے مطلع فرمائیے گا۔

الجواب، بالکل بے اصل ہے۔ سم عمرم سلم العرائی تمہ نمامسہ ص ۱۳۰۰ مسرم میں الحواب المحاب میں المحاب میں معنوی سے معنوم میں معنوی سے معنوم میں معنوی سے معنوم موتا ہے کہ صدیق ہے اسم اللہ معنوم موتا ہے کہ صدیق ہے ایک کا معنوم موتا ہے کہ صدیق ہے ج

اکیواب ،اگراس میں ہے تواس میں مونا مجت نہیں جب کک سندنہ مور (تمتہ نما مسہ میں ۱۲۳) موال ، برتق برنبوت اس مدمیث کا کیا مطلب سے ؟

الجواب. نيسة المومن بدون العسل خيرمن عسله بدون المنيع -

١٦٦ عمم مليه المالة (تترنامسدم ١٧١)

حرمت جربرن و اسوال ۱۹۸۱) اگرسی مملّه کی سبحد میں مُوزُن کی خوراک دغیرہ کے انے کچھ لوگ محلہ کے چندہ دیتے ہیں اور کچھ سلمانوں کو دینے سے انکار ہے توالیسی حالت میں زمیندار مالک معلہ اگر بجبران کو چندہ میں مشر مک کرے تو جائز ہے یا نہیں ۔ 9

ا بحواب، نہیں۔ متمہ ماسہ من ۱۳۳۱)
تطبیق درمیان ما تورہ بودن توز اسوال ( ۲۹ه) کتاب مناجات مقبول میں جن موتعوں سے بناہ مانگی انبیط مورد بودئی و و بنیلیت استیاری سے کرکرم رجانے اور سانب کے کاشنے اور درندے سے اگری میں اور مرض جن اور میانی میں دوب مرنے دخیرہ وغیرہ سے مگر درندے سے اگری میں اور میانی میں دوب مرنے دخیرہ وغیرہ سے مگر

بعض کتابون بن بیماب کران بی رتون می سی می می درم شهرادت بیاند کالکما بی بلکر جناب سند شوق وطن می تخریر فرمایا ب کر جب الترته الی کوکسی کام تنبه شریعا نامنظور م و تا ہے، توکسی حسب نی

رتبه شهرادت سے محروم رہا-

الجواب ان اسباب موت مين وفيتنيس مي يعض مالتون مي بكاا در بعض حالتون مي تهريت توبياه مانكنابهى حيثيت سع بر آكريه وعائمي قبول موجائين تويدوا دشابهى حيثيت سع واقع بهويكى محود ومسري حيثنيت سيموماكي واسى طرح المامون مي مجرد كمانوقتل مبري كالمري كا سبب ب، تمنا بھى آئى بے وددت ان افتل فى سبيل نلى اور بيا و بھى آئى بے لائسلط علي نا مزلايوسمنا اوراعوذ مك ازاظلم إ واظلع معروفًا وجهول ٢ رصفر سيم المراح وتتمه فامسه ص ١٧٣) مح مانعت كردن ازتعيم زبان اردو إسوال دره ، بها رب ملك بربها مي كثيرالتعا إوسلمان آباديم يوكم اس کمک میں سرکاری کم دیعنی انگریزی امریمی زبان سے سکھلائی جاتی ہے۔ اور سرہماز بان سے سيكهن والول كى حالت مسلما في حيثيت سيزاً كفته برموجا تى سي جنا ني جومسلمان بريمي زمان كے وسيله مع الكريزى سيكور شرك برك والمرام يوئي الألمرام يوئي ال كوعمومًا باعتباراباس طويطرين كي توم بريما معامتيا زكرنا ازلس ونشوا رموما تاب اكثر نما زنيكا مذاور روزه رمضان مع كجور وكاربين ركهت مي مسلانون كرساته جمعه جاعت مي حاضرتين موتي من قوم برمسا كے ساتھ كھيا نے بينے ميں پرمہز كم كرتے ہيں اسلئے عامر سلمين اپنے بجوں كوبرہا زبان سكھا نے سے محترزرہ کئے۔ اب فریب تیس برس سے سا اوں نے سرکا رکو پرنمنٹ سے بہت منت وسماجت کے ساتھ ا پنے بچوں کی علیم ارد و کے لئے امداد کی درخواست کی بینانچداس وقت سرکاری مدد ۔ سے إسطيدارس اردوجا بجاقاتم بهيئ اور مدرسون كوننخواه طيق سيست كسر درم بدرم بحانب سرکارمی رہی۔ ان مدارس میں سلمانوں کے نتر کے لٹرکیاں دینیات می قرآن شریف اورصوم وصالوة کے مسائل، دنیوی کارروائی کے واسطے مساب، جغرافید، ارادرارد و کی تمیل کے واسطے قریب فارسی تھی پیلھتے ہیں، اس وقت مسلمانوں ارد والم كوجبكه ديني و دنموي دونو ل مفا دكيليمشكف مجوكراس كحطرت زياده توجهنع طعت كئ ایک مسلمان جوبرمی زبان سے انگریزی بی اسے تک یاس کئے ہوئے ہے اور سربھالستی کے ان را کھے مندروں کے نیومی برہما کے قومی اسکول میں برہما زبان سے انگرینزی بیرصائے کے عمدہ ماسٹری

اس طرح مے سمر موصوف کی تقریروں کی ہر دگ دیشہ ہیں اردو کی استہزار واستخفاف استخفام خاہر مہیستے ہیں جائے ہوئے لکھتے ہیں ، خاہر مہیستے ہیں جائے کی کو سکر موصوف مسلمانوں کو اپنی تقریر کے خاتمہ پر دائے دیتے ہوئے لکھتے ہیں ، کہ ارد مہارے واسطے تھیک علم نہیں ہے اسلے ہمیں اردو کا خاتمہ کر دینا جا ہے کہ کو دہ اور آئے ہوائی سل کو کے خرر درساں بر، فی الحال ہا رایہ فرض ہونا چاہئے کہ ان کی حالت کو صدر معاریں اور آئے ہوائی سل کو استعمال میں گذر نے سے کا میں گذر نے جائے اور حتی الامکان موجودہ ارد میں اسکولوں کو متدرہ کے ہر می اسکول ہم کہ احالے۔

ناکشر ملکر مرسیل تغلب کل مسلانان سلاکپ براحتفاد رکھتے ہیں اور آب کومشر بیت اور مطربیت اور طربیت کامت کامت دا ا طربیت کامت دا مانتے ہیں، آب کاجواب بالفرش ایشخص خاص برکوئی تا شربھی نہ کرے مگر عامیہ مسلمین برانینج اشرد کھائے گا، لنداحضور برنور کی نامت شربین ہیں عرض ہے کہ مسٹر موصوت کی تفریر مسلمین برانین اور استحقار بالدین ہے یا نہیں۔ برتغز سراول ازروکے بذکورہ بالاستم اربالدین ، استخفاف بالدین اور استحقار بالدین ہے یا نہیں۔ برتغز سراول ازروکے شمع شريف أن پركيامكم مايدم وسكتاب بيواتوجروا-

المحواب، روى الترمندى عن ابى هريزة ان رسول الله صل الله عليه وسلوتلاهذة الآية وان تتولوا يستبدل قوما غير كوثيم لا يكونوا امثالكو، قالوا يارسول الله الله عليه وان تتولوا يستبدل قوما غير كوثيم لا يكونوا امثالكو، قالوا يارسول الله الله عليه ولم المن فرلاء الذي ذكرا لله ان تولينا استبدلوا بنا ثعر لا يكونوا امثالنا فله سنا في في المعلق الدين عند التريالتنا ولدرجال مسس الفوس اهو في الدوالم ختاركما مع دالشي على المعلق الوشوع بغير عوبيت اى لسان الفوس اهو في الدوالم ختاركما مع دالشي على المعلق الوشوع بغير عوبيت اى لسان وخصد البووعى بالفارسية لمزية ها كمديث لسان اهل المجنت العربية والفارسية الدرية بتشديد الوائى قهستاني اهه المدرية بتشديد الوائى قهستاني اهه المدرية بتشديد الوائى قهستاني اهم الموافقة المواف

قرآن مجید سے بوامط تفسیر مرفوع اور مدیث سے باد اسط فضیلت علمائے فارس کی لوردوا نقبيه وفضيلت زبان فارسى كي صاف ظاهر سيره اورمشا بدس كه علمائ فارس كالخطيم المقدار ذفيره علم دینی جوکہ بنارہے فضیلت اولیٰ کی زبان فارسی میں موجودہے، تواس سے بھی اس واسطہ سے زبان فارسی کی نصبیلت مفہوم ہوتی اور الم مبروعی ومی دانقهمن العلماء کی تعریح سے معلوم مواکه عربی سسکے بعدائمه اسلام کی ایک جا عمت کے نزدیک درجہ فارسی کاسے، اوریہ طاہرے کہ فارسی اورارو و آسینے ماةه كهاعتبارسي بالكلمتقارب بي محوياكه وه فارسي بي سفتبس بے دونوں ميں صرف روابط و مصادراد ومليل نغات بي كا تفاوت سع بينانجامل بآني ارد وكي ومي توك بين حن كي زبان فارمي تقي ا صرب بعض اتباع کی رعایت سے بعض نغات و دسری زبان کے مغلوب طور براس میں داخل کرنا کوارل كرليا بلكعربي نغات اردومي الملى زبان فارس سيمبى زياده تعلى بس تواسى بذاربرارد وعسرتى اورفارسی سی تحتوا بع ولواحق سے۔اورتا بع ولاحق محکم متبوع وملحق برموتا ہے۔ کیس فارسی کی سی فضیلت اور ترجیح دومسری زبا نوں برارد وکوتھی مابیل ہوگی یسی ایسی زبان کی مديرت كرناقواه وشرعيه كي روسي بهايت متقبح اورسنتنكريد اوراكر على مبيل التنزل اس تغاضل سيقطع نظركر كي سب السندكى تساوى مي سيم كريجا وسے تووہ تساوى مروست فی نفسہ ہوگی نہ کہ مطابقا کیو کرام کا اٹکارنہیں ہوسکتا کہ مارے ملک ہندیں بعدع ہی کے علوم دینیکا ذخیر حس قدرفارسی ا وراردوس بے کسی ادر زبان میں ہیں بخصوص انگریزی اورسمي مين توسعي تهيس-

ماصل ہوگی، اور چونکہ علوم دینیہ بلاکام مطلوب ہیں اور مقدم مطلوب کاسمعًا وعقلاً مطلوب ہوتا ہے اس کئے غیرفا نع للعرب ہرکوار دو و فارسی میں مناسبت ہیں اکر نا نشر عام طلوب ہوگا۔ و لو نغیرہ لیس مالت ہیں اس کی تحصیل جہاں دو مراسہ ل ذرید علوم دیئیہ کے سہل ہونے کا مفقو دے فردری ہم مالت ہیں اس کی تحصیل جہاں دو مراسہ ل ذرید علوم دیئیہ کے سہل ہونے کا مفقو دے فردری ہوسلما ہونے والوی میں ملما کرت سے بائے جاتے ہیں اور انگریزی و بریم جانے والدن ہیں انٹی کٹرت نہیں ، اردو فارسی ہوسئول ہونے والے کواسانی سے محد مت صلح بت صلح ارکی میسر ہوسکتی ہے : کا ان انٹیر نیزی و بریمی کے اور حس لمسرے مقدم مول کا مشروک ہے اس حیث اور انگریزی و بریمی میں مذمومیت و مشروک ہے اس حیث تا بت مقدم مولی ہوگی۔ اور اس ہونے دیں احقر کا رسالہ تحقیق تعلیم انگریزی قابل مطالعہ ہے۔ باقی دینوی یا دینوی یا دینوں دین دروی ہرمال میں سنتی ہیں ۔ و مفرس مولی میں مفروک ہے۔ اور اس ہونا کی دینوی یا دینوں دین دروی ہرمال میں سنتی ہیں۔ است دن علی ، ۲۲ صفر سام مساله ۔

اكملك لا أن في الله الله المسان في الله الله المسان في الله المساكات ورتونيح وتسهيل بواب بالا از منتى عبدا توامد معادب بسمانله الوحلين الرحديدة ونعمل عيد الرسوله الكوبيط

صوب برباس ایک بریم سلمان کے متعلق جوایک سوال ایا تعاکہ وہ اس صوبہ بی ارد وزبا کی تعلیم کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے ، اوراس سلسلہ میں ابنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعہ سے اس نے اسلام اور سلمانوں کے مولویوں کی توبین کا بھی از کاب کیا ہے ، بداوریا فت کیا گیا ہے کہ شخص ندکور کے بارے میں شرع علم کیا ہے ؟ اس کے جواب میں تفرت اقد سے کیم الامتہ می والوقت مولانا شاہ اشرف علی فقا تقانوی اوام اللہ فیوضہم العالی نے جونتو کی حوالہ تلم فرایا ہے وہ ہر طوری حق اور واجب الا تباع ہے۔ صوب بر بہا ہند و بستان کا ایک جصر ہے اور و با مسلمان بیشرت ہا اور و زبان جوار دو زبان کی دو کداوت کی کو ارد و زبان میں شائع کرانے کے لئے کوشاں ہیں ، ایسی صورت میں اس بر ہم مسلمان کا فعل شرعی حیثیت سے تو بہا میں میں اسلے کہ سلمان کی قوئی زبان کی تعلیم بندگرا ، نے کا مغبوم سوائے اس کے لئے مفرت رسان ہے ، اسلے کہ سلمانوں کی توبی زبان کی تعلیم بندگرا ، نے کا مغبوم سوائے اس کے لئے مفرت رسان ہے ، اسلے کہ سلمانوں کی توبی زبان کی تعلیم بندگرا ، نے کا مغبوم سوائے اس کے لئے مفرت رسان ہے ، اسلے کہ سلمانوں کی توبی زبان کی تعلیم بندگرا ، نے کا مغبوم سوائے اس کے کا مغبوم سوائے اس کے لئے مفرت رسان ہے ، اسلے کہ سلمانوں کی توبی زبان کی تعلیم بندگرا ، نے کا مغبوم سوائے اس کے کے مقبوم سوائے اس کے لئے مفرت رسان ہے ، اسلے کہ سلمانوں کی توبی زبان کی تعلیم بندگرا ، نے کا مغبوم سوائے اس کے لئے مفرت رسان ہے ، اسلے کہ سلمانوں کی توبی زبان کی تعلیم بندگرا ، نے کا مغبوم سوائے اس

اورکی نہیں ہوسکتا کرتو بی حیثیت سے اس مصر ملک میں مسافوں کی کوئی بھی وقعت نہیں ہے مالا کمر صوبہ مَدکورمیں بغضار تعالیٰ مسلمان ایسے ہی مساحب شروت ہیں جیسے ہند وستان کے دوسے مصص میں، بلکہ تعفی مسلمان تا جرتواس جیٹیبت کے ویاں موجود ہیں جو بہندوستان سکے دوسرے مصوب میں اردوز بان کی تعلیم کا بنلا دوسرے حصوں میں یا ہے بھی نہیں جاتے الیسی صوبرت میں اس صوبہ میں اردوز بان کی تعلیم کا بنلا کیا جانام ملمانوں کی بہت بڑی جی تلفی اور توہین ہے معلوم نہیں کہ وہ برجی مسلمان کس تمامش کا

ہے کہ اپنے یا تھ سے اپنے بیروں میں کلماری مارر باہے۔

مصررہے۔ مسلمانوں کواپنی قرمیت قائم رکھنے کے لئے اس امری خرورت ہے کہ وہ انگریز تعلیم کے ساتھ فرم تعلیم سے بھی ہمرہ اندوز موں اگروہ مذہ تعلیم سے بانکل بے ہمرہ رمیں گے توان کی قومیت کاشیرازہ ہمرگز قائم ہمیں رہ سکتا ، اور یہ امری حصہ کی مرقبہ زبان میں نہیں ہوسکتی، بھی وہ ہے کہ اردوز بان کے ہندوستان کے سی دوسری حصہ کی مرقبہ زبان میں نہیں ہوسکتی، بھی وہ ہے کہ جن حصص ملک میں مبندی گراتی ۔ رکشنی جمل ین گلہ ویچرہ ویخرہ زبانیں بولی جاتی ہیں، وہ ہا مسلمانوں کے بخوں کو ہندوستان کی اسی عام زبان میں جسکو اگر دو کہتے ہیں فرہبی اور لعبت در منرورت دنیا وی تعلیم دی جارہی ہے اور جو مکہ حکام وقت نے بھی اپنی خرور یات پر لحاظ کر کے نه بنام کا دیا جا نا فروری بجو لیا ہے اور اسلے اُر دو داں استادوں کی جگر جملہ ہاری سرکاری بی در کھی جاتی ہے۔ اگر برمی سلمانوں کے اس نا دان دوست کی فقر پر بر برخوانخواست عمل ہوتو مندوستان عبر کے داری بی سے سلمان استادو کو دوست کی فقر پر برخوانخواست عمل ہوتو مندوستان عبر کے دوسرانفقدان بوحسبی تلافی اس برسی کمان کو دیک گفت الله بونا پر برخوسلمانوں کے کئی برابر ہو سکے جو مندوستان عبر کے سرکاری ہا ارمی میں سلمان تی استاد دن کی تنخواہوں کی برابر ہو سکے جو میدوستان عبر کے سرکاری ہا ارمی میں سلمان تی کو خوجیوب اس بریمی بی، اے نے بیان کے میں اُن کی کہنے ہوں کہ برابر ہو سکے جو عیوب اس بریمی بی، اے نے بیان کے میں اُن کی کہنے ہوئے۔ اور وز بان کے جو عیوب اس بریمی بی، اے نے بیان کے میں اُن کی کہنے ہوئے۔ یہ بیان کے میں اُن کی خوجیوب اس بریمی بی، اے نے بیان کے میں اُن کی کہنے ہوئے۔ یہ سے یہ

دا) پہلے مولوی لوگ بچوں کومفت عربی بیرها تے تھے، اب انکوما ہواری تنخواہ کے وعدہ دار بہلے مولوی لوگ بچوں کومفت عربی بیرها تے تھے، اب انکوما ہواری تنخواہ کے وعدہ دام فریب میں بھنسا یا گیا، اور انہوں نے کا نے کا شیر نکر کے جارے پرنظر جائی،

اس پیں بظا ہرار کو کاکوئی تھی قصور صلوم نہیں ہوتا ، ندید امر قیاس آسکتا ہے کہ اردد پڑھانے کیلئے اس صوبہ کے تمام مولوی نخواہ وار مو کئے ہوں اوراس وجہ سے عربی کی نعت تعلیم بالکل مند موکمئی ہو، ملکر مسرکاری مدرسوں ہیں اردو کا تعلیم جاری سے سے نفیڈنا اسلامی اعلی تعلیم کاشق بیدا موکلادر وہ فکرم حاش سے فارغ ہوکرا ہے تو ہی مدرسے کھول ہیں تھے جس میں عربی زبان بڑھا کی جا گی اور مہند وستان کی طرح اس صوبہ میں بھی علمائے اسسال نظر آنے تکییں تھے۔

۱۲۱ اردوزبان مین کھوکھلاپن ظاہرہے، گھرینہیں بتنایا کہ برہی زبان اردو کے مقابلہ میں کھوئس اور بھاری ہوئی ہے اور طلب کا اور بھاری ہے۔ اور طلب کا اور بھاری ہے۔ اور طلب کا اور بھاری ہے۔ اور طلب کا نظام کے دونیا بھر کی کل زبانیں (فارسی عربی اور ترکی کے میوا) مختصر نوایسی اور تھوڑی عبارت میں زیادہ مطلب ظاہر کرسے میں اگر دوربان کامقابلہ میں کرسکتیں، بھراسکو کھوکھلا متنانا کیسے درست موسکتا ہے۔

رس) اردوربان کودنفریب بے مغرکبیلا بتا ناہی غلط ہے۔ اصلے کردوکبیلا بے مغربوتا ہے وہ پر نہیں ہوسکتا، اوراردوایسی شیری زبان ہے کہ جوم ندوستان کے تمام صوبوں میں پسند کہماتی ہے اورسب جگہاں کے بولنے اور بچھنے والے موجود مہونے کی وم سے اسی کوم ندوستان کی عام زبان کماما تاہیے۔

دمى اردد دانوں كودعوبى كاكتابتا نابحى درست نہيں كيونكريشل ايستىخص كے لئے استعال

کی جاتی ہوجود کمام و گھریہ بات نہیں۔ ارد و بھر صف سے اول توسلانوں کے بچے اپی ختبی باتوں سے واقعت ہوکر بیخ مسلمان بن جاتے ہیں، ہوا یک بہت بٹری دولت ہے اور قومی حیثیت قائم اور ضبوط رہنے سے مسلمانوں کی قومیت کے لئے بالفرور نافع ہی، برہی یاکسی دوسری زبان کے سیکھنے سے یہ بات ہرگز ماصل نہیں ہوسکتی بلکہ اس برہی مسلمان کی طرح خدم ہی امور سے جابل رہ کر اپنی قوم ہی کے لئے ضرر رساں بنجائے گا اندلیشہ ہی، اور ایسا شخص جو خدم ہے نا واقعت یا لا خدمیب ہوگو رنمنٹ کے لئے ضرر رساں بنجائے گا اندلیشہ ہی، اور ایسا شخص جو خدم ہوتا ہے جن کی بنا دبیر کو رنمنٹ نے مرکزی لئے ہی مغید ثابت نہیں ہوتا۔ للکہ بہت سی خرابیوں کا باعث ہوتا ہے جن کی بنا دبیر کو رنمنٹ نے مرکزی مداس میں مذہبی تعلیم کی خرورت کو محسوس کیا ہے، دومرے اُرد دواں اشخاص بالکل بیکار ہی نہیں ہر میں بلکہ اس برہی مسلمان سے میں نے اردونہ میں بیروی زیادہ محاس بیدا کر سکتے ہیں اور اپنی قوم کو نف سے بہنچاتے ہیں، یہ اور دی مغید کام ہے، جو اردونہ مانے والے ضحص نہیں کر سکتے۔

۱۵) اردو دانوں بر میش بھی ما دق بہیں اسکتی کہ انھوں نے پانی کے اندر کے سایہ کو کمیڑنے کی کوشٹ ش میں اپنے منحر کی جزیعی کھوڑائی، جیسا کہ اوپر درج ہوا، مسلمان ابنی مذہبی ضرور توں سے واقعت ہو ماتے ہیں جو برقی کی طلاوہ معامل ہیں اسکول میں جو سے تھے، اوراس کے علاوہ معامل ہیں اسکول میں غیر توم والوں کا نمک خوار براہے ہی جنہیں مرفع میں مسلمان سے جو برجی تومی اسکول میں غیر توم والوں کا نمک خوار براہے ہی جنہیں دہتے، المذابع معن اس کا بالکل نصول اور عقل کے خلاف ہے۔

۱۲) کار روائی کونسل کا ترجمه ار دوی کیا جا نامنظور نه بو نے براس بری مسلمان کاخیش بولی سید، کار روائی کونسل کا ترجمه ار دوی حیثیت سے اس نقصان میں وہ نود بھی شریک سید، اسکا دامنظور مونے کا یہ مطلب برگز نہیں کہ یہ سوال اسکے علاوہ کونسل می کسی درخواست کا ایک دفعہ نامنظور مونے کا یہ مطلب برگز نہیں کہ یہ سوال اکندہ کھی نہیں اور سکے گا، بلکہ ایسی دوائیس جوکسی قوم کی جانب سے بول بار بار بہیش موسکتی ہوں اور اخرکا رمنظور موکر رمتی ہیں ، اسلے امید ہے کہ سلمان مبرصاحب بھر یہ تحریک بیش کرینگوء اور افراز دمنظور موکر رمتی ہیں ، اسلے امید ہے کہ سلمان مبرصاحب بھر یہ تحریک بیش کرینگوء اور امر درمنظور موکر رمتی ہیں ، اسلے امید ہے کہ سلمان مبرصاحب بھر یہ تحریک بیش کرینگوء اور امر درمنظور موگری اسلے کہ سلمانوں کی تعداد اس صوبہ میں اتنی کم نہیں کہ ان کی درخواستوں پر افران میں میں ان کی موجود ساور میں ان کی موجود ساور میں ان کی موجود سے اور اس موجود میں اتنی کم نہیں کہ ان کی درخواستوں پر افران موجود ہیں۔

برطال اس بریمی سلمان کی به کارروائی نهایت بی فسوستاک بی، مذہبی جبتیب سے وہ ایک ایک ایسی کناه کامرکب مواہد جونهایت بی بیج اور شکر ہے، جیساکہ حضرت اقدس کے فتو ہے سے ظاہر موگا، اور قومی حیثیب سے اس کومسلمانوں کا نا دان دوست کہا جاسکتا ہے جواسلام کے رسمنوں کی خدمت انجام دے رہا ہے، اور اس کے نتیجہ سے بواسکے لیے بھی مضرت رساں ہے

بالکل بے خبرہ، ہذارہ سرے سلما نان صوب برہا کا فرض ہے کہ اس کی برادران طریقہ برفہاکش کریں اور جب تک وہ اس ناجائز حرکت سے با زنہ جائے سیجھ لیاجائے گرگویا وہ تو می جاعت سی بابرہ، اوراس کے مقا لمہ ہیں اسپی کوشش کریں کہ صوب بربرہا میں سلمانوں کے تو می مفاد کو نقصان نابرہ، اوراس کے مقا لمہ ہیں اسپی کوشش کریں کہ صوب بربرہا میں سلمانوں کی جائے کہ دشہ منان اسلام مسلمانوں کی حقیق میں نامی ہے ۔ کہ محد عبدالواحد فاروتی تھانوی ڈیٹر خامسہ ص ۱۲۳)
تقیق مدین تواہد جنا ہے۔ اسپوالی ( اے ۵) سبم الشرائی متین اس سئلہ میں کو مصور سرور کا کہ اسپی موجود ہے ، خارہ نواجو میں ایک سوصحاب رضی الشرعی المترب میں دور کا کہ اسپی موجود ہے ، ان میں سے کسی خص نے کہ الشمار ہوجے جس سے حضور کو تواجد موار اور روائے مبارک شوکلم وں میں بھائری گئی اور سوموجودہ محابہ خارک کرائے تھی مراک کرائے تھی کرگئی ، اور وہ روائے مبارک شوکلم وں میں بھائری گئی اور سوموجودہ محابہ خارک کرائے تھی کرگئی ، اور وہ روائے مبارک شوکلم وں میں بھائری گئی اور سوموجودہ محابہ خارک کرائے تھی کرگئی ، اور وہ روائے مبارک شوکلم وں میں بھائری گئی اور سوموجودہ محابہ خارک کرائے تھی کرگئی ، اور وہ روائے مبارک شوکلم وں میں بھائری گئی اور سوموجودہ محابہ خارک کرائے تھی کرگئی ، اور وہ وہ روائے مبارک شوکلم وں میں بھائری گئی اور سوموجودہ محابہ خارک کرائے تھی کرگئی ، اور وہ وہ روائے مبارک شوکلم وں میں بھائری گئی کے درسوموجودہ محابہ خارک کرائے تھی کرائے کہ میں بھائری کہ کہ کرائے تھی کہ کرائے کہ میں بھائری کرائے کہ کرائے کہ کہ کرائے کہ کرائے کہ کرائے کرائے کہ کرائے کہ کرائے کہ کرائے کہ کرائے کہ کرائے کہ کرائے کرائے کہ کرائے کہ کرائے کی کرائے کرائ

الجواب، توارف المعارف باب نمامس وعشرين فى القول فى السماع تا دَيُّا واِعتَنا يُكُونِير من يه روايت كسى قدر تغير كوسا تعرم وجود ہے - بيمراس كوفل كركے شيخ نے يه فرما يا ہے ١٠-

فهذا المديث اوردناه مسئلاً كماسه عناه ووجدناه وقد تكلم في صفة اصعاب الحديث وما وجدنا شبع انقل عن رسول الله ملى لله عليه وسلم ديشاكل وجداه ل الزمان في وسما عهم واجقاعهم وهيئتهم الزهدا وما احسنه من حجة للصوفية واهل الزمان في سهرا عهم وتمزيقهم الخرق وقسمتها ان لوهم والله اعلم ويجالج سرى اندغيوم عيم ولم اجد فيد ذوق اجتاع النبي على الله عليه ولم معامم اصحابه وماكانوا يتمد وندعل مابلغا في مناهم المعابد و ماكانوا يتمد و نداهم و ندول المعابد و نداهم و ندول مابلغا و ندول المعابد و ندول مابلغا و ندول المعابد و ندول المعابد و ندول و ند

في هذا الحديث ويا بي القلب قبولد والله اعلم بذلك،

که اسی قاعده کے لحاظ سے دیگر موجودات مثلاً رقرح، المائکہ، بُو، مزه وغیره مرئی نہیں ہوسکتے کیوکھ ان کو بھی جہت مکان جسم وغیرہ نہیں ہے تو جیساکہ حق تعالیٰ میں مرئی نہ ہولے کی صفت موجود ہے کا بذا بعض مخلوق میں بھی وہی صفت موجود ہوگی جیسا المتناع رویت واجب کا خاصہ ہو ایسا، المتناع رویت فالق ومخلوق کا خاصہ و صفت المتناع رویت مکن کا خاصہ ہوجائیگا جب یہ بات جائز مہوئی تو خالق ومخلوق کا خاصہ و صفت ایک ہوجا و یک مالانکہ یہ خلات مقائد و مربح البطلان ہے، اگر کہا جا وے کہ اکثر صونیائے کرائم کے سرایا میں ہوجا ہے، اُس کی رویت محال نہیں ہو۔ ہیر بیاں بہن بند ہوگا کہ جس بی رویت محالی ہے، المامل اس کا مفصل جاب عنایت فرائے المسال اس کا مفصل جاب عنایت فرائے المسال اس کا مفصل جاب عنایت فرائے المسال میں استحداد نہیں اور اکورت میں اللہ تعالیٰ میں اس کی استحداد نہیں اور اکورت میں اللہ تعالیٰ میں اس میں استحداد نہیں اور اکورت میں اللہ تعالیٰ معالیٰ میں استحداد نہیں اور اکورت میں اللہ تعالیٰ میں استحداد نہیں اور اکورت میں اللہ تعالیٰ میں استحداد نہیں اور اکورت میں اللہ تعالیٰ میں استحداد نہیں اور اکورت میں استحداد نہیں اور المورت میں استحداد نہیں اور المورت میں اللہ تعالیٰ میں استحداد نہیں اور المورت میں استحداد نہیں اور المورت میں اللہ میں استحداد نہیں اور المورت میں استحداد نہیں اور المورت میں المورت میں استحداد نہیں اور المورت میں المورت میں المورت میں استحداد نہیں المورت میں استحداد نہیں استحداد نہیں المورت میں استحداد نہیں المورت میں المورت میں استحداد نہیں المورت میں استحداد نہیں استحداد نہیں استحداد نہیں استحداد نہیں استحداد نہیں استحداد نہیں المورت میں استحداد نہیں استحداد

یراستعداد بیدافرادیں محے۔ مرزیقعدہ سے میں ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس کے در ایس میں ایس کے در کری کا د رفع تعارض دراً یہ لاندرکالابصار اسبوال اس، ہی تتعالی کلام پاک میں فرما تا ہے لاکٹ درگے ہ

و دجوه يومندنا ضدة الكَبْفَارُ وَعُوبُدُرِكِ الْأَبْفَارُ وَعُوبُدُرِكِ الْأَبْفَارُ دِنْ فِرَاكَا بِسَانُ تَو معلوم مواكري تعالى كادراك ايصارسه محال بيد توجو چيزمحال موتى بيد وه بينته محال متى ؟

بِعركيا وم سِه كُون تعالى اسى كلام باك مين دوسرى عكر فرما ياست وُجُوهُ يُومُنِينِ نَاصِرَةُ إلى رَبَّهَا

مُناظِوَةً ، تومعلوم مواكر ديداريمي حق بيء بعب إيك المركي نفى كى تئي بيراس كا اثبات ،كيونكر وبات محال موده كيونكرمكن موكى . كلام ياك مين بدمنا فات كس النيء اس سعة ولازم أتا بيركر حق تعلط

كى صفت اب مجري ورآخرت ميں مجمد موكى ، مالانكر صفات حق ميں نبدل وتغير ما أسر نہيں بہر مال

اس کاجواب با صواب بدلائل مقلیه مرحمت فرمایا جا و بے تو نهایت تواب اور مهر بافی مہوگی۔

جواب، دونوں آیت میں امکان کی توکعی بہیں، صرف وتوع کی نفی ہے، اور وہ بھی دوسر دلائل سے مقید بالدنیا ہے، اورایس کا سبب بھی وہی مانچ منجانب الرائی ہوئے کرمنجانب المرکی ، اور انتبات ہو اخرت میں بیس نفی وانتبات کا مولمن ایک نہیں بجب اتحاد زمان نہیں توشا تف نہیں۔

٨ رولينعده بموله سلاح (تتمدخامسدا ١٧٧)

كنع مشبه برساع صوفيد إسوال (مم) ماع بالمزامير كيمتعلق ميرا عققا ديد بموكه وه علما كنقه كخور ميراع تقا ديد بموكه وه علما كنقه كخور كيم المرديك المناس كي ليُحاص كاستناگذاه اورمؤب لنست و فيور بيع و المدرود بيا الماس كي ليُحاص كاستناگذاه اورمؤب لنست و فيور بيع و

متقدمين مفرات معوفيا يمرام كاس جاعت متعلق جن كاسماع بالمزمير سننا نقل متواتري

ثابت بے اوران کی مستیاں بٹرے فرے اکابرین سے بھی کئی ہیں اس نعل کے متعلق ہوفقہا، و می نمین کے خلاف ہے کیا ایسے کاملین کواس کم سے ستانی سمجھا جا ہے کیا ایسے کاملین کواس کم سے ستانی سمجھا جا ہے کیا ایسے کاملین کواس کم سے ستانی سمجھا جا ہے کیا معان الشدان کو بھی عامتہ الناس کی فہرست میں داخل کرنا چاہئے ؟ جا ہے کہ اورصو فیہ کرام کے خدا ہیں ساع مطلق یاسل کا لمزامیر کے متعلق جو آرار ہوں اُن سے بھی مطلع فرائیں توا متیا طومزید ہوا ورعین نواز متی ہو۔ ہے اُرار ہوں اُن سے بھی مطلع فرائیں توا متیا طومزید ہوا ورعین نواز متی ہو۔

الجواب، جمهورعامائے مقدین دفقهار وصوفیارکاویی مذہب ہے جوسائل فرنقل کیا باستثنار مواضع خاصر مثلظ طبل غزاہ و قبل سخور وشلها، بلکه فقها نے مطلق سائ کی مجی اجازت باستثنار مواضع خاصر مثلا طبل غزاہ و قبل سخور و شلها، بلکه فقها نے مطلق سائ کی مجی اجازت بہیں دی البتہ بعض موفیہ نے اس میں وہی توسع کیا ہے جس کو سائل نے نقل کیا ہے ، اب ان بعض میں خواہ وہ مقدس ہستنیاں بھی داخل ہوں جن کا ذکر سائل نے کیا ہے ہا دوقیا س ملی مواضع صورت میں غدر اُن کا یا غلبہ مال ہی بدر مخروج عن التکلیف کے یا اجتہاد وقیا س ملی مواضع الاستثنارہے ، کما فی الدر المختار ، ۔

فلوللتنبه فلاباس به كما اذاخل فى ثلثة اوقات لتذكير تَلت نفخاست الصوراكخ و فى رد المحتار، اقول و له نايفيدان الة اللهوليست محمد لعينها بل لقصداً للهوالى قولمه و فيه دليل لساداتنا الصوفية الخرج ه مسهم»

اور ثانی پرتواترنسبت الیم کوسلیم نرکیا میا و بیگا، بلکه ان کے تقدس کو ثابت بالتواترا ور اس نوس کامنا فی تقدس میونا بال بیل مان کران سے اس کی نفی کیجا دیے گی، اور غیرمتارس موام کے فعل کی تا ویل ضروری نه مہو گی بنصوصاً وہ عوام جن می تبیج لفے وہ جونے کی تقدیر بیر علت تحریم بھی یقینا شخفت ہے، ان کے فعل کو یقینیا فسیق کہیں گئے۔ ولعل ماحودت هو مصدلات ما قال و دل و الحمد ملافی عزوج لی، اور ذیقعدہ سے میں اس میں ماسی سے میں ا

جواز اطلاق تفظ فدائ برق تعالى إسوال ١٥،٥) بسم الله الرحم المحمد لله وكفي وسلاً على عباده الذين اصطفى ونساتريش كم إيما العلماء بكتاب ربنا فعلمونا فما علم كوالله اجركو الله ، قال الله في القرآن البحيد ولله الاسماء الحسنى فادعوه بقا و ذروا الذين يلحد ون في السمائة مسيجزون ما كانوا يعملون (اعراف جرد وركوع ٢٢) اى يميلون في شانها عن الحق الى الياطل اما بأن يسموه بها يوهم معنى فاسدٌ إقاله ابوالسعود ،

الوجد التأتى وهوقول اهل المعانى ان الانحاد في اسماء الله تعالى هوتسمية

بهالم يسمه بدنفسه ولم يود فيه نصمن كتاب ولاسنة وأن اسساء الله تعاكى كلها توقيفية كما تقدم فلا يجوز فيهاغير ماورد فى الشرع بل ندع باسمائه التى وردت فى الكتاب والسنة عَلَىٰ وجه التعظيم أهخازن وفقح البمان ف تركواتسسيه الذين يميلون على كمت، والصواب فيهايتسمونه بعير الاسماء الحسنى وذلك ان يسموه بها لا يجوزعليه وإن يقولوا يا سخى يا رفيق لانه لم يسم نفسه بذاك مدارك وقال اهل المعانى الانحاد في اسماء الله تعالى تسميته بمالم يتسميه وا يبطق به كتاب الله ولاسنة رسول لله صلوالله عليه ولم وجملته ان اسماء الله تعافى على التوقيف فابتهسمى جوادا ولايسموسخيا وانكان في منى الجواد ويسمى رجيما رفيعًا وسمى عالمًا ولا يسمو عاقلا، وقال الله تعالى يُخَادِعُونَ الله وَهُوَخَادِعُهُم، و قال عزمن قائل وَمَكُونُوا وَمَكُوالله ولايقال في الدعاء يا مخادع يا مكاربل يدعى باسماء الله التى وردبها التوقيف على وجالتعظيم فيقال يا الله يا رحمن يأرجيم يأ عزيزياكريم ونحوذاك معالم التنزيل وحمل حاشيد جلالان امأ قوله فادعوة بماففية ليل على ان الإنسان لا يجوزان يدعوارب الاستلا الاسماء الحسني بعب ان عرف معانيها اج قاله اليسابوري في تفليايرة ١١ المسئلة الرابع قولسه معلم وَ يِلْكِ الْرَسْمَا مُ الْمُسْنَىٰ فَا دْعُوكُ بِهَايد ل على اندنالي حصلت له اسماء حسنة و اندمج بعلى لانسان ان يدعوا لله بها وهذا يدل على أن اسماء الله توكيفية لا الاصطلاخية ممايؤك هذاانه يجوزان يقال ياجواد ولا يجوزان يقال ياسخى لاان يقال ياعاقل ياطبيب يافقيه وذلك يدل ان اسماء الله تعالى توقيفية لااصطلاحية ١٠ نفسيركبير، روح البيان،

فالملاق لفظ رخد المتم و برورد كار) و بحوه على الله تعالى ودعائر بها جائزام لا، وما مصف قول المفسرين اسماء الله تعالى توقيفية لا اصطلاحية

فلا يجوز فيها غيرما ورد فى الكتاب والسنة بسينوا نوجروا،

الجواب، من الاسهاء النوفيقية علم ومنها القاب وا وصاف و توجيه اللفظ بمن لاسهاء العجبية توجية تلك الالقاب والاوصاف و ولذا انعقد الاحباع على الملاقها نعم لا يجوز توجية العلم فالله تعلى الملاقها نعم لا يجوز توجية العلم في الملاقها نعم لا يجوز توجية العلم في الملاقها نعم لا يجوز توجية العلم في الملاقها نعم له يوليا الملاقها نعم له يكلم الملاقها نعم لا يجوز توجية العلم في الملاقها نعم لا يجوز توجية الملاقها نعم له يكلم الملاقها نعم لا يجوز توجية الملاقها نعم لا يكلم الملاقها نعم الملك الملاقها نعم الملك ال

القاب واوصاف بخلاف المرادف العربي للاسماء العربية لانها الإضهري الى الطلاقها فلا يوذن فيها اما العجوف الى الترجمة السهولة فى الفهدم هذا ما عندى ولعل عند غيرى ما هو إحسن من هذا،

١٠ ارزى المجرسيسية هرزنتمه نعامسه ص ١٠٧٧)

بیان فرق درمیان انخنار سیوال (۲۱۵) انخنارللمخلوق سینی گی گی اورتعبیل ید و رمل کا المخلوق سینی گی گی اورتعبیل ید و رمل کا المخلوق و تشکیل بید و رقبیل کا المخلوق و تشکیل بید و رفون می المخلوق و تشکیل بید و رفون سینزا مخلوق و تشکیل بید و و تون سینزا تنظیم موناسلم نهیس، بلکه وه تبرک بی یا انعام اور بید و ونون سینزا تنظیم نوشتان می برد بربی در دونون سینزا تنظیم نوشتان بید بربیل در در بربیل در تا در بید در دونون سینزا تنظیم نوشتان بید بربیل در دونون دونون معنظ نوشتان بید بربیل دونون معنظ نوشتان بید بربیل دونون معنظ نوشتان بید بربیل دونون دونون معنظ نوشتان بید بربیل دونون د

تغطیم بیش شجره زینونه کومبارکه فرمایا گیا، حالا که معظم بهم ، ضیف یا کریم قوم کا اکرام امور به بسے بولی بیشتا طلاق سے کا فرکو بھی مثبا مل سے بوکہ معظم بہس ،

تانیا اکر علی موزومطاق عظیم منی عنه به باکد و بی فطیم بنی عنه بست کوشنار عرفی فی مسلم کی عبادت کا دیگر ارد یا ہے، اور جیسے انحام کی عبادت کا دیک طربی قرار دیا ہے، اور جیسے انحام بنی عبادت کا دیک طربی قرار دیا ہے، اور جیسے انحام بنید کی میں ان انعال کوغیری کی تعظیم کے لئے نا مائزر کھاگیا، کوبقد معرفیاد

ن ہوکیونکرصورت عبادت کی ہے ۔

عویا که غلبه حال کی تا دیل کی، ورزمنعه ورکی ناقابلیت کامسهٔ له ان پرمکشون تعا- اب حضرت این مذاق برمطابق اصول کیاجواب عنایت فراتی بین با دیری جواب کا فی ہے جوابر میم

سالت رضى الله تعالى عن قوله تعالى عن موسى قال رب ارفى انظراليك قال الالم المان كيف سال الروية فى الدنيا ورسول الله صلى لله عليه ولم يقول لن براحلاب حتى يموت فهل ثورة فى الدنيا ام لا وإذ الم يطلبها فهل قوله لن يراحد رب نفو عام اوخاص، فقال رضى الله عند قد سئل المشيخ عى الدين مرح عن مثل ذلك فقال هذه الا يجهله رسول، فها بقى الاان فى مقام المهالة مقامًا يطلب الروية فى الدنيا وقول ينفى عام فان موسى ما رأى رب حتى خرصعقامية افراه فى صعقد قلت موتا قال موتا كما اخبر من المرب الكشف الروحانى المتحدد من طريق الكشف الووحانى

خطکت بده عبارت کاکیامطاب ہے، اور کیا یہ عجم ہے ؟

البواب، مطلب یه که گوننی رویته فی الحیوة الدنیا جو مدیث می دارد بو منام بے ،اس کے مطاب کوعطا موا مطاب کر بی مطلب یہ که گوننی رویت کی مقامت میں کوئی مقام ایساہے ، گور و دیف بی رمی کوعطا موا ہے ، جس میں رویت کا تقاضا مو آہے ، ( نہ بالمعیٰ للمنی فی الحدیث بلکه اس طور برکہ جو اس کی شاکط میں ان شرائط کے ساتھ رویت کی طلب ہوتی ہے ، جنانچہ موسیٰ علیہ انسلام نے بھی اس سرطے ساتھ و دیت کی طلب ہوتی ہے ، جنانچہ موسیٰ علیہ انسلام نے بھی اور اس کو دہ خود موسیٰ علیہ اس کر دایت کرتے میں ، جب ان کی ساتھ رویت کا تھا ، اور اس کو دہ خود موسیٰ علیہ السلام سے روایت کرتے میں ، جب ان کی ساتھ رونی مساتھ رونی تھی ، یہ توعبارت کا مل ہے ، باتی یہ کہ مصبح ہے یا ہیں ، قرآن تواس سے مساکت بو، اور کسی شرعی قاعدہ کے خلاف نہیں ، گرکشف جمت قطیم نہیں ، اس کے دونوں احتمالی سے موت بھی غلط بھی ، رسم من مام میں موسی مام میں ،

رداد کریائی مانع ازر دیت ذات می نیست اسوال ۱۹،۵) ملما کابل سنت والجاعت اورجناب کے کسی وعظمین دیجاب مانع می اردین کسی وعظمین دیکھاہے کہ دیاں بھی رویت کے لئے روائے کبریائی حائل ہوگا جو جاب مانع می الردین ماندات ہو تو محققین متزلہ بھی ہی ہے ہیں ، اب ہماری جا عت کی طرف سے کہا جواب موگا۔ ا

الجواب، روارکبریانی کو آنع من روت الذات الل سنت می سی سی سی از کار آن می الدونه کاند بهب بی الم الله منت اس روارکو انع اوراک مند للذات کهنی بی زمانع عن الرویی، و شنان بی الرویه و الدراک الکنه منحن نری انشمس کا ندرک کنهد و ۱۸ مراح ادی الا ولی سیسا حود تمته خامسه ص ۱۹ مه و الدراک الکنه منحن نری انشمس کا ندرک کنهد و ۱۸ م ۲۰ نی دواشال کی بنیا د ما دو که شغی مور نے کے اس می مندون می مندون سیم سے لازم آتا ہے ،

مست بدر الدر المراز وجود کا کنات کے تعطل کا کیا جواب ہوگا، آلا یہ کہ قدم بالغیر کے قائل ہوں انبیر کے قائل ہوں انبیر کے قائل ہوں انبیر کے قائل ہوں انبیر کی میں جب ہرنشے فافی موگی اس کی تاویل کیا ہوگی ؟

البیواب ، لنروم مطل کو بنا اس قول کے کہنے کے کو کی دلیل ہیں، اگر کسی نے ایسا کہا جو می ف

الجواب، لنروم معطل کو بنا اس فول کے کہنے کے کوئی دلیل ہمیں، اگرسی نے ایسا کہا ہو یا ف فلط ہے، یا موق ک، فارنعمت الاشکالات کلہا، یعطل صفات کا محدورتو فلاسفہ منتسبین الی الاسام نے انہات تی معالم کے لئے انفراع کیا ہے، جو بالکل ما فل ہے۔

١٤ صِغربُهُ مِن مورتِهُم ما مسهم ١٩ ١٧)

قرت بیفاری شیرازه بندی کی سوال (۱۸ ه) مدر محلس استقبالید کی حیثیت سے جو خطر مدارت خاطر این انتقال استقبالید کی حیثیت سے جو خطر مدارت خاطر این انتقال اس موقعہ برس نے بیر معانقا، علما دکرام کی سرخی سے جو مفہوں میں نے مطرف انتقال است موقعہ برس نے بیر معانقا، علما دکرام کی سرخی سے جو مفہوں میں نے

ام میں درج کیا ہے جا ہتا ہوں کہ حضور خاص طور بیر ملاحظ فرما کرا طلاع بخشیں کرمیری رائے کمیں جا تک درمیت ہیں ۔

پیش آنا ناگزیر ہے (النور، شوال شوم اموم ۸) جواب تبدتا تعن در دو تول این جام اسموال ۱۹۸۵) شیخ ابن جام نے نیج میں بحث تسمید نی ابنا الوخومیں لاکو یہ فرایا ہے کہ لمنفی الکمال جا زولنفی الاحل حقیقۃ اور بحث قرأة فاتحہ میں لاکو یہ فرایا ہے کہ لمنفی الکمال جا زولنفی الاحل حقیقۃ اور بحث قرأة فاتحہ میں لاکونی کمال اور نفی اصل میں مشیرک فرمایا ہے، دونوں کلام میں تناقف ہے ، معلق اگر نیج میں ایسا ہو اسیاری بات تو یہ بوکھ تعصودا صلی سی معالی توجیہ ہوتی ہے بہیں وقت ایک طریق ذمن میں آنا ہے کہیں وقت دو مراطریق اور ایسااکٹر میں تعان میں شائع بی بسکین طالب علم اس جواب کو کمیوں لین کرنے لگے اس کے دومرا بواب یہ میں مثال با محتباء جواب یہ میں کما تا براستراک با محتباء جواب یہ موسکم اس جواب یہ میں کما تا دوالتراک با محتباء جواب یہ موسکم اس میں کا مقدید کے جواب کا موسلم کی تعدید کا موسلم کی تعدید کا موسلم کا موسلم کا مسلم کی تعدید کرنے کے تعدید کی تعدید کی تعدید کی کا موسلم کی تعدید کی تعدید کا موسلم کی تعدید کی تعدید کی تعدید کے تعدید کا موسلم کی تعدید کی تعدید کیا ہے کہ کو کا موسلم کیا کھوں کی تعدید ک

مه سائل نے مارت نے القديركونيوس محمام فى الفتح وفيه اندمشة ولئ الله لالة لان النفى لايق الاعلى النسب لانفسل لمغرد والخبرالذى هومتعلق المجار محدة وفيه كن نقد يوكا هي عنه في النسب لانفسل لمغرد والخبرالذى هومتعلق المجرود الواقع خبرًا استقوار عسام في وافق لها وكاملة في خالفة وفيه نظولان متعلق المجرود الواقع خبرًا استقوار عسام فالحاصل لاحلوة كامنة وعدم الوجود شرعًا هوعدم العجمة اه بن مام في نظر سائمة أكورد فرايا بي ندكه اسكانا كو مواسطة من كالم من العلق من من وكل مناوت في من وكل من المناف الله المناف المن

سررتيج الاول مسهم تنتم وتهم نطامسه ص ١٠٧١)

منم مدم استحضار نیت نوائیم استوال (سرم ۵) گذارش به برکه حضرت مهمیت سیمکام کرتے میں جس میں کی فریت آبیس مونی فض کام کاارادہ موتا ہے، آیا اس میں تواب موقا یا انہیں، نه تواب کی نیت کانیاں رہا ہے، اگرنہ موتو خیال رکھنے کیلئے کیا تدبیر مونی جائے، انہیں، نه تواب کی نیت کانیاں رہا ہے، اگرنہ موتو خیال رکھنے کیلئے کیا تدبیر مونی جائے، کانیت عمل برمی مع عدم ارادہ الدنیا، گواس کے ساتھ تواب کا بالاستعلال ارادہ نه موادر انتمالا عدال بالدیت نه مورہ جیسے بارش میں رہا اندماالا عدال بالدیت میں مربی ہوا، اور اگرتھ دا وضو کیا گواس کی نیت نه مورہ جیسے بارش میں رہا تواب کو نیا گو

الاررجب ملم موامو (تيمم نامسه ص ۱۷)

وقداجمع العلماء على ان وعدانسانا شيئاليس بنهى عندفين بني بوعك وهل ذلك واجب المستحب فيه خلان بينهم ذهب الشافئ وابوحنيف و المجمهور إلى انمستحب فلوتركد فاته الفضل وارتكب المكروة كواهة تنزيه يتشدنن ولاكن لايا تموذ هب جماعت الى اندواجب قال لامام ابولكوالعوبي الممالكية رحبل من ذهب الى هزا المذهب عمرين عبل لغزيز اه بقدر الفرورة،

نملات ومده موسحام بنيوا توحروا-

الجواب، جو خفرات اس كوستحسيج في بي وه مويم، وجوب كوان عبود وعقو د برجمول كرت بي كرفتون المهية وسريا و ه حقوق البعاد م يس كه حقوق كا دوسر المسالة النزام كريسات وماقد بين كاجق بدلين كرسات المسالة والبعن مباولات يا وه حقوق العباد من كاخلال كودوس كا فراد بي بي وي مناولات المحل دعوى عمل وكذب عندالامتحان بي اور المناور من افاو ما افاحال نبيت عدم اليفار و تستالو عديد، والتشراعم -

يوم مديث نبه ، ، رشوال مهم المراه والمم ما مامسي موام)

تحقیق متعلق رویت ایم محددرانق اسمان ما سیوال ۱۵۸۵) حضرت مخدومنا دمنطمنا دمقیدانا مذهلهٔ امالی و بعديسلام مسنون وامشتياق فدم بوسى عارض مدعا ببول كه ۲ رنرورى لا واراء كوجسے الجيمينے چەرەزمېرىئە بىي بىي دائە أبا دىي تھا، و يان يەخبرشىتېر بىونى كەدىيات سەجھەلوگون نے اور يچھ الوكول في تشهرك، بعدم خرب كراسان برجيم جانب لفظ محت مديد لكما بدواد يكما، يدخراس تدر متنهور مروئى كه اخباروالوں نے اکثر پر ایوں من شاکع كردیا ، مجھے اس خبر کے مجم مونے كان تو ہوہے طور سے تقین موادنہ قطعًا ول میں انکار رہا ، اسٹنے کہ زمانہ کی جوجالت ہو وہ طاہر سے آج بیار باج بدزم ويت موضع سنتنا سے ايک شخص آسے اورانھوں نے نو دمجہ سے اس واقعہ کا تذکرہ اسس مراحت سے کیا کہ تاریخ مذکورہ بالاكومع غروب أفتاب أسمان برایك سيدها خط جيكتا موا نهایت تیزی کے ساتھ شکلی کے ظاہر موا، اس کے بعداس میں حرکت بدیا ہوئی، اس حرکت سے مشروفق أنجز الاقال مأوعا

نه مو تے تومی تم کو بیدا زکرتا۔

اود نفائے آسانی کو درم می ارش کے برابر نہیں گمرجرم علوی ہونے ہیں ہاہم متشارک ہیں ،
تواس نفامین ظاہر مونا صفور کے نام مبارک کا دلالت مذکورہ میں اگر ما کل نہیں تومتقارب ضرور جا دراس سے اخت ان کارون الغین کہ نے دلالت میں کا نی سجھا ہے ، چنا نجا نشرالطیب میں مواہب ہر دایت بہتی والوجیم حفرت حسان بن ایک سے نفل کبا ہو کہ مشب ولا دست شرافیہ کی سے کو ایک بہودی نے جا نا شرف کیا ، لوگوں نے کھا کہ تجہ کو کیا ہوا، کہنے لگا کہ احمیلی الشرف کیا ، لوگوں نے کھا کہ تجہ کو کیا ہوا، کہنے لگا کہ احمیلی الشرف کیا ۔
اس طرح بین طلوع ہوگی اجس کی سا حت میں آپ بدا ہونے والے تھے (فعل شعشم)
ستارہ ہر ج شب ہیں طلوع ہوگی اجس کی سا حت میں آپ بدا ہونے والے تھے (فعل شعشم)
اس طرح بین واقعات کو آپ کے اموار کی سبتی و فنا کی طرف اشارہ سب موافقین و مخالفین
نے سبجھا ہی چائے کہ کسری کے ایوان کا زلز کہ اورجودہ کنگروں کا گر طیرنا ، اور بجر ہ طریہ کا دفتہ خشک

موما نا اوراً تشکدهٔ فارس کا بجرما نا کمار واه البیبقی دا بویم دا لخرانطی وابن عسا کرکذا فی الموابب زدال سلطنت فارس وروم کی طرف اشاره مجماگیا دفعن شنم نشالطیب)

پس اصول مذکوره پیرظنون ظن قوی یه یو که یه اشاره به دخفورا قدم می الما ملیه دیم کودین کے ظہور طوی طرف اور غالب یم بر که مقصور اس نشان سر حضور بی کا نام مبارک ہے اور اس صور میں بجائے اسانی نام احکہ کے ارض نام محکد کا در کما در دنی الحدیث بطا ہر مہونا علونی الارض کی طرف میں بجائے اسانی نام احکہ کے ارض نام محکد کا در کما در دنی الحدیث بطا ہر مہونا علونی الارض کی طرف اشارہ بوگا، اور احتمال مرجوح یہ مجمع کے اس سے ام جمدی علیدات الام کا نام مراد موکدا فی الحدیث بوالمی اسعه والله اعلم باسواح و ما او تیت میں العلم الا خطام ولوی کی محمد طاح صاب تصدیق مزید و تو بی محمد طاح صاب تصدیق مزید و تو بی محمد طاح صاب تصدیق مزید و تو بی تا کہ مورد الحدیث میں میں کا اس موادی کی محمد طاح صاب تصدیق مزید و تو بی تا کہ مورد کا در دور تا تا کہ مورد کا در دور تا کا در دار تا کا در دور تا کا در دار تا کا در دور تا

بسسمانك الرحن الرحسيبى

کے نام اس کے انجیرس تکھے جاویں گئے،

ممد صطفه مورد و البرا من المعلم و المعلم و المراب المعلمة المال و المرابي المراب المراب المراب المورد و المراب المعلم و المعلم و

موضع مرملی چھسیل دیوری گورنمنٹ معویال،

اس کے بن نقشہ تھا جس میں ویکھنے والوں کا نام و ولدیت وسکونت و دستخط تعدیقی درج سکھے ، اختصار کے لئے بچا کے نقشہ کے فہرست سلسل عبا برت میں لکھاری گئی، وہ فہرست یہ می دمدیر، ملہ غلام مرتفئی ولد عماعی مستا جرموضع مرم می تحصیل دیوری ، نمبر دار۔

ما نذر خدولد شیخ سخے، بیواری موضع برتاب گذھو۔ دیستخط بهندی میں -

سيدنا كلم حسين ولدسيدشاه فداحسين صاحب بيرتاب كرم تحصيل ديورى -

يم صبيح الدين ولنسبح الدين صديقي معين مرسي تخصيل ديوري - وستخط طغرى مي -

عد محد صطف ولدنلام مرتضى شيخ صديقي موضع مرميني تحصيل ديوري الجعوبال -

على سعيدهم. ولد نظر تمرمون بيرتاب كده تحصيل ديورى - بعويال -

عظ منطفر على نيشنرواص باقى نولس ولداصغرعلى برسي يخصيل ديورى، بجو بال-

الم عدرمان خال صاحب ولد وصومن خان برتا بكرم و بدرى بمويال - وسنخط ورانگرينري -

على حسن يا رنمان ولدمحد يا رنطان ناكيدا رسائر بيرتاب كده وبيرى بجويال -یمنا بیندت رکھونندن بیرشا د دلد جو د صیابیرشاو نائب مدرس مدرسریرتاب گڈھومرمٹی دبوری پھولا المستخصدي من ولرجيتك قوم بقال مرسى ويورى كجويال - ( وستخط ناكري من) ملا عبدالعليم ول عبدالكريم برتاب گذه، ديوري معويال . سا كنجيدي مل دل داغيا قوم كنوار مرسي، ديوري معويال (نشان انگونما) ملا محابشبرول محداساعيل طالب علم درمششم برناب گذه، ديوري مجويال -عظ نتھو ولدكرن سنگه وكيدارموضع برتاب كيھ مرمئي ديوري علاقه بجويال (دستخط مندي) ملا احسال على صاحب ولديبين على صاحب سائر متعينه برتاب كده ديورى علاقه بعويال -يمط جلت عبدالحميدخان صاحب دارعلى دا دنمان مارست كاره متعينه بيرتاب كده-شا مكت منكمه ولدكرام سنگه مستباح بين نمبر وارموضع بيرتاب كذمه ديورى معويال ( دستخطيب ي علا ممداساعیل ولدشیخ امیر برتاب کرم، دیوری بعوبال دنشان انگونها) عنظ سيد حامد سين صاحب ولامي تنياه فلاحسين صاحب كانترت كاربر تأكبل حربيورى مجويال علا امراؤ ول زندرام توم بو بار مرسى ديوري بعويال دنشان (مگونها) ملا کاشی ولد بھورا توم کہار مرمی دیوری بھویال (نشان انگوشا) سيه بيرانص ولإاندر قوم توبار مرميى ديورى بجويال دنشان انكوشا ع ميه هين کلوول تينخ امير برتاب گرمه، ديوري مجويال ـ یمصی سیشل پرمشا دولمیخی قوم لقال مرمئی وبوری بجعوبال دوستخط مندی ، میسی سکندر ولد کلامسنگهموضع پرتاب گذیج صیل دیوری بعوبال شهرما گرسی بی علاقه انگریزی ، دنشان انگونمها او رومتخط) يخا بنشى احتسن مباحب ولدسيدنثاه فاحسين صاحب محردانسيكرمائر ديولا يورمسسكنه برتاب لله وبوري كبويال-یشی عبدانشکورولدامام نخش سکن موضع برتا بگرص دیوری بجویال موضع دیوری تحصیس كسافي سأكر علاقدانكريزي، روح من ولدامام خش سكندساگرعا؛ قد انگریزی، وارد حال پرتاب گذیر تحصیل ویوری عسالت تعبديال ، موضع نبرة تصل شهر ساگر عالا قد انگريزي ( وستخط مبندي )

من منور ولدبيريش مسكنه مونع برتاب گرمه بجويال مرمني ديوري ر

على محب التدفال ولدعبدالته خال مستناجر موضع عميورة تحفيل ديورى معويال -

يه شيوش صاحب ولدصاحب سنگهمستا جريكل يورخصيل ديوري كيويال دستخط مندى

يهم مليمان نمال پوسٹ مامشرول مصاحب نمال مسكند جنھارى -

يهيم عبدالجبار مدرس اول جنهاری سکنه جنهاری -

مص شیخ د صنو، ولدشیخ کالے کاشتکارجتماری -

يلط عبدالرميم خان ولدصطف خان كانتكارجتهاري بريي \_

ين منشى اكرام الدين ولدمحد عبدالبا في سكنه بعويال، مال جمعاري-

يه اساعيل ولدرسول خان مؤذن سبي حتمها ري (نشان الكويمها)

عص محدمت كورخان ولدنورخان سكنه جتماري

سنه شبزادعلی ولداکبرملی مسکنه بنتھاری ۔

على زين الدين ولدمنو كاستنكار حقاري -

يهم يتيخ مان محد ولد شيخ ابو تابينا، جيماري (نشان انكوهما)

میس راد حصال بلب بقال سکنه جتمعاری ( دستخط سندی میں )

يهم بياريك لال مسنار سكنه جتماري و دستخط مندي ميس

عصى نرندل پرشاد ولدنستی گیا برشا و قوم کانسته، سکنه چنومیا مستنقرجاگیر-

ین بھی اس امرکی تصدیق کرتا ہوں کہ ضمون حسب مندرج بالا بالکل می جے بی میں نے بھی بروز مغررہ بالا بھی خود در کھیا ہے ، بلکم از ابتدار آغاز علا ات فلکی تا انتہا بغور در کھیا رہا ، جوعلامت اسم مبارک انحضرت ) بتلائی گئی ہے اور تفرید بنا ایک گھندہ تک حروث نمایاں شدہ نور بخود برصفے گئے ، اس کی بخشکل بیدا ہوئی تھی وہ بہتمی (عصب میں نے اپنے قرائن تھلی سے اُسے محتقر پرمعا، گورس ) کے شوش بہتران بیدا ہوئی تھی وہ بہتمی (عصب میں نے اپنے قرائن تھلی سے اُسے محتقر پرمعا، گورس ) کے شوش نہ مہر نے سے دوم الفظ میں بھی امائن ایس کھر با معنی نعظ اس سے بہتراور کوئی میر سے نعیال نافع میں نہدس آیا ، اب ناظر مین والا تمکین اگر کوئی اور لفظ با مسنے تصور کرسکیں تو انسد ب ہے ۔ فاکسا ر نے ایس نیال کا اظہرا کہا ہے جس سے جو کھوئی جو افار ہوسکتا ہے وہ ذی ہم اصحاب اخذ فرمالیں . نقط اپنے نویال کا اظہرا کہا ہوگا ہے دس سے جو کھوئی جو افار ہوسکتا ہے وہ ذی ہم اصحاب اخذ فرمالیں . نقط اسے نویال کا اظہرا کیا ہے حس سے جو کھوئی جو افار ہوسکتا ہے وہ ذی ہم اصحاب اخذ فرمالیں . نقط اسے نویال کا اظہرا کیا ہے حس سے جو کھوئی جو افار ہوسکتا ہے وہ ذی ہم اصحاب اخذ فرمالیں . نقط اسے نویال کا اظہرا کیا ہے حس

مه رمار ج بربیس کیم نومط ، اگرانسیا موام و توظام ر تو یمی ہے کہ تبریت نیا نب ہونے کے لئے ایسے تغیرات لازم ہی لیکن م چھایی کئی میں۔

صهر من المسال المسال المسال الموسك المال الموسك المال المال

أيت ورفعنالك ذكرك كاايك تازه اورشانداز لمهود شائع موجيكاب، اوروبي و يصول كايك مجيلي كا دومرا اند مع كاليك على الموضيرة كرب، جواسي كي نظير تصيم بيونكر ذيل كيد و واتع مجيل كا دومرا اند مع كاحواله على بطور صبيرة كرب، جواسي كي نظير تصيم بيونكر ذيل كيد و واتع مجيل سي بين ، لهذا ان كوهي المن مضمون كاصم بيمة تا نيد بنا يا جا تاب -

ری ایسنا" جها جر دیوبند، در اکتو برت افیع نائمزان اندیا رقط از کو فره سال کاذکری که رخیا ردافریقی میں ایک بجد بی خوب مجملی بچری کی تھی جس کی دم پر ایک سمت برلا الذا کاالله اور دوسری جانب شان ادار مقوم تعمله اسے ایک بهندوستانی نی بهت سسته دامو س خوب بد تعیقت اشکارا به دی که اس مجیلی کی دم پر شند کره کلمات قدر قی طور پر منتوبس بین، تولوگوں بی اسکی خریداری کا است یا ق بیدا بوا، چنا نی پیلے دن اس کی قیمت مین برات کر بین گئی، آخر کا رفیعله بواکه اس محفوظ رکھا جائے ، اس کی قیمت مین برات کر بین گئی، آخر کا رفیعله بواکه اس محفوظ رکھا جائے ، اس کی قیمت مین برات کر بر بین اس کی تیم اس کی قیمت مین اسکان کی مدمت میں بطور تحفیلی کی ایک اور جملی ایک برفیم براکه اس محفوظ رکھا جائے کہ اسکان کی مدمت میں بطور تحفیلی کی برات کی برات کی با در دوسرے بر شان الله مرقوم برد تر براک اور دوسرے بر شان الله مرقوم برد برخر فرص مصول شفا آیات قرآن شریف شوت نی ایک برد برائے شان برد بر بر برخر فرص مصول شفا آیات قرآن شریف برب سانس مین شریف میں سانس مین سانس می مدین شریف میں سانس مین سانس مین سانس می مدین شریف میں سانس مین سانس مین سانس مین سانس می مدین شریف میں سانس مین سانس می مدین شریف میں سانس مین سانس مین سانس مین سانس می مدین شریف میں سانس مین سانس مین سانس مین سانس میں سانس مین سانس میں سانس مین سانس میں سانس میار می اسکان سانس میں سانس مین سانس میں سانس مین سانس میں سانس مین سانس مین سانس میں سانس مین سانس مین سانس میں سانس مین سانس میں سا

الحواس، ابود اؤدعن ابن عياس فال تعلى رسول الله على عليه والتنفس في الرناء اوينفخ فيه في شرحه اي بخون بروزشي من ربقه فيقع في الماء وفيه فأنه لا يخلوا النفخ غالبًا من بزاق يستقد رمنه، وفي المشكوة عن سلم قالت (عائشة كان اذا مسوض

جواب، اول رواتيس لماحظمون،

روایت اول ، فعل فی حکمه علی الله علیه وسلوفی الزوجین یسلوا حدها قبل الاخوقال ابن عباص دخی الله عنها لرد دسول الله علی الله علیه ولم زینب البنته علی ابی العاص ابن الربیع بالنکاح الاول ولم بچدت شیئا رواه احمد وابودا و د والترمذی و فی لفظ بعد ست سنین ولم بچدت نکاحًا قال التومنی لیس با سنا ده باس و فی لفظ کان اسلامها قبل اسلامه بست سناین ولم بید ایس با سنا ده باس و فی لفظ کان اسلامها قبل اسلامه بست سناین ولم بید

شهادة ولاصداقااه شانى زادالمعاد بلفظه،

روایت تانید، کان الاسلام قد فرق زینب بنت رسول الله صلی الله علیت و کم حین اسلمت و بین ابی العاص بن الربیع الا آن رسول الله صلی الله علیت کم کان لایقد ران یفوق بینها فا قامت معدعی اسلامها و هوعلی شرکه ی هاجو رسول الله صلی الله علی شرکه ی هاجو رسول الله صلی الله علی شرکه ی هاجو رسول الله صلی الله علی شرکه علی سیرة ابن هشام جلدا ول،

ردایت ثانته ،قال ابن اسمان فاما القاسم و الطیب و الطاهر فهلکوافی کجاهلیة ۱۱) بنا ته فکلهن اورکن الرسسلام فاسلمن وهاجرن معه صلی انگه علی سلم سیوته ابزهشیام. جلد اول ص۱۰۱،

روایت را بد، قال بعضه و انما مح اسلام علی ما انهم اجمعوا علے اندلم یکن ببلغ الحلم لان الصبیان کا نوا اذا فائد مکلفین لان القلم انمار فع عن الصبی عام خید و عن البیه قی ان الاحکام تعلقت بالبلوغ فی عام الحدی ق و فی لفظ و فی عام الحدی ق و فی لفظ و فی عام الحدید و کانت قبل و لک منوط ته بالتم یزاد ملحص ما فی السیرة الحلید، عام الحدید و فی الکلام الحافظ ابن کفیر و لفظ هر ان اهل بیت علی شحال الله علیه قلم امنواقبل کل احد حدیجة و زید و زوجة زید و ام ایست علی شحال است علی شحال است علی شحال الله و کن اینال قول ابن اسمیاق اما بنان معلی تعلی معلی تعلی معلی الله منافی سیرة الحلید به معلی تنافی منافی سیرة الحلید به معلی تعلی منافی سیرة الحلید به معلی تعلی الحدالکید و تعلی منافی المی الحدالکید و تعلی الحدالکید و تعلیل الحدال الحدالکید و تعلیل الحدالید و تعلید و تعلیل الحدالکید و تعلیل الحدالکید

ان روایات می سے روایت اولی و تا نیدو تالشمیں عبارات وکان اسلامها قبل اسلا بست سناین اور حین اسلمت، اور فاسلمن بیشتی زیور کے ضمون می نصی برب ادراگر بیشت کے وقت اُن کا مدم بلوغ تابت ہوجائے تواس کا تکم اسلام کا ابستہما درایت رابعہ سے مذنع ہی باتی اس کے مقابل کوئی روایت نظر سے نہیں گذری ، بجزاس کے کہر روایت نظر سے نہیں گذری ، بجزاس کے کہر روایت نامسمیں اس تکم میں کذا بنال کہدکم صرف ایک مشبہ نکالاگیا ہو مجافظ بلنص کے توثنویں والمنداعلم د ترجیح نامس می ۱۸)

تحقیق بعض کایات اسوال ۱۹۹۵) مفرت مولانا می صدین صاحب فظله نے فرایا تعدا که جب توحفرت کی ندمت می خط کی مرتبر مواکم جب توحفرت کی ندمت می خط کی تعدی کی مرتبر مواکم

اس قصه کے متعلق تکھواؤں جوم زابیدل اور ایرانی کاب، کہ ایک ایرانی فاض مرز اکے مضاین تھے و مکھ کرکہا تھا کہ این اور ان کو واضی تراشتے یا من والتے دیکھ کرکہا تھا کہ اعضا کہ این اور ان کو واضی تراشتے یا من ولیت دیکھ کرکہا تھا کہ اعضا ہوئے منا تھا، دیش می تراشی ایخ اس قصر کے حضرت کی زبانی کسی وعظیں قبیل کی طرف منسوب کرستے منا تھا، مال کو تھے ت منا اوم نہ ویجہ تھا اس کو تھے ت منا اور منا اور منا کے ارمشاد کے موافق لکھ دیا ۔

جواب ،میراسام اور معیم قصر کامشکریورف کیے (ترجیح فامس ص مرم)

تحقیق مضون طلیل خام اسوال د ۱۹۰۰ خطمولوی محداسیاق بردوانی،

الامداد ماه درسي الناني آسيم من مع كمضمون عدم اللالتظليل النهام كم منعلق عرف من سيدا حدومان في السيرة العنوير والأنار المحديمي مسرف مين مرت مجرت كم اس جلا وتحت مي رحتى اصابت المشمس رسول الله عليه والما عليه وسلم واقبل ابوبكرة حنى ظلل عليد بردائد المحام بعنى عن تظلبل ابى بكرة الان ظلل عليد بردائد المحام بعنى عن تظلبل ابى بكرة الان خلك عليد بردائد المحت ارها ما النبونة صلى الله عليه وسلم ولم ينقل احد وقوع فلك بعد البحث الها من من المحت المحت الها من المحت الم

اس سے حضرت والا کی اقرل زما نہ کی سمجھ کی تا بید ہوتی ہے۔ اور مدیث زکوان اگر ثابت ہی پروتو ارباص قبل النبوۃ پرمجمول ہونا بطا ہر جیزان مستبعد نہیں کا

الجواب، واقتی اس میں یہ تھی ایک اختال ہے، اور دوسری توجیہ بھی، جوکہ اس رسالہ میں مذکور ہے تھی ہے کہ اس رسالہ میں مذکور ہے تنا ہے۔ کہ با وجو دا ہر نہ ہونے کے بھی آب کا سایہ طاہر نہ ہوتا اور خر مندکور ہے تنا ہوئی۔ کا معایہ طاہر نہ ہوتا اور خر مندس محسوس ہوتا ہوئی۔ فقط۔ مندس محسوس ہوتا ہوئی۔ فقط۔

قرب السيماع وترجيح الراجح خامس و و)

كتاب شریعین عنیة الطالبین میں امامتسیم فراتے ہیں، اور اُن كا اجتهاد عوام كی نفع رسانی کے لیے بيان فرما تے ہيں، جيساكەمىك پر فنيته الطالبين مطبع اسسالميد لاموير في باب الصالوة خطرالميم وامر باجسيم مي فرمات مي وقال الامام ابوحنيفة لا يقتل المسطليرب (ترجب) اور فرما يا امام الوصنيفة تحقة كروه دلين تارك صلوة انتلكياما وسع بلكة تيدكياما وصالخ اورنيرامام ابومنيفة كم مقلدين نقها ربراوران كے مختلف فيدا بحبها و براسين مين ام احربن مبل كھے ، مب دالوں اورامام شانعی کے مذہب والوں کو انکارکرنے سے منع فرملتے ہیں کہ انکار نرکیا جا و سے ادرا پنے مذہب کو اُن ہر ترجیح ہیں ویتے کویا باہم ایک بجیتے ہیں (کما ہونی الحقیقة) جیسا کہ سے پرنی باب امر المعرون تصل والذی یومر به سے ظاہرسے ، عبارت اس طرح مشروع ہوتی ہے واماً اذاكان الشيم مدا اختلف الفقهاء فيدالخ وترمير كمكن جب مو وه چيز دبيان امروغيره) أن چیزوں میں سے جن میں اختلاف کیا ہے فقما سفے اور کھائش ہے اس میں اجتہا دکو میسے پیناعاً می کا نبيذكوتقليدكريكه المم ابومنيغة كى اورنكاح كرناع درت كابغيرا ذق ولى تم جيساكه مشبوريت من کے مذہب میں تونہیں ہے کسی کوان میں سے جوامام احدرہ اورامام شیا فعی ہے مذہب بیخ اس كادليني مذكوره ابيتها وامام الوصليفة كإياايسابي اورمختلف فيهمسالل كا ، انكاركرنا، كيونكه المام احدرني فاست مروزي كى روايت مينين بي جائز فقيدكويه كدا مما وست لوكول كواين مذبرب بير ادر شخی کرے اوں پرالی انزام میں اے اس کے اور زیادہ تصدیق ہوتی ہے کی مرجیم خفیہ کے ساتمري آھے آپ تحريرفراتے ہيں والمعاذية جس سے فرقد مرجيد ہي سے ايساكروہ مرادب جوابين أب كوبطريق افترار حضرت معاذ سيمنسوب كرتاب (ايك وم تسميه مرجيه كى جوجناب بيرصاحب تحربير فرملستة بمن كدلانها زعمت الخ بيني انصول نيز زعم كرليا كه يحقيق ايك يحليف ويسيم كتون سے جب كے لاإله الااللہ عدد دسول الله اوركر بے بعداس كے كناه توہد فرانعل موكاد وزخ مين مركزا يرحفرت محاذره كى روايت كى بونى اسى مديث سے استدال بطرتي غلط مرجيه في كيا ے، جوآب نے اپنے انتقال کے دقت ا قرار شہاد تین کی بابت بیان فرمائی تھی جس سے وم نسبت کرنے کی آیپ کی طرف دینی حضرت معا ذکی طرف) ظاہرسے، ورنہ حضرت معا ذرخ اصحاب آں سرومسکعم ميرسيم وداي كما فتداد داست بموجب مديث شريب بابه مدا فتاريتم احت بتم مین برابیت سے ، اور آپ کے متعتدی دراست ، اہل سننت والجاعیت ، توب واضح موكيا كدمنا سديبرصاحب النابرد واصحاب كى اقتذاكر نے والوں كو (نعوذ بالند)

مرجینهی شارفرات بلکهمرجیه که ایستگرده کوبیان فراته بی جیلطریق انتزادا پینه آب کو ان حفرات کی طرف نسسوب کرتے ہیں اوراپنا نام مرجز کر حنفیہ مرجز کمعا ذیہ قرادیتے ہیں ، فقط ۔ قرب سیسمتہ ، ترجیح فا مسمع م

الجواب، جذاكم الله د للتعوف على العمواب (ترجيح الراج خامس ١٠٠) من العمواب (ترجيح الراج خامس ١٠٠) من العمواب (ترجيح الراج خامس ١٠٠) من القران مبلد و صواب المريد المعابي ... وادر من سورة تصعب ك آخرى ركوع سن درا الدبر الحزمالا نكروه آيت سورة بمن مي وادر معت نامه مي ديكما و إلى بعي تصحيح فرقعي واسك اطلاعًا عرض بيد يا ميري فهم مي عمارت فهي محت نامه مي ديكما و إلى بعي تصحيح فرقعي واسك اطلاعًا عرض بيد التنهيد (ترجيح خامس مي المعلى بيد، جزاك الشرتعالى على بذال تنهيد ورسم الموالي ويما الآواد بابت ماه ذية عده مرسم الموالي المقاوي مي الأواد بابت ماه ذية عده مرسم الموالي وحيد الزمان توسم من بنوث ورجيد الزمان توسم من وريد الزمان توسم من بنوث ورجيد الزمان توسم من بنوث وريد الزمان توسم من بنوث ورجيد الزمان توسم من بنوث و من المناوي وحيد الزمان توسم من بنوث و بنوي وحيد الزمان توسم من بنوث و من المناوي وحيد الزمان توسم من بنوث و من المناوي وحيد الزمان توسم المناوي وحيد الزمان توسم المناوي و من المناوي و مناوي و من المناوي و مناوي و من المناوي و مناوي و منا

اورغضب وُصایا، ابنی کتاب نتزک الابرار دیا ہتام مولدی ابوالقاسم بنا رس مرتھی بواس تحصیحہ میں مدان تھے یا ہے کہ شادیوں میں ہرطرح کا با جا دگا تا بہتری نہیں بلکہ واجب اور مزوری سے ا در دو حرام که تیاسی، و همراه برانتهی، وا تعی عجب خیزا و را فسوسناک بر، ننرل الابرار کامنعه از کیا، بعنوان كتاب الايران منون صغات بارى تعالے درج ہيں ، حوالہ ميں عاليًا مهو بواست، اس كتاب كم مختلف مقامات كود يجعاكيا بمضمون حوال نظرنه أيا بروكرم مواله كي تصحيح فرما يتعيم ضمون مندرج ا داوالغتا وی کمال سے دیکھا جائے ،امبدکہ جواب باصواب سے مطلع فرا وی کھے۔ الجواب ، من المولوع حبيب احد منا برضاء صاحب الفتاوى شايد جناب نے آلاه اوكوغورسے ملاحظته بی فرما یا مضمون الباجوں تحقیق کی ایک زمر دست بیوٹ منبهمه انعیار الغقيها مرتسرت مانوذ بوعضرت مولانان انداني ذاتى تحقيق كى بنا بربي لكمايي اورحضرت مولاناك اسی نتوسیس اس کی میمومی فرا دی، چنانچه وه فرات بین تفور از مانه مواکد ایک مفرون جوهمیر انجاب الفقيه لمرتسر وزمبرول وليوبنوان باجول يتحقيق كى ايك زبر دست جوث ننا نع بواسع نظره كذرا الخزالا مرادص كابت ماه ذلقعده مشعم ليس ضاب يرسوال أنجا رالفقيم سوفراوس با اصل مضمون توليس الواسحان انصاري مي آبادي سع، والسُّلام، ( ترجيح ظامس ص ١١٠) ربع انسكال نسبت إمانهُ إسموال (۱۹ ه ٥) نشر الطبيب ص ۸ و إمن تكفاست كه حضورتي الشرعلية وم جے نبوی و دفات نبوی م سامع میں مجة الوداع كولین لعین سے تھے، اوراسی كتاب كے صب س لمایت که وفات آپ کی شروع ربیع الاول سلم میں بوئی، وریافت طلب بدامرے کرجب من ورائے اُن فری جے ماہ ذی المجرسندی میں کیا اورسندہ منتم ہو تھئے ، بھرما ہ محرم سے منابع تنابع میں میں میں می ہوگئے، توسید دفات آپ کا مسالت کیون کرم وسکتاہت ؟

الجواب، جزالوداع کاست سے مراد اصطلاحی ہے جس کی ابتدار اس محرم سے ہوئی جوآب کے ذمائہ بجرت سے دوماہ تبل تھا، اور بوکہ اب بھی متعارف ہی۔ اور و فات کے سے سے مراد تھیتی ہی کہ دونوں جس کی ابتدار نووز مانہ بھرت سے ہوئی، یہ تواٹسکال کا جواب ہے۔ یا تی اس میں شک نہیں کہ دونوں مگر اصطلاحی ہی حساب لیا جا تا، اور بجائے دس کے گیارہ لکھا جا تا، تاکہ ایہام نہ ہوتا۔

۸ ردیج الادل موسومها مو (ترجیح نیامس ۱۱۱) رویده آن این اه جده ی دانور فی موسوم واجد کو

تغیبات مندرم اسوال ( ، ۹ ق) برج آلنور بابت ماه جادی الثا فی مصمرا حوکو ذکر مود خلاصهٔ سوال ( ، ۹ ق) برج آلنور بابت ماه جادی الثا فی مصمرا الله کارور خلاصهٔ مواری مثا نکع موتا بسداس میں بلالحاظ و مجمع خبر خباب نے ایک واقتی

مراداً بادراك كى دجومولا نامونوى مجودالحسن صاحب مرحوم دمنعنوركى سوائح عمرى مي تحرير فرط يابع،
ادراس مي بعض بزرگان كوايست للفظ سے يا دفرا يا كرجوآب كى شان سے بها بيت بعيد به بجو دواقعه ،
تحرير فرط يابت اس بعلسه بي جناب شركي نه خفي اور حضرات اس د قت موجود تخفي اب بعى
موف نقات بغيد حيات بي ، جناب مولوى عبدالعلى صاحب مدرس مدرس حبدالرب وبلى ، جناب
موله مي دائم على صاحب مراداً با د، جناب مولوى ظهورالحسن صاحب رامپود، جناب مولوى منور على
صاحب في ش رامپود دغير بم ، ان حضرات سياس كي تحقيق نجو في ميسكي بي مناسب بي كرتحقيق كم كي مناصب بي كرتحقيق كم كي انصاف كو كام بي الكرته يجو فرما ئي جائے -

ا کچواکی، دادی کے تُقر مونے میں وقت روایت کے مجے کوشرنہیں موا بقل کی بنا تو یہ موئی اور با وجوداس کے یہ امتیاط کی گئی کہ صاحب قصہ کی تجیریں ابہام رکھا، اب عبارت سول برطلع موکریں اس معنون دعنوان دونون سے رجوع کرتا ہوں، جن حضرات کومعنون کی تحقیق فرانام و برگان مرکودین فی السوال سے حقیق فرالیں، اور جن صاحبول کواس عنوان سے اس وجم کہاں کے اذبان میں وہ ابہام نہیں برگرانی ہوئی کیٹے معاف فرما دیں، وائی استعفران شرائی منہا۔

سرم رونقعده السيماء (ترجيح نامس ص ١٧١)

 کہ کر بہبت سے امور کوئن کواہل بد عات بدعات حسنہ یا شعائر اظہار محبت رسول وغیرہ قرار دیتے ہیں، بنابر منعاسد عیند پر ناجائز، حرام، مشرک، بدعت بیجہ کہتے ہیں، اور نقشہ نعل مبارک بایں آئی تاب جمیع واکسر ذر دیئر نجائت تباہ تے ہیں، با دجود مکہ بوام کا الانعام کی صالت اور اس کے صد باامثال و نظائر میں ان کی افراط و تفریط خود بھی مشاہدہ کر بھی اور کر درب ہیں۔

تقشہ مذکور کے نیچے گرداگر دانسمار وغبارات وفضائی دغیرہ ہوتے ہوئے یہ مذرکرنا کہ ہمنے نقشہ مذکور کے نیچے یہ بھی جعاب دیا ہے، مگرخلان شرع علونہ کریں الخربائل کچرہے، نوامشان نفس الخالجہ ہوتے ہوئے وام کا صدو دیشر عد پر کا غلبہ ہوتے ہوئے اور رفع حاجت دنیا دی کا مہن نسخ ہا تھا تے ہوئے وام کا صدو دیشر عد پر قائم رہنا قطعًا فلات بداہتہ ومشا ہدہ ہے، اتنی عبارت کا لکھ دنیا ہر گرز کا نی نہیں، اور نداس کا شائع کے دم سے موافذہ اخردی سے بری الذمہ ہوسکت کنندہ مسلمانوں کو ایک نے فتہ نمیں بھی نسا سے کی دم سے موافذہ اخردی سے بری الذمہ ہوسکت ہے، اس نقش کے میں مبارک کو زاوالسعی دخوت مولانا مولوی محد اشرف علی صاحب تعانوی کے ساتھ ملا نے سے یہ بات ظاہر موتی ہے کہ اس کا ما فذیبی کتاب ہے، اس یہ کی شرعی دیں تب کہ اس کا ما فذیبی کتاب ہے، یہ کتاب بھی اثبات نہیں گری کرک کرنا ہوئے المنعال فی مدح النعال کا حوالہ اس میں بھی دیا گیا ہے، یہ کتاب بھی اثبات مطلوب کے لئے کا فی نہیں ہے۔ انہا یہ بتعد یو المنعال و فق ماصد رصاحب مبلسات القال و اقلہ ملسان ایجال۔

انقشهٔ مرسله کی ومبسے عوام کامغاسد میں مبتلا ہوجا نامختی قوی ہے یا تہیں ہو اس نقشهٔ مرسله کا بوسد نیا ، مربر رکھنا وغیرہ کے مشروع ہونے بردلین شرعی کیا ہوا اگر بطور ممل اور حصولِ خیر و سرکت کے لئے جا نزکہا جائے توکیا وجہ جا کہ قیام مولو دنواتحہ و تعزید ، ونقشہ با کے موسے مبارک وجہ و عمامہ مبارک وغیرہ سے شماراعمال کے بارہ براسی وجہ و عمامہ مبارک وغیرہ سے شماراعمال کے بارہ براسی وجہ کو کو یور مراس اولی کیوں نہ مائز تسدار و براحا ہے اور اگر کہیں تو ما برائفرن کیا ہے ؟

د بی بیست در دن ملتر شهور دلها بالخیروزها نه مجهدین عظام بین اس طرح بوسه دینے، سر بیر در کھنے پر کا دستور تھا یا نہیں، اگر تھا تو اس کی تصریح نقل فرما دیں، خاص موے مبارک و ملبوسا شریبه نبویّه علے صاحبها الصالی قروالس الم سے مساتھ فیوض و مبر کا ت حاصل کرنا امر آخر ہے، اور مشببه وہری چیزہے، اس کئے یہ امرقابل نیال ہے کہ اصل کے ساتھ کسی برتا اُ کا دیکھلانا وہی برتا اُ نقل کے لئے ثابت کرنا قبیاس مع انعارت موگا۔ ا

سواماوای تیفی بے کراگر دین اور عبادت بچه کرایساکیا جا است تو بدعت بوکودی اسکی کوئی کی دی ایسا مواری ایسا مورک دی در ایسا کی خرورت نهیں مطاب و ایسا می نظیر منقول براس کا محل می ایسا می مورک دیسا می منقول براس کا می می ایسا می مورک دیسا می مورک دی مورک دی ایسا می مورک دی مورک دی ایسا می مورک دی مورک دی مورک دی ایسا می مورک دی ایسا می مورک دی مورک دی در مورک دی مورک دی در مورک دی مورک دی در مورک دارک دارک دی در مورک در مورک دی در مورک در مورک دی در مورک در مور

ولا مرسك دكرى بهينى منذ بايعت بهارسول الله ملى الله عليه ولم

رواه ابن ما حدت فی باب کواهت که الذکو بالیسین، ما برید که یه رعایت بنا بخم شرعی نهیں، ورز توب نیس کادلک یا عصر معی بیت جائز

نهر المربيد قاضى عياض في عبرالهم سلمى سيرام بن نصلويه زابد عازى كا قول نقل كيابر نهر تا، ادر مبيد قاضى عياض في عبرالرحمن سلمى سيراح بن نصلويه زابد عازى كا قول نقل كيابر مامست القوس ميدى الاعط طهارة منذ بلغنى ان دسول الله حلى لله

عليه اخذ القوس بيد ، من فتا وي العلامة عبل لحى ، صويره ،

ظاہر ہے کہ بنی اس کا بجزو ونوں توس بین نشا بہ ہو کے اور کیا تھا، اور اس تقریر سے امدادالفتا ہی وزادالسید کا تعارض بھی مرتفع ہو گیا، جوسوال سا دس میں سائل نے لکھا ہے کہ اور این میں مشرعی کا بیان ہے اور تانی میں شوق طبعی کا بینا نجہ خود امدادالفتا وی کی اسب کہ اور تانی میں شوق کی بنا رہرا لیسنے مل موجا نے بر ملامت کی نفی مصرح ہے، یہ تونفسیل ہے می کا اسب میں مقرق کی بنا رہرا لیسنے میں ہوجا نے بر ملامت کی نفی مصرح ہے، یہ تونفسیل ہے می کا اسب

کی اورام دوم کی تحقیق بیسے کہ جہال احتمال مفامد کا نالب ہو و ہاں روکا جا و بیگا، اور واقعی *امن ق*ت عوام كى مائت پرنظركرك امتياط بى مناسب يدانج اسى بنا رير بميشن جا العاكر آوالسعيد كمضمون كمتعلق اس برتنبيه كرون الحدليد الل وقت اس كى تونيق بيوئى ليكن اس كم ساتع يى دوسرى بعانب مي مجى اصلاح مزورى بيد، مثلًا اس تشال كرسا تعوتصدًا ابانت كامعا مله كرنا کملی علامت برقسا وت کی کیونگرگووُه اصل بہیں برگرتنناک دِنشا بہ کے سبب جواصل سے ملابست دمناسبت ہواس کی مانعیت کے لئے کا فی ہے، چنا نچہ اس کا انکارتو مانعین مجی نہیں مرسكة كرحس طرح اصل تعل شريعت بربا وجود اس كے طاہر مونے كے بھی كلمات طيب اسم مبار تكعنا بودادب براسى طرح تمثال براس كانكعنا سود ادب بى بيسا اس تمثال مراس كازكرياكيا، بوقلب بربيدتي معلوم موما برجس سے يدنقن ميري رائے بن قابل دنن موكيا ، ليو كراس ك ابقارمي جائز ركهنا بوابانت الم مبارك كا، نعوذ بالشهمنه، ياحب طرح امن بغن شريعين كوقر أي ثري كے سائترا كيك غلاف ميں ركھنا ورست نہيں اسى طرح تمثال نول كوبھى، توان اسكام كامبى اكر تشابهي توكيابي صاف معلوم مواكمن وجامل اورنقل كوبعض أنادم تشارك سے ليس تمثال كى تصدالهانت كرنا بمى كوارانه موكادا ورص طرح إن كلمات كى كمابت كا دجوب اجتناب حجست بيرانين بران متبت بمن وم تشارك اصل ونقل في تعض الأنياركا ، اسى طرح اس كتاب كا وجرد ارتكاب حجت بي مجوزين براورنا في بيمن كل الوجوه تشارك المس يقل في كل الأ نار كا، ورنه أكرتشارك منغى بهيس يُوكيا وم كراصل بريدكتابت نابعائزميرا ورنفل برمائز-

استحقیق سیصردری احکام کا ایصناح اورا فراط و تفریط جانبین کی اصلاح داد نول امرحاس موکتے ، اوراسی سے سب سوالوں کا جواب بھی نکل آیا ، والٹراعم،

م ردمضان البيسليمو (ترجيح نمامس ص ١٦٠)

مربیختین متعلق تعین ابراہیم اسموال ۱۹۹۵) حفرت سلامت، سلام مسنون ایک فرزیدة المقالی مربیختین متعلق تعین ابراہیم اسموالی المحالی مفالی میں مطالع کرتا تھا، اس کے منعی ۸ مربیر حضرت می دالف تا فی دنی الله تعالی عنه مسبب نامه ویکھا، وموبذا،

 عبدالتُدالواعظ الاصغرَ ابن عبدالتُدالواعظ الاكبر ابن الإلغتج بن اسحاق بن ابرا بيم ابن المصر بن عبدالتُدبِن عمرِ بن الخيطاب ضي التُرتعا ليُحنهم ،

اس كوميرُ بطقے بي نعيال بواكة حضور كے نسب نام ميں تعي بي فرخ شاه كا بلي ميں جن اپنج وجوه المتافى كة خركود يجااور ملايا توعميك يايا، البتديجين المون مي قدرسه اختلاف بي وموا فرخ شاه کا بلی ابن محدشاه ۱۰ بن نصیرال بن شیاه بن محمود شاه بن سیلمان شیاه بن مسخوشاه ابى شاه عبدالله بن شاه واعظ الاصغراب شاه واعظ الاكبراب شاه ابولفتح ابن شاه محداسما ت « ابى مسلطاى محود / ابن السسلطان ابراميم بن اديم ، ان و ونول نسسب ناموں كوننور ويجھنے سے بيت ملتا بحكرفرخ شاہ آپ كے اور حضرت مجد دصاحب كے جداعظ بي، حضرت مجد وصاحب كي نسيك مي جوا محيل كرابرابيم بي ووابرايم اديم بيس بي كوئي اورابرابيم بين اسك في وصاحب فاروتی مونے میں کوئی کلام نہیں ، تمام ارباب سیر و تذکرہ محد دصاحت کو فاروتی ہی تھے ہیں۔ بمرزبدة المقامات بى مى لكيما بحكمشيخ فريدالدين كمخشكركا نسب بعى فرخ شاه متخصل بو بية اور بابا فريد كويمي سب فارو في تحقيق مله أيرس غرض إن دوصاحبون كي فاروقتيت ملم ب توعيراب كى فاروتيت مي كيونكركام بومكتاب، بان ان ابرابيم كوابرابيم اديم ما نامائے توالبت كالم واختلات كم تخانش بسير محراكثرول قدان كوفيرا براميم اديم ما ناسب اس كفان كوابرا بمراجم كهذابى غلط بي الحريد شبه ميوكه تاريخ فرست تدمي جوفار وقليول كانسب نامه مذكود موانس مي اباريم اديم ندكور من تويد صحيح بي مكرتار بخ فرشته والي تسب نام مي فرخ شاه بهيس بي، اور درخيفت ان دونوں نسسیہ ناموں میں سے اوراس سے کوئی تعلق بی نہیں۔ ایپ صرورت اس بات کی ہے کہ حضودان برمدنسب نامون برخورفر ماكريشا كتحكروس كديدا برابيم اديم نهيس ببيسامين اس وقت تک سجعتا ہوں ،اگرمیمیرالکھناگستاخی سے خالی ہیں ، مگر تاریخی حیثیت کی بناریر کھنے کے کے مجبورموں ، امیدسے کرجواب سے محروم نہ رکھیں تھے، جناب کی تخریرات سے لنروکا و بعض دعیر اكابركي تخريرات سے صربحامعلوم ہوناہے كہ تحفظ نسب مجی ضروریات مشرع سے بواس سے اس تحفظ کرنا بہترہ جوندای ایک خاص نعرت ہے، ۸ ررمفاق سیم مو، جواب محری السّلام ملیم ورحمته الله و مرکاته ، آب کے خط سے بڑی نجلک رفع ، وئی ، حزاكم المترتبط في عليه إنه والأفاوة ، اب آب كي تائيد ومسرك معنى نسب نامون كم ويحفظ سي بمحمد مين اتى بىن كومس ندايك زمانه مي جمع كميا تعام عمرانس وقت اس طرف ومن نهيس كميا،اب جوكرد و

تواس طرح تائیدموئی کرجن میں فرخ شاہ مذکورہیں اُن میں توابراسیم کو ابن ادیم نہیں نکھا، اور میں میں ابراسیم کو ابن اویم نہیں نکھا، اور مین میں مرخ مشاہ کا ذکر نہیں کیا، جنانچہ شفقی شاہ محد سلیم علی ہوری کے نسب نام میں اس طرح سے علی ہوری کے نسب نام میں اس طرح ہے

فرخ شاه ابن مسعود ابن عبدالله ابن واعظ اصغرابن واعظ اكبرابن ابونتح ابن اسحاق ابن المجم

ابن مسالم ابن عبدالشربن عمرم ،

اورمولوی ابو تجرصاحب جونبوری کے نسب نامہیں اس طرح سے

شهراب المدین علی المسلقب به فرخ نشراه کا بلی این نصیرالدین بن محمود بن سلیمان بن مسعود بن عبدالشد واعتطاصغرابن عبدالشر واعتطاکبراب ابوالفتح بن اسحاق بن ابرایم بن ناصربن عسبدالشر این عمرهٔ ،

. اورقانی محدصیطفے صاحب نے مجبلی تہرا ور بعدوئی کے فاروقیوں کے مورث اعلیٰ شاہ ہواست ملقتب برنشاہ عبدا لملک بجراُن کا نسسب اِس طرح لکھا ہے ،

شاه ابوالحسن بن زین العابدین بخی ابن عمس الدین بخی ابن عبدالند ملخی ابن حمیدالدین کمی ابن راج الدین کنی ابن ابرامیم بن ادیم بن سیلیان بن منصور بن عبدالند بن عمرون

اس انیرکےنسٹ نامیمی نمیخ شاہ ہمیں ہیں اس سے فرخ شاہ کا فاروقی وغیراد ہمی ہونا متنفق علیہ معلوم ہوتا ہی اور آپ کے مدعا سکے اثبات کے لئے یہ کا فی ہے، اور تھا نہ کھون کے نسب نامہ میں جوفرخ شاہ سے ابراہیم کک کا سلسٹ اس طرح لکھا ہے،

فرخ شاه بن محدشاه بن نصیرالدین بن محمود بن مسعود بن عبدانش بن واعطا مسعری واعظاکبر ابن ابوالفتح بن اسحاق مین ابرامیم ،

یرتومیزدها حرج و نشاه نیمیم ومولوی ابو کیمیا حب کے نسب ناموں سے قریب قسریب موانق ہی، اور ولیسے تعویرا تعاور انفا و ن اسارکی کی بیشی یا تقدیم و ناخیر کا سب میں ہے، جوکومل معصو دمیں مفرنہیں، باقی آگے جو ابراہیم کا سلسلہ بیان کیا ہے، ابن اوم بن سلیمان بن نامرالدین ابن حضرت عبدالشدین عمرن ،

سواس میں ناصرنام تو مجدد صاحب دمولوی الو بحرصاحب کے نسسب نامری میں مشترک ہے اوراسی طرح سلیمان بھی گوا براہیم سے پہلے ہی گھر کا تب کے ذہول سے الیسی نقدیم و تاخیرست بعد نہیں صرف ادیم کا نام زائدہے، مسواکٹر اسمار کا اشتراک قرینداس کا ہے کہ ابراہیم تو وہی ہیں جواورسب میں ہیں ، ادہم میں کچے خلط ہواہے ، سوتعجب نہیں کہ یہ نام سالم مو، جیسے مثنا ہ فی کیم کے نسب نامیں ابراہیم کے بعد سالم ہے ، کتا بت غیرمستنبہ میں کسی غیرمحقن کے ادیم بیرحوایا ،

ر با مجعلی شهر کے نسب میں ابراہیم سے او بر مصور نام کا ہو نااور ابراہیم سے نیجے نامو کے ساتھ بلخی ہو نا اور ان میں سے بین کا بلخے سے مبد کو نشقل ہو نے کا منقول ہونا یہ بظاہر مرجم ہے ان کے ابن ادہم ہونے کو جنا نجہ تہذیب میں ادہم کو ابن منصور لکھا ہے، باتی ان کی نسبت حضرت میں اور کی طرف مکن ہو کہ ان کی اتبیات میں کوئی فاروتی ہوں، جیسا لبطن نے کہا بھی ہے والد انجم میں انہوں کے طرف کا من میں میں کہ ان کی انہوں سے رجوع کر اس کے تبل جو کھے اس تحقیق کے فلا ف میری محربہ واس سے رجوع کر ان کی بیا کہ ایک با رضح تعرب اس کے تبل بھی میں میں تمرساد سرمیں بابت نصف تا خراس سے انہوں ایک انداز میں کہ نا براسی طرح رجوع کر دیکا ہوں ، اب مکر راس رجوع کو مؤکد کر تا ہوں ،

تضعت دمضان سمبه سواح و ترجيح خامس ص ١١٥٥)

تحقیق کلمات واقع منابات مقبول اصوال ۲۰۰۱) منابات مقبول بوحال می مولانا طبیر علی صاحب مع اضافه و ترمیم بدید کے طبح کرائی ہے اس می بعض الفاظیں مشبہ معلوم ہو لہے جس کو ترجمہ فی اور دخلاکا تب برخمول ہوسکتا، مثلاً قربات حدالت م الله می اخری سطر میں ان تشدیکنا فی حائل ماند عواقت فیہ لکھا ہے جو بحیثیت معنی می مرتبط نہیں معلوم ہوتا، اور خالبًا حزب الأظم می بھی اس طرح ہے فی صالح ماید عونات فید، قربات کے ترجم میں بھی اور خالبًا حزب الاعظم می بھی اس طرح ہے فی صالح ماید عونات فید، قربات کے ترجم میں بھی انہی ان کا باندی کی گئی ہے، اس سے گارش ہے کہ کیا عبارت معیم ہے ؟

الجواب، غالبًا محيم يدعونك بى معلوم مبرتا بواكر تخرب من اسى طرح بوگون عونك مع ما عن البيام معلوم بالكون عونك مع معلوم ما تا برا منابر المعنى المعنى

موكا . 19 رويقعده مسلما مو ترجيح الراج ص ١٢٥)

تغائربا رحیة شرائع سابقه وینا رحیة اسوال (۲۰۱) النور ماه جادی الا دالی والثانیه مساهه استه می مدین تغاید می مدین تغریب می النور ماه جادی الا دالی والثانیه می مدین تغریب الرغائب، غریب مفادر و منابع ما تعاده حجیته شرا نخ من قبلنا کے محت می و وقع بیس موسی علیات ام کے قعمہ کے متعلق مذکور بین جس کو بعین موسی علیات ام کے قعمہ کے متعلق مذکور بین جس کو بعین نقل کرتا موں ،

وفى المقام تفريعان لطبفان يتعلقان بقصة موسى عليدالسلام مبنيان عسل كون ما قعرالله ورسول علينامن غيرنكير حجة لذا احدها ابا جة مال الحربي برضاع

ولوبعقد فاسد فان استعجار الام لارضاع الابن عقد فاسد وحومذ هب المحنفية والثانى كون المعاهدة التي تمم دم الحرب عامًا للقالى وللحالى فان موسى على السلام لم يعاهم عام المعاهدة العهد بالحال كان دم القبطى مباحًا فلا يعم تسمية قتله عمل الشيطان واستغفاره منه، هذا انتهى ،

تغریع اول کے متعلق یہ شبہ ہوکہ بیان القرآن میں اسی کے متعلق حضرت نے تحریر فرمایا ہو دموہذائی مسراجواب احقر کے نزدیک یہ ہے کہ اس وقت کسی شریعت کا دجود ہی خوتحقق نہیں ، رائے سے ایسا کیا ہوجو تبل شرع موجب ملامت نہیں "توجب اس وقت شریعیت کا وجود نہتا توشرائع من قبلنا سے اس مسئلہ کے جواز برکیونیکرامت دلال ہوسکتا ہے ،

وسرى تفريع كي معلى بين به بكري بين سي بيلي كا واقع بي بيساكداس أبيت سه معلوم موقا بي قال فعل بها اذا وانامن الضالين الفغلين المفتح المعافقة كم فوهب لى دبي حكماً وجعلى من المعرسلين وتوجب رياست وتم طف في بي المراسلين وتوجب من المعرسلين مسئله كي تفريع كيونكر ورست مؤكلتي بدر بي من القص كرمطاب عرض كيا كياء الكرميم نا موتو

جواب کی ضرورت جہیں ،

کراس کا ثبوت منقا دلانشری سے مو؛ اور بہ قیدگوشہ و زمین منگر صروری ہے ،کیونکہ عدم انقیاد نود رنع ابہام میں کا فی ہے ، اور موسیٰ واُم موسیٰ ملیہ السلام کا انقیاد ظامر ہے کو بوج مدم محقق کسی شریعیت کے اس وقت اس کا ظہور نہ مو۔ لیس اسس پرسکوت صرور حجت ہے . نحصوص جب کہ سیات سے قائل وفاعل کی مدح بھی فہوم ہوتی مہو؛ والشداعلم،

١٢ محدم عملي لهو وترجيح نيامس ص١٢١)

املاح وتبدیل بعض عبادات دمیال یا دیا دلی (۲۰۱) تذکره (۱۱۱) کے نصعت پریدعبارت بی جنا نجدید بار مانبین سے تحریرات بہوئیں، اوروہ مخریرات سوانح میں مجھے ہی ہی، بالجانہ تیجہ یہ موا "اس عبارت ندکور کا ایک جزوبد الکیا ہے، اوروہ جزوعبارت ذیل بی اور وہ مخریرات سوانح میں جھے۔ میکی ہیں " یعناس عبارت کو حذف اور نمارے کر کے بجائے اس کے عبارت ویل کھی جاوے کی دجن کی نفی وہ جا دجب کہ مخت کی میں ہوئے دوجا رجب کہ محفوظ بھی ہے ،

اوراس عبا ربت پرحسب ذیل ماسشبه لکمعا جا و ہے گا ؛ ۔

مده بعروبد تالیعن رساله بناوه تحریرات (جن کالقب ضیا دالا فهام من علوم بعض الاعلام تجویزگیاگیا پے چنا بچه التا بخه للسّا بعد نقشه سر فهرست رسائل کے میدا میں شائع بھی ہوا ہے ) سوائح ملقب به تذکرہ الرمشید میں حَجَب چکے میں الامنه ۔ منیق حیات معروبی السلاکی سوال دس ۲) خواج نظر علیالت ام در تید حیات میں یا نہیں با پیون مذہب والے بچتے ہیں کہ نہیں ، اگر حیات موقے تومیرور کا نشا ت صلی الشرعلیہ وسلم سے مذہب والے بچتے ہیں کہ نہیں ، اگر حیات موقے تومیرور کا نشا ت صلی الشرعلیہ وسلم سے

ملا قات کیوں نرکرتے، اس کا بواب رقم فرا ویں۔ ؟ الجواب، حضرت نواج صفرعلیہ اسکام کا زیدہ رہنا بنیا بسیرد دکا 'بنات میں اللہ علیہ کے کے بعد تک ثابت ہے، چنانچ بعدوفات نیوی میں اللہ علیہ دسلم صحابہ کے پاس تشریع لائے اور تعزمت فرائی ، اورحضرت ابو بجرمیدیق وحضرت علی دنی ایلہ عنہانے فرایا کہ بیرمضرت خصنسہ علیہ السلام تھے، چنانچے دوایت ذیل سے معلوم ہوتیا ہے : -

ودخل رجل الشهب اللحية جسيم مبيع فقع طى رقابه مرفبكى ثرالتفت الى العب حابة رضى الله عنه عرفقال ان فى الله عزاء من كل معيبة وعوضامن كل فاثنت وخلفامن كل هالك فالى الله انيبوا واليه فارغبوا ونظروا اليكوفى البلاء فانظروا فانما المصاب من لريج بروانع فقال ابو بكروعلى رضى الله عنهما هذا

الخض عليه السلام ١٠ مسيني مستدرك، حاكم ظفر حليل ترجمة حصرت

ا دراب تک زنده مونے برتمام اہل باطن دصلحار کا اتفاق بی اور مبیشدا بیسے توکولت ما آقات کرتے رہے اورکرتے میں، مولانا نظائی فراتے می مرانعفر تعلیم گریود ووش اوراکٹر بزرگو سے حکایات بہنر کہ تعبر متواتران کی زندگی کے منقول و مظہور ہیں، فقط والٹ دتھائی املم،

(امداد، ج م، ص ۲۷۱)

جواب نگازدوستی عوام إن مط برایت نمط نزد عزینهد که شمکایت عوام از بے طاقتی کرد)

السّلام علیکم و رحمته اللّه و سرکاته ، آپ کاالطات نامسه آیا امکر انکھتا ہوں کہ حس کام کوآپ نے اختیا رکر رکھا ہے، بعنی امر بالمعروف دوحال سے خانی ہیں، یا اس کا تحق ہو یا نہیں، اگر تحق ہے تو عوام کی شکایات ہے میں، متناوقت اس حکایت و شکایت میں صرف کیا جاتا ہے اسٹ کام میں کیوں نصرف کیا جائے ، اور اگر تحمل نہیں تو اس کو ترک کردیا جا ہے، کہ صرف سنحب کیلئے اس تعلیم صعوبت بردائست کرنا ضروری نہیں ہے

سرمدگرد اعتصار می باید کرد یک کارازی دوکار می باید کرد باتن برضائے دوست می باید دار یا تطع نظسر زیار می باید کرد

فقط كنتيدا تشرف على الاتحان بمبوق دامه إداج موص ١٣١١

تحقیق معنے مولی اسموال ده ۲۰) تغظم و کے بمبئی اولی بالتصرف در کلام عرب منقول است یا نه دنیر در کردام عرب منقول است یا نه دنیر در کردام در کردام در کردام در کردام است در کردام است در کردام افت با پرجست، بینوا توجیدوا،

ا نجواب ، دُنِیْنِی الارب است مولی خوادندوبنده آ زادکننده و آزادکرده و منبشیس و قریب دنزدیک دوست و بهساید و بم سوکند ولینز برا در و بهان فرد دا کنده وانبا ز ولیسرخوابر و یار ومدوگار وصاحب برورنده و مهمت و مهنده و نعمت واده شده و مهر بان و بیرو داماد و شویی خوابرم د دخرانهی محتصرًا وسی از نظر نگذشته وسی و دسست ازمنهی نرکورشد د النه داملی،

(اسداد، ج سو،ص عرو)

عده اس دتمت تك يبي معلوم تشا بعدس كمتوبات حفرت مجدد ويكف سے معلوم بواكدسب كا اتفاق نبيس براامن

مورشعده دراد ائے من اسوال (۲۰۷) ترکه مرحم کی آمدنی ماجی ..... معاحب شوم کا قد ..... دختر مرحوم کی آمدنی ماجی ..... معاحب شوم کا قد در در در می استان می است می است می الکنداری مالکنداری مساق ندکوره سے در مرکاری مالکنداری مسما قاند کوره سے در کردی آیا یہ اس کے مق می محسوب موگا یا مرحم کا اس کے ذمہ قرض رہ میگا ،

ياكيام ورت بوكي إ

الجواب، کسی دی تق کو کو دینے کی کئی صورتی ہیں ایک یدکداس کا منس تق دیا اورق از کرنی دیا اورق از کرنی دیا اور زائد دیا دی تا اور زائد دیا در زائد احسان مواجو تھے یہ کہ فیر منب می دیا داور دیا میں اس کا متی اوام وگئی ہی اور دونوں رضا مند موکئے ہیں، یا پھویں یہ کہ خیر منب می دیا اور یہ تعربی کی تواس میں یہ دینے والے کا احسان موا اصل می باتی ہے گا ہیں ان مور توں میں سے جو واقع مولئی مو دیسانکم موگا استبعاب مقد کے کئے شحرہ مُذکوری ا

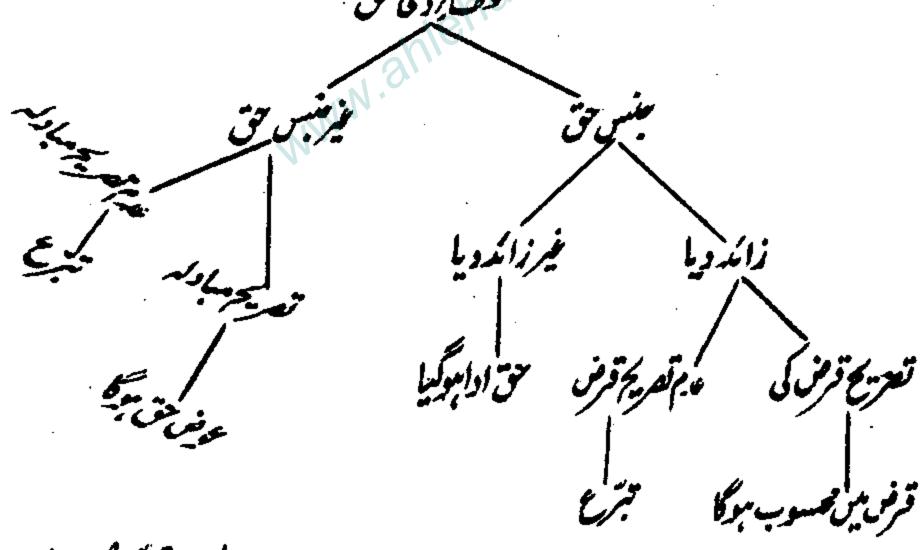

(امسداداج سوص ۱۲۱)

محتین سے تبدل بلک مسوال ( ۲۰۰) پون شہور ہے کہ تبدل ملک سے اور دام دینے سے حرمت زائل موماتی ہے، یہ میم ہے یا نہیں ؟ انجواب، تبدل میلک سے تبدل مین کا ہوجانا اسکے پیمنی نہیں جو توام بھتے ہیں، بلکہ

الجواب، دری باب دسیمریم ازکتاب وسنت بنظرنیامدلیکن طابرآیت تصنع کاخات حسل حسل حسلهاعلی التفسیاد الواجی وظاهر صریت کسانت وتون ناحنسوون مشعر مان ست که زنان مامله در قیامت ما ما محشور حوام ندشد دازم ول قیامت وضع خوام ندمود والتداعم باحوال عبادگرنان مامله در قیامت ما ما محشور حوام ندشد دازم ول قیامت وضع خوام ندمود والتداعم باحوال عبادگرنان مامله در آمداد برج ما مص میرا)

منی و بین دکیتا بول کرجباد آوجبا بعن ما دوم ای علم دیمان کان کوبڑے کوگوں کی طف منسوب دیجه کے
ان روایات کو می جانے ہیں ، اس لئے بنظر خیرخواہی اسلام عوض بردا زبول کرجس طرح اصلاح ترجمہ
دبلوریا اسلاح ترجہ مرزا چرت و نجرہ تخریر فرماکر چہاد وعلما دے قدمیت کی مقاظت فرمائی کئی ہے اس کی
صلاح بخریر فرماکر جہلاء وعلماء کے قدمیت کی حفاظ ست فرما بینے ۔

اجواب، بجرا الدينسكاس بي بندكا في كان بوتا علم بالوض ظنا كسك كافي بدور سه قصص وحكا يات بي جب بك كرامتناع على ياامتناع شرى بردلي قائم ، بولقي كذيب والكارمة المسكل به اوراس امتناع كاحكم بولتجرد مهارت علوم منرع وفنون عقليه كهوسك به ورد اكزنظ فابرى من منعدات كومتن الموالكا كرديا جا آسة ، يدقا عدة كليمعاركا في به الي مجه كومتن وحواش ك مفعل ويك كومتن المواكا ركويا ما ايك المده كليمعاركا في به بالي مجه كومتن وحواش ك مفعل ويك كي قوست نهيس ، جمال جمال ايك المده حكيمة ويال ميري نظري اليساكون المربر كنا المعمد ويال ميري نظري اليساكون المربر كنا و مناس موافقة واس بركوا محال ايمان الما من المربر الموافقة واس بركوا محال المحالة ويال من الموافقة والموافقة والموافقة والمناس بركوا المناس بعد الموافقة والمناس بالموافقة والمناس بالموافقة والمناس بالموافقة والمناس المناسكة من المناس المناسقة والمناسب المناسب المناسبة المنا

نوازشنام بی جوت عده کلیمعیاد یر ترع فرایا گیا به اس کے برو نیس کیا کام برسکت کین بر تقاصا کے بشریت اس بر حوشبهات کے گئی اوقع بور تحقیمی ان کوبعد میں کھے گا، پہلے برع ض کرتا ہے کہ اس کتاب بر حوشبهات کے گئے ان کامنشار کیا تھا ، کئی سال بورئے بندوستان ہیں ایک اشہاد خالع بواجقا ، اس کا طلاحہ یہ تقاکہ " فی عبداللہ مجا ور دومنه برحول السّصلی السّطیر وسلم نے خواب برن کھا کہ حزبت فرمانے بیل کہ اس کے مسال میری امت میں سترہ الا کھآ دمی مرے ، جزن مواب بیل کھا دی مرے ، جزن مواب بیل کھا میں کہ اس اختہاد سے کہ ابنا بان یا تی ہے ایمان اس کے اس میت کو آگاہ کردے کہ اعمال صالح میں سی کہ میں ہاس اختہاد سے میانی درج اس اور جی شائع ہو فی تھیں کہ ہر سورت کے بعض لوگول کا اعتقاد ہے کہ حضرت عالم میں اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ حضرت عالم میں ایمان اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ حضرت عالم میں انہ اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ حضرت عالم میں انہ میں انہ اور خوبین لی انٹر جن قباکا دورہ سیب ہے۔ اور اضوں نے صفرت ملک الموست سے ذبیل ادواج جین کی انٹر جن قباکا دورہ سیب اسے۔ اور اضوں نے صفرت ملک الموست سے ذبیل ادواج جین کی انٹر جن قباکا دورہ سیب اسے۔ اور اضوں نے صفرت ملک الموست سے ذبیل ادواج جین کی انٹر جن قباکا دورہ سیب اسے۔ اور اضوں نے صفرت ملک الموست سے ذبیل ادواج جین کی انٹر جن قباکا دورہ سیب اسے۔ اور اضوں نے صفرت ملک الموست سے ذبیل ادواج جین کی انٹر جن قباک

ان بینول باتوں کا چواب اسی زمانہ رزمائہ قیام کا میرور) میں غالباً خناب والاستے ارقام فرایا تھا' اور یہ جواب مولوی صادق ایقین صاحب کے نام سے اشتہاری صورت میر شائع میوا تھا ہی کا سے جواب کے فلاصری بقاکه ۱۱ لکھ آدمیوں بی بہت سنا بائے بیج بھی ہوں کے جم کالف بنری نہیں ان کے بیا بان مرکے کی جمعے نہیں ، دوسری بات کے جواب کا فلاصہ یہ بقاکہ روح کے مزنہیں ہوتا .
اورصرت عاکف رضے دودھ نہ تھا، تیسری بات کا فلاصہ یہ تفاکہ ملک الموس سے زئیل ارواح چینے کی کیا ضرو دست تھی ، اگر صفرت عبدالقا درجمۃ الشعلیہ کو جبیل ارواح لینے اور ملک الموت کو دینے کا مکم ہوا تقانوی و خود ہی دیدیے ۔ چیسانے کی ضرورت دھی ، اور اگر دینے کا مکم نہیں ہوا تھا تونان کو لینے کا اختیارتھا نہ ان کو دینے کا ۔

ال يمينول بالول سي جواب سع جونيج المعترف تكالاده يه سب كريو بات عقلاً يا مشرعاً مستبعد مجاكع مستيل بهكاس كوتكذيب كرنامي ب، افن بن توجيبه كيف كي كيد منرد درت بين الريوجيد كي مزورت بوتي توجناب والاسراكيك كىعده سع عده توجيد كرسكة تعدا وراس سع ينتيم بى كالاكرفسس وحكايات كايب كسعقلاً يا شرعاً قوى دلاكل سي ثبوت مزمو، اس وقت كك أن كا ينب كرناميح ب مكن سي كهل بات کی پول توجیه کی جاتی که تیخ عیدا دلترمیا ورروهنهٔ رسول الترمیلی الترعلیه و کم نے جوخواب د کمیعا و صبح ہے مکیوک اس کے امتناع برکونی دلی فیلی این تری متائم نہیں، ری یہ بات کہ ، الاکھیں بہت سے نا بالغ بیتے بھی موں گے ، چومکلف نہیں ، ان کے بے ایمان مرنے کے کچھ مسے نہیں ، اس کا یواب اس صرمیت سے کل کتا ، عن عائشة وضى الله عنها قالت دعى رصول الله في الله عليدوسلوا لى جنانة صبى من الانصار فقلت يارسول المصطوبي لهذا عصفورات عصافيرا لجنة لويعل السوء ولعيدركم فقال اوغيرؤاك يا عاكفةان الله على للجند اهلاخلقهم لهاوهوني اصلاب اباعمو خلق للسادا هلاخلقهم لها وهعر في اصلاب ابا عُمدواة مسلم مشكوة باب الإيمان بالقل والفصل الادل، دوسرى بات كي توجیدلوں کی جاسے کے حضرت عبدالقا در و نے عالم ارداح می حضرت عاکشیم کا دودھ براسے ، رہی ہایات کہ ردح سكومنه نهين موتا ، اور مصرت عالت يف كدود مدنه تقا ، اس كاجواب اس تقريمه السكاسكاب كد ودوه كوكم سع بالمئ من مبست به جديا اس مديث سعمعلوم موتله عن ابن عرقال سععت دسول المنه صلحالله عليدوسلوييقول بيناانانا تعواتيت بقدح لبن فشربت حتى انى ارى الرى يخوج في اظفارى ثعواعطيت فضلى عربن الخطاب قالوا فهااولته يادسول الله صطالك عليه وسلقال العلومتعن عليشكوة باب مناقب والفصل الاول اوروح سي فين كا حاصل كرنا صوفيه كنزديك مجرب م مطلب يه مواكر ومنرست عبدالقادر وينع حفرت عائش مفى روح سيفيوض علميه حاصل كئة تيسرى بات كى توجع يول كى جاتى ، ك حضرت عبدالقادرده سن حضرت مكسالموت سے ذبیل ارداح جیس لی مہی یہ بات کران کو چیسنے کی کیافرور

تمان أرواس كاجاب اس تقرير من كل كتاب كاجترائ التنظ لي كندوي الترقط الكري المراك المرا

سے اب سے بیت برج یا رہ برت سے الفاظ بی اور لفظ افول کے بعد ظادم کا تبہہ ہے۔ اگر خاب والا افول کے بعد ظادم کا تبہہ ہے۔ اگر خاب والا توج فرائ تو تا دم کو توجید کے تعام دو انداز معلوم بوجائے گا،

ہوسکتے ہیں جونی نفسیغلط ہوں ، گران کے امتناع پریزکوئی دیسل مقلی قائم ہوکتی ہے : دلیل شرعی اس کے بعدوًا عده كليه مياديه من يه الفاظين اول سامتناع كاحكم بعديج وبهادست علوم مشرقيه وقنون مقليه كلهوسكتا ے ، اس بریر مست بہر ہے کہ فی نما ننا تحر توعنقا صفت ہے ، اورا میے صفرات مجی قریب قریب ساحت ى يا آخسك بين جوعلوم مترجدو منون عقليد دونون مي مهادي ركية بي، مثلاً جناب والابي، جناب مولوى دشيرا حدصا حب بين ، جناب مولوی محبودسن معا حب چي رجناب يولوی احزمن صاحب امرو بروی چي پينې مدلوى تطف الشيصاحب الميكة عي بي ،جناب مولوى عبد الحق صاحب كابلى قاصى يهويال مي ،جناب مولوى عين العقناة بي -

ال حضرات کے ملاق خاید دو چارحزات اور بھی تکلیں ؟ باتی حضرات علماء ایسے بیں کئی کوتوعلوم ترجی مِن مهادت ہے تنون عقلیمین ہیں ، مثلاً جناب مولوی تمکیٰ صاحب ختی بھویال، چناب ہوہوی جا قطاع بوالعریز صاحب نا مُيمنى بعويال وغيره بكى كوصرف فتون عقليهم بمهارست علوم شرعيه بين بهين مثلاً مولوى فاردق صاحب چریاکوئی بناب مولوی احترس صاحب بنجایی کا بیوری وغیره ، اورآج کل کے نادلوں کوچوبالک عقل كے عادت كے موافق بيت بين ان يكونى بات تيل كيا مستبعد بين نبيل بوتى ، كل بكاولى كے قصر كوامير ترو كى واستان كوبطلم موشر إكوانورتن كى وكايتول كو الكفام كے تصركوا وران كے علاوہ بيست سے تصول كو اركان مرا علما كيامعمولي عربى فادى عاشن واسل شاكسة اخفاص العصينيت سينبي كدده مخرب افلاق بين بكرغلط وي کی چینیت سے منے کرتے ہیں ، اور یہیں سناگیا کئی شخص نے بھی اس منے کہتے کواٹکارکی ڈگاہ سے دکے۔ ابوہ مولی عربي افارى جاستنے والول سے يحق فط نظر كى جاست ، جهلا دسكے كروہ مثلاً لكمن كے افيون مدك بازوغرہ بى ان ب قصول كوغلط بى خيال كرتے بين، گرجونك وك بهلاؤين اس مے سنتے بين، حالانكه اس قاعده كليمعياريكي ر وستدان کوکوئی شخص غلظ نہیں کہرسکتا یا بچے سمجھے گا، یاان سمیچے ہونے سے مکوت کرسے گا ، کیونکہ اقتصی وحكايات من دبامستفناسك بعن واقعاس ،تمام واقعات ايسي يدان كے امتناع برن دليل عقلي قائم وكلي ہے نہ سرعی ، خادم بھی اب تک اپنے گھرکی عور توں مردول کوان تصص وحکا یات سے منع کرتا آیا، اورا بہی جوكونى بوجيتا ہے كہ يقص ديكايات كيسے بس به كهديا با تاہے كرسب جعوبے اور فرضى بي اكروا تعى يصم حكايات جولے اور فرض تبين بي توان كے جوئے اور فرض كين بس يقينًا كذب ومعصيت ب الله تعالى ما فرملے، اس یارومی المندخادم کی شفی فرملے۔ جب سے جناب والاکا توازش نامر آیا ہے ابن میلی وکم نہی کی وج سے نہایت خلیان ہے ۔

الجواب -اى قاعده كليمعيادييس ايك قيدبناءً على الظهوروالشهرة متروك بوكئ تعى اسى كے عدم

پس ماصل یہ ہواکہ میں تعض کا کمال تی الدین یقیناً یا طنا تا است ہواس کو بدون یقین کا لکے تا تعس الدین ذہیس کے، او چین تعض کا ابھی کمال تی الدین ہی تا بست نہیں بلکہ یا تاض الدین ہوتا معلوم ہے یا چہول محض ہے، وہاں چو نکہ مدارا ضطار صرف عن الظاہر ہیں یا یا جا ، اجتذا ہے کی جرح موافق کا ہرو ما دس کے محض ہوگی اس کی تصدیق کریں گے ، نواہ قعلی یا طنا ہیں اگر مقتنا مقام کا ہو، اس تقریرے بی تصدیق کی برج معلوم ہوگی ، اور جا وہ کے قول کی تا دیل ذکر تا اور شائع اہل کی تصدیق کی جرح معلوم ہوگی ، اور جا وہ کے قول کی تا دیل نکہ نا اور کی تا دیل ہوگیا۔ بس کصر دود دوسینے کا اگر کسی معبر راوی سے تو بیشک تا ویل کریں ورن مدکریں گے اور زنبیل کی حکایت جس ہیکت سے منقول کے اول اسٹرمیاں سے کہا جب تا ویل کریں ورن مدکریں گے اور زنبیل کی حکایت جس ہیکت سے منقول کے اول اسٹرمیاں سے کہا جب تا ویل کریں ورن مدکریں گے اور یا دور یا دیا ہو کہا ہو کہا ، اس میں مرت عدم تعارض نیتی عین ہے، اور یا اللہ کا خارہ وکا یا ت فرض کے ما رض نیتی عین ہے، اور یا اور یا اور یا تا ویل میں دائل باطل کے اخبار و کا یا ت فرض کے کہا الصدق کا بمی دفی جو کیا تا وہ یہ کہا ہو گیا تا تا دور یہ نہیں ، کیو تک تی میں میں می کہا ہو کیا تا میں میں کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا طاح تقاد واجب نہیں ، کیو تک تی میں ہو ہو ہو ہو ہو ہو کہا ہو کہا وہا تقاد واجب نہیں ، کیو تک تی میں کہا ہے تا وال قال منا ہو نظا ہم کا اعتقاد واجب نہیں ، کیو تک تی میں میں میں کہا ہو کیا گین اسی کے ماتھ یہی ہے کہ لیا تا قال قال منا طاح تقاد واجب نہیں ، کیو تک تی میں میں کہا ہو کیا گین اسی کے ماتھ یہی ہے کہ لیا تا قال قال منا طاح کا تا واجب نہیں ، کیو تک تی کی ہوگیا

لین اس کواؤب ومفتری و مخالف سنت کهنا حوام سے ، یا یول کہا جا وسے کران کی طرف تسبست تا بست ہیں ایول کہا جا وسے کران کی طرف تسبست تا بست ہیں یا پول کہا جا وسے لاتعدی ولا نگذب اور حب شخص کو تجرباصل نہ ہواس کے لئے بہی طرفتی اکم سے ، اس تمام جرد کیات کا فیصلہ آسان سے -

چواب بناب رسول مقبول ملى الشعليه ولم كى مجس مبارك بين تشريف آورى كامنقول نه بو فاتلهٔ الهيد نفى تشريف آورى محلس اولياركون شرعاً نه عقلاً ، السلط كذيب شكل ب ، اگر جه تقديق مجى واجب نهيد. جديدا قاعدهٔ معياريه كافقيل بين بيان به ا ، اورا حتياج نبرت بالحد بيث السنج وكر حجو المحري المرشها و تسكة عقل به و بكونك السسا احتى جه و تاب ، بخلاف واقعات عالم مثال كيجو كر حجا مشرع ينهين ابذا السهن توسع و تساع ب ، قال ، بنيم و ال كي مبارك و و ل كو آسمان وزيمن كو در عين كو المحال و المحال و المحال و المحال و المحال و و المحال و و المحال و و المحال و المحال و المحال و و و المحال و المحال و المحال و و و المحال و المحال و و و المحال و المحال و المحال و المحال و و و المحال و المحال و المحال و المحال و و و و المحال و و و المحال و المحال و المحال و المحال و و و و المحال و الم

مسلمانوں کی دوحوں کی بجی نہیں، جیساا ما مفودی رحمۃ الشرعليہ کے بريان سے جو کرنٹر جسلم بس ارواح شہدا اور انبياء وسلما ہے متعلق سے ظا ہرہ دکہ خاص انبياء عليم السلام کی دوحوں کی ہو، جوسب سے زيادہ الشر تعمال کے بمر ديک تعابل اکرام ہیں، اور ما ناکر فتح عبدالقا درجیلا تی رحمۃ الشرعلیہ کی بجب ما اللہ علیہ کی دوحیں ہوا کی طرح بھرتی تعیس، تورسول الشرعلی الشرعلیہ وسلم کی جبس عالی اس بات کی زیادہ سخق تھی کہ اس بی بی بیروں کی دوحیں بھرتی تعیس کی دوحیں کی بیاں دوحی کی صحابی ہے کہ بیروں کی دوحیں بھرتی نورسول الشرحلی الشرحلی الشرعلیہ والم کی بجب الشامعا لمدے کہ بنیہ وں کی دوحیں اپنے سروا درسول الشرحلی الشرعلیہ و کم کی مجب ما کی کا تو کبھی یہ اکرام کو بیں ، یہ حفظ مرات بھی ذکریں ، اورا یک دلی کی بیروان کے مرتبر میں کروڑوں درجہ کم ہویہ اکرام کو بیں ، یہ حفظ مرات بھی قابل دیدے۔

## م ارحبي لمستعلم داعا دع سوص اسوا)

تحقیق می الشرای الدرون اسوال دمه ه اگرکوئی شخص ما وندوالی عورت سے زنا کرے تو یا گاه صرف تو بکر سف سے معاف ہوگا۔ زناحی العبد یا حق الشریح ان دیا یہ سے معاف ہوگا۔ زناحی العبد یا حق الشریح ان دیا یہ اس بارہ میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں شوہر سے معاف کرانا ضروری نہیں تو پسے معاف میں ویا وسے گا اور دلیل میں یہ صدیف میں التا تب من الذنب کمن لا ذنب لمر یہ صدیف اس باب میں قابل س دے یا نہیں یعن کہتے ہیں کہ بغیر شوہر سے معاف کراسے معاف ند موگا۔ اور دلیل میں حدیث سے بین قابل س دے یا نہیں یعن کہتے ہیں کہ بغیر شوہر سے معاف کراسے معاف ند موگا۔ اور دلیل میں حدیث سے بین واؤد علیا اسلام داور آیا کا قصر مین کرسے ہیں۔ ان دو لوں میں کون حق برہے ؟

ای استه صلی الله علیه است عن ابی هر برق دم و فدید بن خال الجهنی دخی الله عنهما ، ان عابیا اق استه صلی الله علیه و سلم لا تصنیب لی بکتاب الله الی ان استه صلی الله علیه و سلم لا تصنیب بن بکسا خال ان ابنی کان عسیدها علی هذا فون با مرا آن و فید قال صلی الله علیه و سلم لا تصنیب بن بکسا ب الله تعالی الده تعالی الده به الحد الله به و العند و و العند و دعن ابن المسبب ان رجلامن اسلم یقال لمهن الشی دجلا الی دسول الله صلی الله علیه و سلم الله علیه و سلم الله علیه و المواد و و عن ابن المسبب ان رجلامن اسلم یقال لمهن الشی دجلا الی در الله صلی دو این الله علیه و سلم الله علیه و الم بر مرز شری برس نفروده بی اگر عفو کن انده و مردی بود ساله و الله برآن تنبی فرمود به و دو ایت ثانیه دلالت می کند برا حبیت مرا این غیری به به و این الم برآن تنبی فرمود به و دو ایت ثانیه دلالت می کند برا حبیت مرا این بخیری و به به و این الله و الله الله و این الله و مرد و به الله و این الله و این

زیراکداگراز حقوق العهاد بودسے میں بایکسی با ذات می جا کر بودسے واہد باطل محف است وقع کہ آور بااولاً خابت عیدت فانیا آبر ابمتنازع فیمس عیست ویراکہ برتقد پر فیوت می اور یا آل بودکہ مقصود ا ذفر ساکی امر سے بودکا ورا خربود، تآلٹ مرائع من قبلتا برگاه خلاف قواعد شرع با التر حجیت بیست وحق آنست کر آل تصدیب اصل محق است و در می باب کر آل تصدیب اس محق است و در می باب فقط، ۲۰ جا دی الاخری ملس میں وا مدا دی مصر ۱۳۰۰)

وض اجازت درخواندن دلائل الخرات الموال (۱۹۵) دلائل الخرات كے پڑھے برٹر صافرات واسطاجات لینا ضروری سے یا نہیں ، اورجوشف الخیراجازت اور الخیر سعاصل کئے موسئے برٹ متا برٹ ما تا ہواس کے واسط کیا ارمث اور ہے؟

الحواب - جائز توب گروه فائده نه بوگا جواجازت ست بوتا سے ، اگر بلاا بھا ذت کوئی شخص پر مستا پر معا تا بوده بمی نفع سے وم نه بوگا ، فقط والشراعلم ، بنده دشید احد کمنگودی .

قشری جواب بالا، فائده کی دوسیس ایک اجرد تواب دوسر کیفیت باطن پس بلاقاز پرست ساجرو تواب میں فقه برا بری نبس بوتی، البته کیفیت باطن میں تفاوت موتا ہے۔ یفصیل ہے حضوت مولا ناسکہ جواب کی، والشراعلم، کنبراش نامی عفی عن، -

اروم سيمسلام وامدادي عسم سما)

معنی ایک نعن کرد مینداداست یا گودنت اسوال (۱۵۰) شرعانم مالک دین بین رما لا تا گودنت معنی نعن کرد مین رما لا تا گودنت می شرعانم مالک نین مرکا دا نگریدی سے ، ہم صرف ایک واسط بین کا شکادا ودرگرد کے درمیا ندیں ؟

یواب . صرف قانون مل کردینا خردی عن الملک کے لئے کافی نہیں، تا و قبیکہ استیلاد نمو بعثی گودشنط ان اراضی کوزمین دارسے چین کرانی طرف سے کا شتکاروں کو دیدے بیں ایمی تک ترمین دار ایقینا آگھ۔ مین اوالت العلم ، مم م جما دی الا والی مستلسلام داماد ، چ سام ۱۲۰۰)

تعنین تنامس بی علیاسلام وقرآن بجد سوال (۱ ، ۵) پینر جمد صلیان تعلیه وسلم افضل و بهتر پی قرآن جمید سے معنین تنامس بی علیاسلام وقرآن بجد الله می معنی الشریف و مسلم الشریف به مسلم و مسلم الشریف به مسلم و مسلم الشریف و مسلم به مسلم الشریف و مسلم به به مسلم به مسلم به مسلم به مسلم به مسلم به مسلم به به مسلم به به مسلم به

الجواب - في الدوالمن البياء وعد عليه الصاؤة والسلام احب الميان المن الموات والمحوالة والسلام احب الى الشريعا في من الموات والعروالون ومن فيهن في ردا لمنا رقول ومن فيهن ظاهر وليم الني صلح الشوليم والمسئلة واست خلاف والعروالون

اس دوایت سے علوم ہواکٹ کر گئے تف فیسے اور یمی معلوم ہواکہ اسین توقف بہتر ہے ، بن کہت ہوں کہ وجواس کی ظاہر ہے کہ دیسے کہ اور سے بہیں ہے ، اور اس کی ظاہر ہے کہ دیسے کہ اور اس کی طابہ ہے کہ دیسے کہ استان کے دین سے بہیں ہے ، اور اس کا کوئی فی معلم بہت ہیں کیا ، قال اللہ تعالے والی اللہ وقت ال اللہ نفا اللہ تعالی اللہ وقت اللہ اللہ وقت اللہ اللہ وقت اللہ وقت اللہ وقت اللہ وقت اللہ وارد ہے جس سے علوم ہوتا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے فعنول اموریس کلام کرنا ممنوع ہے ، واللہ واللہ واللہ وارد سے جس سے علوم کرنا ممنوع ہے ، واللہ والل

٢ رضعيان متلسطهم (ا مدادالفتادي علدس مها)

الثعبار

جوکرسے نرتیب ایسی برمسلا وہ کرسے دل سے نیا زِ ذوالجلال کھاویں کہ یک یک اس کامومناں جمع ہوکرمومناں پاکیسترہ خو من طرف کو ہمک کھیں تہشکا ہے حق وباسے اس کورکھتا ہے ہے ا شہر کے جاروں طرف کا ہم الل معاف کر عبراس کی عبونے ہوئیاں بعداس کے لیوں پھرست رآن کو بعداس کے دہ نکلیں میات یاد بهریره میراس کے دورکوت ناز اورا ذال دی مات با بجر و نیا ز کیتے بیں داوی اذال سب مات رہ مات با دہرد وزاسے گئی تسروند سے یہ تا شیرا ذال اسے مومنال اس سے بوتے ہیں گریزال جنبال

الجواب، عنايت فراسك بنديهم الترتعالى السالاعليكم ودحة النرا الترتعا لخاس مون كوميب جگہسے دور فرما ویں ، جوعل آپ نے مشرع محدی سے نقل کیاسیے ، اس کی کوئی اصل نہیں ، اور دا اوال مجن كى كوئى السل سے اور درجاعت كے مساتھ نفل اواكرنا تابست ، اس سلے ان مسب اعمال كومو توف كرديا جا اس کے لئے اصل دوا مریں، صدقہ کی کٹرت اور گھٹ ا ہوں سے تو برکرنا ، اورصد قد کے نے چندہ جمع کزامنا نيين، اكثر دىجا كياسېكە دىيىغىي خلوص تېيى رېتا، بلكە ئېرىش كوچلىئ كەبطور نود جو تونىق موبطور خود ديدين، جوچنده موكياسه سيد دين والولس ايازت ماصل كرك ايد لوكول كونقر ياغلم خريدكر خفية ديديا جا وسعجوببت حاجت مندبس اوكس سيروال نبيركيت اودعيدكاه يم جمع بوكردعاء كمقامفاكة تہیں کیکن دا ذان کیں ، جا عت سے تقلیں پڑھیں ملکرودی اورتغیس الگ الگ الگ ہرھیں ، اوربہترے کہ محراً كنفلين برهيس، اورتيز صرور ملي العياد جوكس كے ذمر موں ان سے سكدوشي حاصل كري بيت كى كاحق ديادكها بهواس كودايس كريب اظلم كرنا عيبت كرنا ، جموث بولنا ، بدنكاه كرنا وغيره معاصىكو چعود دیں اور ہروقت استغفارزبان اوردل سے جا ری کیس اورجن لوگوں کومورہ تغاین جواٹھائیوں باره کے بین بائو پرسے یا دموصیح وٹ م بعد بما زفچرومغرب ایک ایک بار پڑھ کرایتے ا و برا ورسب محموالوں يردم كردياكرين ، اورجوچيز كمعاوي بيوي اول اس بيروره انا انزلت انين يارين مكردم كرلياكري وبلكري ميتاه بوگيا مواس كوبى يانى بردم كركي يلاوي ، اورية تعويد لكولكوكرسب كي ازو بر با تدهدي -، تعوية ) بسم المشرالرحن الرجم ، الهى بحرمست معنوت فيخ مجدد الملف ثانى دجمة الترعليه وحضرت بحواجه ممدصادق دحمة الشرعليدا ومشروا فت وبإوطاعون نكاه دائيلي الثرتعاسط على فيرخلق محدوالد واصحاب اجيين اوراس كوكك كراور كحول كركنوي مي الي جواردي ، اورسب سے بڑى جيركنا موں كاچھورنا ہے، اورفا بر علاج معالج بمی عتروری سبے ر والسسلام ۔

سرذى الجير سيسهم (امدادي سمن اسم)

تخیق دمیت نامکچذبار سوال درسه ۵) کیا فرات بی علماندین دمفتیان شرع متین اسمئلی که بنام میدون در مفتیان شرع متین اسمئلی که بنام می وابد ایرسون مقبول می الشرعلی و میست نامر چیها مواجناب رسون مقبول می الشرعلی و مواسع شائع مواسد، جوشن عبدان شرخا دم می وردومن معلم و کو ارمث دم دواسی اس کی کیا اصل سی مستفتی نے تمسام

وصيت نامه كي نقل تكمي مي بوجرا خقه الأوربنا رعلى الشهرة جهور وبأكيار

الجواسب سايسا وصيت نامرببيت دفع شائع بوچكاي، بميشراس نام اهدفقب سے شائع موتاسب اول توی تعجب سے کہ ایک شخص اتنی بری عمر یا وسے ، دوسرے برتعجب سے کہ ایک شخص سے سوا اورکسی خادم کو یا ا ورملکول کے برزرگول ورولیول کو یہ دولت زیادت اور بمکلای کی نصیب مزیو۔ تیسب اگر السابئ قصه بهوتا توخود مديبنين اسكى زياده شهرت بونا چائيئے تنى، حالانكه و بال كے آئے جلنے والو باضطط سے ان امور کا تام ونشان بمی تبیس معلوم ہوتا بھوش اسطرے بلاستدکوئی مصمون قابل اعتبارہیں ہوسکتا ا ورن جوس کے جی میں آ دے منہورکرد یا کرے، مشرع بن مکمے کہ جوبات ہو نوب تقیق کے بعداس کو متر تبحعود علاوه اس کے اس میں بیعش معنامین ابیے ہیں جونشرع اورعقل کے خلاف ہیں پیٹلاسترہ لاکھمسلان کلمگو مری اودان میں مترہ آ دی صرف مسلمان ہوں اول توخدا تعالی کی دیمست عالب ہے ان کے خضیب پر و دو رہے بمخود ديكية بين كدريا ومسلمان تويدكرك ودكلم يرصة بوسة مرتفي ، يوعلا مست خاتم بالخركي سب يمعها مثصمون كأكمِمّا لَتْ كهدا سيم اسي العامل اس من لكعاسب ك تادك العلوة سكيجنا زه كانمازه بيرجيس يحكم صاف صدیث کے قلاف ہے مسلوا علی کل بڑا جربیمی قریرندے اس وصیت نامہ کے غلط بھید نے کم اسی طرح جن چیزوں کا بدعت ہونا دلیل متری سے تا بہت ہوچیکا ہے ، جیسے تھیم متریت کی شہدار کربلاکے واسطے اور كهيرهنرت فالون واسط وريلاؤ حضرت غومف اعظم واسط اسط اسط والمرا يحل ما مولود شريف ان سب بین وں کی اس بی ترغیب ہے، یہ سب باتیں اس بی عقل اور شرع کے خلاف ہیں۔ اس کے وہ تام محف کی کانزا شیده سب محدثین نے اس سے ملکے قرینوں پرحدیث کوموہ وع کہ دیا ہے، اور دوہ وع كى اشاعت وروايت نصاً اوراجها عام المرام ببكليف محدثين كين ديك فري، بركزاس كينام مضمون كوبيح شميس البة جوباتين قرآن وحديث أوردين كى كتابون بينكعي باسكموافق نيك راه يرملين اوربرى را وسيحبي اورجوني باسكانسيت كرتا حضرت بغيبرلى الشيليدولم كاطرف يرايعان كت احب، اس ك اليه منسون كرواج دين والأكن كارموكا،

١١ ذى الجيمتية م (امداد) ج ١٠ ص ١١١)

ولى ببيسه اسموال (۲۷ مه) كيا فرات بي علمائ دين ومفتيان مشرع متين اس مرايي ايك شفع مثلاً عبدان شرع متين اس مرايي ايك شفع مثلاً عبدان شريع متين اس مرايي الموابالة وماوس شيطاني ك زيدك ايك بقره كرم اتحد زناكيا نعوى بالله تعالم كم باتوب تعالى مرايع والمرايع والم

آگ میں ملانا ہوائے، گرعد الشد فی مست بھروسی مالک بقر و کو قیمت دے کر فرید نی، چھر چند و ذکے بعد وہ بقو فذکورہ کو راہ دور دراز لے جا کر فروخت کردی، جس سے اب انکل اس بقرہ کا بہۃ و نشان معلوم نہیں کہ کہاں ہے، اور عبدالشرند کورے بقرہ کو فروخت کرکے قیمت اپنے صرف میں کی اور لوج اس فروخت بقرہ ندکورہ کے اس عبدالشرکو لوگ سلمانوں کی مجالست و مواکلت و مشاویت سے بہاں تک کر جمد و عید ین میں رب لوگوں کے بیچے صف میں لیخی سب میں و نا بالغ کی صنف کے بیچے کر دیتے ہیں ، جس سے بہت بر تر و فرایل رب کے مساحنے ہوتا ہے، اگر چ عبدالشرف صد تو بہ کر لیا تا ہم کچھ اعتباز نہیں کرتے ، یکسا ہے، اور اور کہ شریف کے اس بقرہ کوراہ دور دراز پر فروضت کرتا کیا ہم کچھ اعتباز نہیں کرتے ، یکسا ہے، اور اور کہ شریف کے اس بقرہ کوراہ دور دراز پر فروضت کرتا کہا ہے ، اور قیمت ندکورہ عبدالشرف کرسکت ہے باتیں ؟

ان عبارات سے معلوم ہواکہ امام صاحب رہے نردیک تواس گائے کا ذری کرے کھا ناہا نرتھا اور صاحبین کے نہ دیک گواس کا کھا نامنا مسب نہیں بلکہ جلانا منا سب ہیں اس حکم کی اصل علات یہ ہے مالی کہ اس کو باربار دیکھ کواس کا چرچا نہ ہو، معلوم ہواکہ اگر کی اورطراتی سے چرچا قطع ہوجا وسے تومقعود حاسل بوگیا، جیسا کہ صورت موال میں تصریح ہے کہ وہ وورطی گئی، اب نظری نہ آوے گئی کچرچاکیا جا و سے بہ مقعدود حاصل ہوگیا، پھر جبکہ وہ بہیر غیر واطی کا ہوتو والی کے جاتھ اس کی بھے کے جائز بوتے سے معلوم ہوا کہ قیمت اس کی صلال ہے، اوران میں امور سے قطع نظر کر کے جب اس کا احراق ممکن نہیں، اور تکلیف الابطاق مشرعاً مرتفی ہو اس تعدر تنگ کرنا کب درست ہے، نیزیو کم درم وجوبیں نہیں ، پس نیروا سنوس توری بیراس تعدر تنگ کرنا کب درست ہے، اس کے مدب وہ وجوبیں نہیں ، پس نیروا بہ کے ترک براس تعدر تصد و بخو تعدی صدود مشرعی سے براس کے مدب وہ تحقی نیک بواس تعدر تنگ کرنا کہ والشر تعدالی اعلم وعلم اتم ۔

مورمصنان سيسيد وامدادج سوم سهما)

تختن غادون جيد اسوال (۵۱۵) ارواح جيد السان كوتكليف پهونجاسكن بي يانبيس، ارواع جيد سيكيا خراد سيد؟ سيكيا خراد سيد؟

الجواب، اس برستدا حمالات بی کوئی ده فی مرض بو کسی شیطان کا تسلط بو کمی دو ح طیبه کا تصرف بو بوس کی تحقیق دو مرس موال کے جواب بی آئی ہے ، اول صورت جماً مفر ہے ، جس کے اذالہ کے لئے طبیب سے رجوع کرنا چاہے ، دو مری صورت نفساً اور بواسط نفس کے جما بھی مضرب ، اس کے لئے طبیب سے رجوع کرنا چاہئے ۔ تیمسری صورت اصلامض بی مرف اس مالت میں مفر ہے جکم اور الدکھ نے حال سے رجوع کرتا چاہئے ۔ تیمسری صورت اصلامض بی مرف اس مالت میں مفر ہے جکم اور الدائے اور الاعجب ہے ، ال احتا و الدائے ہے ، ال احتا و تعین تو ایک مقامید سے بوا وراس صورت میں ویٹا مفر ہے ، جس کا علاج ا ذال عجب ہے ، ال احتا و ت میں جب سے اور ماحتا و ت اس وقت بیں جب سے ایک کی تعین قرائن مقامید سے بوک تھے ہوگئی تعین نہیں کرسک احتا و تا یہ ہے کر سب تدابیکی کی تعین نہیں کرسک احتا و تا یہ ہے کر سب تدابیکی کو تا ہے ، میں کو ایک در تعین الدار ، شعبان ما میں ک

اینت السوال ثاقی در ۱۵۰ مه ماروان سلف صالین ایک عورت پرمسلط موتی بین اورا برتا پرتیمی برتاتی بین اورا برتا برتیمی برتاتی بین اوراکر فا مدان بی کوئی مرین ریاتواس کی صحت کے لئے پائی پروم کرتی بین ، یاتیل دغیرہ پروم کرتی بین ، یوسے مریض کوئی اوریشی مرین کوئی و قال کف بھی برتا ہے مرین کوئی اوریکی و قال کف بھی برتا ہے ، اوریک میں ایسا تعرف کرسکتی بین ، اگر نہیں کرسکتیں توع فسائری میں ایسا عقید مریک والے کو کیا کہیں گئے ، امید کرشنی فرماکر خلجان رفع فرمائی سکے ، ماکل بالا

الجواب، اسم وبى اوپرواكسب احمالي ادراحمال تصرف ارواح كاگونها يت اورنادي كرمكن ها و گرمكن ها و رياستقرارادول فالمرفى الكيرنى ان كه ك اصلح ها اورياستقرارادول فالمرفى كرمكن ها دت ها اوري مكمنت كرميب بعدا ذن الجى است انعمال عرق عاقر ها اوراس كا و قوم احيا نا متواتر المعنى ها و كرى مكمنت كرميب بعدا ذن الجى اس سه انعمال عرق عاقر ها اوراس كا و قوم احيا نا متواتر المعنى ها مقديم على مي كاس سه اجمالاً توفل كريا سي - حيث قال بل احياء يعمان الله تعالى يعلى الداحه حرقوة الاجسادي قد هدون من الارس و السهاء والجعنة حيث بيثادًان و بنه و دن او الرعن كلير حيث بيثادًان و بنه و دن او الرعن كلير

من الاوليسامانه هدين من الاوليسامة وينه وينه مرون اعدامة ويدون المان تعالى من يشاء الله تعالى اله وينا الله تعالى المروح كم مرزح نين ، يهال بمي تعيين كم المروح كم مرزح نين ، ورا قا دامه مذكوره في السوال احمال افردوح كم مرزح نين ، عديث بن شيطان كاحضرت الوجريره رم كوآية الكرسي كالمقين كرنا واردسه -

مع ذيقده منه سلام (النور، شعبان ملعبيم مر))

تین دست فیب اسموال دمره هرای دست فیب کیا شهر اورکین کمرواصل موسکتاب کیا اس براعتها در کهنا حل دیگراعتها دوین کے ہے۔ ۲۰ جا دی الثانی مصلی امراد جلد سم ۱۹۸۱)

الجواب ابواسط جنات کے جوری ہے ابدا حرام ہے ۔ دامداد ان سام ۱۸۱۱)

تقیق مراد مسموال مراد کیا چیز ہے ، کیا وہ قبضہ میں اسکتا ہے کا یہ موالی مراد کیا جیز ہے ، کیا وہ قبضہ میں اسکتا ہے کے یہ نظام الثان ہوا ہے ، البتہ جنات کو کسی عمل سے خوبون سے ہے۔

رم رجا دى النايد مشتر اله والمداوع سوص عمما)

د في خرت ديانى د تفير آيت اسوال دمه دى مرزا غلام احد ق اديانى كبتاب كه يرجم ولوى لوك كية بي كه نبوت جوزى اور كلى طور برتم به وي بيد بات غلطب ، حالاتكه اس آيرت كففلى ترجم ست تابت به وتاب كرالت كاسلة مم نبيل بوا، وه آيرت مورة اعراف بيل بيد، يا بنى ادم اما يا تدنكور سل منكوي هم ويكاب تو اياق اس آيرت سه منزود به قابت بوتا ب كنبوت كاسلسله منقطع تبيل بواب، اگر منقطع بهويكاب تو اس آيت كاكيا مطلب بيد اس كاجواب تسل بخش ادم ام فرا وي .

الحواب - آیمت کامطلب کلا برسے کریآ یت تعلی سے تعبی ادم علی اسلام کے ساتھ بعد وطاب ام بعد وطاب ام بعد میں ارت د بواکہ اما یا تین کے دسسل الح بڑا بخراس خطاب کے بعد بہت سے دس اسے اسے اسے کا برختم نبوت بھر تیں آئے۔ ما ویقعد و محلیل مداد ، جسم میں عمیں)

موان من مقاب من موال دامه در در من بدایته الاسراد منقول است که یک از علما می نواسی کم بناب وال من در در من در در بیش از آدم هی انشری بود حضرت فرمود که آدم با زیم ارکرد و با از مراکرد و با از مراکرد و با از با این می استری بود حضرت فرمود که آدم با زیم ارکرد و با این برحت الم برحت ا

وزین بحضرت دب العالمین استدراک بموهم شدکه ددفلان دادی چاسید است کرخود را برسران یاه برسان وستگ ریزه دران بیندا فره حقیقت حال برتو بویدا شود موئی علیاسلام برسران یاه رقده وستگ ریزه دران ایرا فرص از اندر ون چاه آوانست برآ مدکه بست برنب پیاه فرمود که منم دوشی بن فلال بن فلال تا آن کرسلسله سب نود نا آدم صفی الشرعلی السلام بشمرد و دیگر باد آداز آمد که دربرز الے شخصے بهی فلال تا آن کرسلسله سب نود نا آدم صفی الشرعلی السلام بشمرد و دیگر باد آداز آمد که دربرز الے شخصے بهی نام ونسب برسرای باه آمد و دین باه اندا تر تا آن که تصف باه برشد و الشراعلم حاصل آن که این بهرمین خدکود سواست کمتب مسطوره از کرتبها سائه معتبر سیریا آثار و غیره به ثبوت می درمد یا چه و قلامه این بریم توال ؟

اليحواب، اين مفعون اكثريد دگال منقول شده است مگرخين آنست كه هفرت في محدد الف ثانى و ده كمتوب بناه و و مشتم ا زجلدا فى توشة اندو بو بة الوشة بودكه فيخ مى الدين عربى قدس سرؤ در فنوحات كه حدينة نقل مى كنندكم آل سرور فرموده عليه وعلى اله والعالوة والسلام الن الله تعالى خلق ما تا الف آدم و حكايية مى آرد در بعض مشا بدات عالم در و قت طواف كويم عظم چنين ظاهر شدكه بمراه جيع طواف مى كنندكم من ايشال دا بيت على خواف ايشال دو بيت على خواندندكم يكي إزال دو بيت الله المناسبة مى كنندكم من المناسبة ا

لقداظهناكما طفتوسنينا كالماالبيت طراجمعينا

وصفة ازمفات ياسليفرانسانف اوبايجا دفعا وندى بل سلطانه درمالم مثال موجودگذة است وبصورت

آم كالبر ضرف في باسم الكسفة وكارو با آوم منظراز وساب قوع آمدة في كرتوالد وتناسل كهماس عالم
مثال است نيز بقبوري وسية وكمالات عودى ومعنوى مناسب آن مالم نيز يافة وشايان عذاب وثواب
مثال است نيز بقبوري وسية وكمالات عودى ومعنوى مناسب آن مالم نيز يافة وشايان عذاب وثواب
مشعة بلكه درج اوت اتم طعره بيضة يربشت ودوزى بدون وقر بعداذال دروسة ازا وقات بشيست النه
سماه محفظة بالطيفة كركم إنصفات ولطالف اوعلى نيزا وما يالصائوة والسلام درجال عالم بمعنه ظهوداً مده وكاردياد سيك از فهودا ولى بوجوداً مده بودا ولا بويا و قال بالم بحصول بيوسة وجول آن ظهود نيز دوره في المنهادة والسلام بحصول بيوسة وجول آن ظهود نيز دوره في دوا تركم ودات مثاليه وكاتمان وروئه برود والمنافقة والسلام بحصول بيوسة وجول آن ظهود نيز دوره برصفات وبطائف اودا ضعه بهام شنة آخرالام بآن نوا ما مدد درعالم شها دت با يجاد فعا وندى ملسلطانة بوجوداً مده ورود كرم كشنة المرصد برازادم باخندهم اجسن ادبهام الدودست وبلك اويند و بوجوداً مده ورود ويندان بالمنان في مقدمات وبلك المنان في ورود ومقدات وبلك اويندان ومقدات و وداويندان بالمنان في مقدات وجودا ويندان بالمنان في مقدات وجودا ويندان بالمندي ومقدات و وداويندان بالمندي ومقدات وجودا ويندان بالمندي ومقدات وجودا ويندان بالمندي في مندي ومقدات و وداويندان بالمندي ومقدات وداويندان بالمندي ومقدات و وداويندان بالمندي وداويد وداويندان بالمندي وداويندان بالمندي وداويندان بالمندي وداويد وداويندان بالمندي وداويد وداويد ودارويد وداويد و

وتسام اودرمكتوب استعمن شاء فليرجع اليه، والتداعم،

الما بعادى النا ترسسلم دامدادى ١٠٥٠ مرم

معالم باغیرمعتلال اسوال دم مد) ایک اشتهارغیرمقلدون کامقام چانداده آپ کی فدستی معالم باغیرمعتلال اسوال دم مده ایک اشتهارغیرمقلدون کا مقام چاندی این اوران کے بیجینان برای کی فدستی بانبین ؟ بیجیتا بون اس کا معمون کے سے بانبین ، اوران کے بیجینان برای کی بیجینان برای کا معمون کے سے بانبین ، اوران کے بیجینان برای کی است یانبین ؟

الجواب القل معابره ابل مدسيف وفقه مدخوله عدالمع كمشزى دبلى ست كذرا بمضون معلوم بوا ان يمكرون من بوسنة كو تكميف كوجى تبين جا باكرتاكيو تكركيمه فائد فبين بحلنا اناحق وقست منائع موتاسي المكر آب في دريافت فراياسه، تا چاريوش كيا جا تاسب كه اس كا منهون بظا بري سب ، مرحيقس ين دموك يا ہے کیو کم ہما رائزاع نیرمت لدوں سے فقط ہو جر اختلاف فروع وجر بیات کے نہیں ہے اگر یہ دج ہوتی توحفتيه اشا فعيد كم كمبى مذينى الزانئ وبمكر وباكرتا وحالا ككريمييت صلح وامتحا دريا وبلكرنزاع ان لوكول ستعاصول يس بوكياسي، كيونكم ملف صالح كوخصوصًا الم اعظم علي الرحمة كوطعن شينع كسا تعد ذكركرست جي اورجا رعلى سے زیادہ جا نزر کھتے ہیں اور صفرت عرض الشرعیة كودر بارہ تراد ع كے بدعی بتلاتے ہیں اور مقلدول كوشك مجدكرمقا بلي ابنا لقب موقد سكت بي ١ ورتقليدا تركوشل رم بالمان حرب ك سكت يس كه وه كهاكرت تص وَجُدُنَا عَلَيْهِ إَبُنَا يُنَادَمُعا وَالسُّرُ السُّرُ وَ وَالنَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّلْمُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل گرابی سمحتے ہیں ، اورفقہارکومیٰ لغب سنت ٹھیراستے ہیں 'اور بہیث ہویا ہے قسا دوفتۃ انگیزی رسیتے ہیں علیٰ بذاالقياس ببهت سععقائديا طله ركعت بي كتفعيل وتسعرت اس كى طويل سب، اودمن ع بريان نيس، بهت بندگان خدا پرظا برسب ، تماصکر جوصاحب ان کی تصنیفات کوطاحظ قراوی ان پریدامراظهرمن اشمل بوقاد بعراس برعادت تفيه كى بروقع برحيب ما تعين اكثرباتون سيمكر مات بي ا درمتكرم و ماتين ، بس بوجوه مذكوره الن سعامتياط سب اموردين ودنياوي بس بهترمعلوم بدتى سبه ، إ في الرانا جمكرناكس سے اچھا نہیں کہ انجام اس کا بجر خرابی سے بھی ہوتا ، اور می الف می مجکوست سے راہ برنہیں آ وا، تو م كملاسب فائده سه كيا عاصل . قال الله تعالىٰ يَا يَهُ اللَّهِ يَنَ الْمَنْوَا عَلَيْ لَكُوْ أَنْفُسَكُوْ لَا يَصَنَّ كُوْمُنْ صَرَّ رادًا هُتَكُدُ الْآيد. والشرولي المتوفيق والسيلام على من التي المدلى -

م محرم ملنسلم (امداداع سوس موا) .

تؤاب دیدن کے المرده داک نوندنا بیده اسمال ۱۳ مده السلام بنیکم کیا نرائے بی علملے وین اس کرند جا اسلام بی کا ایام حل میں بنا دی مام می مام المرام ملاحی انتقال جوا اس کو بزریو خواب بو تست شب یوم شنبه بنا دی مهارصند مذکود کوقیل با می بیم می می الم الم مرد مرد کے شب یوم شنبه بنا دی مهارصند مذکود کوقیل با می بیم می می الم بید مرد مرد کے تولد ہونا فرزندکا معلوم ہوا: بدریا فت امرمود ضد صدرت بعث باک کرنے قروفت ایام بورسے کے مم شرع میں کے الم می دوند صدرت بعث باک کرنے قروفت ایام بورسے کے مم شرع میں کیا ہے ؟

الجواب - قرکه دن شرعان من الما من الدنواب شرع کے نزدیک کوئی بخست تا منیس ، واکوئی مع الدی المادی می ۱۱ منا

درصن دئیسہ اسوال دم مره کی فرد تے بی علمائے دین اس میں کہ زید کہتا ہے کہ طعام ولیدوہ کھا تاہے جود ولھائی طرف سے بعد فراغ تکاح نیسر سے دن ادباب برادری دغیرہ کوفتیم ہوتا ہے اور حدیث شریف اس کی مصدّ تی ہے ، عمر دکھتا ہے کہ جو کھا نا کیم ختنہ وغیرہ کے بعد ادباب برادری کو کھلایا جا تاہے وہ بھی بمودیب مدیث شریف سے طعام و بیر کھلاتا ہے ، تدبیلاس تون کو عرف خلط بنا تاہے ، اور العام ولیم حرف طعام فریم مرف طعام فریم کھلاتا ہے ، تدبیلاس تون کو عرف خلط بنا تاہے ، اور العام ولیم حرف طعام فریم مرف طعام فریم حرف طعام فریم کھر اللہ میں اس صورت بی قول می کس کا ہے ، اور حدیث شریف شریف میں کون قول مستند ہے ؟

المحواب بحب الخدة ادر تيزاصطلاح شرع قول زيد كالتحب الماللة فلما في منتفى الادب وليمة كسفينة مهلاني عوسى وقبل اسوالوليمة يقع على كل دعوة يتقل بسرود ماهد لكل الاشهر استعمالها عناملاللا في النام ويقيد في غيرة فيقال وليمة المنتذن و نعودات انتفى وإما الشرع فلما في صحير الجناري وصليمي السرائين عبد المراه على عبد المرهن عن عوت الموصفرة فقال ماهد إقال افي توجه امرأة على وزن ثواة من ذهب قال مادك الله نله اولو ولوليا قصتفق عليد وعد كال اولودسول الله على على المراه على المناس خبز اوله عامد اله المحادث المراه على المراه على عرب المراه المناس خبز المحادداة المناري المراهام على المراه المناس خبز المحادداة المناري المراهام في المراه المناس خبز المحادداة المناري المراهام

من علحاق عرفی اصرات م مطعل والاعداد عند حساسه قالوالغداق لحن فنه وببا سر فی عرسه فاحرس عی اعلان م ووکوده ایسان سکا سند نمصیبه و تکون می حبیران.

ان الولائم عشرة مع دامه فالمعرب عندالماسهاء عقبقة والمعرب عندالها لعتد ولمنظران واداب لعتد فوالملاك بعقده ووليمة وكذاك مادبة بلاسب يرى ونقيعة لقداد مدود عندة

ولادل الشهر الاصعر عسيرة بنابيعة جاءي لربعترشان

معقولامن رد المعقارجلد عب ما اورمبي توسفا ومجازا ان سب اقسام كووليد كيدية بين ويفا يُحامّ مركود سي كماان الولائم عشرة الخودى ردا لمعتاردى الى دليمة عطعام انعرس تميسل الوليمة اسع لكل طعام ج ه ص ٢٢١ دلمامومن عبارة مشقف الاس ب دخيسل المزيس قول عروكا يم ميح سب ليكن استعال مالب حسب قول زبیسی، لما مرن ان الاخهرایز باتی یرکون مشار شرعی نبین سب، محتن نواع نفتی سب، اس برکون تواب وعقاب مرتب بين، دانشراعلم - تخريمة ارتخ مراجادي الثاني مدني شنب سلسلام (ا ماورج مهم ١٥١) وجوب تقليد موال رهمه) ما جوا بم ايها العلم ، ومكم الشراس مورت بي كربين مواضع من اكثرافخاص حنى المذبب تا نوانده بوت بي ممران كيعقائدموا في متربيت كي نوب منبوط بون على وعفاظ کی تعدمت می تعظیم بجان و دل کرتے ہیں ان کے وعظ ویندکی جہت سے ان کے عقا کدیکے ہیں راب وہاں پوس يعن غيرمقلدين ان كوم اكردر غلات بين اوركيت بين كرند بب محدى كوتيو اكرمند بب عنى اختيار رتي بوع الجواب. احكام شرفيد دوسم برين منوم فيرمنه ومن منه و نوع بي متعايض و غيرمتعارض امتعارض دوتسم بين بمعلوم التقديم والتاخير، بس احكام منصوص فيرمتحاره ما متعاره معلوم التقديم والمتاخير من قياس جا تزدكس كے قياس كا تباع جائز ، لقولدتعالى وال يم الانظيون ولقولدتعالى ال ينبعون الاالظن ، اس فلن مو مرادورى من سيرومقابل نص كے بو ، ادرا حكام فيرنسوم امنصوصه متعاد ضرفيم علومة التقديم والتا فريس بالوكية لل دكيست كا ، يأكي رست كا ه الركي دكيا تو مخالفت أص الجسب الانسان ان يترك مدى اصفيتم انماخلقت كم عبثاً ك لازم أست الركيون أوبدن علم باتعيين كمي جانب محمل مكن بين ويرعلم بالعيديكم تصسيرته يوتبين سكتا لوالمانص في الاول ولاتنا بش من غيرهم بالتقديم والت غير في الثاني ، صرور علم بالنيسين تیاس سے بوگا، بی یا قیاس برخص کا شرعاً معتبرت بر جوکسی کی مجمعیس آسے ، یا بعض کا معترب ، بیش کا نبين اكلكاتومعترم ونبيس سكتا القولة تعالى ولوردوة الى الرسول والى اولى الامرم تهو لعلمد الذين بدائي منهونس مبعن كامعترووكا بعن كانه بوكا بس كامعترب اس كوج تدوستنيط كهته بي بص كاسترنبين اس كونقلد ميتهي يسمقلد يرضرود مواككى مجتهدى تقليدكرين وتقول نعالى واتبع سبيل معاناب الماء آب جا نناچا ہے کہ المر الديد كے تاريخ حالات سے يالفن معلم ہے كر تحت عوم من اناب إلى كے د افلين بن ان کا ا تباع بی منروری موا ، دری یا ب که مجتد توبیت سے گذرسیم کی دومرسے کی تقلید کیوں م کی جا وسے، اس کابھاب یہ ہے کہ اتباع بیل سکسلے علم بیل صروری ہے، اورظا ہرہے کہ مجرائم، دبعہ کے ممى مجتبد كالبيل يفسيل جزاليات وفروع معلوم تيس البركيو تزكر كالتبرعمكن سريس المخصد مذاجب

پس بحدالطرتقر مربالاست وجوب تقليد مطلقاً وتقليد الكمراد بعضوصًا والخصار في المنابب الادبع، ووجوب تقليد الكرنا ووجوب تقليد الكرنا ووجوب تقليد على المناب الدبع، ووجوب تقليد على المناب ا

كونسا شرك وكفلازم أكياءاس براعراض كرنا ايساب جيب كونى كبكرتم البين كوصديقي بالكمنوى كيوس كبت بود يكرآ دى يا بنذى بست لا واليضيض كامقا بلر بجرجواب ما بلال با شدخموشى سكا وركيا بيكا، ايبا الاخوان المسعوا في الارض بالفساد والطغيان فان الفترة اشدمن القسل بالسيف والسنان والشرائم ستعان على البليات والاحواق دب توفاعلى الحق والايسان، فقط ، ارشعبان شخاساليم معذج إرسشنبر (امدادج ٢ مه ١٥٠)

## وسالها علادالحته للتوقئ والشبهة في اعداد البعة والشيئة

نرق درتقلیدونیوسینیمی اسوال (۱۹۸۵) صرمت مولانا آمیل نبیدده الشرعلی کتاب ایمند الی العربی کی العربی کی العربی ک ایک عبارت نظرسے گذری است ایک بندواقع بوالهذااصل عبارت نقل کرنے بعد شریع من کرتا ہوں ، الافراک تشفی فرادی جا دے۔

ولقريرشيم) وجوب تقليد في التزام بيست شخص مين الخديد المداد ورود وظالف يا ومثاع مخصوصه

وفيره اليدامورى كى نا فيت نى الدين عن المحتقين فرب سجيلوظ برسه كديد امور فى واتها مقاصدين سينهي الحرك يك دير مقده بين من ورب المحتفين المرب الم

الغرص اصل مسئلہ کی حقیقت اور صفرت فہید دم کی عبارات کا میے مطلب یا تحقیقی جواب بخر پرفراکرشٹی فرد جا ہے۔ داپنی اصلاح کے لئے تحصوص وعاد کا طالب ہوں ، والسسلام

الجواب ، في د المعتاد سين الوضعة ان كان مبا واظب عليد الرسول عطاطية عليدوسلم إوالمتلفاء الراشي وينمن يعلى وسعتة والاقمين وتفسل الموملنا بهوا في الدرالمغتاد بجب المستة والشلفظ عند الزمادة عامستحب هوالمعتاله فيسلست يعق احاالمتلف اوسعة علما شناا ولوينقسل عن المصطف ولاالصعابة ولاالتابعين سلقيسل بوعترنى والمهمتا وتولدتيل سنةعزاه في التحفة والاختيار الىمحمدوصوح فىالب العيات لويلكر ومحمد فى الصلاة بل فى الحج فعملوا العملوة على الحج قولدا فواشاريد للاعتراح بعلى المصنف بالصعنى القولين والعلامي مستحيا ياعت بالاعتراف احد علماء ثاوسنة باعتباد طويقة حسنة لهوام لاطريقة فتبحلى الله عليد وسلوكما حومه في البح ولربل تيسل بدعة نقلد ق الغتيرة قال في الحيلية واس لالشيدات، بن عة حسنة عن قصل جمع العزمية لان الإنسان قل يغلب عليد تفوق خاطرة وقداستفاعي ظهووالعمل يدفي كثيرمن الاعصادق عامة الامصارفلاجوم اندادهب فىالمهسوط والهداية والكانى الخ استهائ تعلى ليجمع عزية قليد فحسن فيستد فع ماقيسل المع بكره الخ في ووالمختاراحكام الامامة ومبتدع اى صاحب بداعة وهي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لالماندة بيل بينوع شبهتدفي دوالممتارقوله اى صاحب بدعة اى محرمة والافقل تكون واجية كنصب الادلة على احسل الغرق العنالة وتعلم الضوالم فهولكت اب والسنة ومسند وبت كاحلات غورباط ومعادسترو. كل احسان لويكن في العدد الاول ومكروهة كزخو عة للساجد ومياحت كا لتوسع بدل يذ الماكل والمار والشهاب كعافى شمام المعلى العسقير المعاوى عن تهل بيب النودى ومثلرتي الطريقة المحمدية المركعي ال عباط مست امورو للمستنظوم وسنة (اول) معنت ككي معنى بين ، منفقول عن الموسول على المله عليه وسلوكماة كوفى عيارة لاطويقة الشيئ على المله عليدوسلوا منعول عن الرسول على الأه عليدوسلوالمتانا

الراشدين كما فكوفى عبارة واظب عليد الرسول من الصعليد وسلوا والحفاة والراسل وي . متقول عن الرسول صفاء الله عليد وسلوا والصحابة والصحابة والسابقة عبارة الموسطة والصحابة والصحابة والمستابة ولا الصحابة ولي عن العلماء كما في عبارة المستة علماء فافي تفسير المسنة وفي عبارة المنه طليقة حسنة لهدواى العلماء الورج تكر برعت مقابل الما في منافي الرمول الملا في منقول عن الرمول الملا في منقول عن الرمول الملا في المرمول الملا في المرمول الملابية والما له المعلمة والمنافية المنافية المنافية المسلوكة في المان كما هو من كوريعان العبارة الاولى باسط اوريب من منت كومن الرمول الله المنافية المنافقة المسلوكة في المان كما هو من كوريعان العبارة الاولى باسط اوريب من المنافية المنافقة المنافقة المنافقة على وسلومين على خلاف المن المنافقة على وسلومين على المنافقة على وسلومين على المنافقة على وسلومين المنافقة على وسلومين المنافقة عليه وسلومين المنافقة على والمنافقة عليه والمنافقة عليه والمنافقة عليه والمنافقة عليه والمنافقة عليه والمنافقة والمنافقة عليه والمنافقة والمنافقة عليه والمنافقة والمنافقة عليه والمنافقة والمنافقة والمنافقة عليه والمنافقة و

بسسب مقیقد و برعت حقیقی جی نبی بوکی ، لیکن بدهت صور پرسنب مقیقد کے احتبار سے کہ وہ می ایک قبیم ہے مدن ہوگئی ہے جا بخت العداد تا العداد تا کو مدن کہا گیا ہے ، بعض معافی کے اعتبار سے اسی لے علیہ کی عبار مد مذکورہ میں کی ، اور بدعت بھی کہا گیا ہے بعین معافی سنت کے مقابل کے اعتبار سے اسی لے علیہ کی عبار مد مذکورہ میں اس کو بدعت من السنة الحقیقیہ میں اور بی اس کو بدعت من السنة الحقیقیہ میں اور بی اجتماع جمز الم بدعت می مؤید ہوتا ہے جدیا جزئ حقیقی تو کی کے ساتھ جی نہیں اور بیان سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ بدعت من کی چابین اکا برنے نفی کی ہے اور شہود ا نباسہ ہوتی اور بہاں سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ بدعت من وقیقی کے ساتھ فاص کیا ہے ، اور مثبت نے بدعت کو عام نے لیا ہے ، اور مثب نافی نے اور بدی اس کے معابدیا تا بعن الرسول میل الشرطیہ وسلم نہونے سے تردد ہوتا تھا ، کو عام نے لیا ہے ، اور بونے سے تردد ہوتا تھا ، و کہذا حتی کہ ہا رہے کہ کو اس می تول من الم میں میں تول من الم میں معدم ہوگی ، جو علی ، را سخین نے اصول مشرط سے بھا ہوت ہوتا ہول ان و کہذا حتی کو تو ہوتا ہول ان کے کلام کی طرف متوج ہوتا ہول ان معانی سنت کی تقویت ہوگی ، جدید مقدم مہد ہوچکا ، اب مولانا کے کلام کی طرف متوج ہوتا ہول ان و دور س بی توں ہوتا ہول ان کو ایک سنت کی تقویت ہوگی ، جدید قرار دیا ہے ، ان کا بالمنی الاغم بدعت ہوتا تومنا فی صفحت نہیں ، لیکی و دور س بی بی بی تور سے بوتا ہول ان کے کلام کی طرف متوج ہوتا ہول ان

کامقدر میمینا بدعت نہیں بلکہ طاعت ہے۔

تھ دیرکھ ترمین الوعن اور طاق تریادت عدد کو زیادت ابرکا سب ہمنا او مناح و فرات و جلسات کو از قبیل معدل طبیہ ہمنا برعت نہیں ، اور خودان کو قربات ہمنا بدعت ہے۔

تھ دید ما کشیراس کومقصود مجمنا برعت نہیں ، اور خودان کو قربات ہمنا بدعت ہے۔

ترو تیج مسائل قیاس کے شفیہ واستغراق کی بی ہمت خودد و اوال الح اس می طبود مراد کا فرین بر بدعت نوداس کے بعد موجود ہے بینی احمال ظہرت بسسنت کریط ہی تبرک دیمین ، اس طریق بر بدعت موجود میں بریعت ہوئے ہوئے ہیں ، اور جودر برا عمال ہیں بدعت ہوئے ہیں کی جیسے نہیں ، اور جودر برا عمال ہیں بدعت محم بالتر ہم بیعت مود ن نے فرایا۔

عمر بالتر ہم بیعت ہیں برمین کو کی کیا ہے اس احت اس بیٹ بدعت دریادت فی الدین ہے اوالی دوری بنامی مجم اور فرایا ہے اور بیار ہوئے اس بی برا میں برا می

اس كريدر يخري ت كي نسيست جوفرها يسبي هل اس كاوي صورت سب جب ما يسك كرين ويا جا واعتقاداً يا عملا

آ تھے ان کے دلائل کے منعلق فرما باسب، مرا دان سے وہ دلائل ہیں جو اکثر جبلادکا احلی رقے ال مقاصد پرا ختراع

كي بين ذكر ولا كل يحرجو بغضله تعالى احفرى تاليقات بين مذكودين ، اس ك يعد تقرير شيرس سوال كيا

کیا ہے کہ ان میں اور دیگر بدعات میں کیا فرق ہے، اگرا ہل بدھت اُن کو صدودستے نہ بڑھا ہے تو بیموال سب امور میں توہیں بعض اموریش جھے تھا، لیکن مغا بدہ ہے کہ وہ ان بدعات کو داخل دین بلاع بادہ میں معدوصہ سے بدرجہا زیادہ اورم کر کرنواہ اعتقاد آ یا عملاً ہے ہے ہیں اور مماسی تعدین سے اس تعدین رکھتے ہیں اور مماسی تعدین رکھتے ہیں اور مماسی تعدین رکھتے ہیں اور مماسی تعدین اور امورم ذکورہ یا لاسکے اختیار کر لے واسے الیے غلوسے منہ وہیں ایس اسی دونوں

ممسك اعال مين فرق ظاهر هـ -

الكلام على سيرل لقرل في المقام. جوتوج بعضره مولانا فهيد كلام كالا كالكوري قيون درسة تواب يسب كرولانا وجبت المياسة داسية معابق ملايست فالق تصد الكولانا وجبت المعاب ملايست فالق تصد الكولانا وجبت الماء الما

كتبع سائع دمنا للاعظم التورء حرم منعم من من ١٠)

مِبْدِمقدِهِ دِن اِن بَامُ الْ ره م د ) حرب ابن بهام ره کوئید مقید کیا گیست یا نهی ؟

الجواب رحز ابن بهام ره کوم تر ا جها و کا حاصل هے اوران کوئید مقید کیا تھے دمناوی ب قال الشای فیدواب اعتواض کی ابن المهام فی مسئلہ و اجاب العالم بن المقعاسی بان ما بعث کھال رای ابن المهام ، هوالقیاس کما صهر بدالامام المحمیدی فی شرح المجامع الکیدوا و اکان هو القیاس لابد المام المحمیدی فی شرح المجامع الکیدوا و اکان هو القیاس لابد علید بان صدف امنقول لاندا الم المولیل مالم مقدول دان کان البحث کا بقضی کل المن حب انتها من لابد علید بان صدف امنقول لاندا المام الموقع ط

داملاد چې چې دوا) :

نزه درم وصدت رسم الموال معلى حقر نده زاده كى تقريب عقد من كوئى رسم دغرونيس كى البهة بلا المحلف جواعور، اوراحباب بمع بدسك ال كوكها ناكه لا دياكيا ، گرصورت دعوت اوراجماع دفيره كى شل كا والوں بى كے بوگئ ، اس پرلوگ معترض بى ، ميرے ذبن بين توباب الفرق موجود ہے ، نسكت ظا برا الفلا الموال بوجائ الموال با كا جواب بين بن برط تا اگر معنور تفصلاً يا محقر آ معياد قرق ارمضا د قراد بى توا طبينان بوجائے ۔ مورد بن برط الموال بي ما كر جواب مات كا مسكن جواب ملك به ، اگر جواب دور بى توباب مالى بوجائى بركر بى دور بى دوركا بحد بى دور فرق بى بركر بى دور بى دوركا بى دوركا بركر بى دور بى دوركا بركر بى دور بى دوركا بركر بى بركر بى دور بى دوركا بركر بى دور بى دوركا بركر بى دوركا بركر بى دوركا بركر بى بركر بى دور بى دوركا بركر بى بركر بى دوركا بركر بى بركر بى دوركا بركو بى بركر بى دوركا بركوركا بركر بى دوركا بركوركا بركر بى دوركا بركوركا بركورك

توده رم بین دختیقهٔ مصوری بین معیا دون سب ، اسسع زیاده کست کی کیا حاجب سب والسلام . دالنورس ۲۷ ، ذیقعده سکیسام

وقال كاذكر قرائد من الما المال المال المال المال المال المال كالمال المال الم

الجواب میرے نداق کے موافق توبیواب ہے کہ حکست غیرنصوصہ کی تعنیش کی حاجت ہی ہیں مدین معرب دفی گو دراند ہر کست میں مکشود و بحظ پر مجمت این مقارا

والنور ربيع الشافي منكصيم ص ٩)

سوال دو مرسان برایشا بور میما است و دو فوظ در میمان با میم که آجکل مسلمانان بندین برایشا بور میمانا بین اورآ سنده است و دو فوظ در میمانا بور کوخفوظ در میمانا بور کوخفوظ در میمانا بور کوخفوظ در میمانا بور کوخفوظ در میمانا با میمانا به میمانا به میمانا با میمانا به میمانا به میمانا به میمانا به میمانات کو بدل کرشریوت سک موافق کرایا جا وست ده دو دو است به بیم :-

تمبرا-احکام شرعید پربورسے اہتمام سے علی کرنا اور جن اعال پرقدرت نہ ہوان ہی معذوری سے ۔ ممبرا- دوسروں کو ان احکام کی اوران کی پایندی کی تیلیغ کرنا -

ثمر المراح و احکام و بل جن کوفاص وفل ہے حقاظ سے مقدودہ بیں وہ احکام یہ بیں ، اسلام بروت انم رہنا ، علم دین سیکمنا اور کھلانا ، اور قرآن مجید کا پر صنا برا معانا ، الشرور سول سے محبت درج عشق میں رکھنا تقدیر برایمان لانا ، اور خدا تعالیٰ پر کھروسہ رکھنا ، دعا ، مانگنا ، نیسک لوگوں کے باس بیٹمنا اور جوان سے محمد میں ان کے اچھے مالات کی کتا ہیں پر صنا یا سسننا ، حضورا قدس ملی الشرعلیہ وسلم کے حالات پڑھتا پاسننا، سلما نوں کے حقوق کا خاص خیال دکھ کمیا داکرنا ، اپنی جان کے حقوق ا داکرنا ، اس ہم یہ کا داخل سے کہ کام کامقا بلہ یہ کریں ، بلکہ تبلہ یہ سے اپنی تکلیف کی اطلاع کریں ، نگر حسب مرضی استطام نہ ، بھو صبر کہیں ۔ اوراگر کسی نحا لف کی طرف سے کوئی شورش ہو تو حکام ہی کے ذرائیراس کی موافعت کہیں ، پھر جان کے حقوق میں یہ بھی داخل ہے کہ ورزش کہ یہ بیر جان کے حقوق میں یہ بھی داخل ہے کہ ورزش کریں ، صوودت نون کے اندون مربہ گری کی میں ، نماز کی با بعری دکھنا ، ضرورت کے مقام پڑھ بھر بنانا اوراگر وسعت یا بہت ہور و صنہ شریف کی زیادت ہمی کرنا ، قربانی کرنا ، اوراگر اس جس کوئی دوک توک اور گروست یا بہت ہور و صنہ شریف کی زیادت ہمی کرنا ، قربانی کرنا ، اوراگر اس جس کوئی دوک توک کہ کہ سے تو اس وستورالعل کو اختیا کہ کہ بیر و بال مانی یا جائی گئی تا ، وی سے بجنا ، صبر و شکر کرنا ، صبر یس بھی داخل کہ کہ جہاں سٹریعت کا حکم بھوویاں مانی یا جائی گئی ہی تکا کلیف جواس کو پر داشت کرنا ، مشورہ ہے قابل کو میں شریعت کا حکم بھوویاں مانی یا جائی گئی ہی تکا کلیف جواس کو پر داشت کرنا ، مشورہ ہے قابل کو میں طورہ لیتا ، باہم عجدت و ہمدروی واتفاق دیکھنا ، احتیا ترقری یعتی ابنا نباس اپنی وضع ، ابنی بول چال ، ابنا برتا کی وقیرہ مذہب والوں سے الگ رکھنا دان اعمال کی تفسیل دسالہ جیا قالمین میں گئی کی جو و سے بل ملا خطر ہے ۔

نمیرم ۔ واقع عل احفرکے ذہن میں یہ سے کہ جس جگا جس جا عست کوگو وہ قلیل ہی ہو توفیق ہوا کیسے لکس بناکہ ان احکام پڑل کرنے اورکرانے کی کوشش شروع کردیں۔

نمبرد مبولت نظر کسانے اس جلس کا کوئی لقب ہی تجے ہز کرلیا جا وہ ، مثلاً صیآن المسلین یا اور کچہ، اور بات عدہ اس کے جوعنا مربی مقر کردیئے یا ویں جن کی خدرت کا کوئی معا و مند ند ہوگا۔
ممبر ہو ۔ یہ مناصر تین قسم کے ہوں گے ، ایک ادکان یہ وہ گوگہ ہیں جن کا مشورہ کجلس کے ہرکام کے انگر ہوگا ، اور کی کا جندہ گذار ہو نا مشرط نہیں ، دوسر عین ، یہ چندہ گذار دن کا لقب ہوگا ۔ بیسرے عامل یہ ان تو گوں کا لقب ہوگا ، ور مشر ہیں ، و جندہ گذار ، بلا محف بلا معاومند اپنی خدمات جلس کے سانے و قف یہ ان تو گوں کا لقب ہوگا ، ور مشر ہیں ، و چندہ گذار ، بلا محف بلا معاومند اپنی خدمات جلس کے سانے و قف کر ہے ہیں ، اور کی می اور دے وہ اس کو حب ہو ان کے جن ، ان ایو لی مناسب ، اس کے جن فی می اور کی مناسب ، اس کے جن فی اس کو اس کو میں ، اور کوئی مناسب ، اس کے خیال میں می منا و بلس کو کر تے ہیں اس طبقہ و تعلق بامنا بطر نہیں ۔

عمید نے۔ ابقہ ارکان میں سے ایک شخص کواس مجلس کا صدید تجویر کرا جاد ہے۔ جس کا آتنا ب ارکاں سکے انتہات سے موکا۔ نمبرم - ارکان کا عدد بہت زیادہ ، بوتا چلسے ، بلکہ ہرمقام ہدایسا عدد موجن کا اجتماع مشور کے سنے مہر مقام ہدایسا عدد موجن کا اجتماع مشور کے سنے مہر مقام ہو، خواہ وہ مقامی ہوں یا بیرونی ہوں یا گرینرورت کے وقعہ بہولت جمع ہوسکتے ہوں اور بقیہ تین طبقول کی تعداد کی کوئی مدنہیں ۔

تمبر ۹- جدیدرکنیت کے لئے قدیم ارکان کی متفقہ منظوری شرط ہے جب بن وہ فتارہی اورلقیہ بین عماصر کی خد ات کا قبول کرلیتا ارکان کے فتر کا دم سے ۔ الالمانع شری صفوص الی را بھر منہ وارا یک شخص دو قدمتیں سلے کردوطیقوں میں بھی خماد کیا جا سکتا ہے۔

نمبراً ا کوئی شخص خودرکنیدی کی درخواست دکرسکتے این ان کی درخواست بران کو درخواست کی درخوا کریں گئے، اورما بل خود درخواست کرسکتے این ان کی درخواست بران کو درخواست بران کو درخواست بران کو در برا انگلا جن برس ان کوا پناتام ونشان اورو عدہ فدمت کلمنا ہوگا، جس کا انقشار کا ان بخورد کرسکتے ہیں، اور برب فادم بلس بی معنوط دہیں گئے، اوران سے بمی درخواست کی جاکتی ہے۔ اوران سے بمی درخواست کی جاکتی ہے۔ گریدسب زبانی ہوگی، اوراگر کسی جائیس سے بمی خاص درخواست مذہوت ہیں برسلان سے عام درخواست اس وقت کی جاتی ہے کہ بیک مشوروں سے اورد عادست اس جلس کی مدو فر است ایسی مدرخواست اس مدرخواست اس مدرخواست اس حدرا وردکن کا تقریب اتفاق ارکان سے جوا تھا اسی طبع ان کا عول کی اتفاق ارکان سے ہوگا۔

شمیر ۱۳ ا درصدرا در کن کا استعفارگی کامنظوری پرمو توف نیس انیکن ان کا احسان بوگا ، اگرد دیمفته قبل اطلاع دیدین ۔

نميرم إ- باستنشاء وقئ كاموں كون كام بدون شوره فراجا و سثميره إ- مشوره كسلط صدرا ورتين ميروں كا اجتماع كا في ب، اگر صدركو كيد عند بو وه وقتي مشود
ك كي كن ركن كوا بنا قائم مقام بنا و س - اوراگر صدر خريس بوخوداركان كي كوم دركا قائم مقام بناير المنه به برا و س قوش جانب مددكى رائد بقط نظر قلبت ياكثريت مير 19- اگرابل شودئ بن اختلاف بوجا و س توش جانب مددكى رائد بقط نظر قلبت ياكثريت ساس كوترتي بوگى ، اگرابل شورى اور صدري احتلاف بوجا و س توامت با طرح بيلوكوترتي وي مياف كي بين اگرمت فا فرج في اگرابل شورى اور صدري اعتماع المنه بوجا و س توامت با طرح بيلوكوترتي وي مياف كي بين اگرمت فا فرج في اوراس كام كوكرليا جا و سركا - اوراگرا يك رائد يرس معترجوا و روري اور الكرا يك را با كان اوراگرا يك را با باكان اوراگرا يك را با باكان اوراگرا يك را با باكان اوراگرا يك و اوراگرا و دراگرا و اوراگرا و دراگرا و

رائے کو ترجی ہوگی -

مخمیری ایک فی کام خلات شرع دکی جائے گا۔ ذکو فی دائے خلاف مشرع قبول کی جا دے گی اگر ہوا دعدم جوازیں تردد ہوعلمارسے استفتار کیا جا دسے گا اگر انتخاب فتی میں اختلاف ہوجا دسے یا علما سے فت اوی میں اختلات ہوجا دسے یا علما سے فت اوی میں اختلات ہوجا دسے توصد کے مجویز شدہ مفق کا فتوی معمول بہ ہوگا ، لیکن جس رکن کو اس میں مشرح صدر نہ جووہ عمل پرجبود نہ کیا جا اس کو سکوت کی اور اس کام میں شریک مذہور نے کی اجازت دیجا کی گرمنا تھ نے کی اجازت دیجا کی اجازت دیجا کی گرمنا تھ نے کی اجازت دیجا کی اور اس کام میں شریک دور کو کی اور اس کام خلاف قانون بھی مذکریا و دسے گا۔

تمیرم إساس مجلس میں شرکب ہوسنے کئے کسی براصرار نہ کیا جا دسے ، بہتر تویہ ہے کہ ترغیب بھی نہ وی جائج لیکن آگری مقام پراس بی مسلمت ہوتو ترخیب میں مخاطب کی طیب خاطر وا نشراح قلب سے تجا وزرنہ کی جا جہے ، صرف مجلس سکے اغراض و مقاصد کی خصوصی یا عمومی اطلاع ویدی جافے دوخص خودیا جائوتر سے شرکت کرسے اس کو شرکیک کرلیا جا وسے ۔

تمیره ۱۱-۱س میلس کی طون سے کو تیم وسیم رمنا کاریمی مقرب کے جابیں ، کدان کا کام کین بخطاب اس مولاء مثلاً منا ووں کے وقت مشنولین فاظین کوتری اور میت سے منازکا یا دولان کوئی شخص فلان شرع کام کرتا ہوا یا اس کا ادادہ کرتا ہوا دیکھا ما دسے ، جیسے بدکاری یا شراب خواری یا تمار یا زی اس کونری سے مشری و حیدیں یا ودلاکر محما دینا انیکن اگر اس سے کوئی ند مانے تو بھراس پرمسلط ہوجا تا یا کسی طرح سے زور دینا خواوی تحق سے خو ہ یا تھ جو دکر ما دست میں لیسٹ کریے منا سب نہیں ، یک جس اص کی یا منا بطری کوت میں مراح معا کم کردیا سے دہوا یا اکر وردینا خواوی تا ہے ، اس طرح اگر پر دخا کا دی پر بطری ہوتا ہوا دیکھیں ، مثلاً کوئی تحص ایک مباح معا کم کردیا سے تو یہ دہا کا وردوسرا اس کو معا لمر : کرسے پر ببود کر رہا ہے تو یہ دہا کا اس معا کم کر دیا سے ، بھیے کہ افرید تا یا بینا اوردوسرا اس کو معا لمر : کرسے پر ببود کر رہا ہے تو یہ دہ کا اس میں مدوکر ہوئے ہو اخوا ویٹا کسی کوسواد ہوئے ہیں مدودینا کی پیاسے کو یا تی اور اس محلی کو است میں اوراس خطری واست میں اوراس خطری واست میں کی دوراس خالی کو است میں اوراس خطری می مدودینا کی پیاسے کو یا تی ہی اوراس خطری میں میں دینا کی پیاسے کو یا تی ہوں ان میں منا کو کو در سے مذہب کی بیاسے کو باتی ہیں اوراس خطری یا میت دینا کی سرد دینا کی مدورتا ہا ہے ۔ بیا دینا کو یہ بات ہیں اوراس خطری یا میت دینا کا دیں دینا کی بیاسے کو باتی ہیں اوراس خطری یا میت دینا کی دور سے مذہب کی مدورتا ہا ہے۔ ۔ بین دیکھا جائے کہ یہ بات ہیں اوراس خطری یا ہوئے۔

رمناکاری کی یہ شرائط ہیں در اسلام عقل ، بلوغ ، ذکورت ، طالب علی پرمشفول نہ ہوتا ، خواہ علم معاش جو خواہ علم معاد ہو، کسی کا استحت یا ملازم ، جونا ،

ممبرا ۱۱-ان بلغین اور دمناکاروں کی کوئی امتیازی علامت بھی ہوتو قرین مسلمت ہے۔ ممبرا ۱۷- پربلغین اور دمناکا دسب صدیبلس کے ماتحت ہوں گے، کوئی کام بدون اس کی اجازت کے مرکبیں سے۔ مرکبیس سے۔

بن ودون میرود. نمیره ۱۱ را گرمبلس میں ایسے حصرات میر کیب ہوجائیں جوسلانوں کی دکان کھلوانے کا انتظام کرسکیں ، تو مجلس اس فدمت کوچی اینے فراکفن میں داخل کھیں۔

تمبرا اوراگرمیلسیں ایسے صرات شریک ہومائیں جوسلانوں کی تکالیف کا چارہ کاریاان کے صفوق کا برا اوراگرمیلسیں ایسے صرات شریک ہومائیں جوسلانوں کی تکالیف کا چارہ کاریاان کے صفوت کو بھی اپنے فرائفن میں ابنے اور تبذیب کی عدودیں رہ کرکور منت سے طلب کرسکیں توجیلی اس خدمت کو بھی اپنے فرائفن میں افال کے د

تمیری ۱۹ - و قنا فوقا مجلس کارگذاری مع حساب چنده شائع مونا بهاسیند - میری ۱۹ - و قنا فوقا مجلس کارگذاری کی عام دو دراو بجی اوراس کی جزئیات و قنید خاص طور برزبانی بجی اعلام کس حضرات کے توسط سے دکام کو پیش کرتے ہیں، تاکہی مخالف کو پدگانی بیدا کینے کی گرفائش نہ ہو - مغرات کے توسط سے دکام کو پیش کرتے ہیں، تاکہی مخالف کو بدگانی بیدا کینے کی گرفائش نہ ہو ۔ مغرب مخالف کا مقام کو اختیار ہے خوام تقل کم لور برا ہے بہاں الی مجانس قائم کریں، خواہ اس مرکزی مجالس کی شاخیں بنا دیں، اور شاخ بنانے کی موت یوں مرکز اور سٹ انوں کے باہمی تعلق ت وحقوق و شرائط کے متعلق تربائی مشورہ کرلیا جا ہے ۔ مغرب میں مرکز اور سٹ انوں کے باہمی تعلق ت وحقوق و شرائط کے متعلق تربائی مشورہ کرلیا جا ہے ۔ مغرب مناس محقوظ دیں گئے ، اور ایک خاص و قدے بی حسب ضرورت و حسب و سعت و قت فوفت اخر پیر کر مجلس می محقوظ دیں گئے ، اور ایک خاص و قدے میں عام سلمانوں کو و بال آکر مطالع کری اجازت ہوگی اور اگر و سعت ہوتوا لیے رسائل جیپوا کر ما خربید کرعام سلانوں میں شائع بھی جوجا یا کریں گئے ، گرگھلس کے اور اگر و سعت ہوتوا لیے رسائل جیپوا کر ما خربید کرعام سلانوں میں شائع بھی جوجا یا کریں گئے ، گرگھلس کے اور اگر و سعت ہوتوا لیے رسائل جیپوا کر ما خربید کرعام سلانوں میں شائع بھی جوجا یا کریں گئے ، گرگھلس کے اور اگر و سعت ہوتوا لیے رسائل جیپوا کر ما خربید کرعام سلانوں میں شائع بھی جوجا یا کریں گئے ، گرگھلس کے ، گروا کریں گئے دیں گئے ہونے ایک کریں گئے کریا ہونے کریں ہونے ایک کریں گئے کریا ہونے کریا ہونے کے کوئی کریں گئے کریا ہونے کریا ہونے کریا ہونے کریا ہونے کریا ہونے کریا ہونے کی اور ایک کریا ہونے کریا ہونے کریا ہونے کریا ہونے کریا ہونے کی اور ایک کری ہونے ایک کریا ہونے کر

سرایه سے کوئی اخبار و قریدا جاسے گا، اگرکوئی مالک اخبار بلامعا و منه بھیجد یا کھے ایکان یاغیرانکائی بلودو و فریک خوا مجلس میں داہل کردیں خوا ہ بطور خود مطالعہ کرکے استحضار وا قعات سیے شورہ میں کام لیں ، اس کی اجاز ہے ، گرہر حالت میں یہ وصیدت کی جاتی ہے کہ محض اخبا دیس کی وا قعہ کے درج موسلے سے بدون افل فریم کوئی افرزلیں ۔ کوئی افرزلیں ۔

وی بردیا به می که در کوره بالاکارگذاریول کے لئے ضبط کی می خرورت ہوگی ، اس کئے جلس بی لاک تبریم تعد محرر کا مقرر کرتا بھی منرودی ہے جس کی خدمت کی تنوانی صدر کے یا جس کو صدر تجویز کردیں اس فیک ذمر ہوگی . اس عطرے دفتر کے لئے ایک مکان کی جی ضرورت ہوگی اور ہی مکان انعقا دمجلس سے جی کام آوسے گی -

نو، طے : یرمبس فالص رزی سے ، سیاسا سے اس کا کوئی تعلق نیس ، رکی کی دا فعت یں ع می لفت یہ ، اورمی وین کا حکام سے ، پنا جا کوئی صدود وت الوق میں ماظمنا سیاست نہیں ایسا جا کر: طازمت کی ورزوا در کے کوئی شخص سیاست نہیں کہ مسکتا۔

المحوات الدور الدور الدور العداد المعداد المع

سحت بداسترف على

(التورص ١٠ جادى الشاتى موسية المراح الاورية الاول الاغرالا بجل موسم سادم

رزسب، گویاد بمی رسی ، اور قلق اعتقادی بھی رسید ، توبد امرکتاه کویاد رکھنے کی قیلی سے معارض نہیں ہوا ، اور کیمی کلیا نہیں بعض طبائع کے اعتبار سے بعض کے بین سکے لئے گلق طبعی حاجب ہوتا سے انشراح نی الطاعۃ سے ، اور اس وقت اصل عباریس میری نظریس نہیں ، عبارت متعول سوال کی بتاء براکھ دیا ورد ممکن سے کہ اس سے بمی اجھی کوئی وج جمع کی ہو۔ معرب ساکت الله ول الشاعة العمل و النور میں و ، رجب ساکت الله الجھی کوئی وج جمع کی ہو۔

یبلغون رسالات النترقرین واضی سی که ما موربینی واجب یامندوب میں یہ خوت ماکنیس ہوتا یہ توتوکل کے منافی نزم دسنے کی تفریر تھی، یاتی رہی معیمت کی بچسٹ تومیست کے انواع مختلف ہیں۔

ایک میست علیه بین می تعالی کام رایک کومیط میونا، بیمیست عام سے برشے کو، مومن کو بھیط میونا، بیمیست علیه بین می کافرکومی ، کلفین کومی ، متال الله تعالی ان الله قد احاط بحل شی علما، اور بی معیت سے اس آیستدیں و هو معکوایسنداکن تم ، اوراس کے عوم کا اعتقاد منجل عقا کہ کا ورک سے معیت سے اس آیستدیں و هو معکوایسنداکن تم ، اوراس کے عوم کا اعتقاد منجل عقا کہ کا ورک مناتی اور یہ معیت کے ساتھ نو دی اس کا معتقد بھی منہ ہو تواس معیت کے ساتھ نو دی اس کا معتقد بھی منہ ہو تواس معیت کے ساتھ نو دی امناتی اور یہ معیت سے ساتھ نو دی اس کا معتقد بھی منہ ہو تواس معیت کے ساتھ نو دی امناتی ا

۽ بوتالوظا برب، اوري معيم عام كيسلاتي سب-

دوسری معیست فاص ب یعنی معیست بالرحمة ، معیست بالنصرة به بهر رحمت کی صور تبری کی تبی ، اسی طرح نصرت کی بی یه نجیج اقسامها عام به راوراس که ایست عوم کااعتقاد واجب سیجری ساخه وعده ب حسب وعده اس کااعتقاداس پرواجب ب وراس اعتقاد کے موافق شمل کا زم ب کالین خصوص انبیا علیم استامه بی داس اعتقاد کی کااحمال ب ، پس جب تک می تقاتی کی طف سے فی می ما فیلی خوف سے فی می دا وراس اعتقاد موئی علیالسلام پرواجب ب اور دنبور بخاسکے گا، اس وقت تک داس کااعتقاد موئی علیالسلام پرواجب ب اور عدم فراد واجب ب ، کیوتکریس معیست کا و عده نهیں اس کااعتقادیا اس پر تمل بی واجب بی را مراجب اور احتمال ضرر سے اس سے فرار می جائز بکر واجب ب ، اور یہی خوف ضرر جوا تقاموی علیالسلام کو بی و احتمال ضرر سے اس سے فرار می جائز بکر واجب ب ، اور یہی خوف ضرر جوا تقاموی علیالسلام کو بی و احتمال سامی معلوم جوگئی ، اور سب اثر کالات کا جواب بی بوگیا ، استی معکسا اسم و دادی توجیر ب و مده بوگیا ، استی معکسا اسم و دادی توجیر ب و مده بوگیا ، استی معکسا اسم و دادی توجیر ب و مده بوگیا ، استی معکسا اسم و دادی توجیر ب و مده بوگیا ، استی معکسا اسم و دادی توجیر ب و مده بوگیا ، استی معکسا اسم و دادی توجیر ب و مده بوگیا ، استی معکسا اسم و دادی توجیر ب و مده بوگیا ، استی معکسا اسم و دادی توجیر ب و مده بوگیا ، استی معکسا اسم و دادی توجیر ب و مده بوگیا ، استی معکسا اسم و دادی توجیر ب و مده بوگیا ، استی معلس و دادی توجیر ب و دادی توجیر ب و دو می معلوم جوگی ، او درسب اثر کالات کا جواب بی بوگیا ، بری

الیحواب - اس مدین کایم طلب نین که ایک فرد کے قول کا تمام نوع سے بدلدایا جا تاہ بلکه
امل علمت اس نوع کا خبید خد الطبع وموذی ہونا ہے، اوراک کاشتل کرنا یہ اس کے خبت کی علامت سے
پس تقریر صدیم نی یہ ہے کہ اس جا لورکو تن کروکیونکہ طبع فا فردرسال سے، اوراس کی طبعی ضردرسانی کا یہ ایک ایک اثر تعاکہ ایرا ہی علیہ السلام پر آگ کوشتعل کرتا تھا ، پس جواصل علمت ہے وہ نوع کے تمام افرادی شخرک ہے اس سائے ہر فرد کو اس کے طبعی خبص سے مارا جا تاہے، ماکہ دو سرے کے قمل سے ،

الرجادى الشاتى سختهم زامدادة ٢ ص١١١)

سٹرائط امیر انگسوالی (مع ۹۵) موج دہ زمان پین سلمانوں کی نیمٹنلم حالت کو مدنظ دیکھتے جوسے صرودت اسلام کی معتقی سے کہ امادت الاسلام کی کوئی صورت ٹکائی جلسے بھیا آپ بیان فرمایش سے کہ پیسسٹارشرعا کیا بھم رکھتا ہے انجواب مل مامل بهبشرط قدرت اورمشا بدسه کرما لمت موجوده میں ارارت ارادیہ برقد برائد برائد

. اصفر منفية م (التورص و ، رمفان المهارك منصلهم)

المحوات برصورة بي بر ورة حقيقت من گورنمنط كیطرف سي ترخ متقل است گفته معدات مندي است كفر المعنامندى سندها نزيب به ورة حقيقت من گورنمنط كی من الشانی ساه با است كفر معدات معدات

نطلع الفجر نا مرالمودن بالا حاسة فتقدم وصلى بالناس دقراً بهم فى الشانية تصديرينى اسرائيل شعر كع ثمر انصرف فقال الى العمنور فقال لا يعتبر فقال الى العمنور فقال ضاهيت داخله المعلى فقال المبهبت ان ابا شرّابقد من مقال قد داخله الله فقال اجببت ان ابا شرّابقد من مقال قد داخله الله عليه وسلم قبلة صدره كما جعل دسول الله على الله عليه وسلم قبلة ساجد المرا الكوبة فيعل الله عليه وسلم قبلة ساجد المرا الكوبة فيعل الله عليه فا المرا المعمورة ولكنا امرا بالكوبة فيعل المبلة عليه السل الله فالما صداليه من الله فا فالما مداليه من الله فالما مداليه من الله فالما مداليه من المرد و المالمة و الما المرف المالية و المنافقة و كان يكرة سوء في كل شي فقال ما هذا في اصلها د خافي فرج من الساس بتكبيرة فقال عالى الميوالمومنين اند حد ثنا على ما صنعت البوم بسي من فروج بلبا عله و سعم المنافقة و كان المروالمومنين اند حد ثنا على ما صنعت البوم بسي من خمسها منه سمنة فقال وكيف فقال ان الزوم افادوا على بنى اسرائيل فاد بليا عليهم فل حدوة شمسها منه مدنة فقال وكيف فقال ان الزوم افادوا على بنى اسرائيل فاد بليا عليهم فل حدوة عليه عليه والمان وليت فيعث الله نبه الموائيل الفاردي ينقيك عليه عليه الفاردي ينقيك مها فيله الإ

اس سے فاروق عظم فی کے زماۃ تک یاب المسجد کا یاتی رہنا اعماب داؤد علیالسلام کاموجود ہونا ، صحرة کا است فاروق عظم فی کومز بلد بنا تا اوراس کوبات دینا اوراس میں سے تین کا برزدا در بقیل کنام محرق کا ابرزدا در بقیل کنام رکوچیوٹ تا تابت ہوتا تا برت ہوتا تا برت ہیں ، اور بھروت اردی کا تنقید مذکور سے مدمنہ دم کر مقول تا تابت ہوتا تا برت ہیں ، اور بھروت اردی کا تنقید مذکور سے مدمنہ دم

الجواب رجواكم الله تعالی علی بذالت قیق بجدكونود تاریخ پرنظریس، تغییر حقاتی سے محما مقابی کی تغییر بیان القرآن برن آئنده كے جس مقام كا حواله دیا ہے و بار تغییر حقاتی سے اخذ كرسنے كى تعریح كردى ؟ اخرنسه ملی ۱۳ محرم شهر بنام درالنور ص ۲ ، جادى الت انى ساھرى م

عین کیب الاستفتاره ۱۹۵ مکارکا ایک گرده اس برقائم سے کرمدنیات کی اصلیت مونایی بی ایا تا بی مونایی بی ایال با نات جی قدراجداده اجناس بی چندایک تقائم کی وجهست بی ، ورد حقیقتا ده بی سونایی بی ایسال داست برآگرییا بی کامیابی بوجا دست تو وه معنوعی سونامعدنی سوشست ذرا بی متفاوت ، بوگا، غایت ما نی الباب یه بوگا کرمسنوعی کی معنائی قدراکم جوگی اس کی تیمت کم جوگی احدد و مرسد کی زیاده ، شرعاس کام کوکرتا کیساسی ، این کیسی کی اسازی جائزت یا نیس ا

الجواسب، ادل تومكم ركا اسكه امكان عادى بى بن اختلات ب ادرج دليل امكان عادى م سوال میں بیان کی گئے سے وہ منتج مدعا رہیں کی وعکداس کی کوئی دلیل اس کے ساتھ تہیں بیان کی کئے سے کہ تدیم فاص سے وہ نقائص واقع میں اوکل ہوجاستے ہیں ایاس سے میں تھوے ہوجاتی ہے ، یہ جو کہا گیا ہے کہ اسلی سيمتفاوت نبي موتا اسهي دوسوال ي ايك يدر آيا واقعي متفاوت نبي بوتايا ويكف مرمتفاوت تہیں ہوتا کیاکوئی ایساامتان سے جوجے بھی ہو، اوراس کے اعتبارسے اصلی اورمصنوعی موتا کیسا گابت مو، دوسرا عوال يرسيك في الحال متقا وست نهين بوتا يا المنده يمي تفاوت واقع نهين بوتا بين ني بعض تجريه كارول ستصمسناسة كرحيندرونسك بعدوه عوديخوداصلي وهامت كي طرف منقلب موجا تاسبي، الصوالة کے قابل اطبینان جوایا معد کے بعد تخفیق کا وقت ہے۔ اوراسی امکان و عدم امکان میں ترود کی بنار پرفقها ، منداس كي كم يربره من يركيا بن الخرمشامي وبن جوست نقل كياكياسه كنيوا ما بستال عن عدا الكيميا وتعنمه حل يحل اولادلر مؤلاحه كلاما في دلك والذي يظهر إنه يبني على عن الغلا تعلى الاول داى انقلاب العقائق من على العلى الموصل لذلك القلب علما يقيدنا جادل علم وتعليمه اذلامحن ورديد بوجهمن الوجوع وان متلتا بالثاني راى عدم انقلاب الحقائق) ادلم يعنوالانسان دلك العلواليقيني وكان دلك وسيلة الىالفش فالوجه المومة وفلت الموار الانقلاب العادى في هذه المادة خاصة لاالايمان العقلي قيان كادليل على بفيدولامطلق الايكا العادى فائم كثيركا نقلاب بعص العناص الى بعض وكانق لاب الحنوالى الحل وقداعتبوالش الدبيسب كلام يوازني نفسه ين الدياكراس اشتغال مي وقت الدمال كي ،غالب ہو، اورکامیا بی سے تعاده ناكا في بويا ضياع كى مقدار حسول ست زائد موتويا وجود الأاز في نقسه كاس عاري سكرسب حرست كا كياحكم كياجائي اوراس بنار براشتغال ياكيها كونقبائ اسباب ول متوتى سے فرايا ہے كماحمال تفاكه ال وقف كوبى منا كر دسے و اور قوا عدر شرعير كا تو مقتفنا ہے كو اگركس امریس مصالے كيٹر بول اور فعال الم مقتل اللہ معلى الم وقع معالى كيٹر بول اور مصالے كيٹر بول اور مصالح كيٹر بول اور مصالح قليل و التراعلم عليل اس سيري من كرويا جا تا ہے ، چرجا ئيك معالم بالعكس بوك مقاس كرٹير بول اور مصالح قليل و التراعلم دم و ربي الاول ملسلام (النور على لا ذى الجو ملسلام)

بوکفاد کے جوانی دیس اسوال (۹۵) ایک انگرین توان نوجوان نے سوال کیا ہے کہ صدیت میں یہ جوذکر اس اسکا الشرطی میں یہ جواب محصد والا ہوں کہ بچو کی الاطلاق معیوب وحد موم شہری سے بہت فروتر معلوم ہوتا ہے ہیں یہ جواب محصد والا ہوں کہ بچو کی الاطلاق معیوب وحد موم شہری اگر کسی غرض می کے لئے جو تو دفاع کے لئے جو نقال کس جا کر بگر بھن صور تول میں واجب وفق ہوتی کہ بھو تو بھی تو بھی تو بھی تو اس جواب میں اگر اصاف اس سے انتقام لینا ہو؛ اور بھر اس جواب میں اگر اصاف سے انتقام لینا ہو؛ اور بھر اس جواب میں اگر اصاف سے انتقام لینا ہو؛ اور بھر اس جواب میں اگر اصاف سے انتقام لینا ہو؛ اور بھر اس جواب میں اگر اصاف سے انتقام لینا ہو؛ اور بھر اس جواب میں اگر اصاف سے انتقام لینا ہو؛ اور بھر اس جواب میں اگر اصاف سے انتقام لینا ہو؛ اور بھر اس جواب سے ایماء فرما یا جا دے۔

الرو ما وق فى الجواب، قول فابت به ويا به المحت كى طف خود هوا قدم ملى الله عليه ولم في الجواب ، قول فابت به ويا به والمحت كى طف خود هوا قدم من الله عليه وسلوان وسه القدم يو يدك ما نا محت حالله ورسوار وقال ملائمة وفيال صلى الله عليه وسلوان روح القدم يو يدك ما نا محت حالله ورسوار وقال ملائمة عليه وسلوه جا هو حسان فقفى واشتقى رسم فعنا كرحان وقال النودى فيد بو از الانتصار من الكفارد قال دفيد واز هو الكفارمالوبيكن امان واما احده صلى الله عليه وسلوبه با عموان والمقام عليه وسلوبه با عموان والمقام عليه والمنافئة في الكفاروق امرة الله تعالى بالجهاد في الكفارة لا تلا عليه وكان هذا العجوافي عليه ومن رشق المنبل تكان منه وبالله الله مما فيه من كف اذا هود بياز نقصه والانتصار بحاطله قال الله تعان المنه تعان ولا تدبي الله عن والعجاء منا و تعن سبه والسلام واهله قال الله تعان المنه تعان المنه تعان المنه تعان المنه تعان المنه تعان المنه على ولا تدبي الله تعان الله تعان المنه تعان المنه على ولا تدبي الله تعان الله تعان المنه تعان المنه على ولا تدبي الله تعان الله تعان المنه تعان المنه على ولا تدبي المنه على ولا تدبي المنه تعان الله تعان المنه تعان المنه على ولا تعان على ولا تدبي المنه تعان المنه تعان المنه على ولا تعان على ولا و تعان المنه تعان المنه على ولا تعان المنه على ولا المنه على ولا تعان على ولا المنه على المنه على ولا تعان المنه على ولا المنه على ولا المنه على ولا المنه على المنه على المنه تعان المنه على ولا المنه على ولا المنه على المنه على المنان على المنه على المنه على المنه على المنان المنا

اس عبارت میں اس حکمت کی مشرح اور آواب و مشرالط می جمع کویئے گئے ، اور ایک حکمت زاکد می بتلائی ، نی قولہ معمدا فیدمین کف اوا هدو فی قولہ فکیف اوا هو دی کا روکز می مقصود تھا ، قولہ معمدا فیدمین کف اوا هدو فی قولہ فکیف اوا هو اور نیا دی کا روکز می مقصود تھا ،
کیو تکریب دہ دیکیس محرکم کہیں محرقوا سے زبادہ سنیں مسے ، آوان کی بہت فوط جا وسے گی تواش بن

رفع شيرات يرتكيزشيد السوال دوه م وازمولوى عبدالما جدماحب دريايادى

ایک فتوی کی نقل مرسل فدمت ہے ریے فتو ہے جواب خط کے بعد منقول ہوگا، اس برعلاوہ دو سرے معتبر ومستند علاد کے حضرت مولانا تک کے دستخط شہت ہیں (عالب مولانا حین احد مساحب مراد ہیں) لیکن میں سیا بون کروں کہ بچھے شرح صدراب بھی نہیں، شیعوں کو مبتدع ، فاسق فاسدالعقیدہ وغیرہ اور جو کچھ کہ لیا جا اس کا ہیں بھی بوری طرح متا کی ، لیکن کا فراود خارج اذا سلام کہنے سے جی از احمقا ہے۔

البی ایس رید علامت سے آپ کی قوت ایما نیرکی ،مگرجفول نے پرفتوسے دیا ہے اس کامنشاد بھی ہی قوت ایمان ہے کہ مسکوایرا نیات کامنکرد کیھلہے ایمان کہہ دیا۔

تنتیدزالسّوال اگریگراه فرقه یون بی فارج ازاسلام بوتار با تومسلان ره بی کنتے جائیں گے۔
میں تستیدزالسّوال اگریگراه فرقه یون بی فارج ازاسلام بوتار با تومسلان ره بی کنتے جائیں گے۔
میں تستیدزالجواب، اس کا کون وقد وارہے ، کیا فدا نہ کردہ اگرکسی مقام میں کثرت سے لوگ مرتد جوجاو
اور تھوڑے بی مسلمان رہ جائیں تو کیا اس صلحت سے اُن کو بھی کا فرنہ کہا جا وے گا۔

تستبدرالسوال ، شیعوں سے مناکعت اگرتجر بہ سے معز ثابت ہوئی سے توبس تبدیداً اس کاروک دینا کا نی ہے۔

تت مد البحواب ما م تهديد كاعوان براس مع كون سه بى نبي غود فرمايا جا وسى ، تت مد السيوال ميرادل تو مناويا نيول كى طف سے بيش تا ويل بى تلاش كرتا دہا ہے - تنمۃ الجواب، یہ غایرت شفقت ہے، کیکن اس شفقت کا ابخام سیدسے سا دسے مسلما نول سکے قایں عدم شفقت ہے، کہ وہ اچی طرح ان کا شکار ہواکہ یں گئے۔

تنمّة السوال جوبنا ، تكفيرقراردى كئ سب ، يعنى عقيدة تخريف قرآن مجھے اس بن تامل سب ، أكريہ پرعقيده ان كے مذہب كا جرد و ميوتا توصفرت شاه عبدالعرب يمزدم وغيرہ سے مغفى نه رہتا۔

تنمۃ البحواب رجب ان کی ستم کم آبوں سے جرزیت ٹابت ہے پھر حضرت شاہ صاحب ڈکااگر سکوت ٹابت ہے پھر حضرت شاہ صاحب ڈکااگر سکوت ٹابت ہوجس کی مجد کو تقیق نہیں، توان کے سکوت میں کچھ تا ویل ہوگی نہ کہ جزیئت میں، توان کے سکوت میں کچھ تا ویل ہوگی نہ کہ جزیئت میں، تم تہ السوال رہبت زائد فلش مجھے اس امرسے ہورہی ہے کہ اب تک ہم آرلیوں اور عب ائیول کے سمتہ تا السوال رہبت زائد فلش مجھے اس امرسے ہورہی ہے کہ اب تک ہم آرلیوں اور عب ائیول سے

مقابلہ میں کلام مجید کے غیر محرف ہونے پر بطور ایک بائکل سلم اور فیر مختلف فیہ عقیدہ کے پیش کرتے رہے ہیں ، اب ان لوگوں کے باتھ میں ایک نیاحر بہ آجا کے گا، کہ دیکیو خود تہارا ہی کلمہ پڑستے والے اور تہارا ہی تلمہ پڑستے والے اور تہارا تھا تھا کہ ویکو مانے والے اور تہارا تھا کہ میں ایک نیاح رہ آجا کے گا، کہ دیکیو خود تہارا ہی کلمہ پڑستے والے اور تہارا تھا تھا کہ مان دے ہیں ،

تتمة الجواب. است توا درزیاده ضرورت نابت موگئی ان کی کمفیر کی، پیمر جارے پاس ماف جواب ہوگاکہ وہسلمان پی نہیں ۔

حرمت محان دحرمت ذبیراحکام من نونی بین بداس پریمی جاری موں کے جب تک وہ فرقه متیز و
مشہود تا ہوجا و سے خصوص جبک تقیہ کا بھی شبہ ہے توخواہ نوزطن مذکریں گرا حتیا طا عل توسود طن بی
جیسا ہوگا البت الشرقعا سلے ساتھ اس کا معالمہ وہ اس کے عقیدہ کے موافق ہوگا ، اگر کوئی ہفت توجید
کا بھی قائل ہوا ور در سالت کا بھی الیکن اپنے کو ہندوہی کہتا ہو، گو کچھ تا ویل بھی کرتا ہو، تو اس کے ساتھ
آخر کیا معالم ہوگا ، یہی حالت یہاں کی ہے، ضلع نتی و بیں ہندو و ک کی ایک جاعت ہے جو قرآن و حدیث
برشعتے ہیں ، اور نماز روزہ کرتے ہیں گرا بنے کو ہندو کہتے ہیں ، نیاس اور نام سب ہندووں جدیسا در کھی ہیں ، گروہ اپنے کو ہندو کہتے ہیں ، نیاس اور نام سب ہندووں جدیسا در کھی ہیں ، گروہ اپنے کو ہندو کہتے ہیں ، نیاس اور نام سب ہندووں جدیسا در کھی اور کہتے ہیں ، نیاس اور نام سب ہندووں جدیسا در کھی انگر ہو اپنے کو ہندوکہ یہ اور کی ایک توسل و اجب ہوگی ، کو گر

من التوال أب كوبرمعا لمدين ابنائجا جمعًا لكه بيجة اليون وخدا كيداس باب مين معى أبطيواب با صواب ميرسة عن درلية تشفى جو-

تنتر الجواب يتفى كا ذمر توشكل به خصوصاً اسى ختيت كا غلبتود مجد برب ، گرحترت جنيده فرزت بهيده فرزت بديد با توسيت بن من صورت فلاف فتوى لكها تها ، خف حفاظ مب مولوی محتن به توگ به ان بی سفه متنا بی ا وردازاس كا و بی ب كه اس دعایت بی سا ده لوح مسلمانون كی بلاکت ب ، مولوی محتفی ما حب نے اصول تکفیری ایک فتر اور جامع و افع اورنافع دساله كل استه بهتن اجوادی میں بحی الجماعاً مران كی تقریر و تحریر ترب قریب مشارصا ف بهوگیا ، وه عنقر بید چهپ جا وست كا ، می نے اسكان مرکسان محدول الا و تعدول الا و تعدول الا و تعدول الا تعداد الى اصول الا تحداد الى اصول الا تعداد الى اصور الور تعداد الى اصور الا تعداد الى اصور الا تعداد الى اصور الا تعداد الى اصور الا تعداد الى الى تعداد الى

## نقل فتوى موعود أغازخط بالا

### الجواب النالمون للصوا

شيعها شاسة عشري قلعًا فادح ازاسلام بي، بها رساعلات سابقين كوچونكهان ك مذبب ك حقيقت

کماینبنی معلوم برخمی، بوج اس کے کہ بے لوگ اپنے ندجب کو چھپاتے ہیں، اورکما ہیں بھی ان کی نایاب تھیں، لہذا بعض محققین نے بنار برا صلیا طان کی کھفرنہیں کی تھی ، گرآج ان کی کھدیں نایا ب نہیں رہیں اوران کے مذہب کی کیفیہ منکشعت ہوگئی، اس کے تمام محققین ان کی کھفر پرتمقق ہوگئے ہیں، ضروریات کا انکار قعل فا کفر بحکے اور شیعہ بڑا خمال ف کیاان کے متقدین اور اور فرآن شریف صروریات میں سب سے اعلیٰ وار فع چیز ہے۔ اور شیعہ بڑا خمال ف کیاان کے متقدین اور کیا منا فرین سب کے سب تحریف قرآن کے حتائل ہیں۔

ان کی معترکتا بول میں زائد از و دہر ارروایا مت مخریف قرآن کی موجود ہیں ہون میں یا مخ قسم کی تحریف قرآن شريف من بيان كي كئ هي ، كمي ، بيتى ، تيد ل الفاظ ، تبدل حروف ، خرا كي ترتيب سورتون مي بي اورآیتول پی بھی اور کلمات پیں بھی ، ان پانٹے قسم کی تحریب کی روایا سے کے ساتھ ان کے علما رکا قرایسے كه يه روا يات متواتري - تخريف قرآن يرصرى الدلالة بي، اورانبي كيمطابق اعتقادسي، علمارشيدي محنت کے جاراً دمی مخربیب قرآن سے منکرہیں ، شیخ صدوق ، ابن ابور تی ، نمرتیف مرضیٰ ، آبوعلی طرسی مصنف تغسير عن البسيان. تواك چار مفول كا قوال چوكم من سيد دليل اور روايات متوا تره كے خلاف بين ، اس خود علما شے مثیرہ نے ان کور دکر دیا ہے، ہوری تحقیق اس بحث کی میری کتاب تنبیالی ترین میں ہے ،من شاء فليطالع ، علىّ مه بحرالعسلوم فريمي محل يبيك شيعول كيمسلمان بوسف كا فتؤى دسيق تقے . گرتف يجمع البيان كے ويكصف ست ال كومعلوم جواكرشيع تحريف قرآن سك قائل بي ، لهذا انصول نے قواتح الرحموت مشرح سم الثوت يس طيعول كے كفركا فتوى ديا ہے ، اودلكھا ہے كة آن شريف كى تخريف كا جوقائل جودہ تعلقا كا فرہے۔ المختفرشيعول كاكفرير بناك عقيده تخرلف قرآن ممل ترددنيس علاوه اسك دومرس وجوه كفريس مثلاً بدا وقذف ام المؤمنين وغيره كے گوان مي كھ تاويل كى گناكش ہے، لبذاشيعوں كے ساتھ مناكوست وطعاً تا جائز اوران كا ذبيه حرام ، ان كاچند أسجد مي ليستانا رواسي ، ان كاجنا زو براعنا ان كواسين جنازه بن س كيك كرتا بائز تهين، ان كى مديج تعليم كى كما يول من يه ب كستيول كے جنا زومين شركيب موكريد د عادكرنا چاہئے، کہ یا انٹران کی ان کی قبرکوآگ سے بھردے اوران پرعذاب نادل کر۔ فقط والٹراعلم ، جواب خط

یدولیس مومن بودادراظهادکفریس اس کے پاس کوئ واقعی عند بودا ورظ ہرہے کہ اس بی کس قدد غلطالام آنای اور دونوں مدادا کا اس میں مومن بودا دراظ ہرہے کہ اس بی کس قدد غلطالام آنای کی اس مومن بودا کے اس میں اور دونوں مدادا کا میں اس طرح کفری ایک اجمالی سے ایک تفصیلی اور دونوں مدادا حکام ہیں، بس جیسا کسی فرقر اسلامیہ کی طرف اینے کونسیت کردیتا موجب مکم بالایسان ہے گوایک ایک عقیدہ اسلامیہ کی تفصیل مزکر ردائی طرح کسی فرق کفریہ کی طرف اینے کونسیت کردیتا موجب کم بالکفرسید، گوایک ایک عقیدہ کفریہ کی تفصیل مزکر سے تفصیل موالی دونو اعلامیہ وعقلیدا س پر تفق ہیں، کوجوم جس کے مجھوا کدا سلامیہ بولی اس کے تو ایک ایک موقی ہیں اور بیٹو کا فرہ نکلے گائی ایک ایک موسیلا دونوں اور کی موقا مورد دونوں اور کی کا فرہ نکلے گائی کا اور ایک ایک ایک ایک کا فرہ نکلے گائی کا اور ایک ایک ایک کا مرکز تو میں جن میں دونوں اور کی کہوں اور ایک کا کر موسیلا ہوں اور ایک ایک ہوں اور ایک کا مرکز کا مورد کر ایک کی معنی ہو سکھ ہوں اس سے مرادوہ وجوہ ہیں جن میں دونوں اور کال ہوں جی سے ایک کا مرکز کی معنی ہوسکتے ہوں، میں اور سے مرادوہ وجوہ ہیں جن میں دونوں اور کال ہوں بی میں اور ایک کالے مورد کالے میں ہوں میں جن میں دونوں اور کال ہوں بی میں اور ایک کالے میں ہوں میں جن میں دونوں اور کال ہوں بی میں اور ایک کالے میں ہور کالے میں ہور کی کر کو کالے میں ہورکن ہور کالے کالے میں ہورکن ہور کالے کالے میں ہورکن ہور کالے کالے کالے کالے کالے کالے کالے کو کو کو کی کر کے کہور کالے کالے کالے کالے کالے کالے کالے کی کو کو کر کے کہور کالے کی کو کر کے کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کر کر کر کر کو کر کر کو کر ک

بالله دسا منول اليستاالآية رواه البخاري وومري في الخراطام منفي كير، يوحن فيد بالاحوط والاوثق في اسور الدين وان لا يمكو بين بوت سكو وقع المشك في شون وا وا وقف خلف الامام قام بين معف الوا والنساء ويسل بقناع و يجلس في صلات حلوس الموارة ويكره لد في حيات المس المحل والحريود السين عيوم من رجل ا وامرأة ويها فرمم فيوم من الرجال والانات ولو يهلد مجل ولا امرأة و تيست مبالعه عيل ويكن كما يكفن الجادية وامثالها مما فصلد الفقهاء ،

مر ضعيان الصيالهم دالتورس ويربع الادل عصيام)

# احكام الايقان لاقسام الاطمينان مشتل برين خطوط و اجوبرانها ) مشتل برين خطوط و اجوبرانها ) خطاول

من اطبتان اسوال (۱۰۰) مولا الاخرف الا كرم متفاا الله يفيكم وطول بقائكم ، فكايت به كهجوم ا فكارد انطار وكثر بت مثافل ومكاره دنيا وى مد دل مغوم اور برايثان ربتا به اورطانيت وسكنيت قلب بهت كم ميسربوتى ب ذراس ناكامى برايثان اور بدول كرديتى ب ، اورتعوثرى كاميا بى آلى وشفى بخش موجاتى به ميسربوتى ب ، ورتعوثرى كاميا بى آلى وشفى بخش موجاتى به معلول ، اميدول اورآرد دول كربهات ريتى ب ، اورجب ان كى تكبل نبس موتى توسنت افسردى اور بيزارى بيدا بوجاتى به بحريري امياب واحت معلوم موتى تميس اورجن كى ارد كرتا تعاوه لودومول ما مان داحت كم مينياكيد في برست جلد بيكار موجاتى بين احساس اس قدد برها مواسه كه ان متنا فراد متا وى است باس واحت بياس اورخن كا وتنا مينا واحد من المان داحت كه مهنياكيد في بست جلد بيكار موجاتى اورتكايف محسوس بورز مكتى به ياس اورخوط متنا وي است باس واحد بينا من اورتكايف محسوس بورز مكتى ب ياس اورخوط كا يبهلو قالب ربتا به و باست باس واحد من باست باس واحد من المنا و و المنا و و و المنا و و المنا و و و المنا و و و المنا و و و المنا و و

جواب کیا ہے جیزیں دین کے لئے معنریں اگرمفتریں تومطلقا یا بعض حالات یں ۔ "تمریسوال فررکر نے کے بعد خوال آیا کہ دنیا اس کا نام ہے اور دنیا کا بہی حال ہے سه بہی کہتے ہے دوا ہے دام جسست جزیخلوت کا ہ حق آرام نیسست.

ما تقهی اس کے آیہ کریسے السی بن احدواد تعلق تناوج حدب نکواللہ الاب ن کواملہ تعلقات الله علی القالیب بیش نظر ہوئ ۔

جواب کیا المینان سے یہ مزادے جولمبی بریٹانی کا مقابل ہے۔ تنمیر سوال ، اوادہ کیاکہ کٹرول میں یا زبان سے ذکر خدا کیا کروں ، بھر خیال آیا کہ ا ذکار ہے شامیں ميرك فنصوص عالات كرني ظريد معلوم بين كركي مداومت زياده موافق اوربهتر بود اس كفيناب والاستداس باب بين دجوع كرنامناسب معلوم جوا .

چواسید ایمی بناری ثابهت نهیس :

خطووم

سوال ۔ قدوۃ الانام ومرج الئ من والعام اوام الشطائم ، السلام علیم کرامی نام موصول ہوکریا عدے عوومسرت ہوا ، جن تیر وں کی فاکساد نے نیا زنام میں شکا یت کی ہے ان کے متعلق خیال یہ ہے کہ وہ چیزیں دین کے واسطے مصرنہیں ہیں ، اوراگر ہیں تو یا تواسطہ یا فاص حالا معایں ۔

جواب ميمراب كياسوال را-

تر رسوال، بلکر بعن اوقات دکھا جا تاہے کہ ونیا وی مشاغل اور تفکرات سے جمیع بینی اور پر رہا نی قلب میں پیا ہوتی ہے، اور ونیا وی کاروباریں جوناکا میا بیاں پیش آتی ہیں وہ رجوعالی الشروالی دینہ کا سیب بین جاتی ہیں ۔ کما خال الله تعالی واؤامس الانسان الصود عانا مجدب اوقاعال اور نا ترقیال اور کا میا بیال اکٹراوقات خوا اور اس کے برعکس دنیا وی ترقیال اور کا میا بیال اکٹراوقات خوا اور اس کے دین سے خفلت کا موجب ہوجاتی ہیں، اور اس مصلحت کی بنا پر بھی خوا اسے نیک بعد وائی ونیاکو تنگ کردیتا کو فلسط انگان الرین قلعب اور اس مصلحت کی بنا پر بھی خوا اس کے دنیاکو تنگ کردیتا کو والد بسط انگان الرین قلعب اور الد خوا فی الاس میں۔

آی کریس الذین امنواد تطعیق متلو به والویس میرس نز دیک الحینان عام وقی مراوی اوریخ مومن کے منے فداکویا دکرنا، اس کی جربج پرایشانی کا علاج ہے ۔ الاان اولیاء الله لاخوق علیه و دلاه هدینوزون دصاحب تفسیر جلالین نے ای الآخرة لکھا ہے ، مگرمیرے نزدیک اولیاداللہ کودنیا وا خرب دونوں بین خوف وحرد سے نجا ت ہے ، اب رہا حون طبعی وه ضرور کی کمی بایا جا تا ہے، اور تقاصل نے بشریت ہے، لیکن وہ بھی ان کے لئے مر لیے الزوال ہے) لہذا آیئر سابقہ اس اطبینان کو بھی شابل ہے جو طبعی پرلیشانی کے مقابل ہے ، جو اگر چ ذاکر بن صادق الایمان میں بائی جاتی ہے، لیکن فداکی باداس کو بھی میں دنے کردیتی ہے ، صاحب تفیر جالی سے ذکراللہ کی تفیر دعد الله سے کی ہے ، جو میری جمعی نہوں آئی اورکوئی و مرنہیں معلوم ہوتی کردی جمعی میں در مراد لیا جا وے ۔

بواب، جب آپ و محقق بن بحواب دو سرست تحقیق کی کیا ضرورت دی -" تمک سوال مدعاد بیسه که ده کیا صورت سه که د نیا کے کاموں اور تیکی ول می معروف وشنول

ره کریمی قلب کواطمینان ماشل موسکے۔

جواب، تفيرتوكري آپ، ادراس سيوسوال ناشي بواس كا ذمه دارمو دور را عجيب، تخطيم مواس كا ذمه دارم و دور را عجيب، تخطيم م

موال، والاحترت مولانا الاكرام واست فيونهم-السلامليكم، جواب باصواب مصطلع بهوا، امو شرعيه ومسائل دينيه بين اس بيجيز بيجيدان كوجال وولئ تحقيق كيونكر بوسكة ب جب كه بين اكيس سال سه النعلوم عقليه ونقليه كي جانب متوجه بهونے كاموق تبين مل سكا جواس كے قبل ماصل كئے تھے ، كمترين نے سوالوں كے جواب ميں جواظها ردائے كيا ، وہ عن است شال ام تھا۔

چواب - وہ امری کا ہرکرنا چاہئے تھا ، ادرکیا وہ امری تھا کہ بلادلیل دعوے جا زمیرکیا جا وسے اس امرکا احتثال تولوں می ہوسکتا تھا کہ میں نے تیرے کہنے سے لکھ دیاہے، لیکن اس کا سیح فیرصیح ہوٹا کو اس امرکا احتثال تولوں می ہوسکتا تھا کہ میں نے تیرے کہنے سے لکھ دیاہے، لیکن اس کا سیح فیرصیح ہوٹا کو نہیں ، اگر میں منہوں میں اس کے مقا بلہ میں ابنی راسے کو ابنی منہوں۔
دا جے بتایا جا دسے ، کیا یہ تا ویل فا رنہیں۔

"نتمهُ موال ، اوراس توقع مع ما تمديمة اكه حصرت غلطى بى اصلاح فراويسك.

چواسپ بهاس پس اس کی درخواست تھی ،

ممترسوال، دینهادی معااورمقدده مقاکرقا بلیت بخقیق ویعیرت نظرکا اظهار کیا جا سے جوفات دا قع بونے کے ساتھ سوادی میں داخل بود تعوی الشرمة ،

جواب مقسی هم ناچر فرالیم ت السلاحظ بوک دعوسی در دعیسا بی نیمایت بازایکی کے ساتھ۔

تتمسئرسوال ساس قدروس كرف كرد الما فون كاطرف رجون كرف كران اور الها الدرجون كرف كا بعازت بالناب الدرجون و وياسب كدنيا وي مثاغل ست جوان طراب الديد جيني قلب كود بق به وين كرف بالناب الدرجون مين من من الماس نوعيت كري برك الدي وتيا كرات و دين كا بعي ببلوموجود به توضرور به يمن تبلي المين وه مشاغل الما بخام دي ين سكون وطه نيس قلب موجود و بوتودين و دنيا دونول كا نقصان بوكا الدوه مثاغل بن وخوالي ويساد بوكين كردين كومكن المدوه مثاغل بن وخوالي ويساد بوكين كردين والمان تقصان بوكا الدوه مثاغل بن وخوالي ويساد بوكين كردين والمين كردين والمان والمان

جواب، اول تواسی میں کلام ہے بعن وخوبی کارسکے گئے کم وقدرت کا فی ہے اطبیتا دیا ہی ہد موقوت نہیں اکراس سے قبلے نظریمی کرلی جا وسے توالیت سکون وطا نیت کے فوت کے کئے توہی ارد درد مرجی کا فی سے کیامصلے باطن سے ذمہ اس کی تدبیر جی بستاہ ناہے تهم موردامراه وآلام رباسه اوراس المعاتها كريم اقلب طفوليت سيموردامراه وآلام رباسه اوراس استعداد مت المحاسف ال

**جوا ہے۔** سب بناءالعت اسمطی الفاسد ہے۔

تمت سروال میں خوب جا نتا ہوں کہ میری مثال اس مرفین کی ہے جو طبیب سے ابنا سب مالی کہد دبتا ہے ؛ اور اس ہوتا ہے کتھی مون کر کے علاج بچویز کر دے ۔ مرفین کا یہ کام نہیں کہ وہ اپنے مرفن کی آ بت نیمی کرسے ، اور اس کا علاج بچویز کرسے ، بیری اس خواہش یہ ہے کہ مشاغل یومیمی معرف در کرزائد سے زائد جو سکون وطانیت فاطر ممکن مرسکتی ہے وہ مجھے حاصل ہو، اور وہ حصرت جیسے برد رکوں کے برتوفیض دکرم سے حاصل ہونا دشوار نہیں ، سے

نيست ازشاه عجب كرنبودا زدرولين

جواب اول توسب مقدمات مشكم فيه بين، فابن المدى الكين مي اسير قيسل و قال بنديمين كرتا، أكر آپ محد ذوق مين سب دعا وئ ميح بين، اورايساا طبينان مطلوب في الدين سے توافير جواب يہ سے کہ مجد كو اس كانسخ معسلوم نہيں ،كسى اور طبيب سے دجوع كيميئے۔

خطهيام

سوال وحفرت اكرم لفينا التربطول بقيالكم وأدام لسنا يماتكم.

السلام الميم مرائي المهمو صول موكرموجب سرف و بركت بهوا ، جيم ابق خطوط كمرانوبد بس نے پرطها ، اور محيم ابن غلطي وفكرورائ پرتنبه موكر حقيقة حال منكشف مهوئي اورية معنرت كي توجه كي بركت ہے ، واقعي جن كاراطمينان طبي برمو توف نبيں ، اوراس كے لئے علم وقدرت كي منرورت ہے ، اورناليا اطبينان مطلوب ني الدين موسكة ہے -

جواب، هنينالكمالعل.

تنمیر مرسوال، معزمت نے رسے مطوط کے جواب میں جو محقر گر بطیف انتباہات و ہدایا مت فرطئ میں وہ میرے واسط نافع موسے اور الشاء الشریعالیٰ آئندہ بھی نفع مند ہول سکے ۔

جواب - مرزتك الله العبان-

من موال. اب بری حب ندل ورنواسی حصرت سے بیں د ۱) برکرمیری اسلاح باطن -مغفرت و توب اور قلاح وارمین کے لئے حق سبحان و تعالیٰ سے دعاء قرائیں -

چواپ ر طلست دعادکرتا بول ،

- ترزموال - دمای کرایسی کتا بول سے اساء سے مطلع فرمائیں جن کے مطالع سے اصلاح نفس ہو

اور نهم متيم دين من مامل مو-چواب -ايد دم سے تو يا دنهيں آئي بتدري مون كرتا رمون كا ، اس وقت بعض تاكفتا چواب ايد دين ، تربية السالك ، مواعظا حقر، بيت ميسر مون ، ربيع الاول ساھيم مون ، قصداسين ، تبليغ دين ، تربية السالك ، مواعظا حقر، بيت ميسر مون ، ربيع الاول ساھيم والنور ص ٢٠ ، شعبان ساھيم)

سخست دسالها حكام الايقال

عدم کفربردیددفره اسوال (۲۰۱) کیا فراتے ہیں علمائے دین دمفتیان شرع متین اس منلم یک که از پربوج نورونوش دہرسدو ہیں الیسے روب بدلتا ہے۔ سے اس کے ہندو ہونے کالیتین ہوتا ہے ، مثلاً کہی ہندو کہار کمیں ہندو فقر کہی مندوسی مندوسی مندوسی مندوکہار کمیں ہندوفق کا تاہے ، گئیں مالا ڈالت ہے ، یہ توصف اس کے افعال ہوتے ہیں جس سے حوام اس کوہندو جائے ہیں۔ بعض اوقا ست نودکو وہ ہندو ہونا ہیاں کرتا ہے ، مثلاً ہندوکا میں بدل کرآتا ہا ورخواہ ش کرتا ہے کہ میں ملان ہونا جا اورانعام حاصل کرتا ہے کہ میں ملان ہونا جا اورانعام حاصل کرتا ہے ، الی حالت میں اسکے مسلمان رہنے اور نکاح قائم رہند کے معمل کے ساتھ ہوتا ہے ، اورانعام حاصل کرتا ہے ، الی حالت میں اسکے میں ملمان رہنے اور نکاح قائم ہوتا ہے ۔ اگر نکل سا قط ہوتا ہے تو بنیرطال نکاح قائم ہوتا ہے ، انہیں ، ک

سبید بر ایک معلوات واقع کمیلا زمین سرکاری کا کا دی دخید پولیس کی مفرور المردم کی تلاش یا کسی معلوات واقع کمیلا بر این از من مرکاری کی خوان سے ایسا روپ بدلتا ہے کہ کوئی ایخان کا وقی اس کودیکھ کرشہ کے سات این از من مندو ہونے کا بقتن ہوتا ہے ، اگر ج وہ اپنی زبان سے مندو ہونے کا بقتن ہوتا ہے ، اگر ج وہ اپنی زبان سے مندو ہونے کا بقتن ہوتا ہے ، اگر ج وہ اپنی زبان سے مندو ہونے کا بقتن ہوتا ہے ، اگر ج وہ اپنی زبان سے مندو ہونے کا بقتن ہوتا ہے ، اگر ج وہ اپنی زبان سے مندو ہونے کا بقتن ہوتا ہے ، اگر ج وہ اپنی زبان سے مندو ہونے کا بقتن ہوتا ہے ، اگر ج وہ اپنی زبان سے مندو ہونے کا بقتن ہوتا ہے ، اگر ج وہ اپنی زبان سے مندو ہونے کا بقتن ہوتا ہے ، اگر ج وہ اپنی زبان سے مندو ہونے کا بھتا ہے ، اگر ج وہ اپنی زبان سے مندو ہونے کا بھتا ہوتا ہوتو اپنی حالت میں اس کے اسلام اور نکاح کا کیا حکم ہے ۔

الالضرورة ونع الحروالبرد، وبشد الزنار في وسطه الا ادافعل و الت خدا بعد في حرب و طليعة المسلمين وفيه وريكف بقول المعتن رافيره كنت كافراف اسلمت عند بعضهم وقيل لا وفيه عن المسامرة ولاعتبارالتعظيم المنافي لا ستخفاف كقرالحنفية بالفاظ كثيرة وافعال تصدر من المهت هتكين لد لا التهائل الاستخفاف بالسدين كالعلوة بلا وضوع عدا آ الا وفيه عن الفتاوى المعفري الكفرشي عظيم و لا اجعل المؤمن كافرامتي وجدت ردايت النه كان الفتاوى المعفري الكفرشي عظيم و لا اجعل المؤمن كافرامتي وجدت ردايت النه كيكفروة ال المناف و أنها مع الاصغراف الطني الوجل كلمة الكفركن الموجة عن الكفرية ال بعضهم يكفروهو المعمود المناف والمناف والمناف والمناف المؤمن المناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف والمناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف الم

ا ول - کفارگی دخع بلاضرورست توید صیر کدفع الحروالد دیا مشرعی کفدع ایل الحرب و انجسس المسلین افعال کفرست سے ۔ ا

شاتی - ایسے ا تعال بالذات کفرنبیں بلکان کے کفر بوٹے کی علت استخفاف بالدین ہے اورجہا استخفاف بالدین بھی اور اور استخفاف بالدین بھینامنفی بومثلاً فاعل کے علم و قصد میں اس کامبئی صروریات یامصلحت ہو، اور واقع میں ضرورت قویۃ نہ ہوا دراس کے کفر بورنے کاعلم بھی نہ ہو دہاں ارتفاع علمت سے کم بالکفری منفی ہوگا ، مگرمتفل دلائل سے معصیت کاحکم کیا جا وسے گا، علی اختلاف درجۃ الافعال مثلاً خدّ زنار ونخوہ میں اشدیت کاحکم ہوگا ۔ اور و در سے اوصاع غرمذہ ہی میں جیسا عام طور پر عوام جہلا بخصوص کیا تی وی میں اشدیت کاحکم ہوگا ۔ اور و در سے اوصاع غرمذہ ہی میں جیسا عام طور پر عوام جہلا بخصوص کیا تی اور جرحال میں تو بدوا جب ہوگا ۔

تالمت ، وضع ند كورك كفر بهوسنه مين اختلاف يمي سنه ، كما يدل عليه قوله على الصيح كومعصيب

رائع ، ندبان سے مفرکا قرار حبکہ ساتھ ہی اسلام کا بھی اقرار موکفراختلاقی ہے۔ خاجس ، کفراختلاقی میں کفرکا یا بینونہ زوجہ کا فتوی ند دیاجا وسے گا ، البتہ احتیاطاً بجد بداسلام دستجدید شکاح کا حکم کیاجا وسے گا ، اوراس تجدید کے لئے علالہ کی صرورت تہیں ۔ ق الدرالمختاروارت اواحد هداای الزوجین قسخ قلاینقص عددا عاجل بلاقضاء رمع الشامی ص مه، به به او في الشامی تحت قلد فلاینقص عددا فیلوادت موارا وجد د الاسلام فی کل مرة و جد کا النکام فی قول ای حنیفت کل امراً تن من غیرا صابت ذوج ثان بحرعن المنافیت نیزیو که تخدید کا مکم امتیا طرک میسب به اگروه اس بردامنی منهوت بی اس کی دوج کودوسر می درامنی منهوت بی اس کی دوج کودوسر می دار و باید و بوگا ، البته معمیت بوت کی صورت می توبد واجیس بوگی کماسیق .

اب بمن چاہئے کہ ان بیتوں سوالوں ہیں نہ کفراتفاتی کا کوئی نبعل با یا گیا م کفراتفاتی کا کوئی قول

پا گیا ہونعل محتل کفر کا مقعال سیں استخفاف یقینامتنی ہے۔ اگر بعض میں تلعب ہے تو تلعب بالدین

نہیں تلعب بالحاضر من ہے، الی حالت میں یہ افعال اتفاق کمفرنیں ، اس طرح قول کفر کے ساتھ قول اسلام

می مقتر ن ہے۔ بیں وہ کفر بجی اختلافی ہے اس لئے کی صورت دیں نہ کفرکا فتوی دیا جائے گا نہ بینون تر دو کر مست و ہے کا ، البتہ مصعید مصال علی معدود ہوا، بدا تور کا حکم جوم کے ساتھ اور کفرافتلافی ہونے کے سب

تر مرحت و ہے کا ، البتہ مصعید مصال علی اللہ دیا جائے گا ، اس سے زائد فتوی دیتا حدود احتیاط سے

تر دیا سام و تجدید کا حاصل احتیاط کے لئے دیا جائے گا ، اس سے زائد فتوی دیتا حدود احتیاط سے

تر دیا ہے ، سام جا دی الٹ فی سے ہا

# تصديق جواب بالاانمدر ديوبد

ا رجب سعصرام دالنورس وعادى الماني سيمساه)

صنرے بین یزیوردانیدار السوال، وہ دالاتا میں تلقیب سیدائیدار وا مکام کے متعلق بر ارشاداری معنور کے ارشاداری کا ایس سنت سے دفع توش کے لئے شیعہ وایل سنت کے مذہب کا قرق دکھا دیا۔

کالقب جائزہ یائیں متعاکدا بل سنت سے دفع توش کے لئے شیعہ وایل سنت کے مذہب کا قرق دکھا دیا۔

جاست، اور یا تفا برگرد یا جاسے کہ بیس مرف عقا کوشیع کی دوست ان امورسے اختلاف ہے ورندندا یام کہنے ين كونى حرى سب، اورد سيدانهما كيفين من من من مولانا عبالت كورصاحب كى خلا من بميديا، مولانا نے اسے رکھ لیا اور مجھا تناجواب عمایت فرمادیا کہ پیھمون کی مناسب مقام بربرها دیاجا وسے گا۔ ليكن يجصاس من ترديب كدايك كي تلقيب دورسه كي تلقيب سيرة فع نبيس اس سلت كديرول الترصلى الترعليه ولم تعيولقب اسينكس ايكس سحابى كوعطا فراياء آبيد سفخوديمى ودكس ووبرسكويي عطا فرمایا - بهرآب سے صحابہ وتابعین نے بھی کئی کووہ لقب نہیں دیا اس سے معلم ہواکہ عبر کسی کوچولقب دیا گیاست وہ لیسے امورکی وجہسے دیا گیاسے جوانہی کے ساتھ فاص بیں ، بالحفسوص میاوت جنت کے لقب بین توصاف مدافیری معلوم بوزاسید، کیونکر مختلف جنتیں مختلعت اعمال کے لوگوں کے لئے ینان حمی بین ، مشلاً انبیاد کے لئے اور شہداد کے لئے اور صالحین کے لئے اور سیال شہداد کے لئے اور ، اس سلنے ہی بجدیں آتا ہے کہی کوسیدالشہداد کالقب طبخ کامطلب یہ سے کہ یہ انھیں ایک خاص جاگیر کی سُندوی می ہے، اورائی سندوسینے کا اجنتیاراس کوسیے س کے اختیاریں جاگیرہے۔ اسى طرح حصرت الويرمدين بنى التدعية كوخليفه فرما يا كميا تورسول الشملى التذعليه ولم كم يعد و به عليقه رسول التركيلائ ، اوركسي كواس لقب كا نثرف تهيس حاصل بوا ، اگرجه اور عشرات بجي خليف كبلاك بكربيسب باعتبادلوت ياباعتبادا صطلاح تشرى مطفاء كبلاك القب ك طوريبي كهلاست، اور ندبيها ل ان منى كالحاظ بهوا جوخلية ورسول الثين سبير جيسا كدرسول الشيس لفظ درسول سے چوٹشرف مفہوم میوناسیے وہ مثلاً جا دنی دسول عائل خراسا ں میں تہیں ہے ، دسول السیطی الشیعلیہ وہم في لين اصحاب كومختلف القاب عطافر ماسك ، جن من بعض القاب كمي أثار كاد تيابس فهور ميروا، اور بعن كأة خرست من موكا ، مثلاً معنرت الويكريم كوصديق ا ورجعة ست عربة كوفاروق اورحصرت فألدكومين إنشر ، حضرت ابوعبيده دم كو آيت بذه الاتمة ، حضرت عمر في كوا سدًا لتروا تسدرسول وسيدالشهدار معنوات حسندينا كوبيدا شباب ابل بحذ ومعترات يخين كوتسيدا كهول ابل الجنة وحفرت على كوا قفائهم ومضرت أبي ابن كعب كوا قرايم فرا يأكيا ، مكركو في ضعيف مصصعيف روايست البي نبي كم صحاب كرام يات

سب كدرول التنعلى الشريليد والم كاعطا كرده لقب وه حصوات كى ا ورسك سلط استعال كرنا جا توزيجي في دنيايس شابى خطابات كابحى اصول ييسب، كرفان بها در شمس العلاء ياجنگ بها درونيرو خطابات كى غرف بى عط ب يا فت كه ك استعال نبيس بوسكة ، مذقا أوتا مذروا ما وراكركي كوفي إيثاه

سے مالاست کے تشابہ کے تما ظرسے ان القاب سے کی اورکویا دفرمایا ہوجو صاف مساف اس امری دیں

ینط بات دسیمی دست تواس سے ذرائبی اس کی عوصه افرانی نه به وگی ، اور مذوه آ تارم تب بول سکے جو شابی خطاب یا فق سکے بین، مثلاً ودبارین مدعو بوتا ، عدالت بین کرسی بلتا ، اس کی شهادت کی خاص قصت بونا ، وغیر ذلک ، اس طرح القاب نبوی سکے متعلق بھی بی بیجے بین آ تاہیں -

میں اسپنے خیالات پرلٹان حنوروالاکی خدست میں پیش کئے دیتا ہوں تاکہ اصلاح ہوجا دسے ورڈی میاا درمیری مستی کیا۔

# جواب تصديقي لمامطا برانعاي مهاز بوقتى دارالعلق ويد

جواب بالا کے بعد سائل کی طرف سے بھر کھی سوالات آئے۔ قورسافت وقطع شغب کے لئے ان کو مشورہ دیا گیا کہ دونوں طرف کے دلائل زید و عروکے تام سے دو سرے علمائی خدمت میں بیش کر کے فیملہ کرالیا جا وہ یہ چنا بچرسائل نے کئی جگرا متفقاء بھیج، و دیج کہ کے تعدلیقی جواب جو نظر سے گذرہ انقل کے جاتے ہیں ،

#### جواسب ببهارنيور

غدل کا دند کی دسول الکودجر امرا بعدریدنا حفرت ام مین رفتی الشرتعالی عند برلفظ سید الشهدای کے اللہ ویشدہ نے کردر کردنجود ملاحظ کی الشہدای کے اطلاق کے جواز وعدم جواز پر فرنقین کے فاصلان دلائل کو بندہ نے کردر کردنجود ملاحظ کی الشہدای کو مرجوح قالد طونین کے دلائل معارضات برمجیلیت قوت وضعف تنقید کرتا اورایک رائج اور دور سے کومرجوح قالد دینا اورایتی رائے فیصل کھنا یہ الیسٹے فیس کا کام ہے کرس کے علم وفقس اور فہم ودائش برفریقین کا اعتماد مولائی رائے وقت کے موافق کھا جاتا ہوئے موافق کھا جاتا ہوئے نظراس سے کہ وہ زید کے موافق با عرصے مخالف ہے ،

قطع نظراس سے کہ وہ زید کے موافق با عرصے مخالف ہے ،

ا- سيدانشهدا وكا اطلاق حفرت عين من يحرما كرسي يانبين -

۲- مدین سیدانشهدار جمزه مندک اعتبا دست کس درج کی ہے۔

سا- اورمد بعث میدامضیاب ایل الجنة مندک اعتبا دسیس درم کی سے ۔

سم- اوران دونوں روایتوں می سے کس کو ترجع ہے۔

(۱) حفرت امام میں وضی المشرق الى معن پرسيائش بدار كا اطلاق كوا ما ديث پس حضور الله عليه وسلم سے قابت نہيں ، ليكن اگر كيا جائے تواس سك الے كوئى الى نہيں ، حفرات منين پرصور الله عليه وسلم نے لفظ بدكا اطلاق كيا ہے جوروا يا سدير معرّج ہے ، اور علمار نے جوامل سكمتى بيان كوئي معنى عليه ولم نے لفظ بدكا اطلاق كيا ہے جوروا يا سدير معرّج ہے ، اور علمار نے جوامل سكمتى بيان كوئي و ابنياء اور و ابني عموم سے سيارة مطلق فايت كرتے ہيں جس مع زت جورو ، فورد كرور كي محاية علاوه البياء اور فلفل نے داخلات كي مسيد وافل ہيں ، چنا كام موت قدير مدا خضر من مات مشابا فى سبيد لم الله من الله و مت الله الم الله على الله من واحل و هوا لمند باب وليس في هو مسيح و كو كھل اھ و مشله فى مجمع المجاد و غير هما ، اور حور سين و الله حسين رہ كر شہيد ہونے كى اطلاع بحى خود حضور صلى الشرطية و كم لے وى ہے ، اوراس ہيں اہل حق وافعات كوئ تا مل نہيں ، كر حضر ساله من اوران سكر التي شہيد ہيں ، ودول قدم كى ا ما ديث كو اگر ہلا يا جائے كوئ تا مل نہيں ، كر حضر ساله من اوران سكر التي شہيد ہيں ، ودول قدم كى ا ما ديث كو اگر ہلا يا جائے والم تي خود من الشرك الله الله كى كر فا ورست ہے ۔ کوئر تو تا ما من اوران كر ساله الله كى كر فا ورست ہے ۔ کوئر تو تا ما من اوران كر ساله الله كى كر فا ورست ہے ۔ کوئر تو تو تو تا الله كوئر تو تا ہو ہو تا ہو

جواب سنبهات

شهرا ول ۱۰۰۰ باید مشبر کرحورت هر ودخ کے حصورت الله والله کا الشرطیه وسلم نے میدالشهداد کو قاص کردیا ہے اس وجہ سے دد مرسے برا طلاق تہیں کیا جا سکتا اس کا جواب یہ ہے کہ صربت هر واقع رضی النٹر تعالی عند کی سیا دے ملم ہے ،لیکن یہ دعویٰ کہ آہد نے محصوص کر دیا ہے بلا دلیل سے دواقی کے مرمری تبتع سے معلوم جو تا ہے کہ یہ لقب صربت بروا می اس کے مرمری تبتع سے معلوم جو تا ہے کہ یہ لقب صربت بروا میں کہ یہ ہے کہ ترف سے اور یا عیش امتیا ترہ دلیل اس کی یہ ہے کہ ترف سیدالشہداد جمزہ بوری اس طرح ہے ۔ ابن عباس دفعہ سید الشہداء یوم القیامة حددة ابن عباس ودجل متام الی امام جا الدفا عرد و ها د فقت کہ لا وسط بعنعف ، جمع القوائل ، می مربی الموری اس می الموری اس می دوجل میں دوجل متام الی امام جا الدفا عرد و ها د فقت کہ لا وسط بعنعف ، جمع القوائل ، می مربی ا

خوداس روا بت بس تصریح به کسیدال المحلاق المیشخص پریمی کیا جاسکتا سے جواما م جائر
کے مقابلہ میں ما را جاسے ۔ اب کمیا صفرت حین دمنی الشریعا فی عداس رجل کے عموم میں وافل نہیں گھینا وافل میں ، اور دب آپ اس عموم میں وافل ہو گئے توحضرت المام دخ کے او پرسیدالشہداد کا المسلاق مصور میں کی زبان میادک سے تا بت ہوجا ہے گا ، اور حضرت المام دخ کامقابلہ بلا شبرا م مجا کرسے تھا۔
وور سری روایت حصرت علی رفنی الشریعا فی عد سے مروی سے ، عن علی ان افعند ل الشہدا المحد الله علیه وسلوم سی الشہدا المجعفون ابی طالب حمزة بن عبد المطلب وقال دسول الله صلے الله علیه وسلوم سی الشہدا المجعفون ابی طالب مع المدائل المدین المدین میں الاحد غیرہ شی اکرم بد و علی الله علیم وسلوم برکوم بد و علی الله و علیم وسلوم برکوم برکوم بد و علی الله و علیم وسلوم برکوم برکوم

دابدالقاسعالى قى امالىد، كىزالعدال مى ٢٠١٠،
راس دوايت بين مى تصريح ہے كرحفرت جعفر دن پرسيدالشہداد كا اطلاق كيا كيا، اس وقست مرسرى تبتع ہے يہ دوايليد ساھنے آگئ ہيں ، ممكن ہے كة تلاش كيرنے براود دوايا ہ بجى اليمليس كرس دوسرے صحابہ برخاص اس لفظ كايا دوسرے ان القاب كا جوحف ورم نے حاب كود سيئے اطلاق كيا كيا ہو، لہذا يہ كہنا بجى يحقى نہىں كران القاب كا دوسرے لوگوں براطلاق تربین كيا كيا ، بالخصوص سيدالشهدا ، كا،

٧- مدين بدالشبها، الوكوجع الفوائد بين حضرت ابن عباس وخست بحواله وسط نقل كياسي اوربغ عفي تكفاسي، لكن جامع منفرين طيرانى كبير كحواله سه ا در كوالهُ حاكم حضرت جابره مستنقل كياسي، اورشرح بين سب قال المشيخ حديث صحيح حد ١٣١ ج ٢٠

سورسیدا شیاب اہل البحث ، ترمذی ص ۱۹ ج ۲ پرسپ ، تربذی نے اس کوشن اور یکے کہا ہے ۔
م دونوں روایتوں میں چونکہ کوئی تعارض دیخا لف تہیں ، اس لئے کسی کورا یح مرجوح کہنے کی فرات تہیں ، اس لئے کسی کورا یح مرجوح کہنے کی فرات تہیں ، ہرا کی استفایے میں برمول ہے ، فقط والنزاعلم بالصواب -

حرره مسعيل استمل اجردالموى مدرس مدرس مارسة ظاهرالعلوم بهادنيور، ٢٧ رجب سلطاله

البواب صمعیع عیداللطیف تاحم مدرسه خطا برالعسلوم مهادتیور

#### جواسب ديوبند

استناد متعلقہ لقب سدالشہدارمع ولائل فریقین دیکھا، جواب کے لئے فرصت کا انتظار تھا ای درمیان میں جواب محرد مظا ہرالعلوم ہمار میور قطرے گذرا، بائل می اور کائی دوائی معلوم ہوا۔ اس لئے میرا گا: جواب کی حاجت درہی، اس لئے اس جواب کی تعدیق کرتا ہوں۔ اور شہر موم کے متعلق اتنااور اضافہ کرتا ہوں کویٹی تشہر اور تشابیس فرق نہ کہتے بڑی ہی سے، مالائکہ دونوں میں لیون بعیدہ، اگر شب آل بنی ملی الشرعلیہ و افض میں بائی جائے، یکی درج میں ان کے ساتھ محضوص مجی جائے آلی کی المین میں ان کے ساتھ محضوص می جائے آلی ہوں ایک معدما قالل الشافی ایم سنت والجاعت کویے دائے دی جا و سے گی کہ وہ اس کوچھوڑ دیں۔ کلا خوکلا د انعم ما قالل الشافی میں ان کی اندوں میں ان کی درج میں درج

والله سيحاده دتعالى اعلور

#### محسننبداحقرممدين غفرك خادم دارالافتاء وارالعلوم ديوبند ۱۹ شعبان سمصيا ح

دالنوريص و ، بايت ما و ديقعده سلمسالهم )

عنين السعدواني السباب غيرمشاهدة فهى شعبة من النوم المؤدة والمخوسة ما يزعمه الجهلاء من خاصية طبعية قبي باسباب غيرمشاهدة فهى شعبة من النوم التي نقاطا الشرع فقل دى احل وابودا ورواد وروان ما جةعن ابن عيامي قال قال دسول الله صلى المناه عليد وسلمان اكتبس علما من المنبس علما من المنبس علما من المنبس شعبة من المعوزاد ما زاد وروى رين بن عباس ره قال قال دسول الله صلى المنبس شعبة من المعوزاد ما زاد وروى رين بن عباس ره قدل قتبس شعبة من المعوزاد ما زاد وروى رين بن عباس ره قدل اقتبس شعبة من المعوالمنب على عليه وسلمون المنبس بابا من علوالمؤم بعيوما ذكر الله تقل اقتبس شعبة من المعوالمنب على المناه والكاهن ساحروالسا حركا فروع قتادة قال خلق الله تعالى هذه والمؤم لشلت جعلها ذيئة السماء رجوا المنباطين وعلامات لنهتدى بما فمن تاقل قبها بنير ذلك اخطا واصل نصيب وتكلف ما لا يعلى من والا البنادى تعليفاً دفى واية رزين وتكلف ما لا يعديه وما لا على له به وما عجز من علم والا البنادى تعليفاً دفى واية رزين وتكلف ما لا يعديه وما لا على له به وما عجز من علم والا البنادى تعليفاً دفى واية رزين وتكلف ما لا يعديه وما لا على له به وما عجز من وانه ايفادى المناه الكنان ويتعللون بالبنوم (منكوة باب الكهانة)

وإن كان المواد بالسعادة بوكت وفضيلت ثبت بالنعتل الصحيح وبالخوسة مضوة ومعية شبت كن لك فالسعادة واقعت بما ورد من النعوص في ايام مباركت كالمجعة ورمعنان غيرا والمؤسند منفية بالنعوص كذ لك كقول عليه السلام لاعد وى ولاطبية المحديث دواة المغار وكقولى عليه السلام لاعد وى ولاطبية المحديث دواة المغار وكقولى عليه السلام العد وي ولاهامة ولانوغ ولاصفرى والا مسلم وكقوله عليه وسلم المطبية شهاك وكقوله عليه السلام الطبية مزالجية رواهه الإوداؤ ورشكزة بابد الفال والطبيرة) ومادد من قول عليه الشوم في المرأة والدارو الفرس متعن عليه ومثكوة كستاب النكاح يفسيء الحدايث الأخوالذى والا البوداؤ ومن قول عليالهسلام ان تكن الطبية في شئ فني الدارو الفرس والمرأة ومشكوة باب المنال وفي الموقاة المعنى ان فرض وجودها يكون في هذى الشلثة والمقصود منه نفي صعت الطبية على وجد المبالغة اهقلت فكلمة ان هذه كي في تولد تعالى قدل ان للرحمان وليانا اول العاب بين يعنى انها بمعني لوتكون المنفي كما قال المنبي صلى المله عليه عليه وما الحين من وشكو المناب بين يعنى انها بمعني لوتكون المنفي كما قال المنبي صلى المله عليه عليه على والما قول

الله تعالى فالسلنا على هدرية المن من الى المن المرادب المؤوسة المتعادة الله تعالى واما عاد فاهلكوا بريج مرصر عاتية معن أسل تضييرها والإيام بايام النسبوع في تولى تعالى واما عاد فاهلكوا بريج مرصر عاتية معن أعلى هو الما عليه وسيم المنات أيام هسوما الأيت قلوكان المراد النحوسة المتعارفة كانت الايام كلها تحسة وهو خلاف ما ادعوى فعلوان المراد بالنحسات غيمات عليه ولنزول لعنه المعاميه وقاتف مهدوا المراد المحق قول اعل الفساد

کتبه اشرت علی ، تناسع س مطان دالتورس م س بیع الادل شدستارم،

کیرکتب مازگا و در در مزل بی با بس السوال رس ۱۹ اسان دور بی بدوه معقیده شائی بی کوریت و انجیل و فیره بی قرآن بیدی کام البی بی ۱۰ سری برا کی شری بیا و کیا ب، ان کنف مزل س الشرف الشرف المونی ال

اس موق میں جوا ب میں بھی کئی روز کی تا خیسہ بھوگئی ، آیات کو بہد سوجا کوئی آیہ وہ میں ہیں آئی جوامس باب میں اٹیا تا یا نفیٹ نفس ہو توجس المسدے اٹیاست کا دعمہ نئی ہیں ہوسکت اس طرح منی کا دعو سے بھی نہیں ہوسکت اس طرح منی کا دعو سے بھی نہیں ہوسکت ا دونوں احتال برا برہیں ، ممکن ہے کہ الفاظ نا ذرل ہوسے ہوں اور الفاظ موسی علیہ السام دعینی علیہ السام معیم ہوں گووہ محفوظ ندرہ ہوں تواس باب میں ان کا درج مدید کے السام دعینی علیہ السام مے ہوں گووہ محفوظ ندرہ ہوں تواس باب میں ان کا درج مدید کے السام دعینی علیہ السام مے ہوں گووہ محفوظ ندرہ ہوں تواس باب میں ان کا درج مدید کے

سا ہوگا، اور اس کی میں کہیں تصریح نہیں کہ الواح فیر ہیں توریت کے بلکہ ظاہر الواح میں تورا ۃ ہی اگر اس ما ہوگا، اور اس کی میں کہیں تورا ۃ کی تفلی تنزیل ایک درجمیں ٹابت ہوجائے گی، اگر کئی تت اس سے دیا دہ کوئی بات وہن میں آئے گی عرض کردوں گا۔
اس سے دیا دہ کوئی بات ذہن میں آئے گی عرض کردوں گا۔

٢ جادى الثاني ستصم دالنورس ١٠ رحب ملاصم

صن معادید من کرد کرایری ول کارتر نبیل کی وعظیل یدمثال دیجی ہے کہ حفزت معاوید رضی الشرتغالی عند کے کرد کے برابری ول کارتر نبیل موسکت المحدوث معاوید رضی الشرتغالی عند کے کھوڑے ہے نتھنوں میں جو خاک المرکم پڑی ہوگی اس کے برابری کی کی ولی کارتر بنبیل ہوسکت ، کھوڑے ہوئے ہوئے ہوئے والد دریا فت کیا ، اگر جھ کو مہوتہ ہوا ہو توصرت تقریرتم ہونے برایک معاوی نے اصل معمون کا حوالہ دریا فت کیا ، اگر جھ کو مہوتہ ہوا ہو توصرت اس واقعہ کی سند کا حوالہ کو برفرا دیں ، اور مہوم والی جو می موتحر برفرا دیں -

البحواسيد، في ارشا دالطالبين لمولاتا ننادالشراليا في بَي مَن 19 عبدالشرين مبارك الرّبالبين من 19 عبدالشرين مبارك الرّبالبين من وير من وي المنظويد الغيارالذي دخل انف فرس مناوية رم فيرمن الحين القرفي وعمر دبن عبدالعزيز) المروائي المروائي

ربیل افغنلیت محابہ ازغیرمی السوال (۱۰۰) یعقیدہ کو صحابہ غیر صحابہ افغنل میں اس عقیدہ کی دلیس اس عقیدہ کی دلیس کی سب یا صرف اجماع ہے ؟ دلیس کی ب وسنت سے میں ہے یا صرف اجماع ہے ؟

اليحواب ، آيت توكوئ ذبن بن بين آئى ، البت مديث سه ما قد التدول بوسكتاب عن عرد قال خال دسول الله على الله عليه وسلواكرمواا صحابى فا تهو خياركوالحديث دوالا كسدان الماشكوة باب من قب الصحابة ، وفي الماشية عن مرقاة والله عات ما نصه في اصل المهنف ههذا بياض والحق به النسائي واستاده صحيح ورجال رجال الصحيم النبام ابن الحس الخثى قائد لو يخرج لد الشيمة ان وهو ثقة ثبت ذكره الجزمى اه

عده ور النبروسياق الروايات التي اور وبإنى الدرالمنثورباسا نيريمتلقة في تفيير قوله تعالى وكستينالد في الالواح من كل شيء وعظه وتفييلا كل يفيم متبا التي والتوراة والالواح اصرجا الغريرعن ابن حاتم عن ابن عباس قال المطيم مسئوا التوراة والالواح اصرجا الغريرعن ابن حاتم عن ابن عباس قال المطيم مسئوا الواح من و يرود فيها نتبيان كل في وموعظة المخ نيزاس كى تا ئيدايك آيت سيميم بوئ قال تعالى وكتب ناطيم فيها نلى في التوراة ، ان النفس بالنفس الخيبال سنة توريت كا كمتوب جونا فابت جوتا سه ، ا وربهلي آيت ست الواح كا كمتوب بونا في قالم يهي سه كردونون متحدد بيل والشراطم ١٧

اسدال کی تقریر ہے ہے کہ غیارجی فیرکی ہے ، اود فیرسی افعل انفین سے توصحابہ کو خاطبین بر تفقیل مدلول مدیرے ہے ، اور اس بی اطلاق ہے ، تو تفقیل مطلق مراد ہوئی اور فیار کم ہیں خطاب یقیتاً غیراصحاب کو ہے ، کیو کم مفعل و مفعل علیمت خائم میں خطاب کومطلق فیراصحاب کو ہے کہ و کم مفعل و مفعل علیمت کا ایر میں تو کی اور کو یہ فیروا مدہ ہے جو گئی ہوتی ہے کومطلق فیراصحاب پر فیصیاست ہوگی ، لیس مدعا ثابت ہوگیا ، اور کو یہ فیروا مدہ ہے جو گئی ہوتی ہے لیکن افعام ایما عام ہے بعدالے قطبی ہوگئی کھی تطویت کی مقائدیں منرورت ہے ، اب اس مقام بر کیکن افعام ایماع کے بعدالے قطبی ہوگئی کھی تطویت کی مقائدیں منرورت ہے ، اب اس مقام بر کیکن دو میری حدیث ہے ایک شیر ہوسکتا ہے ، اس کو بھی مع جواب موض کرتا ہوں ۔

وه حديث يرب عن الى معيل كان بين خالدين الوليد دو بين عبد الدحلي أن عن المدحلي أن عن المدحلي أن عن المدحلي أن عن المدود التي المديد وسلوكات العالى المنال المنبى على الله عليه وسلوكات بواامها في قان احدك عران انفق مشل احد دهب الما بلغ مداحد هو ونصيف الشيخان وابي داؤد والتومل ي دكرا في جمع آلفوائل من فعنا على المعمونة المشتركة)

شبریه سی که اس صدمیت میں ایک محابی بی کود دسرست صحابہ سے ترکب احرّام سیمنع فرایا گیاہے گوبقیناً بیمال اصحاب سے مراد اکا براصحاب میں توصحاب کی افضایہ تا بت نہوئی -

جواب یہ سے کریہاں بھی مدارنبی وتفیل کا صفت صبت ہی کو فرایا ہے ، توج اطرہ اکا ہو ہا یہ اصا خوصا بہ سے طول صب سے معلق میں مدعاد بالدی ہوں ہوں گئے ، فیس مدعاد بالدی ہوں ، والتراعلم ۔ سر جا دی الافری سے ہم رالنورم رہ بس سے ہم میں مدعاد بالدی ہوں کا ایک طریقہ ہے تفا اے حاجات میں دینے ویا کہ صاب سے اللہ میں ما کر جو صوفیوں کا ایک طریقہ ہے تفا اے حاجات دین ویا کہ صاب سے اللہ میں ما کرتے یا تہیں ؟

الحواب . باجرت ناجائر سے اور بلاجرت القاقا جائز، اور اعتیا ما تا جائز، یقفیل جات دا در اعتیا ما تا جائز، یقفیل جات دینی مثال کی ضرورت سے ۔ دنیویے کے تعلق ہے ، اور حاجا معد دبیتہ بین مثال کی ضرورت سے ۔

سوال ملاکمی شخص وا حدکی دعا سے سلتے اس عمل کویبنی ختم خواجگان کومبیر ہیں پر معتادتیا دی ما جات کے سلتے جا ترسب یا نہیں ہ

يواب وي بالائ تفصيل سب-

سوال سے ، جائز دنیا وی منروریا مصر کے مسمدیں دعا کڑکیبا سب ، جائز یا ناجا ئز ؟ البحواب سے ، جائز ایجو کم دعاءعیادت سب اگرجید دنیا نے مهاح ہی تھے نئے ہو، موال سے ، سال سے اکٹر حسول ہیں بزرگ ں کی ارواح سے الیصال ٹوا ب سے لئے لوگوں کوچھ کرکے بلاکی فاص انتظام وا وقات متعید کے قرآن شریف پڑھا جا وسے آوجا گزسے یا نہیں ،اگرجا کرسے تو اینے دوست وا حباب کوشمولیت کے لئے کہناکیسا سے ؟

اليواب من ، يه تداعى ب غير مقصود كم الفي جوبدعت او مكروه سبي-

٧ جادى الأولى ميمهم رربع الثاني مع مصمرام)

تقلیدوا تباعین فرق ہے یا نہیں اسمول در ۲۰۰ علی سے اہل صدیث .... لفظ اتباع وتقلید کے مفہوم میں فرق کرتے ہیں جود کو اس میں عرصہ سے دوقا دا تبا خالاکا برکلام سے احد (اس کے بعد اس فرق ا دراستا دکو ایک طویل تقریر میں نقل کیاستے)
فرق ا دراستا دکو ایک طویل تقریر میں نقل کیاستے)

الجحواب را تباع وتقلیدین جوفرق پدرج تباین باانخاد پدرج تسا دی دونوں قولوں بمافک کیاگیاہے ، وہ بھو میں نہیں آیا ، جومیرے ذہن میں آتاہے وہ عرمن کرتا ہوں۔

اول ایک مقدمهم در تا بون بهراینا خیال تکمون گا،

مقدمه يه هے كد نفظ تقليد فنون شرعي من بوج اصطلاح كے نفوى من منتقل بيس ادراتياع یں کوئی اصطلاح منقول نہیں، اِسلیم وہ اسپنے لغوی منی بین ستعل ہے ، اور اس سے نغوی منی ظاہر سے كرتقليدست عامين ، ابسوال كاجواب ظا برسي كمان دونول كيمعني من عموم خصوص طلق كيعيت المعنى اتباع عامه برموا نفت كونواه وه تفليد مويا فيرتقليد في كالمنتبع كي المستقلا بمي ليل موبعي وي جيب ارش دسب شوا وحيسنا اليله ان اتبع ملة الراهيم حنيفا يا جيسا ارشاوب فبهد اهمرا فتسده يادليل ستقل بالمعن المذكوركا اتياع موجيه ارشادسه اتبعوا ما انزل السكو من دب كي ما انزل خود دليل شرعى ب يا صاحب دليل متنقل بالمعنى المذكور كا انتاع موجيد ارشاد ب ننعلم من ببتبع الرسول يامتيع دليل كااتياع بوييه ارشادسه والتبع سبيل من اناب الى من اناب الى خودليسل داضى سيئاس كرا تباع كوا تباع كهاكيا ، اوران مب اتباعول پرتقليم على صادق نہیں آتی ،حتی کر جبہد کے لئے تقلید مجہد کی ایمانہ تنہیں دی جاتی ، اور اتباع سے منع کی کوئی وجہیں ، اور تقليدكي اصطلاحى تفسيرين كوكجه انتلاف بجى بوگر مرتفسير برده فاص سبير، اتباع مجتهد يسيم ما تعمف ونسيس اجالي كى بنار پر بلا انتظار ولائل تفصيليه كي ولائل معلوم بيى مدجا وي محران كا انتظارتين موتا حی کہ اگردلیسل معلوم رد ہوتی یا معلوم ہونے کے بعداس میں کوئی مشہد فیرتطعید عادمن ہوجا وسے ، تنب بمی ا تباع كا الترام يا في سيدا وركس عكر دونول كا جمع موجا تاخوا وجق بن يا ياطل مي ويه تباين سي تومنا في سيا مرتشاوى كومستلزمهين ، امبل مفهوم دو تول كاتبنع موارد استطال سيميى معلوم بوتاب ،لكين بخوزات

بالقرائن كاانكارنيين كيا بوسكتا ، اورماصل انتكاف فانلين بالائتا داود بالتباين كالزاع نفغى سهجونا يد سهتفسيرالفاظ كاجس سه احكام واقيم بركوئى افرنبين يرثرتا ، حق حق سه بنواه اس كا كجعدنام دكه نيا جاوب اور باطل باطل سب خواه اس كا كجعدنام دكه ليا جا وسد، والشراعلم.

سرنتعیان معصلام (التورس ، دمفنان مصصابم)

خودی کرنے داسے کے در اربیان سے اکسوال (۲۰۹) کیا فرائے ہیں علیات دین و مفتیان شرع متن میں مسئولی کو کے دیا ، اورم حوم مرکب ، جس کا پوسط ارتم مسئولی کہ ایک فخص نے عدا اپنے نفس کو بدر لیے بندوق منائع کردیا ، اورم حوم مرکب ، جس کا پوسط ارتم بول نے تعالی بول نے بعد دنن ہوا ، چوکہ آیت کر ہے سے دلا تقت لوا النفس التی حوم اداله الا بالدی ، خدا سے تعالی نارمنا مندی کے عدا ب میں وارد ہے ، جس کو دوسری جگر آید کر ہے میں فرایا ومن بقت کم معامل مومنا متعمل فو منا مندی سے مدا سے معالی اس سے معاف فیجز اوی جھند و خال ما فیھا و غضب ادافی علیہ و دعن واعد لد عذا با عظیما ۔ اس سے معاف فی خوا میں میتلا ہوگا ، جس کی تلائی سے ایک علیہ ہوگا ، جس کی تلائی ما و سے کا سے انتمال کو کوئی تبلائی ما و سے کا سے افتیار کرنے سے اس کے عذا ب میں میتلا ہوگا ، جس کی تلائی سے و بینو اتوج دوا۔

الجواب، بيشك ان آيات من اس فعل كامعسيت ظديده اودموجب وعيد بونا منه وي بيكن دوسرى نصوص من مين موسين كي فرين من باطلق المفاظ تمام ابل معاصى ومحقين ويد بحى دا قالي دوسرى نصوص من مين موسين كي في دوسرى نصوص من من من من من باطلق المفاظ تمام ابل معاصى ومحقين وعيد بحى دا قول تعالى دعاسك منفرت كى ترغيب بحى دجوك عقلاً وسمع أمستلزم به اس كى نا قعيت كوواد دس ، كما فى تولد تعالى دالسن بن جاءً امن بعد هد مع مع ولون دبسا اعقولت اولا نوا منالان بن سبقونا بالايمان الآية اورامارت معتقده باجماع الحمة فى بداللياب شالم المدعاء وسائرا عالى الثواب كاتوا حصام كم تهي بهرال الحري طرح معتقده باجماع الحمة فى بداللياب شالم المدعاء وسائرا عالى الثواب كاتوا حصام كم تهي ومدقات و فيرات في أوران حميته اموات وغيرات في الموات وغيرات في الموات وغيرات في الموات وغيرات في الموات والمنافل من من دياده تا في بلاكس قسم كانتلاف كه دوعل بين، ايك دعائد منافرة من المه والشائل مسبين زياده تا في بلاكس قسم كانتلاف كه دوعل بين، ايك دعائد منافرة من المه والشائل المنافرة بين نامت به وجوحقيقت ب اوراكرات ما المي كالموات تالي المنافرة بين، الميان من المين المين المين وعيم عقوا ورمغفرت كى اميدا ودقوه قلب بي بين نامت جوجوحقيقت سالمين المين الم

یرتوموال کاجواب موگیا، اب تبرعًا اتناا ورکھتا موں کداگرموال کی دومری آیت سے اس باب میکی کوایک فاصطلی مشیر موتومیری تفسیر بیان القرآن میں اس آیت کی پوری تفسیر مع قوا کدو حواشی دیکھیں دانٹراعلم، مومومین می معفر مصفیر میں دانٹراعلم، مومومین میں دانٹراعلم، مومومین میں دانٹراعلم، مومومین میں دانٹراعلم، مومومین میں دانٹراعلم، میرمین میں دانٹراعلم، میرمین میں دانٹراعلم، میرمین میں دانٹراعلم، میرمین میں دانٹر اس دیا، ذیعقدہ مصفیر میں دانٹر اسلام دانٹراعلم، میرمین میں دانٹراعلم میرمین میں دانٹر میں دانٹر

# رساله علی مسلطی می المانی

موال (۱۱) اخبا دات درساله جاست ما بازین عمی مل طلب شائع بوست دسیتے بیں جن کی متدرجہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ (الف) جواشخاص اس معم کاحل دوانہ کریں سکے، اگرا یک میں ملصح ہوگا تو اسی ایک کواورم تندوم جو ہوگا تو اسی ایک کواورم تندوم جو ہوگا تو اسی ایک کواورم تندوم جو ہوگئے تو بذراج قرم اندازی ایک کوالال انعام دیا جائے گا۔

دب، اس مهر کے حل بھیجند والے کواس قدرانعام دیا جا وسے گا۔ اور متعدد جی حل بھیج والوں بیں ساویا پر نقیب مکردی جائے گی۔ موجودہ رقوم انعام قلال بنک یا فلان خص کی تحویل میں دیدی گئی سے ، گر برمعہ حل شدہ کے ساتھ فیس دا فلہ مثلاً ایک روب یہ آٹا جائے ،

رج ، معرص کینے والوں میں داگروہ طاصیح ہود ہے ، توایک بی غلی دکر نے دالے کواتی اور ایک فلی کرنے والے کواتی اونیا و تروی دیور در توم بلود انعام دی جادیں گی۔ اور مرد در جس متعدد انتخاص کوم اوقی فلی کرنے والے کواتی و غیرہ در قوم بلود انعام دی جمراہ اتن دقم مشلا مر رجس کوفیس داخلہ سے بیرکیا جاتا ہے ، آتا مردی ہے ۔ اگرفیس داخلہ جمع ہوئی تورقوم انعام نیادہ کردی جائے مردی ہے ۔ اگرفیس داخلہ جمع ہوئی تورقوم انعام نیادہ کردی جائے میں یہ فرق ہے کہ اول الذکریس کوئی دقم مل کساتھ طلب نہیں کی جاتی ، اور دونوں موٹرالذکریس رقم طلب کی جاتی ہے ۔ بھر ب و جہ یس یہ فرق ہے کہ طلب نہیں کی جاتی ، اور فیس داخلہ کی کمی بیٹی سے میں تو طالب مل موجودہ رقوم انعام ہو تو موجودہ پراٹر انداز ان موجودہ در قوم برکوئی اثر نہیں ، اور ج یس ایسا نہیں ہے بلکہ فیس کی زیادتی کی دقوم موجودہ پراٹر انداز سے بہی ہوگی ، اور بیہ ہے سے الحد ہے جس میں بینی معرست کی کندہ فیس داخلہ جس سے جس قدر جس موجودہ کی اور بیہ ہے سے الحد ہی تا ہیں وہ صرف بیا ہوئی اور جس قدر جاتی ہیں وہ صرف بیا ہوئی اور جس قدر جاتی ہیں وہ صرف بیا ہوئی اور بیا ہے سے ملک دوئی ہوئی ہیں جس میں ہوئی ، اور بیہ ہوئی تا تا ہوئی ہیں وہ صرف بیا ہوئی ہیں وہ صرف ہوئی ہیں وہ موجودہ بی ایسا نہیں جاتی ہیں دیں داخلہ جس میں ہوئی ہیں وہ صرف ہوئی ہیں وہ صرف ہوئی ہوئی ہیں ۔ بی موجودہ بی ایسا نہیں ہوئی ہوئی ہیں وہ صرف ہوئی ہیں دی تو موجودہ بی ایسا نیا م جومت ہر کی جاتی ہیں وہ صرف ہوئی ہیں ۔ بی نظر کے لئو ہیں ۔ نظر کے لئو ہیں ۔ نظر کے لئو ہیں ۔

تر می ترب و به بین ناکام مل کنندون کی فیس دا فله کان دالیس کرنامشرک ہے۔

قشر می ترب بعض معے مختلف اشکال میں کیساں طور پرقطی می بوسکتے ہیں اور کئے واقعی میں ، لیکن معی برائع کنندہ نے صحت کی جوشکل متعین کرلی ہوگی جب تک اس کے مطابق حل نہ ہوگا ت ابل انعیام ، ہوگا ت ابل انعیام ، ہوگا ، اس طرح بہت واقعی میچ حل کمت ندے انعام سے محروم ہوجاتے ہیں ، اور فیس دا فلہ می منبط ، مشلاً نو خانوں میں بیندہ کا عدد بھر دینے کا معیم مثالت کیا گیا۔

اور شائع کمتندہ نے اس کے مل کی

| ۲ | 9          | pr |   | 4 | 1 | ^  | -  <b>^</b> | يتوار | پ د | كرد | بي<br>ميرن |   | ^ | 1 | <b>V</b> | 1        | ، د | يوكل | , |
|---|------------|----|---|---|---|----|-------------|-------|-----|-----|------------|---|---|---|----------|----------|-----|------|---|
| 4 | -          | ^  | , | F | 4 | 7  | 1           |       |     |     |            |   | 4 | 9 | ۲        | -        |     |      |   |
| ٨ | <b>j</b> # | ۲  |   | 4 | 4 | ۲  |             | ۲۷,   | ۳   | A   |            | ۲ | 4 | 4 |          | ۳        | 9   | ۲    |   |
| 1 | ٥          | 9  | , | 1 | ۵ | 9  | 2           | 9     | •   | -   | 9          | 4 | ٥ | 1 |          | ۳        | •   | 4    | و |
| 4 | 4          | +  |   | ٨ | ۳ | 74 |             | ۲     | 4   | 4   |            | 4 | ٣ | ^ |          | <b>A</b> | 1   | 4    |   |

ناکام موماوی گے ،اور بے قعہ الف و دب و جو بینول صورتوں میں مواکرتا ہے۔ تشریح م مسورت جم میں عومًا حدست زیادہ آسان معرب واکرتا ہے، جس سے حاف ظاہر ہوتا ہے کہ مقسود معترص کرا سکے اذبان میں ترقی کا معاون بننا نہیں ہے ، بلکہ محض دو ہدیر بڑورکرا کیا تھے کا نع

ماصل كرناسي، اورالف وب مين اكثرنها مت معت معت بوست بي -

سوال یہ ہے کان صور تون میں سے گؤنی صورت جائز اورکون ناجائوا ورکس کومل کر کے انعام ماصل کرتے کی کوشش کرنا داخل قما راورکس میں قمان ہیں ہے ، یا شرعاً دیگراورکیا کیا قبائخ اس برائیں۔
الجواہی ۔ ب و ج یس چو کرفیس داخل کا دالیں نزکرنامحف حرام ہے، اس سے ان ان کے ناجائز بوسے میں کوئی شرنہیں ، یہ محذور تو طالبان مل کی طرف عائدہ پرمل کرنے والے کوجو ملت ہا گراس کوفیس کاعوض کہ اجواہ کو من کہ اجازہ اس کے حب سرام ہے اوراگراس کاعوض نہ کہا جا وس مند کہ مشقت کاعوض کہ اوراگراس کاعوض نہ کہا جا وس مند مشقت کاعوض کہ اوراول کاجواب اس پرمو تو ف ہے کہ وہ انعسام کی رقم کہاں سے آئی۔
کہ مال معصوب سے لیتا ہے ، اوراول کاجواب اس پرمو تو ف ہے کہ وہ انعسام کی رقم کہاں سے آئی۔
(النورص مرم ربیح الشانی سرت و ہم)

# دميالهالنهركمومن بالدهر

استفتار بکیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرخ متین اس سئلمیں کہ: - آیا اللہ بی دہرہے راین اللہ اور دجرایک واحد واست بی بانہیں ، نیز اللہ بی کود برکہنا الحاد ، کفروشرک اور زید یقی بریابی را ، درحالیک واحد و است نظام می کانام ہے ، جیسا کہ را غب اصفہانی کھتے ہیں ۔

مل ال حم الله حم الالیک و نهارها والا طلوع النمس وغیارها

اوریه وی دہر(نظامی) ہے جے قبل ازنزول قرآن تمام آفتاب پرست ہرجگہ اپنا اِکمعبود ،قدیم وادر ماشتے تھے ، اوریہی دہری بھی کہلا تے تھے دیقول شخصے ، دہری نے کیا دہرسے قبیر بچھے )

رم) بیکن قرآن مجیدی دبرگود آله ، معبود ، فت دیم ، فت در) این والول کی تردید فرواتی بهون انصیس کا فراو دیم مراد دیا گیاہ ، اوران سے مونین کوتمیر فروایا ہے ، کیونکه دبر دنظام کی مخلوق ہے ، حادث ہے اوران سے مونین کوتمیر فروایا ہے ، کیونکه دبر دنظام کی مخلوق ہے ، حادث ہی اوران سائے کلامالی اورخالق ۔ اکر ، قدیم ۔ قا در نہیں ، بهذا الشرقیا الیسے شرک فی الذات سے قطعاً بیز ارسے ۔ اوراس سائے کلامالی میں عائم سلین کو بتا کی دبرگو آله ، فت دیم وقا در ماننے والول کی باطل گراه کن مجوت کی مرکز برگرد قبول در کرنا چا ہے اورخالص اسسلامی شریعت برقائم دبنا ہی زیبا ہے ۔

رمم) وَفَرُو أَيْتَ مَنِ النَّحُلَ إِلْهَمُ هُولُهُ وَالْمُلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِو خَتُو عَلَى سَمُعِه، وَ تَكْبِهِ وَجَعَلَ لَهُ عَلَى عِلْمِو خَتُو عَلَى سَمُعِه، وَ تَكْبِهِ وَجَعَلَ لَكُو وَنَ . عَلَى بَصَرِعٍ غِنْدُوةٌ فَمَنْ يَهُلُو بِهِ مِنْ بَعْلِ اللهِ الْمُتَلَّ مَنْ لَاسَتَلَاكُو وَنَ .

رَى، قَالُوْا مَا هِي إِلاَ حَيَاتُنَا اللَّهُ ثِيَا مَنْ وَ وَخَيَّا وَمَا يُفْلِكُنَّا لِكَّاللَّهُ فَي وَمَا لَهُ فُرِ اللَّهَ وَمَا يُفَلِّمُ وَمَا لَهُ فُرِ اللَّهُ وَمَا يُفَلِمُ وَمَا يُفَلِمُ وَمَا يُفَلِمُ وَمَا يُفَلِمُ وَمَا يُفَلِمُ وَمَا يُفَلِمُ وَمَا يَفُو وَمَا يَفُو وَمِنْ عِلْمُ وَمِنْ عِلْمُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

ربى مَثُلِ اللهُ بِحِبِينِكُوْرِ عُوَّ يَمِينِكُوْرِ عُوَّ يَعِينِكُوْرِ عُوَّ يَجُعُعُكُوْ إِلَى يَوْمِ الْوَيَامَةِ كَرَّمُ يَبُ وَيْهِ وَيُومَ الْمَاعِينَ وَيَوْمَ الْمَعْلَوْنَ وَوَلَا السَّاعُ السَّمَا وَيَ وَالْاَمْ وَيَوْمَ الْمَعْلَوْنَ وَوَلَا السَّاعَةُ السَّمَا وَيَ وَالْاَمْ وَيَوْمَ الْمَعْلَوْنَ وَوَلَى السَّاعَةُ السَّمَا وَيَ وَالْوَمْ وَيَوْمَ السَّاعَةُ وَيَعْلَى السَّاعَةُ وَيَوْمَ السَّاعَةُ وَيَعْلَمُونَ وَتَرَى كُلَّ السَّهُ السَّمَ وَالْمَاعِلُونَ وَتَرَى كُلَّ السَّمَاعُ السَّمَاعُ وَالْمَاعُونَ وَتَرَى كُلَّ السَّمَاعُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ السَّاعَةُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَاعُونَ وَتَرَى كُلَّ السَّمَاعُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْنَ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ مَا الْمُؤْلِقُ مَا الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلِم

رم ) فَا مَنَا الَّذِينَ امَنُوْ اوَعَمِلُوا العَرْائِي فَيَكُ خِلْهُ وُكُمْ لِلْهُ حُوْلَ كَ تَحْمَتُهُ - وَالِكَ هُوُ الْعَوْلَ الْمُدِينَ - الْعَوْنَ الْمُدِينَ -

رم، مَدَ كَتُنَاكُونِينَ كَفُرُوا مَدُوسَكُمْ ايْقِ مُسُلُ عَلَيْكُمْ فَاسْتُكُنُوتُمُ وَكُ أَتُونُومًا

ر مُجُرِرِثِيْنَ.

ده) بردست کلام النی کسی مخلوق اور خالی اکبرالله تعالی جل شاء کوایک، بی ذاری قرار دینا قطع استلم مفرسه لهذا -

دہر (نظام می) ایک مخلوق کونی بالذات قائق اکبرالٹرتعالی مل مشان کہنے ، ماننے تکھنے والوں کے کفر بریق صرت مسب ذیل آیات قرآن مجید ولالت قرماتی ہیں اور کوئی وجرمان نہیں دی کہ مثبات اللہ کھوالاہو کہنے والوں کوکا قرم کہا جا ہے۔

المائده (١) لَقَدُ كَفُوالْوِيْنَ ثَالُوالِنَّ اللهُ هُوَ الْمُسِيَّةُ ابْنَ مَزْيَدَةٍ.

ر ١٧١ لعَنْ كَفُرُ الَّذِينَ تَالْوُ النَّ اللَّهُ خَلِفٌ خَلْكَةِ ـ

المِدَا ر.) لَقُلُ كُفُرَالَّذِينَ عَالَوْا فَرِاتَ اللَّهُ هُوَالدَّ فَرُد

۱۱۱۱ مودهٔ اعواف بین ایسے بی اشخاص کوملحد قرار ویا کیا ہے، جو تلبید آغراسا، انھنی ناموں سے امترتوالی کوموسوم کیرے مشیاطین محوس کی مثا بعت کردسے ہیں۔

(۱۱) بورة العواف، دَاسُلُ عَلَيْهِ وَنَهُ الَّهِ مَنَ الْبَيْنَةُ الْبَرِيّا فَالْسَلَمْ مِنْهَا فَالْبَعُهُ الشَّيْطُلُ فَكُا وَلَيْ الْبَيْنَةُ الْبَيْنَةُ الْبَيْعَةُ الْفَيْمِ الْبَيْنَةُ الْمَنْ الْمَالِمُ مِنْ وَالْبَعْ هُونِه، فَمَثَلُهُ كُمْتُلُ الْكُنْ وَلَا الْفَوْمِ الَّذِي ثَلَا كُمْتُلُ الْكُنْ وَالْمَالِمُ مُنْ كُلُّ الْمُولِمِ الَّذِي مَنْ كُلُّ الْمُولِمُ الْمَنْ الْفَوْمِ الَّذِي ثَلَا الْفَيْمِ اللَّذِي كُلُّ الْمُؤْمُ اللَّهِ فَالْمُ الْمَنْ الْمُنْ وَالْمَالِمُ الْمُنْ الْمُؤْمُ اللَّهِ فَا الْمُنْ الْمُؤْمُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

رسم ، وَيِلْهِ الْرَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَادْعُونَ مَهَا - وَوَرُوالَّنِ يَنَ يُلْحِلُ وَنَ فِي ٱسْمَا يَام مَنْجُونُ وَ مَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّل

اس ابس کیا فرملتے ہیں علمائے دین ایسے دہری ددہری ) کے بارے مرج دفیات اللے موال کی مقر

کھوا ورکہ کرفائق اکر الشر تعلیے میں شان اوراس کی ادن مخلوق دہر دلظام می) کو قطعًا ایک ہی وات قرار دسے دہاہی ، اوراس بلیدن میں معود دالہ ، نظام می کو (الم ، قدیم ) منوالمینا چاہتاہی ، دسے دہاہی ، اوراس بلیدن سے دہر دجو کا مجود دالہ ، نظام می کو (الم ، قدیم ) منوالمینا چاہتاہی ، اور جا بتا ہے کہ بعد ہے بھالے مسلمانوں کو اس طرح کو د ، کا فر ، مشرک ، قامت ، زندین ، اقاب برسم ی عبد المست منا کے عقید ، توجید سے مخرف کردسے اور دہریت کے اختلا کا سے تعقیق کا مسلم کو تیمیا دیا جا سے د

ده ۱) دریا فت طلب به سه که ده برکوی اینا آله سیمنے والا ایسانتی سرع می ده ربی بلحد ، کافر مشاک فاسق ، زندیق ، مجوی سے یا نہیں ؟ اور ایسی شعن کے قول وقعل ، شہرا دیت و عدالت پر مشرعاً اعتباد د اعتباد ، مجتب ودلالت جا ترسے یا نہیں ؟ فقط والسلام

دا ـــــع الحالله ايرايم منيف، ازلا بعد بيد اخارام فريث فر آرام أيكوأسيا، ومنه العدى والعواب براول ومركمين بحصهائين، يعرواب وعن كياما يرا قنى مجمع البحارعن النهايت وهوراى الداهم) استعلانهان الطويل دمدة الحيوة الدنيا فنهواعن سيه اى كالسيوا فاعلها راى المنوالل فاسكمراذ اسببتموه وقع السيكل الله تعالى لانه الفعال اى جالب المحوادث لاغين قوضع الهوموضع الجلب لاشتعاس الدهم عنله همه يؤوروى شان الله هوال هماى جالب المحوا درشلا غيرالجالب بعالاعتقادهم ان جالبها هواله هم وعن الكرماني وردى الدهم بالنصب اي باق نيه وعن الطيبي وقيل هوظماف اقبلب وتعاقب بابن لافاطاة للظرمية فالرفع اولايمعنى اثاالمتصمقالمليو وانافاعل مايضاف اللهم وعن شهج جامع الاصول دا كرالعظابى الرفع بات يقتضى كون الدهمن اسمائل الحسنى بل معناه ا تظر قيله اى ا قلب الليدل د النهارطول الزمان ا ملخصاوفي مقردات الراغب الداخب الدهن الاصل اسع المدة العالع من مبدا ووده الى انقفا تُعربيعين كل من ي كثيرة وهوخلاف الزمان دان الزمان يقع على المنة القلبلتواكلتيرة وقولى عليد السلام كانسبواال هوقان الله هوال هم قل قيل معتاه ان الله قاعل مايضا ن الى همن الجيروالشروالمسرة والمساء كاذ اسيبتم الذى تعتقددنكون، فاعل دلك نقد سببتمولا تعالى عن ذلك وقال بعطهم الساق المشاني في المغبر غير الدهم الاول دمعنا لا ان الله هوالداهم اى المتصف المدر المقيض لها يحدد ث والاقرل اظهر وقوله تعالى اخارًا عن مشم كى العرب ما هى الاحياتنا الدنيانموت ونحياد ما علكنا الاالدهم قيل عنى به الزمان امرونى المقاموس السلاحة قل يعلمن الاستماء العسنى والزمان الطويلة اللاحم المهل ودوالف سنة اه

اب جواب عرض كريامول ، ان عبادات سے امور ذيل مستفاد موسئ -

د اقال، دبرکی منوی تحقیق، جس کا یا دیود اختلاف، عنوانات تبییرید کے عاصل خترک یہ سے کم تلاز طویل کو کہتے ہیں، اسی کے صاحب دوج سے کہاہے خالد ہوا عص من المزمان ،

رشانی جس مدیرت می ان انگاه هوال هر آیاب کماسیق عن الجمع والمفروات یا انالدهر آیاب کما فی کتاب الایمان من المشکلوة بروایة الشجین عن ابی بریرة قال قال دسول المهمه ملی الله علیه وسلم قال الآی تو دینی این ادم یسب ال هر وانالله هر بدین الاصرات لب اللیب و النها دوه مدیثین اول بی جیسا عارات بالای ده تاویل باخلاف الفاظ وا بخاد می منکو سب ، اوربیس نے اساوسی سے مارکوی سا می الا الده وادرمدید بالا کے الفاظ وسیات وساق می خود کرنے سے دلیل بات الدالده وادرمدید بالا کے الفاظ وسیات وساق می خود کرنے سے فلاف دلیل معلوم ہوتا ہے۔

نقل اقوال منكرين معاومع جواب

ومتالوا ما هى الاهيا تناالده نيا الى قوله تعالى ان هدوالا يظنون اوريه (مب كا انكادكر في في لوگ يول كيت ين كيربا دى اس ديوى جاست كه اوركوني جاست ا آخر سين بنيس به به بي ايسماله مرتح بين اود بين ايك بين ايسماله مرتح بين اود بين ايك بين ايك بين الانقاق ايك بي سب السي الانون و يوي اود موت كاحر بن فالغير كه طور برسيان كرد ياكد ديموموت آوبالا تفاق ايك بي سب السي طرح جاس بي ايك بي بي اود به كوم و در مان سعة قوى بديم فيل بين اود اله مورد د مان سعة قوى بديم فيل بين اود الى الديم كوم و در د مان سعة قوى بديم فيل بين اود الى الديم و موت آجاتى به اود الى طرح جاست طبعه كاسب بي امود طبع بين امود طبع بين المواسب بي الموسية بين بين اود الى المرب بين الدين الموسات المواس بين الموسات الم

كستنبد اشفه على لخنس وعشهاين من جدادوال خوى مششرام دالمتورص مرجما دى الاول منتصري

عام سلانوں کور شرکیب کرنا چا جناسید والعن جس محمسلم اور غیرسلم دمشرک یا دہری مشرکا میں این بجموع بقاعده عقليه جا عست غيرسلمسب) ايك بڑى تعداد ايسے اشخاص كىسب جوانشتراكيست دموشيلزم، كى ماى اوربا لحاظ ا حكام سرّيعت مك البياقلقاوى مساوات قائم كرسنسسك ماى ا ورعمالاً كوشال إس-رب، وه جماعت اپنے سیاسی اقترارا ورآیکی قوت سے ایسے احکام وقوانین نا فذکرتی ہے ، جن سکے ذریعہ سے ورا شع تملیک اوقا نب اوروا تی مقوق ملکیت سے متعلق شریعت اسلامی سے امکام کی خلافت نزی ہو۔ رہے ہجس زمین کا حِق مکیست پروسے قانونِ شرایست ومقامی رواج ایکسیسلمان کوحاصل ہے، یہ جنا عدت اس کی پدیدا واد کے منافع کواس مسلمان کی مرضی کے خلاف نیرسلم کا خترکا دیسے ی سی کا آیا جسن دا جعودنا جائتى سببءا ورندميندارا وركاشتكا رسكه درميان اس بيدا والديااس كي قيمت كي فيم سيمتنان بومعا بدہ ہے یا ہوسکتاہے اس سے نفا ذکوا ہے آئین احکام سے دہ جاعت روکنی ہے دد ، اس جاعت کے احکام اور طرز عل سے وقفی اراضیات یا ان کی پیداواروآ مدنی منشا؛ واقف اور بلا مرضی متولی کلاً یا چوا كاشتكارون كيحق مين جيوارى جا وسد بغيرس اليساقدرتي نقصان كي جوبيدا واريس كسى غيرمعولي كمي كا باعث موا يوراوراس طرحاس جاعت كفل ياترك معل سه اوقاف اسلامي كاكاروباد كاليايزيا بندموتا بيوبجاليك كاشتكارا يك مقروه يا قراريا فترمنى يا نفذى لكان اس اراصى كاسا لها سال ست وسنتے رسبے جوں اوراس جاعت کی رخز اندائی نہ ہوسنے کی صورت میں آئندہ بھی وسیتے رسپنے کے لئے تیار موں رہ ،اس جاعت کا صدرا ورقائدس کے اشاروں اوراحکام بریجا عت اپتاکام جلائی سے ، مها من الفاظ مين اس كا اعلان كرچيكا مبوكه ادا حنيات كاحق ملكيت كا شتيكا رول كى طرف بغيرى معايش كيمنتقل مورًا جاسية -

ایی جاعت کے ساتھ جو عالم اشتراک عمل کرنے یا دو مرسے سلانوں کواس کے ساتھ اشتراک عمل برآیا دہ کرے ، وہ گرت کا دا وراحکام شریعت کے خلاف درزی کے جرم میں سٹر کیس بھھا جائے آئیس عمل برآیا دہ کرے ، وہ گرت کے بعد آگران مقاسد کے روکئے پرالیا عالم اس جاعت کوجیور نہ کرسکے ، تواس کے لئے کیا تکم ہے ، اور سلانوں کو اس کا ا تباع کرنا چا ہے یا نہیں ؟

رس ، برعا عت اگرمود ، منشیات ، زناکاری اوردگیرندی برانم کے فوری انسداد کے لئے اکا ا ما فذکر دینے کا مت انونی من رکمتی ہوا ور یہ کرے تواکی الحد کے بی اس جاعت کی شرکت اوراس کے ساتھ اشتراک علی کی مسلان کے لئے جائز ہے یا جہیں اورجو عالم اس میں شریک ہوکرا لیسے انسدادگا فرری سکم جاری نہ کرسکے ، وہ اس جاعت کی شرکت پر شری مجم جوگا یا نہیں آ

دم) وه جماعت مسلمانول کے مذہبی معاملات، ونزاعات کے تصفیہ کے لئے دجلیے کہ ہمیر، شفتھ، طلاق، ہمیر وغیرہ) اسلامی قوانین کا نفسا وا وراسلامی عدالتوں کا تقرر رسکتی ہے لیکن نہیں کرتی ،اس کی شرکت یاس مين منريك بهورفوداً ان جيزون سكسك اس جاعت كوجبود ذكرنا اود كيريمي مرسستواس كورجه ولأنا مرعًا كيساسب، اوراليدعالمك يجيه نناد جائز ب يانهين جودانسة ان خلاف ورزلول كامرتكب موارسي أيجواسب، ان موالول كابواب اس قدرظا برسي كم لكمنا تعييل عاصل معلوم بوتاب ليكن معن ايقا ظ فانمنين مح درج ميں نها يت مختصر كھتا ہوں ، اس جاعت كے جواغرام في ومقا صدواعال سوال بن مذكورين ، ان كا خلاف دين اور صنلالت محصنه جوتا ظاهرستي، بطيسه مساواة مبطلة احكام زيويت اورابطال احكام وراشف وتمليك واوقاف وحقوق ملك فاص وحقوق شرعيه زمييدارا ورحقوق و ياستن كاحق غيمتعتى ستصلغ ثابمت كرنا ياجن منكرات سكرا نسدا و پرقلدت بوان وَ انسدا در كرنا ، ياجن احكام شرعيه كسك الفا ويروت درست بهوان كونا فذه كرنا ظأ برسي كديرسب ضلال محق بي بجس كي كمي سلمان كوا چازست چيس ، نه ارتكاب كى ، مذ مرتكب كے ساتھ مثركت اور ا عاضى كى مذقد مي موستے موسے كوت وتسامح کی اور دیجر سکے و قت رصنا کی کنے دور ول کوان افعال کی طرف یاان سکے فاعلین سکے ساتھ تعسلق ر کھتے کی طرف دعوت و بیتے کی اور اگرکوئی شخص الیبی جماعت سے معاتدہ مشرکت کی دعوت دسے ، خواہ جال بوده خواه عالم صريح ال تصوص كے خلاف كررياسي - خلال الله تعالى ولانعاد تواعلى الاشعوالعل ان والوسعيد ) دفعهمن واى عسكم منكوا فليغيره بيده فان لعربيتهم فبلساسته فان لعربيستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان ، لمسلم واصحاب السنن رابن مسعود ، رقعمان اول ما دخل النقص على بنى اسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتف الله ودع ما تصنع فان الرجل لك ثعربيلقاهمن الغلاوهوعلى حالد فلايمنعه ذلك ان بيكون أكيسله وشريبه ونعيلاه فلماقعلوا ذلك ضرب الله تلوب بعضهوعلى بعض ثعرقال لعن الذين كفرد امن بنى اسرائيل الى فاسقون الحديد، لابى داؤد دالترسنى (جريرين عبدانله) رفعة مامن رجل يكون في قرم يعهل فيهوبالمعامى يقدرون على ان يغيروا عليم ولا يغيرون الااصابه والله بعقاب قبل ان يموتوا. لابي واؤورع ليس بن عميرة الكسندى رنعه الماعملت الخطيشة في الارمن كان من شهدها فاستكرهاكن غاب عنها، ومن غاب عنها غرضيها كان كن شهدها ، لابي داؤد رجابر دفعم اوى الله ملات من الملز عكت ان اطب مدينة كن اعلى اهلها قال ال فيهاعيدك مثلات لويعصك طرفة عين قال اقلبهاعليه منان وجهه لعيققوفى ساعت قطّه الاوسط بلين يعنى لعربيغتب لله والروايات كلها فيجم الفوائد

دعنابي حريرة مرفوعًا ومن دعاالى مثلالتكان عليهمن الانتومثل آشام من تبعد لاينقص ذلك من أ تامه وشيئًا ، رواة مسلو، عن السمرفوعًا العلماء امناء الرسل على عبا دالله مالعريفا لطوا السلاطين فاذا فعلواذلك نعت خانوا المرسل فاحذردهم واعتزلوهم وتخريج العواتي لامادي الاحياءعن العقيلي فيالمتعفأ كتاب العلم إلياب السادس واورده السيوطي عن الحاكوعن اتسموقوعاً وزاد فيه بعلمالو بينالطوا السلاطين وسِل خلوا في الدينيا قال السيوطي المعليث لمين بموضوع الى قولم ولم شواه ملمنا لاكتيرة صحيحة دحسنة فوق الزم بعين ويمكولدبالحسن داللالى المستوعدكتاب العلوقلت انظرالي قولمعليدالسلام فاحذروهم واعتزلوهم اور اليس غيرمما طعالم كم متعلق اسلامى قسانون يرسيه كم أكراسلامى حكومست بو توفقى دبين سدمانعت كردى حاتى ب، كما فى الدرا لختار وغيره كت الم إلى ما جن يعلّم المعيلى السباطلة كتعليم الردة لتبين مر زوجهااوتسقطعتها الزكوة فىددا لمحتارةولىكتعليم الردة الزوكالذى يفتى عن جهل شتخلالية عن المنامية وبلك يه عالم مذكورني السوال اسمني راجن مذكورني الكتاب سيمي احق بالمنع ب، كيونكاس اجن كافتوى مدودقانون كے اندر توسيكى تا ويل سے سے يانا واقفى سے ، اوراسمىئول عنى كالو صريح مرای دمخالفت نصوص کی دعوت سے ، اور پرمنع خاص اہی غلط مسائل کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ مطلق ب اكما موظا برولس اليس عالم سه تمام مسائل برونون لين سي قطع تعلق بى كروينا جائ ،اوبفارة شديدة، كركسى مقام بركونى ثفة مفى نربوكما فى دوالمختارالينا تحت قولدين لان الفى لوافى بعدالج واصاب جازاه ، اورالیے عالم کے پیچیے تماز پر استا بلا صرورت کمروہ سے ،کیونکراک امورکا ارتکا بکی شبہ و تا ویل باطل سے بے توبدعت ہے، ور زفستی اور دو تول کی امامست مکردہ ہے، صرب یہ فیکتب الفقہ اورمزورت يدب كاوركونى امام ابل د بو،لكن يرب احكام خكوره فتوى قادسك لي با اورعاين معتزل سكمك صيركاحكمه كاين عمرا مسمعت البجعاج يمغطب خناكرا كلاماء اسكوته فاددت ان اغيرة منذكوب قول المنبي على الله عليه ومسلف كايتبغى المومن ان يذلى تقسد قال يتعرض ن البسلاء لمالا يطيق لليزارداكبيروالاسط وإيوإمامه) دفعه اذادايتم اموالاتستنطيعون غيمه فاصبط حتى بكون الله هوالـ ناى يعنيره ، فلكبير يعتعف دكن المحكوث ابت بالقبطعيات ،كـ ق ا في جعم الفيا ولنعوما قيسل فى الصبروالمتفويض فى مثل هذه الريز إيا والبسلايا وقد خريم حين تفا والعين الصلحاء مه

صررا باحق قری کرد اے منلاں کے خروا تعصروا المحب، مخوال

کیمیا سنے ہمچوصبر آ دم ندید كروبال سشال بسته باشداز دعسا که پیوست ندازیمرجا مهکبو د آپ جیوال کردد از آنیش پود دردعا بسيتدرمنا سيءوادكم كتيدا المركه على ٧٠ ق ٧ معم دالنور، ص ۳۱ رجب ستهم)

مدہوا راں میساحق آفرید دالی قله توم دیجرم مشتاسم زاولیسا دخینی لنفس) حسن کمتی بردل ایشا ل محشو و برج آيدبيش الشال نومش لود وتعتال يسيراكويددعسا الاسكر

د د فترسوم )منتوی قصه نقان و بهلول ) -

الطريق الأحم ف شرا يعط الحاد الأمم

رماد متعلق كالكريس مداله ) بعد الحدو العلوة وأجل كالجمريس كم سائم بعض ملانون كالتحادم مسئله زيريه مود باب، حالا كرس بينت سه يراتا وجوز باب وهمل بحمد مرونا جاسية كركراس ك مقاسدیتن اورمشا بدیس جن کا تقتار مشرعی تو اعدست ظاهرب ،که اگریراسخا دفی نفسه جا نزیمی بوتا تب بی بوج ار دم مفامد سے ناجا کی ہوتا ، جیسا کہ بہت سے فروع اسی امل پرم تب ہیں حلی کہ میاح سے برود کرمستیا سے تک براس عارض فرز وم مقام دیا ایہام مفاسد کے میسب میں عدم جواز کا حکم کردیا جاتا ہے ليكن ببإل تواس عارض كے علاد و يعين عترورى مثر الطسك فقدان كيسيب يه اسخاد فى نفسه مع فلها أنسب واور أن شراكطيس مشرط اعظم بيسب كراس بي اسلام كاحكم غالب بوء اورغيمسلم قوم حكم اسلام سح تالي ربي ، جيساكرم كبيروغيره كتب غربب مي يرمشرط معترع ہے ، كمراس بين بين ابل علم نے جواس اتحا د كے ما ي بير أيك ني <u>كا دركى</u> كرجب احكام فقي اس كي كين كش بين يائي توبيض روايات حديثير سين استدالا المنافر واكمياء ادراس كونى أيجا وي وجرس كهاي - أيث اس من كديد أيم تنم كا جها دسيجس كا بوج فقدان ا وصاف اجهاد بم كوحق نهيس ، وومرسه اس ككروه روايات منوز ممتاج توثيق بي بس سع تعرض بي كياكيار يسترسه اس سك كران روایات می خودا مسے قیود بی جومانع استدلال بی چونکه دوامرسال کابارا خیاست سندلین کے قسم اس کے جہ اس کے تومنتظری البتہ امراً لعدیں تیود کے ہم مدعی میں اس کے وہ دوا بت مع القیود جس کو ایک لق مالم نے میرت ابن بشام سے اوراس روا میت کے متعلق ایک درا بت روحن انف سے نقل کرکے ميرے ياس بيمى ، بعين ان كى عبارت يى ذكركرتا بول - د المعطلكا -

م إلغ الوسط كذا في العشا موس اى المستقيم»،

بهال آگریس نے میرمند ابن بستام کی مراجعت کی، اس میں یہ عبادیت ہے۔

وان على اليهود نققته عوعلى المسلمين نققته عودان بديه والنصر على من حارب اهل هذه المعمينة الى ان حال وانفماكان بين اهل هذه العمدية بمن حدث اواشيتها ويناث فاده فان مودّة الى الله عزوجل والى محدل رسول الله عليه وسلورمين وابن هشام عيلا ها من الروض الدنف ، مكل جوم -

عدنامه كشروع من يه الفاظين - هذاكتاب من محمد النبى على الله عليه وسلم بين المومنين والسلين من ترليث وب ثرب ومن تبعهو منلحق بهو وجاهد معهو النهو امة واحدة من دون المناس المخ رهال)

ورمیان میرب. و ان المومنین بطعهوموالی بعض دو زالیشاس و استه من تبعث امن الهود فان لمالنص والاسوة غیرمنطلومین ولامت تا صرین علیصور رص ۱۱)

ان عبادات سے معاف ظامر سے کہ منا ہدہ کے دو فرن مسلین اور بیپود ہیں، لیکن اول تعبوما ٹائی
یطور تابع رکی ول علیمن تبعنا من الیہودا ورسیدنا محدرسول الشرطی الشطیہ وسلم بطورایک ماکم مسلمہ
فریقین کے بین گویا یہ معا ہدہ اس توع کا ہے جو ایل اسلام اوراور زمیین میں ہو تلہ لیکن اس وقت کے
احوال خصوصی کی وجرسے ذمیین کے مما تھ بائل ویسامعا لم تہیں ہوسکتا تھا جو اس کے بعدان کے حق میں
قراد پایا ، اس کے تبیل نے اس برگر ابوعبیدہ کا یجسل نقل کیا ہے قال ابو عبیدہ فی کستاب الاحوال
انعاکت رسول اللہ عید ادالہ علیہ وسلم هنا الکت ب قبل ان تفریض الجزیدة الحاکان
الاسلام صعیفا قال دکان المیصودا و ذاک نصیب فی المغنوا واقات الوامع المسلمین کما شرط
علیمو فی هذا الکت اب المنفقة معهم فی الحد دب دالروض ص ۱۱)

ب دانشرت الناست من وعاء كرتا مول الددو سرسه سلمان بها يُول سع مى دعاء چا بها مول كم النارت الناسك و ا

اورظا ہر ہے کہ اہل سلم لیگ کی کوتا ہیاں نوارن کی بددین کے درج تک تونہیں ، پھر جب کفارک مقابلہ کے ساتھ بدرج اولی جائز ہوگا۔ لیس مقابلہ کے ساتھ بدرج اولی جائز ہوگا۔ لیس مقابلہ کے ساتھ بدرج اولی جائز ہوگا۔ لیس اس تخریم سے کا گریس اور سلم لیگ کی حقیقت اور کم میں ساف فرق ظا ہر ہوگیا، اگراس پرجی کوئی شخص اپنے قیامس فا مد براهراد کرست تو تفزی کا و تبرگا اس کے ساست مولانا روی کا ارستا دملخت بیش کردیا جائے ہے۔

خوش نوا و مبرز و گو یا طوسطے
برموست طوطی گیمیاتی نمو د
بہرموست طوطیک ازیم جال
برد کال فرنست فادخ شادوخون
برد کال فرنست طوطی کی خرب
برد کال نیست برنومید و ار
با مربی موبسال طاؤس شد
با مربی موبسال طاؤس شده
با مربی موبسال طاؤس شده برنومیال
کوج خود بن داشت موجن درخیال

حروف ما قده بین دو سرے کلام مقدس کے ، نیز علا وہ خطوط کے تمام کتب شرعد دینیہ باکر ڈاک پین دوائد کی جاتی ہیں ، حالا کہ ہے ادبی ان کی بھی ناجا کر ہے ، بیسب جموعی دلائل اس یا ب بین کا فی سے ڈیا دہ بین کی جاتی ہوئی ان کی بھی ناجا کر ہے مذاق سے ناوا قف تھے ، یا تعو ذیا لٹراس مذاق سے فیا نف تھے یا حضرت کر مذکا مذاق نعوذ بالٹراس مذاق سے ناوا قف تھے ، یا تعو ذیا لٹراس مذاق سے نا نف تھے یا حضرت کر مذکا مذاق نعوذ بالٹر نص ادب لی کتبی کے مذاق سے ناوا قف تھے ، یا تعو ذیا لٹراس مذاق سے نا نوام ہیں ، اور دا زاس کا دوام ہیں ، اور فا برے کہ ڈاک بین اس طرح سے دوانہ کر ناع حن افلات ادب نہیں جمعا جاتا ، دوسرا امریہ کر شرفیت میں صرورت کو خصوص صرورت دینے کو احکام کی تسیل و تحقیق میں خاص طور پرمؤ ٹر قراد دیا گیا ہے ۔ چنا کی میں مزورت کو خصوص صرورت دینے کو اکا می کہ بیال دی مقال میں مفدہ تین کے دئی مفدہ تھی ہو کی اندا کے مفدہ تین کا تحقیق کی دین اس دیتے ہوں واضل ہے ، اور ظا بر سے کہ اگر ایسی مفدہ بھی ہو تب بھی اشا عت خرکورہ مقصودہ فی الدین کا کوئ ذریع ہی تیں اس سلے اس کوگو اواکیا جائے کا وریز اس وقت اشاعت خرکورہ مقصودہ فی الدین کا کوئ ذریع ہی تیں اور شوعہ ہونا خل ہونا خل ہونا خل ہونا خل میں وائٹ اس کوگو اواکیا جائے کی وریز اس وقت اشاعت خرکورہ مقصودہ فی الدین کا کوئ ذریع ہی تیں اور شاعت خرکورہ مقصودہ فی الدین کا کوئ ذریع ہی تیں اور شاعت خرکورہ مقصودہ فی الدین کا کوئ ذریع ہی تیں اور شاع ہونا خل کا وریز اس وقت اشاعت خرکورہ مقصودہ فی الدین کا کوئ ذریع ہی تیں اور شاع ہونا خل

نوست دالیة ان نونول پراگریمی جعاب دیاجات که ان کوادب سے رکھیں توبیترے۔ تاکہ بہو ۔ بنے کے دان کوادب سے رکھیں توبیترے۔ تاکہ بہو ۔ بنے کے دیاوں ساتھ م

## رسالة تسوية الط من المطلح

سي بلوه اللي يرئ على بوكا السوال (۱۱۵) كاب اقباس الانوارتصديف محداكم صاحب د مرائد يشي كل ديمي كل المريخ عد ما وقد من المحتال المال نود بير بير من خوا بين و فريد تن فريد تن فكر من السيد كافر و و مريد الله و معادق كسنكوى سك تذكره بين يعبارت ديمي كلا المريخ فريد تن فكر من السيد كافرود و الراحة و المرادر و المي المسائخ و موده كراكم و بير من خوا بينو و توانيم و يدوالا نه وست المائخ فرموده كراكم و دارو ذيا نبرس جال حق و نظم بعد و ست بيرمن جلوه منا يدخوا بم ويدوالا نه روست المائخ فرموده كراكم و بيران علوم مى شود و بهرين ما وق والعورت بيرايشان خوا بدو بلكوالحال بم مريدان صادق واجال معزب و ولا المن مورب بيرايشان خوا بدو بلكوالحال بم مريدان صادق واجال معزب و رالت بناه و معزب من تعالى دراكي من مورب بيرجلوه كراست ، و بيزوس بيان معلوم شكم كسانيكر فريد المراكم و يندكي في خود تا بت كانده اند در براد و بيال از دويت محروم اند رمن كان في بذه المي المردن الا نسيت باعتقاد شخ خود تا بت كانده اند در براد و بيال از دويت محروم اند رمن كان في بذه المي المردن الا نسيت باعتقاد شخ خود تا بت كانده اند در بران المن و بيال المراكم كان في بنه المؤلول الا نسيت باعتقاد شخ خود تا بت كانده اند در براك د بهال از دويت محروم اند رمن كان في بنه والمن المن و تنال المنائي موم تا ذل من المن المن بين موم تا ذل من كان في بنه والمنائل و تراكم و تا ذل من المن المن المنائل المنائل و تنائل المنائل المنائل و تنائل المنائل المنائل و تنائل المنائل و تنائل المنائل و تنائل المنائل المنائل و تنائل المنائل المنائل المنائل و تنائل المنائل المنائل و تنائل المنائل المنائل و تنائل المنائل المنائل

امیدکر با دجود مختر به و المسلم المیدکر با دخود مختر به و الفارالشر تعالی طالب منصف کے ایک افی موجا وے گی، والعسلم المحیط عندالش ونسئلہ توفیقہ دیواہ۔

المید المحیط عندالش ونسئلہ توفیقہ دیواہ۔

الشرف علی نشائے شرشوال سُفستال دالنوس مرشوال سُفستال دالنوس مرشوال سُفستال دالنوس مرشوال سُفستا

## العتى كف خ الكفالف

قرائ خود کا قائدین النابیان بین السوال (۱۱) رسال و قی اورآب عیان دو بیچ میرے باست الله بوت بین قرآن مجد کا شهادا ور نمون مراه مثالع بوتاب، و اکسیکا حقه بین قرآن مجد کا شهادا ور نمون براه مثالع بوتاب، و اکسیکا حقه اوب نمین بوسکتا، بعن توگوں نے اعتراف بھی کیا ہے ، آج کی ڈاک میں ایک صاحب نے مکھا ہے کہ اگر حصرت عرف کا ذمانہ بوتا قواس ہے اوبی کی سزاید دی جاتی کہ تم کو تحتہ پردیکا یا جاتا، میرسدل بر بھی کیا و سے بیان کی امثا عدت کو بوج ہے اوبی بند کیا جاتے ہوئی جاتے ہوئی امثا عدت کو بوج ہے اوبی بند کیا جاتے ۔ اور پھیلی امثا عدت کے متعلق اگریگا ہ سے قوقو برکی جا و سے ۔

الحجواب ودلقبته بالصحائف في اللفائف بعدوم العصائف للعداحف والكتبالدينية الب ك شيسة وعظم احكام سرع بسيدي عواء اور لطورا في الخلود كما في تفشيري) وعده ومن يتق الله يجعل لرفز عا الآية ، ظاهر بهوا ، جنا بخرجواب سد واضح سبده وهدا ، في العالم كيوب الب ب الخاصون كتاب الكواهية ، ظاهر بهوا ، جنا بخرجواب سد واضح سبده وهدا ، في العالم كيوب الب ب الخاصون كتاب الكواهية و الما المصحف اوهي من كتب المنس يعيم على وابدة في جوالت ولكب صاحب الجوالت على الجوالت على الجوالت على الحالمة في مورت سرا شد الجوالت على الجوالت كاليكوة كذا أفي المحيط ، كيا يصورت بداو في كي واك من بحيم كي صورت سرا المناب به بهر جائز ركمي كي ، نيز حضورا قدس صلى الشرعليه ولم ني البي تعين مهارك فرانول من جوبتام شابا به بهر سيم تعين مهارك فرانول من بوبتام شابا به تعالى المن المناب تعالى الذي المن المناب ا

یرتمام امت کا تعال خطوط کے اندریم اللہ یا دیگر کھا ہت مقدمہ لکھنے کا شائع ہے، جو بوج جزوق ان یا صدید یا دیگر دوج وہ سے کی ا دہسایں، جنا بخریہ فتو کی جو کہ فقد کا ایک جزو ہے ڈاک میں جا مہا ہے، مالاں کہ مثل قرآن مجدد کے بے اوبی ان کی مجی جا کرنہیں ، کما ہوظا ہرو صرّح برا لفقتها ، ا ورفقها رنے تونو دحرو قسم مرکر ومفردہ تک کی ہے اوبی کو تا جا گر ذر با با ہے ، گوالوج بل ہی کے تام کے حروق بول محق اس بنا، پر کری کے مرد و مفردہ تک کی ہے اوبی کو تا جا دی کو تا جا اور فقر اس بنا، پر کری و مفردہ تک کی ہے اوبی کو تا جا کہ دو اور جا کی ہو گوالوج بل ہی کے تام کے حروف بول محق اس بنا، پر کری کے مداوی ہوں میں بنا، پر کری کے دو مداوی ہوں میں بنا، پر کری و مفردہ تک کی ہے اوبی کو تا جا دی کی کو تا جا دی کو تا جا دی کو تا جا کہ کو تا جا دی کو تا جا دی کو تا جا کہ کی ہو تا جا کہ کو تا جا کہ کو تا جا کہ کو تا جا کہ کو تا جا کہ کی جا دی کو تا جا کہ کی کو تا جا کہ کی کو تا جا کہ کا کہ کا کو تا جا کہ کو تا جا کہ کی کھا کہ کا کہ کو تا جا کہ کو تا جا کہ کو تا جا کہ کی کے تا جا کہ کو تا جا کہ کو تا جا کہ کا کہ کو تا جا کہ کو تا جا کہ کی جو تا جا کہ کی جا کہ کو تا جا کہ کی کے تا جا کہ کی کے تا جا کہ کی کو تا جا کہ کو تا جا کہ کا کو تا جا کہ کی کے تا جا کہ کو تا جا کہ کو تا جا کہ کو تا جا کہ کی تا جا کہ کو تا جا کہ کی کو تا جا کہ کو تا جا کہ کو تا جا کہ کو تا جا کہ کی کو تا جا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا جا کہ کو تا جا کہ کو تا کہ ک

اس عبارت کاکیا حاصل ہے ، سوال تجلی کی یا بت ہے کہ کیا باری تعالیٰ کی تیادت بھوجب عبارت المکورہ براکی ایک کو اپنے مرٹر کی صورت میں ہوگی ، کیا باری تعالیٰ کی صورت انسانی نظر آسے گی ، دو سرے جبکہ مرٹر دفقط و سیا ہاری تعالیٰ تک بہتی نے کا ہے اور قصود طالب کا زیادت باری تعالیٰ سے ، اور عبت بھی اصل میں یا دی تعالیٰ کی ہے ، اور بیر چیکہ یا ری تعالیٰ تک بہتی نے والا ہے اس وجے اس کی عمیت اورا طاست میں مقصود ہے ، گرامل مقصود یا ری تعالیٰ تک بہتی نے والا ہے اس وجے اس کی عمیت اورا طاست میں مقصود ہے ، گرامل مقصود یا ری تعالیٰ ہے ، یہ بات محد میں بیری کی کیا وج سے کہ ال برد رکوں سنے یا ری تعالیٰ کی زیادت بھی بیری صورت بس طلب کی ہے ، اور بغیر اس کے ویکھنے کو تالپ خدکیا ہے ، بلکہ نظری تک کرنے کو کھا ہے ، اور آخر عبارت میں یہ کھا ہے کہ زیادت باری تعالیٰ ہوگی بحد پیری شکل میں ، اس سے شبہ بواکہ جب مقصود ہا دی تعالیٰ ہوگی بیری شکل میں ، اس سے شبہ بواکہ جب مقصود ہا دی تعالیٰ ہوگی بوری تو ققط مرت دی نظر آسے گا ۔

آن دل کدم نمود ساز نویرفی نیسان دیرین سال پیرے بروش بیک نگاسید اور چونکی مرید کوفیض باطنی اسی صورت کے واسط سے ہوا ہے، اس ایک احسنیت اس کی تظر میں دویا لا ہوجاتی ہے، اس سے بالنشام مقدمات سابقہ اقرب واغلب یہ ہے کہ اس کوشخ کی صورت میں دویت ہواکرے، الا لعادم حکم بیت مندہ بھی احس ، اگر فیرصورت شخ میں دویت ہوا در مریداس سے اعراض کرے تو اس اعراض کی بتا، بہیں کہ وہ اس کے اعتقادیس رویت حق ہے اور پیمش اس بنا، پر کر فیصور میں شخ میں ہے، چھواس سے اعراض کرتا ہے، بلکہ بتارہ کہ دہ اس کے اعتقادیس رویت مق

مرائل مشتخً، امازالفتا ويعملاجيارم 442 بى نهيى، چنا پُرُا قبياس كى پرعبارس اس پردال سبه " از پنجامعلوم مى شودكەر دىست تقالى سيمان در روزقيامت مرميان صادق بعورت بيرايشال خوا بدبود بكرالحال بممريان صادق داجال حنرت رسالت بناه وحصرت تعالى درة يئه صورت بيرجلوه كراست "احدب ان معزات كى تحقيق يهسه كرجب كبى رؤيرت عن موكى يشخ بى كى صورت من موجى وتوظا بره كرجب غيرصورت بس موكى تو دورو حق نه بوگی ، محداس سیدا وامن محل اعرامن واشکال کیا بهوسکتاسید، اس کی نظیرایک طویل مدیث يس وارد سيداس كاضرورى اقتباس نقل كياجا تاسيد، ددى مسلمتن ابي معيدا الحددى من موفر عاحلي اذالوييق الامن كان يعيد الله تعالى من بددفا بوأتًا هُدر رب العالمين في ادني صورة من التي رأده فيهاداى عونوي بهاكما في لفتط إلى هم يسرة وتبقى هذى الزمة فيها مستا فقور فيا تصعوالله تعا فى صورة غيرصورت التى يعرفون الحديث اى قبل دلك فى الدنيا ديكون هذا تنجليا مثالياكا هوظاهممه لول لفظ الصورة على فهاذ المنظم ويتبع كل امة ماكانت تعبد قالوا بارينافارقنا الناس افقرماكت أاليهم ولوفها حبهم فيقول اناربكونيقولون نعود بالله منك لانشها الله شيئامرتين ارثلنا وهبه فيقول هل بينكوا وببنهاية فتعارفونه فيقولون نعو فيكشفعن ساق منلا يبقيمن كان يسجد المله من تلقاء تفسه الااذن له بالسجود و فيه ثعر يرفعون روسهود قد تحول في صورالتي رأوه فيها اول مرة فق الى انام بكو فيقولون الله ربنا - اسمين تصريح سب كم مومنین نے ایک بھی کے وقت اس لئے انکارکیاکہ وہ ان کی صورت و ہنیہ حاصلہ فی الدینیا کے خلاف تھی ، اوداس برنگيرتبين كياكها، بلكه ان كومعه ندور قرار دسه كر دوسرى بارمعورة معروف ماصل في الذبهناج تجتى فربا في كنى ، اوريتجلى مثالى جنت كى نهيس ، وبال تورويت ذات كى بهوكى جس كى كمن معلوم نهيس ، بلكيد

علم كان نبود زح سب واسطم درنیایه بمجود تكب ما شطب

یها ن واسطرسے مراوہ می کو نہیں بلکہ والائل فلسفیہ جو کر مقسط بوں مراوی ،اب بحد الشریقام ما ف بوگی ، یہ تو توجیہ است دلکیں اس کے نے اسلم یہ ہے کہ ان برد رکوں کے غلبہ حال بران اقوال کو محول کر ہے جس کو اصطلاح تصوف بر ضط کہتے ہیں اور معذور یہ می ، دان کا امباع کرے دان کے ساتھ گستا فی کرے دی کہ مولان اتمعیل شہیدرہ نے صراط ستقم ہیں باب اول رکہ مثل باب چہادم کے حضرت شہیدرہ کا تر تریب دیا بوا ہے جیسا کہ ویبا چر ہی تصریح ہے ، فعل اول کی دور مری بدا یہ وہ باشید می آثار کے میسرے افادہ می ویبا چر ہی تصریح ہے ، فعل اول کی دور مری بدا یہ وہ باشید میں اضام موتا ہے کہ وہ ال اوگوں کو معذور یکھتے ہیں ،اور میں نے اس تحریر کے لقب بین اس جا نب کی زیادہ رہا ہت کی ہے کہ انسویہ دانسطح فی تحدید ، بعض الشطح ، فقب بنو یو کریا ہے ، والٹراعلم یا مرارہ وا مرارع بادہ ،

مراشعبان میں ہو ، النوری من موال سے الم الم میں الشراع میں الم الم وال موال موال موال سے میں اس میں موال سے کہ موسید ، النوری من موال سے کردیں کے دول کی میں موسید ، النوری من موال سے کہ موال سے کا میں موال سے کہ موال سے کہ موال سے کردی ہو النوری میں موال سے کردی ہو النوری من موال سے کا موال سے کردی ہو کہ موال سے کردی ہو کردی ہو کہ موال سے کردی ہو کردی ہو النوری من ، موال سے کردی ہو کہ موال سے کردی ہو کردی ہو کہ موال سے کردی ہو کردی کردی ہو کردی ہ

دمالة نظسيم المسلمين

سوال تعنق گاییس دسلم نیگ اسوال (۱۱) بیدی ومولائ دام بحد کم، السلام کلیم ورح التروبر کابنه این کلیم بندومتان پس دوسیاسی جاعتیں ہیں۔ ایک کا گلیس اور دوسری سلم لیگس کا تاکیس کاید دعنی کا برجونا کردہ مکس کی دا حدیثا کمیرہ جاعت کا مجرجونا

یا بست ، اوراس جاعدت سے بوستے ہوستے میں دوسری سبیاسی جاعدت میں مشریک نہیں ہونا چاسپتے ا درسب یک جا موکر ملک کوآزاد کرایش مسلم لیگ خالص مسلمانول کی جاعت ہے، اوراسس کا نسب العين مجى الكرازادكراناسب ممراس كايه دعواست سي كمسلما نول سي كيدخا ص اليسي حقوق بس كهجن سے تحفظ سمسنے اس جماعت كاعلى منظام وقيام متروري سے اوروا تعربيے کدوونوں جاعتیں سے اسی ترقی میں تواکی درسے کی شرکت میں کام کرسکتی ہیں گر کا تھر لیس یں مرغم ہوکہ وہ فاص حقوق محفوظ نہیں رہ سکتے ، کا بھریس کا مشروع سے سلمانوں کے ساتھ کیارویہ رباءاس سيمتعلق توفعل مجسف كتباب موموم آذادى كى مؤلفه عبدالوحيد فال صاحب بي درج سے جوغالب احصرت والا کی نظرسے بھی گذری ہے، بعد کے بھی کچے واقعات یہ ظاہر کررہے ہیں کہ کا نگرس میں چونکہ مبنود کی کشرت ہے، وہ رام راج متائم کرنا چاہتے ہیں اور کا نگریس کی اصل غرض پہ سے کہ بندوستا ن کا محافظ انگر پرزرسے ، اورز برسایہ برطانیہ وفتری حکومت بندوکے ہاتھ میں جا اوزان کومیزی سے کہ الیف یاکی اسال می سلطنت حلہ آ ورج وکراسانا می حکومیت قائم کرسے گی ، اس سيمتعلق مسلماد كتنابى الميناك والدي الكوال بينوف دونييس بوسكتا ، جنا يخ مندى زباك بال کے دواج دیے پر بیاے حد کوشال ہیں اور اپناہی اقت دارجامس کرنے کی فکریس ہیں ، ملک بیاس وقت آئینی اوان سے احری مامعا طاحت کوت راسے پیسطے موستے ہیں اوراس وقت کا گریس کی مركزى جاعمت ومجلس انتظاميه ميمسلمانول كو تدوادمبيت بى قليل سي، ان كالمكريس انتظاميه ميمانول كى يه كينيت ہے كمسل نول كے خاص حقوق كے مخفظ كے سوال كو فرقہ برستى سمعت بيں اورسلانوں كے احتماج بربيح بحبت بيش كريتي بي كالرمسلان كثرت كے سائقه كالحريس مشريك موجا وي توہنود کی ذہنیت میں تبدیلی بداکرسکتے ہیں، اور دوسری چیزجو بیش کرستے ہیں وہ مخلوط انتخاب ہے ، ان كى يەجىت ئىدكىجىيە تكسى جداكاندانتخاب سے ايك مذہب دالا دوىرسى مذہب ملاسے إياز ہے ، جس میں اسحا ، کی ! مید دنہیں ، اگرا نتا ہے مخسلوط ہوجا وسے توہند و وسلمان ایک دورے کے جذبات کا حر ام کرنے برمج ورموں سے الکن اس کی تردیدیں چندوا قعات بیں مندوسلا نول کی آبادى كاتناسب ايساسي كمسلمان توجبود موسكتاسي كمرمندوكو عزورت ببيسي چنا بخرد وجار میگرد مرکث بوردوسی کے انتخابات محلوط موئے ، اورسلمان ان نشستوں سے کہ جن بربیلے سے منقنب بوست شع محوم بوست بعن جگه تواس خيال سي كهير مسلمان و بوجاد سد مركاري آد مكو منتغب كيا، علاده ازب خود كالكربس مينسلمان أتخاب مي تيس آسك، اور سب اس وجد

که بهنده کی کنزت ہے، اور مخلوط انتخاب میں سلمانوں کا تھے نمائن کہی منتخب نہیں ہوسکتا، اور کنزت کی بناء پر ایسے قوانین بھی پاس ہوسکتے ہیں جو مسلمانوں سکے عقوق سکے منانی ہوں مگرموجو دو کل میں گور نزدگورنز جنزل کو ایسا وت انون مسترد کرنے کا حق سے۔

مسلم لیگ کی قیا دس اس وقت مسر محد علی جناح کے ما تھ میں سید، گومسر محد علی جناح آبادی تشیعی ہیں گرفیرمتعصب ہیں۔ اورگوکوئی مت**ق نہیں لیک**ن سیاست میں بہتریں شخص سیمھے جاتے ہیں ،اس کانگریس واسلے بھی معترف ہیں، اور بیمی ماستے ہیں کہ وہ سرکاری آدمی نییں ہیں، ملک اور قوم کی آزادی سكے لئے ان سكے دل میں دردسے اسى سلے گورنمنٹ سكے مقابلہ ميں بھی ا در كا گريس مي انفول نے بميشهم الول سكسك آواز لمبت كى امسر محمطى جن موصوف كفا ف يهى غلط برو بركين أه به ك وه جا دیسندی سکے لئے یرسب کام کررسے ہیں ، اگروہ جا ویسند ہو ہے توجی کسی خطاب یا کسی مبده کی ا پینے سلے کومیٹین کرستے جس کا بلٹا بہرست مہل مقا ، گھرا خعول سنے کمبی بمی اس کی کومشسٹ نہیں کی ہ بهرمال کلمرکویں، برعکس اس کے جوسلمان کا جگریسی یہ جست پیش کرستے ہیں کہ وہیسی ہیں توکا گریس کا مدرتوغِرسلم سب ، تیزمدارست مشرموعلی جان کی ملک تہیں سبے۔ بلکہ وہ اس یا ست پرآ ما دہ ہیں ک عامة السلين أيناد وسراصمنتخنب كيس ابم سوال اس وقت علماركي راسك كاسب ، بعض معزاست كالحريس كى شركت كوتر جى دسية بي واوردومس حفران مسلم ليكسيس شريب بوسن يراددية میں اور جو حفزات کا تحریس کو ترجی دسیتے ہیں بجرا کیس دوصاحب کے وہ سب بھی اس بات پرتفق بي كمسلانول ك نظام كى صرورت يقيى ب، مم كيون الطسك ما سخت كالميس بى مركب بونا یا ہے ،مر محملی موصوف میں کا گریس سے تصفیہ کرنے پرآ ما دہ ہیں ، ان کی صرف اس قدر تواہش ہے كمسلمان این جگریرتظم ریس - اورمکومت و آزادی سکسلے کا تحریب سے دوش پروش کام کریں ، اور بع اس وجرسے کہ اگر حسب سابق ہوں کا جمیس کی کیٹر جاعب عصل اوں سے بدیجدی کرے تومسلانوں کو اس وقت دویار فیظم کی ضرورت رنبیش آوسد ، حضرات علماء کی اس اختلات را سے کی دیر سے وام كوراست قائم كرناشك سي، اس سك دريا فست طلب سي كه حصرت اقدس ك نز ديك دونون فركوره بالإجاعة وم سيملالول كوس جاءت مي مشركت اطبياركرنا عاست

یہ ظام کردینا بھی مزودی ہے کہ سلم لیگ میں گوندہی مالت کے اعتبادسے کچھ کی ہے ، گھر اصلاح کی بہت قریب توقع ہے اور یہ اصلاح عوام کے ہاتھ میں ہے ، اور عوام کی اصلاح صرات علماء کی جدوجہد پرمنعسس ہے ، تواس ترتیب سے سلم لیگ کی اصلاح کو یا علم ا ، سے

التهين سيء

خادم منفعت علی ممبرسلم کیگ مهادنبود، معروضه ۵ فرودی مشاواء الحواب - کری، السلام کیم مرحمه الند، پوک اس کے تعلق دوررے مقامات سے بھی موالات آتے ہیں، اس لئے مناسب معلوم ہواکہ یہ جواب بعنوان کی کھودیا جا دسے تاکہ دوررے موالات آتے ہیں، اس لئے مناسب معلوم ہواکہ یہ جواب بعنوان کی کھودیا جا درمتا م موالات کا جا مع جواب ہوجا و سے ، اور اس لئے اس جواب کا ایک منتقل و مناسب لقب می تجویز کر دیا گیا، اب وہ جواب عون کرتا ہوں۔

# الجواب ومنه الصن ق والصواب لقبت لنظيم الساين

عتال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا وكا تفروتوا - الآية

بعدالحدوالصلوة ، احقرامشرف على مدعاء تكارسم كرسب كومعلوم سب كداج كل بندوستان يس مفاد ملی کے نام سے ایسی سیاسی جاعتیں چوتیلم وقیم کی جامع مول دوہیں ، ایک کا گریس دوسسری مسلم لیکس اور دونوں اپنی اپنی طرف مٹرکت کی دعوت دیتی ہیں ، اور نا فیست میں ایک کو دوسرے پر ترجيح دييني ابل الراسك اختلافت د مصة في الداسي كي تحقيق كميك مدّمت سع مترة دين كاطرف سے سٹر کست سے متعلق مختلف عنوا تا متعسے موالات کا سلسلہ چاری سب، اب تک چوبکہ دو نول کے واقعات كاكا في علم مذمخفاء اس سلئے جواب كى بنار زيادہ ترسائلين كے بيان پر موتى تمى ، احداهيا تأ جواب كي يحد مس ثقات كى روايات كامى كيد دخل ميوتا مقدا ويبعق اوقات بغرض مزيد تنبق تود سائل سے بھی واقعات کی تنقیح کی جاتی تھی اوران بناؤل کے اختلاف سے مختم جواب مزم وسکت بنا جسسيمكن سبه كدمائل كومتفاست تام ، بوتى بوء الداس صورت ميں يقينًا ايلىے جوا بول سيعط اين على كالفذكرنا جوروال سے امل مقصود تھا، دخوارى سے ظالى منعقا، اس كے سخنت مزور مت تمى كم واقعات کی مزیدهیین وتبیین کی جا وسے سے سلے مختلف ذرا کے اعتباد کے سکے ، جس میں خاص ابتام كيعسذ بجد لطرتع لسلط اتن عترورى كاميابي موكئ بيس سعد انشاء التشتيالي شافي جواب بيش كرنا مكن موكيسا، اورأج أب كاخطاس جواب كيين كرسة كانحك موكيا . يد چندمطرين اسى جواب كى كايت يه كا عامل برسيد كداس بن توكوني شك وشركي كخائش تبين كه فغاء واخرين مسلمانين كوث ديدامتكام ك ساخد منظم موسن كى سخست منرودت سيد ، ا ورا ل ك منافع ومعداع كى حفاظت اددتمام معناده مفا مدست صيائت الى نظم برموقوت مع ، مگراس كے معا ته بى مرسلان بريومى واجب

التسليم والمل بكرو ومنظم حسب قدرسعه بالكل احكام مثري كى موافق مورجو آيت پيشاني مي اعتصام بل كى لاتفرقوا برتقديمس بى ظا برب ، مواكراس وقت ككسيس اس صفت كى كوئى منظم جماعت موجود بهوتى بااس كابونامتوقع قريب بهوتا توجواب واضح تفاكين موجوده حالت بسافسوس أورنها بهتافتو سبيكه البي جاعت كالمتحقق سيرن قريب توقع السلفيجراس كيماره كادبين كموجوده جاعتول بي كسى جاعت ميں داخل بوں اوراس بن قواعد پشرعيه كى روسيج نفض بواس كى اصلاح كريں اوراگران بي ايك كى اصلاح آسان اوردوسرى كى دشوارم وتويقا عده عقليه ونقليمن ابستى بسلتيين فليختراهو عنا زمس كما فذكثيره مي ستعايك ماخذ حديث يريره مين يدارستا دنيوى سبيدا عتقيها واستوهى لهده الولاء على ما قرم النودى في شرحد لصعيع مسلم اساس واقل يوم الين س كي اصلاح آران يوء سواس كم متعلق جهال تكس تفحص لميغ كم ساته تحقيق كمياكيا، مذكوره ومسول دونول جماعتول مي ان كى موجوده حالت برنظر كرك سلم ليك كانقائق كادفع كمذاميل هي، اوركا بكريس كاصلاح متعسر بكك متعذرب سي سك وجوه كا خلاصه وبى سيج آب في كمعلب كمسلم ليك خانص كلر كو يول كى جاعبت سير اور کا تکریس معصرفالب غرسلین کاسے اور ج شخص اسلام کوحق جا تنام واس کومٹرلیست کے قریب لانا برلسبست استض سے جواسا م كوى نبيس جائتا ظاہرسے كمبل سے، نيرسلم نيكس كے اعلانات يقيم لیک کا مینونسٹود غیرہ اورکا گلیں سے معاطات اس سے شاہدیں، رسالہ آزادی کی جنگ کوج کا آپید لے موال بر حوالہ دیا ہے میں سفیمی دیکھا ہے ، واقعی اس میں الن معاملات کی تفصیل اجھی طرح کی گئے ہے ، متصف مزائ سكسلخ اس كامطالع بيرس خيال مين كافي سير ديس اس المل كى بناء برشرح معديد كمعمانة يرى يردائ كائم بونى سي كاسلانون كواطينان وتوكل كرساته مسلم ليكسي داخل بوجانا جاسيت كير ان مي جوايل قرم وايل الربي ال كواين قوت والخست اس كى اصلاح كى كوسطنش كرنايما سية، اورجوايل توت بنیں وہ اہل توست کو وقت او قایا و دیاتی کرسے تقاصنے کے ساتھ ان سے اصلاح مطلوب کی دھیا كرتے دجي، اوراصلاح كے طريقول بر علما محققين سے مدد ليت دجي، جوعل، اس بن شربك ميں ان س توعلى وفي دونون تم كى الداوه مل كري اورجواس مى معلست يا عدرس با منابط مشريك موالات صرف على مدولين من الن سے واقعارے ظا بركر كے احكام مترم يمعلوم كرتے رہي اوران كے مدا في مسلم ليگ كى مالت كودرمت كرت دي اوسلم ليك برجوموا وت بيش ويل ن كمتنان كوملا ميل خداف ووتوج مل اكسى جاعت مي بامتاجوا شركيت والاستعامة فقاركها جلسة الدوال يرجع الزخالاف يوتوشوا وولول فتور مي تجالش مجي جا وسداد وونون تقول والسك مروول كزوكي ومعلمت جواس وعلى كاجا والاح علماء بامتابط كى جا وسعي

44.

خريك دبول وومى بركاردوس بكروواس ساايم فدمت ميراشغول دبي اوره فدمت بند كالت فعالواكم فريك تطيم د ترغيب دين كى سهج مشترك طراية سب حنوات البياء كرام عليهم العدادة والسلام كا، بلكها فمم كعلمادكومى جتنا وقست سلم ليك كى فدمت سه بياس اشاعت احكام بي جعد ليا صوى ب يساس التفيل سع بقاعرة تقيم ل رجواميت دماكان المؤمنون لينفرواكافة فلولا تفرمن كل وقة منه عدطائفة ليتفقهوني الدين سيمي ماخوزي مربكواين كام يرمشغول موجانا عاست، ميم اس سك بعدانشا دالشريعا لى دعدة البي التالتريانين اجرالمسنين رسودة بود) وا نا لانفين اجرالمسلمين رسودة اعواف، كاظهور مودكارا وراس كي من صرورت مي كربهيئت مذكوراس يام كرييشه بيشه مستقلام اري وافية كيوكلس كي دوس المحمرة كي توميشه ي حاجت بي توفلا صديد ما يسان انتظام كا باتى دوس المك ساتدموا لمهوال أتنظام كم يعالكركا الميسم لم ليك سصلح كى طرف ما كل بيوتوحسب ارمثنا و د ان جفو اللسلم فاجتم لهااى ك اصول شريه كے موافق تيفظ و تدبيك سانھ ابل بخريد و ابل علم وابل فيم كے مشوره سي كھيں الكواني تنظيم مذكوركواس وقت بمى قوت واستقلال كرساته قائم ركيس اس كوكم وريكرس اورية كالكرس مدغم كرس كه يدمنرع اوريخربه دونول سكے اعتبا دسے نہا بہت معنہے اور بالغرض اگرمسلم ليگ كى اصلاح سكقبل يا بعد اوركونى جاعست مسلمتنظرها حب قوت معاحب الخريزارم وجادس اس صوربت مسلم ليك اوروه جاعت دونول اتحادوا شتراكب كے ساتحدكام كريں، تاكمسلانوں ميں افتراق وشنت مذيو، اوران مب عالا معدي تولاً ونعلاً ومالاً وتقريراً وتحريراً موافق ومنالق براكيب كراته اخلاق اسلامي كواينا شعاركيس ميسا اربشا دسب دمشل لعبادى يقولوا التى هى احسن وغيرها من الأيات.

خلاصه دستورانعل به ب کما ذخود خکی سعا ویزش کی عزورت دا میربش کی عزورت، رعنا منطق کولمی نظر رکه کولین کام میں اگے رہی ، اوراس رمنا کی مشرط به ب که برکام بیں اس کا پورا لحاظ کھیں کہ کوئی اعرفاه ت مشرط به بهد با با اس کا پورا لحاظ کھیں کہ کوئی اعرفاه ت مشرط به بهد با با اس استقلال واستقامت کے ساتھ ہی وعاء و ایہ الله کوامسل وظیفہ و تدبیر جمین اور بی فصری می تنظر جی ، اب اس کار مرکو برزگول کی ایک تا فع وصیات اورد و جاس وعائد و بی بات میں ورد رکھنے کے قابل بی خصوص بعد بناز ،

وميت

كاركن كاربخستر اذكفت استاد كانديس داه كاربار كار وعاقل المعدورة ا

محدن عيل الله عليدوسلم ولا تجعلت امتهو

توس تمراء اس بواب برین نے اس می اطبینان کے واسط امتیا طاً اپی جا عند کے متعدوم عن علارے میں مشورہ کرلیا ہے مان سب نے می اس سے اپنی مواقع نست کا اظہار فرایا ،

نبلد، برجواب لم الله كاموجوده حالت پرب، اگرفدانخواسة حالات بدل عائب توهم مي بدل يكا الله نبسلد برجوها حب اس عنبون كوشائع كرنا چا اين ده اس كافلامه شائع د كون بلك بنسه بودا معمون أن كري، فلامه كري بهت ي قرقدام شين الله المري فلط فيها ل بوجا تي الله الأكرى كوكسى ك شائع كوه معمون من كري يدي كافر به بو توسط فر بعون كم ما جوار دسالد النور با بت ماه ويقعده ملاصلا مرسم تقابله كريس كراس دراليس ميراي همون لبيد لودا جهاس ، والسلام في ختام مقام تعاد بحون المري كريس كراس كراس كراس معالي معادي الموسطة الموسطة

درالتعسيم المسلمين

(۱۱) بدالحدوالعنائوة ، احقرار ف على عنه مدعاء دلا اسب كداس كقبل تعلى احترائيك معمدون ملقب به تنظيم المسلين تضمن احظ مظیم المین ك شائع برجها به اس كافير في تو مسمون ملقب به تنظيم المسلين تضمن احظ مظیم المین ك شائع برجها به اس كافير في تو تو كاف منافع به منوده ديا كياب كه بندگان فداكوا حكام دين كي تيم كرف كالترام مادى كويس، كرويال بيهم ك اجالة و مناقع المال المنافع بنا و مقعد واله وستقاة عن كيابها تاسب .

تفعیل اس کی سب کفومی کیروی صلاح کرما تو دومرول کی اصلاح کی تاکید بھی جا بجا واہم ہو اور مورہ والعوری آو بلا شرکت کی اور مفہون کے فاص اسی مرحوع کے لئے تا زل ہوئی ہے، چنا تجہ اس یں جان امنواکوجس کا مفہوم عصی عقا ندہ اور شد لوالمصلحت کوجس کا مفہوم اصلاح اعالی ب شرط بخاست و ما یا ہے، جو ما مسل ہے حسران سے استشناء کا وہاں ہی اس کے تعل تواصوا بالحق میں شرط بخاست و ما یا ہے، جو ما مسل ہے حسران سے استشناء کا وہاں ہی اس کے تعل تواصوا بالحد بوجس و و مردل کی تعلیم اعال کو بواسط عطف سے شرط نجات فوری تعلیم عقا نکر کو اور تواصوا بالصبوجی و و مردل کی تعلیم اعال کو بواسط عطف سے شرط نواست میں المدون و تھی عن المنظر و و عظه فرایا ہے۔ اور بیا میں ما مورسے ما تو مذکور ہے ، اور بیا مصوص اسی ما اصل فریع نہیں اور خود ترکی بیا میں ما مورسے میں وارو ہیں اور حصورات انبیاء کوام علیم العملوق والسلام کا اصل فریع نہیں اور خود باتی ہو مقام مورسے ما مورسے میں ما مورسے میں میں مورسے اربی تو مقصود ہے اس مقد میں میں مورسے اربیت و مقصود ہے میں میں میں مورسے ما مورسے میں مورسے ما مورسے میں مقام مورسے میں مقد میں ہوں مقد میں میں میں مورسے مورسے میں میں مورسے وہ بھی اسی کی اور و در مقدم میں مورسے میں مقدور میں مقدم میں مورسے مورسے میں میں مورسے مورسے میں مورسے میں مقدم ہیں میں مورسے مورسے میں مقدم میں میں مورسے مورسے مورسے مورسے اس میں مورسے مورسے اور میں مورسے مورس

بنائخة بيت الذين ان مكسا هور في الارمن بن جهال كيين كم مقاصدة كرفراست بي ان بي مي امها لمود وبيئ والمنكري يزومقعدو فرما يكياسي تواس بتار برسب مسلمانول كواس طف توج فرمانا البر مضودى مواسحنت تجب مواكه ادنى ادنى امراص جما بيركا جس كاابخام عن معمولى كلفت سيءلاج توضروري مجعاجا يأبو اورجبل عن الاحكام الشرعيدكاكه الشدم ص نفسائي وروحاني سب، ادرجواساس سب يكل كي اوريواسط يعلى كمسلان كمسلة مبسيسي تمام مفاردتيا وآخريت كان جنا بخا فلال في الطاعات والمكاب معاصى كا تهام آفات ومعانب دنیا وآخرت کے لئے سبب ہونا قرآن وحدمیف میں معرّح سے اورخا دمان مِلّمت فياس باب يث تقل تا بيقات يمي لكمي بي دجنا يخدا كيس مخقرد سال جرآدا لاعمال بطوي ونسك الاحترا کھا ہو ایمی شائع ہوچکاسے، اورجیاۃ آسلین سے خطبہ میں بمی ایک، گنشین عنوان سے اس کی تقریم گائی ہو، اس سے اس قدری سے قواس کے بعدامرہ المعروف وہی من المنکرے غرودی ہوسنے یس کیا شہرہا۔ ادراس کے درائع میں سب سے زیادہ مہل اور لنع کے اعتبارسے نام اورعام وربع وعظ ہے توان سمقل ات برنظرك واعظين مخلعين كي ذريدسي مم المنين مسهم ملانول كواحكام سيطلع كيان كى ضرورس بدا به قابت بوئی به دیل کی چندسل بس سے انتظام کی ترغیب دیخریک کے لئے وض کی جاتی ہی اور ظاج رسي كركونى انتظام مبلورا ستقلال عادة عصوص آج كل كى نضاري يددن آينى بيئت كمل نيس موتا ، بساس بيئت كمتعلق خود موسيصن يزابب جاعب الماصلى اكم شوره سداس كاجونظام وبويق إم ام كوقله يندكر كمص ثائع كرنا جول جهوداي اسلام عومًا اورعكما كرام وروسا ،عظام وم يتمان معادس وأنجنها اسلام حصوصًا نظام كومادى فرمايس ، يا أكراس سے اچھاكوئى نظام كى كے وجت يس بوالس كا اجراء فريس بهرمال كام تعمودسير، خاص كونى صورب نظام مقصودتيس، ب بي ديها ل كانتجويز كرده نظام پيش كرتا بول چومرکب سے چندا برااسے اوروہ یہ سے ،۔

جود اول بهردرت اساامیکم از کم ایک واعظ مقرکرسد اور بیشی کره وستی کی من وستی کی کی ایک در ایک واعظ مقرکرسد اور بیشی کره ورت بیلم کے کوایک مدس کا امران کا امران کی ایک مدس بی ایک مدس بی ایک مدس بی ایک کا ایک کی مدس بی ایک کی ایک کی مدس بی ایک کی در ایک مکسید به جود ایک کا در ایک کا در ایک مکسید به جود ایک کا در ایک کا در ایک مکسید به جود ایک کا در ایک کا در

جرو و الى بجال السامد مرا الجن ، بو، يا وه صرات من وجه الساا تنظام ذكري بال كه دكرا انفراد أيا فتراكا ابن ياست تخواه وسكرا في العادا علم قرر روس كرس واعظاكا الحاب تفقين على كرات الفراد أيا افتراكا المحاب تفقين على كرات المحدد من من المنظرة المحالفة المن المناس والمناس المناس المنا

چرو والمست ، جان اليدكون ما يمت ركيس ته جود بال عام ايليلت ايسه و اعظالا انتظام كيمن ال

جزوراکی ، یه داعفاخواه تبحرعالم زمود کردینیات براس کی کافی نظروکدابنی تقریری پاکسی کے سوال کے جزور اکبی نظروکدابنی تقریری پاکسی کے سوال کے جواب میں غلط دوابیت یا غلط مسئلہ بیان مذکر ہے۔

چرد و خامس با فروت مسامل اختلا فیربیان د کرے - اور جہاں صرورت ہو یا کوئی اس کے متعلق کو کر بیٹے تو تقریدیں یا بواب میں اس کا محالا کے کو عوال شین ا ورزم ا ورخاطب کے قریب افہم ہو بخش یا موشق د ہو، اگرمساکل کی خاص کا نام لے کرچواب کا معادضہ کرے تو اس شخص کی نبست کوئی کلمہ نقیل نہ کیے ، متنا مست کے ساتھ شریکا حل کردیا جاسے خواہ کوئی مانے یا نام نے۔

جد وساوس - اگرفتری بین نجاکش موتو واعظ کوایک خادم بمی دیا جاسے جو کھانا وغیر بھی کیا سکے۔ اورجہا سواری ندملے و بال سامان وبستر دغیروا تھا کہ سے جا دسے۔

پن وسابع عام طور بره اعظمی دعوت قول دکیراے، البت اگردائ پہلے سے شناما او مخلص بومضا کھ البین الدائی پہلے سے شناما او مخلص بومضا کھ نہیں، البت اگردائی پہلے سے شناما او مخلص بومضا کھ نہیں، یا اگرشناما دم و گروائن سے میں بونا دل کو گلت ہو تو بول کرسینے کامضا کہ نہیں گراور کوئی چیرائیم بدیر نقد یا غیر نقد الرکزة قبول دکرسے۔

بیز و شامن - واعظ کسی عدرسه یا گین کسسے یا اسی مدّد عظ کسلے چندہ کی ہرگز ترغیب د وسے بلکہ اور کو ترغیب د وسے بلکہ اگرکوئی احاد کرسے اس سے کہدسے کہ میں نہیں ہیں۔ بلکہ اگرکوئی بلا ترغیب بھی دسے ترب بھی انکار کمدسے ،اگرکوئی احاد کرسے اس سے کہدسے کہ میں نہیں ہیں۔ خود مرکز میں بھیجد و۔

بین و تاکع جود عفاکا ناظم میروه واعظ کے دورہ سکیمقا مات میں کردے۔البۃ اتی اجازیت دیدے کراکٹری جگہ خود واعظ سخت ضرورت مجھے، یا رغبت سکے ساتھ اس کو بلایا جا سے اورد و لوں مولال میں وہ جگہ مقامات افران سے یا بی کوس سے دیادہ فاصلہ بریز بہوتو و ہال بھی جاسکہ ہے، اس سے درخواست کرد.
تریا دہ فاصلہ برعذر کردے کہ خاطم دعظ سے درخواست کرد.

چرو عا مشر، ناظم دعظ گاه گاه کی کیفیت تحقیق کرے ناظم کواطلاع دے اور بارباری کوتابی ایک سے واعظ کی حالت اور کارگذادی کی کیفیت تحقیق کرکے ناظم کواطلاع دے اور بارباری کوتابی ایک گلوں بارکوتا ہی کے ثابت بورنے بلاو لا تقیم اور دوسورت اس کے نائع و بورنے کے ور ولی کوشل میں گیا باورے بروجا وی توج ببدی ببریخی اس کود بال جرز و حادی عشر اگرالفاق سے دونوں باکل ایک ہی وقت میں ببریخی موالی صوبات بہت ایک کا تعمیر نا دیا سے اور اگرالفاق سے دونوں باکل ایک ہی وقت میں ببریخیں محوالی صوبات بہت اور ا

توصلحت پیسپ کریا ہم شوں کیے یا توددنوں باری باری سے دی طاکبدیں۔ یا ایک وہاں ٹھیجا سے دوسراکسے چلاجا وسے۔

بیمز و نافی عشر داعلک دخصست یا غیرحاصری پروض تخواه دغیره امور میں مناسب مال تواعد تجریز کیکے واعظ کواطلاع کردی جاہے۔

یجرو و السشاعی و داعظ سیاسی امور یا کمی شخص سے ذاتی معاملات سے فیصلہ یں دخل ندرے اگر اس کی درخواست بھی کی جلسے صاف انکار کردسے۔

جردوراً مع عشر احقر كمواعظ مطبوعه اورحيات المسلين اورجد ادالاعال اودفره علايان اورتد ادالاعال اودفره علايان ادتعليم الدين الرمية مول وعظ من مد لين كه لي واعظ كوعادية مبرد كرديه ما من وحظ من مد لين كروفامس عشر كولعويد كالمرفوده اسكا بين من كرديا جائي الرجوده اسكا بالمرمي مو.

ابل مي مو.

يترة وسادس عنثر، داعظه وعظى براكتفاء كيد، كيونكه دعظ مين سبنين آت دى لوگ آت بي جو بيندس كيد ديندار بير اور مزورت ميرسب كوديندار بندن كي، اس ك داعظ كودسب ذيل طراقي اختيار كرناياسي .

رالف ) بوسلان نمازنیس بر سفت مبعد می نبی آستان کے مکان پرچندوا قف مخلف نا ہاک میں ماجھ کے کرجائے اورصاحب فاد کو الاکر زمی کے ساتھ اول اس کا کلمہ شنے ، پھراس کے واسطہ اس کے موال کا کلم شنے ، پھراس کے واسطہ اس کے موالوں کا کلم شعد کی ایمان کے مازیوں کے کالوں کے موالوں کا کلم شعد کی ایمان کی ایمان کی بیا جائے ہا ہوں کا موالی کا محتی ہون کا کم کم کالوں برجا کہ ان کو کلم سکھلاتے دہیں ، اور بر برا کہ کالوں برجا کہ ان کو کلم سکھلاتے دہیں ، اور بر برا کہ کہ کالوں برجا کہ ان کو کلم سکھلاتے دہیں ، اور بر برا کہ کہ کہ کالوں برجا کہ ان کو کلم سکھلاتے دہیں ، اور اس خطاب فاص میں بجر تلقین کلم اور تاکید منا در کہ کے ما جا جا ہے دیا ہوا کہ کہ اور تاکید منا در کہ کہ کہ اور تاکید منا در کہ کہ اور تاکید کا میک کے وعظ حام کو کا تی سمھا جا و سے دیا ہوں کے مالوں کہ کہ اور تاک میک کے وعظ حام کو کا تی سمھا جا و سے دیا ہوں کا میک کے وعظ حام کو کا تی سمعا جا و سے دیا ہوں کہ کو کا تی سمعا جا و سے دیا ہوں کا میک کے وعظ حام کو کا تی سمعا جا و سے دیا ہوں کہ حالے دیا حال کو کا تی سمعا جا و سے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دور کا تی سمعال جا و سے دیا ہوں کو کا تی سمعال جا وہ کو کا تی سمعال جا وہ کے دیا ہوں کو کا تی سمعال جا کہ دور کا کو کا تی سمعال جا وہ کو کا تی سمعال جا وہ کو کا تی سمعال جا کہ دور کا تو کو کا تی سمعال جا وہ کو کا تی سمعال جا کہ دور کا تو کا ت

دب) هاچظکود بیها ستامی جمی اسی طرح کام کرتا چلسیے۔ اورو ہاں بھی اسی طرح جاعیش فائم کردینا چاہئیں -

دج ) وعظیم کسل تقریروں سے ساتھ مسائل صرور بیسے بھی سلانوں کوطلع کرنا چلہے اور الدیسے کا مول میں کا مول میں کا مول میں کام اور طف و نرمی سے کام اور الف و نرمی سے کام اور الف و نرمی سے کام اور الف کام مثروع کرد یا کیا ہے ، خدا وہ دن بھی کہت دیوسٹ ) نہرا بجدد شریباں اسی اعلان سے موافق کام مثروع کرد یا کیا ہے ، خدا وہ دن بھی کہت

کریں سب بھکسے اس کے مطابق کام شوع ہوجائے کی جرس کردل مختداکروں ۔

ہزیرا ہے تکہ اس کام کے لئے ابھی کوئی مرکز تین نہیں ہوا اس لئے اس کا انتظار یکیا جائے کہ جب

کی کی طرف سے تحریب ہوگی تو کام مٹروع کیا جلسے گا۔ بلکہ ہر مجکہ کے علمارا ورعوام کواس اعدال ل کے موافق اس کام کی اجمیت پر نظر کر کے لبلوں خود کام مٹروع کر دینا چاہیے ، پھراگر جا ہیں تومشورہ کرکے کی جگہ جمع ہوکر کوئی مرکز مقرر کہیں ، والسلام

نرنعلی مقام تھا نہ بھون ہما زیابی مطابق ما فردری سشتہ او (النورص) ، دیقی میں ہے۔

(۱۹۱۸) بدالحدوالصلوة ، انبی ایام قریبرس ایک همون برموان کلی اوردد مرابعنوان العلم السلین شاک جدچکلب، پہلے مفہون بی سال لول کی تنظیم کاطریقہ بتلا یا گیا تھا ، دو متوضعهون بی علما کو مشوره دیا گیا تھا کہ دو خطاب قاص و نیز دعظا ما ہے ذریع بندگان فلا کو احکام اسلام بہنجا کی اوراس کے مشوره دیا گیا تھا کہ دو خطاب قاص و نیز دعظا ما ہے دریع بندگان فلا کو احکام اسلام بہنجا کی اور قت فعنا رزماندگا مقتعنایہ ہے کہ احکام البیہ کے بہو بجانے کا کام برسلمان اپنے ذمہ لازم سیمے، اور برخص اسی جو بی مقتعنایہ ہے کہ جلت کے امالاف کا طریقہ تقاکه علمار وصوفیہ ، امراء ورؤساء امیر دخویب ، خواندہ و تا نواندہ مب کوبی و معن تھی کہ جتنا جس کو احکام اسلام کا علم ہے اس کو دوسروں تک بہنچا یا جائے ، علاء وظا و تذکیر کرتے تھے ، صوفیہ ابنی کو احکام اسلام کا علم ہے اورا پی پاکیرہ و باتوں سے بندگان فلا کو اکستر کی و تنظر کو نام موسلے نام کا و نام ہو کہ کے دریا تھی اس کام کو مذہولے تھے۔ طون متوجہ کرتے تھے۔ تا جرایئے معاطات اور با بھی ملاقات ہی اس کام کو مذہولے تھے۔

اس عام توج کا یہ افر تھا کہ بہت بعلد لاکھوں کروٹیوں بندگان فداکوی کی طف ہوا بہت ہوئ گر یکام تہا علی کے دمر ڈالد یاجا تا توج کی روٹنی ان مقامات میں ، بہوئ سکتی جال کی عالم یا فاتح کا قدم بھی نہیں بہنچا بس صرورت ہے کہ تمام اہل اسلام عکو گا اور میرے ساتھ تعلق رکھنے والے خصوصاً آجی ہی سے اس دعن میں لگ جائیں کرجتنا جس کو اسلام کے متعلق علم ہے اس کو دو مرول تک بہنچا کے اور اس فریعنہ کے اداکر نے میں مرکزم جوجا سے اور غیب سے نصرت الہی کا امید واردہ ہے کہ اللہ تعالی دین کی فریعنہ کے دوالوں کی ضرور مدوفر ماتے ہیں ، ان تنصر واذا کہ بین میں کھو دیشیت اقد واسکو۔ فریعنہ کے دوالوں کی ضرور مدوفر ماتے ہیں ، ان تنصر واذا کہ بین میں کھو دیشیت اقد واسکو۔ اب اس کے متعلق جی ایک دمتورالعمل اور نظام مقرر کیا جا تھے تاکہ اس کے متعلق عملد آمد کیا جائے۔ را پرشخص کوادلا خود دین متصلب بخت اور ضبوط جونا چاہئے۔ اکام اللی پڑل کرنے اور دوس کے کسب بنجانے میں کسی کی مروت د تعلقات کی برواہ کرتا جا کہ سبخ ، کیونکہ اللہ تعلقات کی برواہ کرتا جا جا ہے ، کیونکہ اللہ تعلقات کی برواہ کرتا جا جا ہے ، کیونکہ اللہ تعلقات کی برواہ کرتا جا جا ہے ، کیونکہ اللہ تعلقات کی برواہ کو کہ بروی جا ہے ، کسی کے احکام البیتہ کے بہرو بجا نے کوالی (۱۷) شیخص کواس کا خیال کرنا جا ہے کہ کسی جلس اور کی جلس کوا حکام البیتہ کے بہرو بجا نے کوالی نہ دیں کہ بیکام علمار کا ہے اوراگر کوئی اور کررے یا سخت بروا ہے تو میں مندن ہونے گریا رکیا ۔ اوراگر کوئی اور کررے یا سخت بروا ہے تو میں دخوں سے کام ایس بختی کا جواب بختی سے دویں ، جب کسی سے دنیا ہی مؤخل سے کام ایس بختی کا جواب بختی سے دویں ، جب کسی سے دنیا ہی مؤخل اور ایس کام اور کسی کسی کے مواد ہو کی شان ابوسلم برونا جا ہے ، وین کے معالم بی سے بطنا ہو، تو حسی ہوتے ہوا تھوں باتوں باتوں ہی گران ابوسلم بن کے معالم بی معالم بی معالم بی کے معالم بی معالم بی کے معالم بی کارون کی بی میں اموادی وار دون حدا لیت عیدے کا دند مجذدن ۔ والی وصلا الدوب الدور المعادی ہو کہ بی شان می اموادی واردت حدا لیت عیدے کا دند مجذدن ۔ والی وصلا الدوب الدور المعادی ہو کہ بی شان می اموادی واردت حدا لیت عیدے کا دند مجذدن ۔ والی وصلا الدوب الدور المعادی ہو کہ بی شان میں اموادی واردت حدا لیت عیدے کا دند مجذدن ۔ والی وصلا الدوب الدور المعادی ۔

۱۳۱) مات ون میں کوئی وقت فاص اس کام کے لئے جمی تکالاجلسے کا سی بندگان فداکو ذیواہ مسلم ہوں یا غیرسلم ، احکام اسلام بہنجا سے جائیں اور برے کا موں سے روکا جائے۔
دم ، احکام اسلام بہوئچا نے میں ہج بمیشہ ترم ہو تا جاستے گفت گوتہ ذریب اورمت نت سے کہنا چاہئے البتہ جن برا پی حکومت ہے جیسے ہوی ، اولا و ، توکہ اشاکر دوغیرہ ان کواول نری سند بھیسے سے کہ جاسکے بھر بت درتے سخی سے بھایا جاسئے ۔

(۵) احکام اسلام میہوسیخانے پیں اس ترتبب کولمحوظ دکھا ہا دسے۔ (العث) جن کوللمہ سلام معلوم نہیں ان کولکا لکہ اِلاَ انڈہ عجل دَسُول انگل سکھلا یا جا دسے اور اس سکے علی مجمعا دستے جا ویں۔

(ج) ہولوگ سنا زہیں پر سے ان کو پابندی خاد کی تاکید کی جئے ، مردوں کو سیدیں باجاعت نا: پر سے کی تاکید کی با دسے ، جن کو تماز کا طریق معلوم نیس ان کوئما ڈسکھلائی جاسے ، اورمکن ہو توجر منازی کو بودی مناز کا توجم میں یا و کرا دیا جا دے بعی سبحا نک المہسے المتیات ، درود شریف تک جے پر کا ترجیدیا دکیس، کداس سے بنازیس دلجعی زیادہ ہوتی ہے ، و هوا درباکی و تا پاکسکے مسائل سے و تقافی قالا گا

دد) جن پردکوة فرنسسهان کودکوة اداکیسنے کی تأکید کی جلسے جن برقرباتی واجب ہوان کو دبا تی کا توریق دی، دمعنان شریف سے دورہ کی سینسلمانوں کو تاکید کی جلسے۔

دو)جن پرج فرص موال کوج کی تاکید کی جا وسے۔

دسن، پرتی پر تعبیم قرآن شریف کے مکا تب صرور ہونا چا ہمیں، جن بین قوآن کے ساتھ ار دورسائل ہمیشتی زیور، سمیشتی غمر، را و مجات وغیرہ بھی پراھائے جا بین، تاکہ بجیل کوصروری کام کی اطلاع ہوچاہئے۔

دم) مسبسلانول کوباہم اتفاق وانخادست پسینے کی اورگاکم گلوٹ ، لڑائی مجگڑا بندکیے نے کی تاکیب دکی جا دسے۔

دطا بین کے کہ ایک با افردیندادکو باجد با افردیندادل کی جاعت کوایٹ برا آبنا ایا جا اسکے ،
جن کاکام پر ہوکدلوگوں ہیں انحاد وا تفاق قائم کی ہوں اور امور فذکورہ بالاکورواج دیں ،اورجب کی معاطریں درائع ہواس کا مشریعت کے موافق علم اسے بوجید کرفیعلہ کردیں اورسب اس فیصلہ کی تا تید کریں۔
دی ،جھوٹ ، فیلیست ، حسلہ کی بندہ فیمنی ،کسی کی بے جاط لداری ، مغیل خوری ، زنا ،بدلگا ہی ہے جگی شراب کوش ، لوکوں سے ناجا ایر تعلقات ،سودی لیس دیوں ، بریکا دی ،آوارہ گردی کا ان داد کوسلے کی ۔
'پوری کوشش کی جائے۔'

کے بولنے، باہم تواضع ا درمیت کا برتا وکرستے، انعماف وعدل پر خیروطی کے ساتھ بھے دستے، اور انعمان وعدل پر خیروطی کے ساتھ بھے دستے، اور انداز دوائع معاشریں گئے دستے، کفایت شعادی ا درآ مدنی سے زیادہ خریج دکریے کی بہت تا کیدکریں منگی بردائشت کریں، گرحی المقدور زیادہ خریج دکریں.

ىمى تاكىدكرستىرىيى -

ود) حیاة المسلین ، تبلیغ دین ، تعلیم الدین ، محاسن الاسلام ، بہشتی زیورکومطا نعرمی کھیں اور وقا فوق آن کے معنامیں لینے دوستول ، سطنے والول اورسب بن کا ان خداکو بہو بخاستے رہیں ۔ وقا فوق آن کے معنامیں لینے دوستول ، سطنے والول اورسب بن کا ان خداکو بہو بخاستے رہیں ۔

التسرف على عنى عندمقام بمقابهون

مرا المورد المو

ابینتا السوال د. ۱۹۲ عن برب کرقاد یا نی مرزایوں نے مندرج ذیل سوال کنے ، ان سے جوابات مخریر فرما سیئے۔

ما تھ آسان برا عظائے گئے تھے تھا میں مجوا ہل سندت وابعا عدد کے عقیدہ کی روسے ذیرہ ہم عفری کے ساتھ آسان برا عظائے گئے تھے تھا مست بہلے دجال معون کوننل کرننگ کے لئے نازل ہوں سکے توآ مدتائی میں وہ نبی الشرموں کے یا صرف امتی ہوں سکے۔

علا اگر محض امتی بورسے ندکہ نبی المسّرہ توان سے نبوت کیوں جینی بائے گی، ان کا کیا قصورہ ؟ ملا اگرنازل بول کے اوراس وقت بھی نبی الشرموں کے توکیا ان کا نبی بونا آ بت قرآئی خاستھر النبیاین اور صریث نبوی انا خاند النبیین لاسبی بعلی کے فلاف تہ ہوگا ؟

یک میچ سلم شریف جلد می در اور می اور می اور می ایساند باب العلامات بین بدن الساعة و دکوالد جال افسال اول میں سے دا دا دی الله الی عیسی کیا حضرت بی کریم مل الشرعلیم و کم بعد وی دنیوت سے کیا حضرت میں کووجی الی کا موثا آیت خاتع التب بین وحدیث لانبی بعدی کے ملاف نہیں ہے ہ

مے مورہ آلی عمران پارہ موم رکوع ۱۱ پی ہے دد بعلمہ الکتناب دا ہے کمتر دانتوراۃ والانجیل، معلوم ہوا کہ خدانے ان کوتوریت خریف اورانجیل مشریف سے دو بعلمہ الکتناب دا ہے کمتر دانتوراۃ والانجیل مشریف معلوم ہوا کہ خدانے ان کوتوریت خریف اورانجیل مشریف سے بازی کا زل ہونے کے بعدوہ آئیل کم ہے ؟ پرعل کریں گئے ؟

علا کیا عدائے آسان میں ان کو قرآن مجید بھی سکھلا دیا ہے ، یا نازل ہونے کے بعدی مولوی معاصب سے فرقان حمیدا ورسنست وحدمیت شرلف کی میں سکے ، ان سوالوں سکے جواب قرآن جمید کی آ بہت مبا مکا مادیث میں ہے ، ان سوالوں سکے جواب قرآن جمید کی آ بہت مبا مکا مادیث نہویہ ، اقوال صحاب اودا قوال تابعین کی موسے فرماسیے .

کی حاجست نہیں، پس سائل مدی سے، اور مدی مطالب بالدلیل ہوتا ہے اور مجیب مانع ہے اور ملا مطاب بالدلین ہوتا ہے اور محل کا مطالب کیا الدلیل نہیں ہوتا ، پس سوال کے اخیر میں جو قرآن و حدیث واقوال صحابہ و تابعین سے دلیل کا مطالب کیا گیا ہے تھیں ہے وہن میں یہ کلیہ نہ آیا ہو ما ہران فن منا ظرہ سے مجھ سے) اب جواب کیا ہوں ۔ مول ہوں ۔ مول کے وہن میں یہ کلیہ نہ آیا ہو ما ہران فن منا ظرہ سے مجھ سے) اب جواب عون کرتا ہوں ۔

افرکال اول کا جواب یہ سے کہ حفرت عیلی علیالسلام ہوقت نزول بنی ہوں گے ،ا درآپ کی دی بھی دی نبوت ہوگی ،گریٹر بیست محدید کے متبع ہوں گے ،اور وہ وی بھی خلا من شربیت محدید نہ ہوگی ۔ال آپ کی نبوت ہو تہ منافی اس لئے نبیس کرخم نبوت سدیا ب عطائے نبوت کا حقہ ہے ناکہ ستہ باب بقاسے نبوت سابقہ منافی اس لئے نبیس کرخم نبوت سدیا ب عطائے نبوت الاحقہ ہے ناکہ ستہ باب بقاسے نبوت سابقہ منا انساع خاتم نبوت ۔

ا دراشکال ٹانی کا جواب یہ سے کرچونکہ آب شریعت محدید کے تابیج ہوں گے، اس کے آب کا عمل تقرآن و صدیعت پرمہوگا ،ا دراس کی صرورت نہیں کہ انھوں نے آسان برمجھا ہویا نزول کے بوکس استا دسے پڑھیں ، موہوب طور پرآب کو قرآن و صدیمت کاعلم عطا ہوگا۔ جدیا بعض ا د دیا رامت کوی اس طراقی پرعلم دیا گیا ہے ، اس تقریب سے سرب سوالوں کا جواب ہوگی۔

المشرف على م رحمان الميارك من الميارك الموال الميارك المعالى المرادي المحمد الميارك المحقاليم الموت الميان الميارك المحاملين المياري الموال والاله محلات المال الموت وحوا معلى قربت اهلانها المهدي الموجون الموضية الموسون الموضية المالة المعالى المالة المولية الموسون الموضية الموسون المالة الموسون الموضية المالة الموسون المالة الموسون المالة الموسون المالة الموسون المالة الموسون الموضية الموسون المالة الموسون المالة الموسون المالة الموسون المالة الموسون المالة الموسون الموسون

مقدمه اولی به من نعری تغیری ضرورت به بس کمسیاق وساقی بی نظری نظری کی اورسیاق وسباق می مقدمه ولی به من نظری نامی وقت وسباق کے خلاف من ایک دو بر مساسلال کرنامی بیس مقدمه والی بیر ، تعارض کے وقت عبارة النعن کو بنارة النعن بر غدم کہا جا سے گا مقدم الله ، قاص کے انتفار سے عام کا انتفاء مارم بین ستا ، مقدم رابع ا ذا جاء الاحتمال بطل الاست لال مقدم والع ا ذا جاء الاحتمال بطل الاست لال مقدم والع ا دا در ان طالب لیل موتاسے اس کو احتمال مفید ہے۔

اب اس آیت کامیم مطلب سیاق وسسباق برنظر کرسے بیان کرتا ہول۔ قال تعالی ان طفا امتک امة واحدة وانادبكم فاعبدون والى قولد تولى بلكسا ظالمين - تفيير دبيان القرآن معاوكوا ويرجوا نبيا عليهم السلام كاطريقة توحيد كأمعلوم برواراني قولهاس وقت منكرين رجوع محى رحبك كة الل موجائي سكردج عصمه مس المع تاء الس تقرير سيمعلوم مواكر آيت مي طلق رجوع كانفيين يكرجوع فامى المساب والكتاب كي نفي بء جيسا سياق وسباق سيمعلوم بوا بساس سيمطلق دعم كانفى براستدلال نبيس موسكتاء للمقرم ترالشالثة اورصرف يفكا ايك معسد كراستدلال كرنامي بين المقدمة الاولى، اوراكر يا لفرض اكراس خاص حصرى ولالت كومان يمى ليا جادي توده اشارة النع كامدلول موكا. اورمدلول مذكورال يوكرسسياق وسباق سيموق لاالكلام عيمارة النف كا مدلول سه اوروه اشارة النص برمقدم مير معمقدمة السنانية ، اوربالفرض تقديم بي مر موتو دونول مرلول من موجالي مح اولا حمال موسق موسة احدال لنبي موسكما المقدمة الرابعة اورياحال بمكومعزتين اكيوكم بمستدل نهيس بلكرمانع بس اللمقدمة الخامسة اوربية بت الراس مدعار من قلى الدلالة موتوكياج بوروا كمين برع عاسي كى تكفيركا التزام كميا جاسكتاب جوايت پرطلع بوكويمى رجوع مذكورك قائل بي - با في خديث سواس ب عادت كى تغىسى يى فاص وقوع معتادمستركى تنى سى تكمطلق وقوع كى يس خرق عادت كے طور يمكى ما ده مين اس كاواقع بهوجانا اس كم معارض نهين ، جييه ان حزب الله هد العالبون بي اشكالم شهور كالكرجواب يهمى ويأكياسه كمقعودا سستعادت كابيان نئاب اصريا جيست يهودكى مغلوبيت ليمقا تك ازا د فران كئ ب ا ورورها ن مي جاليس روزد قبال كا غليم وكا ، جوكري وي سياس كوعي عادة اكثريه يمجول ميامياس يتى مغلوبيت كوعادت غالبه اورغالبيت كوعاد من كها جا وسيكا، اورايات میں جواحیا، کی تا ویل ہے ہم کواس سے معزنیں کہم امکان رجوع بران سے استدلال نہیں کرتے، ملک امكان عقل ك سائد ما متعن مستقل ديل نفلى سے وقوع كا اثبات كريتے ہيں ،كما ہوميسوط في كلام العلماددا على إبل الهوار ، والتراعلم - الترف على ، عصفرين على مدالتوص و بربيع التا في سخصيلم)

ميات عبى داديس عليها السلام السوال د١٢١) مندرجذ بلمسُل كي تعين كزاج بها مول-

ر ۱) باره ملا سوره مريم مي المترتعالي في صفرت ادرس عليه لسلام مح باره مي فرمايات «درفعناه مكاناً عندتان

رم) گذارش یہ سے کر صفرت عیسیٰ بن مریم کے یارہ میں مورہ النسار پارہ علا سے رکھے دوم میں النتوالیٰ نے قرمایا ہے سرب دفعہ الله المیدہ دکان الله عزیزاحکیسا"

رس، عرض به سیخ کرکیا حصارت ا درس علیه السلام بھی حصارت یع بن مریم کی طرح زندہ اسپنجسی عفری مبادکسد کے مسامتھ آسمان پرا ٹھاسٹ کئے ہیں ۔ مبادکسد کے مسامتھ آسمان پرا ٹھاسٹ گئے ہیں ۔

برس الفاظ درفعناه مكاناعليا كم عن من الوك ربين مرزائ فرقد كوك يرتي بين كالتُنظ في التنظم المائنة التنظم المائنة المائ

ره) بعق لوگ الفاظ ورفعناه مكاناعلية "كے بيعى كرتے بين كر فدا تعالى نے ال كو وفات ديدى مكيا يمعنى مح بين - ()

ریدی اگر حضرت ادرای علیدال الم اینے جبد مبارک کے ساتھ و ندہ آسان پرانھا کے ہیں تو آیا حضرت عیری بن مریم کی طرح وہ بھی مبی نازل ہوں گے۔ اور نزول کے بعد وفات پائی گے۔ وری کی میرے عدری بیں یا کسی محابی یا تابعی کے قول میں حضرت ادرای علیدالسلام کے نازل موتے اور مجرد فات پانے کی خبر آئی ہے یا ہیں ۔

برد بروات با ما قران شریف پس یاصیم مدینول میں لفظ دفع جسمانی اور درجات کے بلند میونے کے مواکس استعمال میواسید - معنی دمیٹلا اپنی ملبعی موت سے مرنا) ہیں بھی استعمال میواسید -

(۱) بعن کہتے ہیں کہ حصرت ادراس علیہ السلام سے مراد حصرت الیاس علیالسلام ہیں کیا میری ہے ہوئے اور ان شخ اکبر بن عربی نے فتو حات کمید جلدسو صفح اسم ہو باب ، ۳ بیں شب ا مراد کا ذکر خیر کہتے ہوئے حصرت علیٰ بن مربی کا دوسرے آسمان میں اور حضرت ادرایس علیہ السلام کا چوہتے آسمان میں زندہ موجود ہونا مخر پر فروایا ہے ۔ کیا اہل سنت مفسرین نے حصرت ادرایس علیہ السلام کے بارسے بیں ایسا ہی تکھا ہے ۔ ایکو ایب ۔ بعض سوالات کو تواصل مجت سے کوئی تعلق ظا ہر نہیں ہوا ، ان کے جواب کی حاجت ایسیں ، اور باتی مردالوں کا منٹ ، ایک مقدم ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ، اسی کے ظہور فساد سے مسب کا جواب ہوجا دے کی اور وہ مقدم ہے کہ حضرت میں علیالسلام کے قصہ میں بھی لفظ رقع آیا ہے اور حضرت ادراس علیالسلام کے قصہ میں بھی لفظ رقع آیا ہے اور حضرت ادراس علیالسلام کے قصہ میں جی اس محدود فول مقام پرا کی ہی محتی ہونا ضروری ہے ، بس اگر دفع عیسو کے حضرت ادراس علیالسلام کے قصہ میں جی اس محدود فول مقام پرا کی ہی محتی ہونا ضروری ہے ، بس اگر دفع عیسو کے حضرت ادراس علیالسلام کے قصہ میں جی اب میں مودونوں مقام پرا کیک ہی حتی ہونا ضروری ہے ، بس اگر دفع عیسو کے حضرت ادراس علیالسلام کے قصہ میں جی اب میں اس میں مودونوں مقام پرا کیک ہی حتی بونا ضروری ہے ، بس اگر دفع عیسو کے حضرت ادراس علیالسلام کے قصہ میں جی اب میں گئیں اور دی ہونا ور میں جن اور میں جوب اور کی معلیالسلام کے قصہ میں جوب اور میں جوب اور دور میں جوب اور میں جوب اور میں جوب اور میں جوب میں جوب اور میں جوب کوب میں جوب اور میں جوب کی کوب میں جوب اور میں جوب کی میں اور میں جوب کی جوب ہوب کے میں جوب کی جوب کی جوب کی جوب کی جوب کے در میں جوب کی جوب کی جوب کی جوب کوب کے دوبر کی جوب کی جوب کوب کے در میں جوب کی جوب کی جوبر کے دوبر کی کوبر کی جوبر کے دوبر کی جوبر کی جوبر کے دوبر کی کی کوبر کی جوبر کی کوبر کی کوبر کی جوبر کے دوبر کی کی کوبر کی کوبر کی جوبر کی کوبر کوبر کی کوبر کی کوبر ک

حتی کہا جا دسے تورفع اولسی کوچی ،اوراگر فع اولی کورتبی کہا جا دسے تورفع عیسوی کوچی ابی مقدم ہے مب برالاست بن إس يرسويه مقديمه بى خود قاسدس كيونكه نفط في مثل دوس سي مي الفاظر ك الية التراكب منوى كرمبب مسباف م دفع كوعام سير البيس مقام پريس قريم كى ترجى كوكونى ديد مقتضی جو گی مرادیں اسی کی تعیین موجا وسے گی ،اویس جگر ترجیح کی کوئی دلیل مذہو گی دونوں کو تمل کہا جا وسيكا ، چنا نجر رفع السماريس مشا بده مرجح سيم اور رفع حتى كو ، اورد فعن العضهاء توق يعض دريا تفظدهات مرج سهاداده دفع ربي كووعلى بذاتمام موادد استعال م تعيين مراد كى حسب ذيل مولى-يس رفع ميسوى من دلائل مرع بين رفع حتى كو، پس ويال رفع حتى مراد بوگا، اورده دلائل كتنب تفسيرد مديد وكام مير مشبعًا مذكوري ، اورسب بي اقوى والم اجماع سيداس رفع حتى برخواه يه رفع بد وفات بساعة قليلة بونواه بدول وفات بين يه اختلات امل مقصود كومطرين الدون سلف سے وفات کا دعوی منقول ہے، اس کامحل ہی ہے، رفع متی کا انکاروہ بھی نہیں کہتے ہی اس دفع پر اجماع موكميا، اسسكة أرست من يجهمرا دموكا- اوراس كي نفي من علاوه الكاردلائل نقليدك أيك يوانع مخذوره للانع آتاسيه وه يه كمورة آل عمران كي آيت ومكودا دمكواطعاش كي تفصيل اسي محتفلاتيت ا ذخال الله يا عيسنى الح مي مذكوري بي مثل ته سيسي الطال كريبوديس بغول في كالكك كي سر سركردكمى تفى ، بس اكر رقع ولوقى كوموت عرفى مقرون بالدفن برجمول كيا جا وسے تواس سے كريبودكا ابطال كيا بهوا ، بكرأن كى تدبيركي توتا يُروتعوبيت وتقرير موكى كانفول نے بلاك كرنا جا با تعا التنوع الى ہی ہے بلاک کردیا تواس میں اعدار کا خذلان کیا ہوا۔ ان کی مسرت ومقعدد کی کمین ہوگئ اوراس کا شاعت عظلى وقباحت كبرى موناظا برسه اورآيت وسكروا ومكراه بمرمعى سعظ لى موى جاتى سب بموين أويون كوئى عاقل بمي اس كوحا يُربيس ركه سكت ، اس سلت يهال دفع حتى مثيقن بويط اور في بيوت اون الله ان توفع میں دلیل مرج سے دفع رہی کوا ورود دلیل ا مرب تغظیم مساجلکا اور عدم وجوب سے دفع حتی کا اور رفع اوربیبی میرکسی قسم کی ترجی لیتینی کی کوئی اللی نہیں ، اس لئے وہ تمل موگا دونوں کا ،چنا پخیملف سے ا قوال دونول طرف بير، اس تقريرست مرب موالاسته تعلق مقام كاجواب موكيا ، جواد نی تا مل ست مسب پر منطبق بروسكتاسي الركس كي تطبيق من خقام و كمرر يوجيد لياجا وسه والتراعلم -

كتبداش فسعلى المم دجب معصلاه (النورجادي المضاني كصله)

المجواب ،جب تنظم کی نیست می جو توالیے عرف جا بلاد کا اعتبار نہیں ،کیونکہ معتر عوف علیہ انکا کا معتبار نہیں انکون عوام ہے جیسے انکس واعوج بعض محدثین کا لقب ہے ،کسی نے بھی ان کے اطلاق کو ناجا ئرنہیں کہا، کوئون میں محقیر کے لئے بولا جا تا ہو ، جو کفا اسلمانوں کوسلمان ہونے کی وجہ سے ذلیل دحقیر طئی کہ ملجم کا مرادت شیمتے ہوں کیا ان کے جمع میں کسم سلمان کوسلمان کہنا ناجا نز ہوگا ،کیا کوئی متدین یا عاقل اس کا مرادت شیمتے ہوں کیا ان کے جمع میں کی مسلمان کوسلمان کہنا ناجا نز ہوگا ،کیا کوئی متدین یا عاقل اس کا قائل ہوسکتا ہے ، وحسندا ظام رائ طہور ، والٹر اعلم ،

كتبه المتعرف على ، الرجب من العرالنورس ما بعادى الثاني من الم

عجالة تشف الجاب عن ستلة عظم معن الانصاب

جمعند سے کی برا یعنا حسدام ہے اسم میں میں وہ اور ڈیلند شہرسے وہال کے سکریٹری کی طرف سے دہاں کے سکریٹری کی طرف سے دہاں کا موجواب دہاں کا موجواب دہاں کا موجواب منقول سے۔
منقول ہے۔

سوال در ۱۲۳ کرم فرما سے بندہ جناب مولانامولوی اسرف علی صاحب تفانوی ، تسیلم ملاس زیرامتام ملاس زیرامتام ملاس زیرامتام ملاس کے بندہ میرصاحبان بورڈ نے یہ تحریک بیش کی کر عبلہ ملاس زیرامتام بورڈ میں اس کے مشروع ہونے پرکی جایا کرے اس بر

جمله سلم مبرصاحبان بورد نے یہ اعز امن کیاکہ ہا دا ندہب اس قسم کی اجا زمت ہرگر نہیں دیتا ہے کہ دو اسے خدا و ندکری کے دو سرے سی شخص کے دو برو برا در تعنا کی جا وے اورا کر لور در کور در کرے میں ارتعنا کا کرنا منظور کرتی ہے، توسلمان طلباء کو اس سے عثنیٰ دکھا جا دے اورا سلامی مکا تب قطبی ست ٹنی در کھے جا دیں ، اہبر بود در نے بذراید ا بیضر برد ولیشن ملالا ، باستم برس الله علی اسے کہ اس سئلہ برجنا ب کی ملے کی جا اس سئلہ برجنا ہوگا۔ بھا آ بد دوا ہو کہ اس سئلہ برجنا کی ملے کی جا اس سئلہ برجنا کی ملے کی جا اس سے برا رحمنا کرنا فرادیں کہ آیا جھنڈ ہے سامنے برا رحمنا کرنا فرادیں ہوگا۔ نیا زمند

### دمتخط سكرييرى وستخكث بودو بلسنديتهر

#### صرورى بداياست

دریاده نصب کرنے قومی جھنڈا حسب ہ پر ولیوش پورڈ میں مورخ ، ۴ جو لائی شری الیاء (۱) مشتعد کھا دی کا بنا جوا قومی ترنگا جھنڈا ۱۹ جولائی مشری کا بروز برسب پست جملے کا دات زیان تھام ڈسٹرکٹ پورڈ بلندشہر پرنصب کے باجا وسے۔

۱۷) جهنداعارت محدور دن مقام برنصب بوگا جهندا سرخت در مرکث بوردسرد یا جاستاگا. اوربول دری دخیره کاانتظام میڈیانتظم عارت خود کریں سے۔

دس) کیم سلامی جمندا تھیک دس سیجے دن اداکی جا دسے گی اس وقت لورڈ کے جملہ طازین وطلبار موج درہیں سیمے، جوبقاعدہ قطاریں کھ لیسے موکر قومی جمند سے کا گیست گا دیں سیمے۔

رم ) دسم کوکا میاب بنانے کے لئے ہیڈ مدرس یا دیگر منظم کولازم ہؤگاکہ مقا می مرکردہ معززا شخاص و نیزمبران اسکول کیٹی کی شراکت ماصل کہنے کی کوشش کرے، اور دیم اسلامی اگر ہو سکے توکسی میرخاص سے توکسی دیمرخاص سے ورلیے اواکرائی جا وے۔ دیگر خاص سے ورلیے اواکرائی جا وے۔

ده) جله کارروانی کی اطلاع مرشتهٔ فی سیرکٹ بورڈ کو ۹ ہولائی سیستانا عکوہی روانہ کردی جا ہے۔ دسکرٹیری ڈسٹرکٹ بورڈ بلندشہر)

> رانشری جعت گرا دجی وشو ترنگا بسیارا جعند او ای اسیمسارا سیامشکتی سرسانے والا بریم شدمعا برسانے والا

ما تریمومی کا تن من سسادا جسنبذا اونجبارا) ویروں کو ہرسشا سنے والا وكمد كرجوش برسع فين فين سوتنز تاكيجيش ملتاي من جلت ييم منكول سادا جمسن فرا اونجسا (۱) كاني مشترو د كميدكر من بي اس معتدسی نیے نربیے لیس سوراجیه یم ا دجل کشیم موتئز تا بو دهیه بما را جهن ا اونجا (۳) بولو بعادت ما تالی سیح آؤ ببیارے دیرہ آؤ دیش دھسرم بربی بی جاؤ ایک ساخد سب رل کرگا وُ بیارا بھارست دلش ہمار جمسٹرا او کیا دہم) اس کی شان م جائے یائے کا بیات جسان معلی ہی گئے تب بووسے برن پوران بوال بمالا جمست ( ا اونجیسا رد) ومثووسي كرسك دكمعلات

#### الجواسيب

عن بت فرملسے بندہ ، بعد ماہ جب عوض اکمسلم صاحبان بورڈ کا اعر اعن شیج سے ، واقعی مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ، صابط کا جواب توہوگیا ، یاتی اس کی دلیں صف ابلط کے سے ، فقط - کے لئے دوسرے کا غذیر مرقوم سے ، فقط -

ا شرف على از تمامة تجوي الموال عصيم

تقريمد لل جودوسرے كاغذ بركمى كئى، ودوسرے كاغذ بركمى كئى، ودوسرے كاغذ بركمى كئى، المسئلة

مقارم اولى، قال الله تعالى انها الخدر والميس والانصاب الى قوله فاجتنبوه العالى مقارم اولى والميس والانصاب الى قوله فاجتنبوه العالى معتوم بين لغة بحى اورنق لاعن المفسرين بمى الميس نشانات مى دافل بي مقارم ثما ثير ، كسى كى تعظيم كرجوازك لئ شرطيب كدوه عظم اس كاستحق بوء كما فى الدوالمخار يجوز بل يندب القيام تعظيم المقادم اى ان كان مدن يستحق المتعظيم مقدم مقدم المنتق تعظيم بونام وقوف بوليا مي برا وداس جهن المداس مقدم ولا مروفي وليس بركوني وليس بما موظا بر

مقارمدرالحر، خصوص جبکه وه اسلامی جعندایمی نه بود اوراگرایک رنگ کواسلامی کهاجافیے توقعق اس اختراع سے اس کواسلام کی طرف منسوب کرناخلاف دلیل سے کیوں کہ جب اس میں

و پیچنه اس صورت بی الترتعالی کے تام کے ما تعدد وسرے کا نام بی لیا گیا گراس جموع کوغیرالشکیا گیا اورا بلال الشریم خصرکیا گیانی کانام نہیں ہواس سے اس قاعدہ کی صریح تا ئید ہوگئی۔ اورا بلال الشریم خصرکیا گیانی کانام نہیں ہواس سے اس قاعدہ کی صریح تا ئید ہوگئی۔

مقارمه فی است سال کساتی بود ایسالفاظ کاکم شفانا به این به اور بست سے الفاظ فیر ملوم المعنی اور بین ورسئد مستقد ہے کہ ایسالفاظ کاکم شفانا به ایز ہے اور بیش الفاظ بو معلوم المعنی بیں وہ فیر اسلام ہے، فلامد بیر بواکہ نا اس جمنڈ ہے کہ تنظیم شرفا به اور نا استماری قریب بفت اصلام ہے، فلامد بیر بواکہ نا اس جمنڈ ہے کہ تنظیم شرفا به اور نا استماری کا کانا به انہواله اور نا ایسے مبلہ بی سرفی بونا به اکر ہے دلقول علیہ السلام من کنوسواد قوم فیلوم فیمونی اور نا اسلام کو اس سے باکل عائم و بہنا وا حب بے، اور وسرے مذہب والوں کو بھی اہل اسلام کو اس سے باکل عائم و بہنا وا حب بے، اور وسرے مذہب والوں کو بھی اہل اسلام کو است کی ایک ورزوں ہے بخصوص جب اتحاد قوم کی می منگ ایس تو با می ورزوا ست کی بات کے مذہب کے فلان ان سے ورخوا ست کی جا کہ بی تو یا اس جواب کے فوان اس بی دوخوا ست کی جا کہ فوس بی دوخوا ست کی جا کہ بی دوخوا ست کی جا کہ بی دوخوا سے کی جا کی دوخوا سے کی جا کی گھر کی ہو کہ بی دوخوا سے کی جا کی دوخوا سے کی جا کہ بی دوخوا سے کی دوخوا سے کی جا کہ بی دوخوا سے کی دوخوا کی دوخوا سے کی دوخوا کی دوخوا سے کی

وا مندا الاسم حسي صنور تخرير قرمات ين -

### دالنوروص ١٠ شوال سيصير)

جنت آدم السوال (۱۲۲) مورة البقركي آيت مباركه ياأدم اسكن انت و دجك الجنة من بس جنت كا ذكر فيرسه وه آسمان برميشت تمى يااسي زين بركون باغ تما ، آسمانى ببشت متع كايوم بس جنت كا ذكر فيرسه وه آسمان برميشت تمى يااسي زين بركون باغ تما ، آسمانى ببشت متع كايوم دليسل اقل الشرق الى سنة فراياسته واذ قال رقك للملتكة الى جاعل فى الامهن فيليفة نعول في المرائن برفيليف بنه أول كار

دليسل معوه، ببشت مين جومومن داخل موگا اسكيك و بال بمينه بهناموگا خالدين فينها أبكاً مرحنرت آدم اور بوام تواس جنعدت تكاريك تعجب انحول قاس معدنت كوچكما جسس المنزوالي في ان كومنع فرما يا تقا. البحاب اسمجمع من دو معام بین، ایک معادی ترجی اسدلال، دومراس کے خلاف کے دلائل کا ابطال، مقام اول کی تقریریہ ہے کہ آیات وادادہ فی الباب سے صب محا درات قرانیم تنہا در لقیناً جنت سما دیہ ہے، اور تبا درعلامت ہے قیقت کی اور بدون تعذر حقیقت کے معید الی الجحاز جائز نہیں، اور تعذر کی کوئی دلی نہیں، کمائیت من المقام الثانی، پس لا محالہ جنت سماد یہ برجول کیا جائے ہے۔ واریل نقلی اجل ہے صحابہ وتا بعین کا اس معنی بر، چنا بخد برجول کیا جائے ہے اور لیل نقلی اجل ہے صحابہ وتا بعین کا اس معنی بر، چنا بخد کسی سے اس کے خلاف منظول نہیں، اور اجل کے بعد اہل حق کا قول معتزلہ اہل باطل کا فیاں دیے قل معتزلہ اہل ہونا اصول شرعیہ سے ناجائز ہوگا۔

اب مقام ثانی کے متعلق عوش سیے۔

دلیل نمبراکا جواب د. خلافت فی الایمن واسکان نی الجنه الساویدی کوئی تنافی نبیس ، جیسے کی جدد الما و میں کوئی تنافی نبیس ، جیسے کی جدد الما و میں ہو ، اگر حصرت آ دم علی السلام کا وطن توایک مقام میں ہوا ور تقرر فرمن معبی سکے لئے دو سرے مقام میں ہو ، اگر حصرت آ دم علی السلام سے اکل ننجروکا صدور نہ ہوتا تو عارضی طور براین میں خلافت کی ضرب سے بالاک می جست ما میں ہوتا تو عارضی طور براین میں خلافت کی ضرب سے بالاک می جست ما میں ہوتا تو عارضی طور براین میں خلافت کی ضرب سے بالاک می جست ما میں ہوتا تو عارضی طور براین میں خلافت کی ضرب سے بالاک می جست ما میں ہوتا تو عارضی طور براین میں خلافت کی ضرب سے بالاک میں جست میں ہوتا تو عارضی طور براین میں خلافت کی ضرب سے بالاک میں جست میں ہوتا تو عارضی طور براین میں خلافت کی ضرب سے برایا کی میں ہوتا تو عارضی طور براین میں خلافت کی ضرب سے برایا کی میں ہوتا تو عارضی طور براین میں خلافت کی ضرب سے برایا کی خلاص کے دو سرب سے ایک میں میں ہوتا تو عارضی طور براین میں خلافت کی خلاص کے دو سرب سے ایک خلاص کے دو سرب سے ایک خلال کے دو سرب سے ایک خلاص کے دو سرب سے ایک خلاص کے دو سرب سے در سے دو سرب سے دو سے دو سرب سے دو سے دو سرب سے دو سے دو سرب سے دو سے دو سے دو سرب سے دو سے دو سرب سے دو سے دو سے دو سے دو سرب سے

جيد صنرت جبريل عليه السلام كاسكن سدرة المنتهى سيم كمرتنزيل وى وغيرو كے لئے زين بيشريف كاكري اين مسكن بي جلے جاتے۔

جواب لينرم يبيشه بهاس وقت بوكاجب اعال كى جزاسك المعتقل لموريد فل كغراويس مح وصرح بدنى قوله تعالى في سوية الاحقاف اولئك اصحاب الجنة خالدان فيها جزاء بداكانوا يعملون ، آدم عليه السلام كى سكونت نه جزاتهى شاستقلالاً دلي اس كى نودا حاديث يم هم مسلم كى مدين مين شهداد كم باب من آياسي، ادواحه وفي اجواف طيواخضر بها قناد يل طقة بالوش تسهم من الجمة حيه عامل العالى الناف الفتناديل العديدة ، أكرية فاول المنت سے باہری تب توروزمرہ جنت سے اندہا نا اور باہرآ تا تابت ہوتا ہے، اور اگر باہر بین توقیامت کے رود تو شہداری میدان حشریں ما صرکتے جا ویں سے ، جوجنت سے فاسے ہے البتہ پھرچر: اسکے طوری جب تقل داخل موں سے بھرفارج نہ ہوں گے، اوربہاں سے اس کا بھی جواب ہوگیا، کہ شیطان سے يهال المعطيجواس نيان سيمكالمست ومقاسمت كي ببواب يدسب كمكن سياس وقت ب جنت سے باکری صلحت سے تشریف لا سے ہوں بیسے کوئی عارف عمدہ باغ سے وی انکے دیکھنے کو اسك من السين ما وسي كا حق تعالى ك عطيه كى قدر بريس ، او فركم كى من يد توفيق بوجس كى السل قران مجديق فلينظ إلانسان مع خلق خلق من ماء دا فق كما اوردة المعادف الموقى في مشنوى اور مسيم في ارى يس موال كيرين كے بعدوارد ب فيقال له انظر الى مة صلات التارقد ابدات الله عند مقصاأمن الجنة فيراهما جهيعا الحديث وفي حديث ابن ماجة ابسطين هذاوالإعاديث كلها في المشكوة والتراعلم و تنبيه صروري - اسجواب ك اكترحمدين بمي اس قاعده ك استعنارك نرورت سے سی کواس کے الکسی جواب میں نقل کردیکا ہول ، کہ مانع طالب دلیل ہوتا ہے، نہ کہ ما شوال سه صلام دالنورس ، ويقعده عصم مطالب بالدلل فقطء

الاختلاف للاعتراف

تبديل قدم كاحكم (١٢٤) بعد الحدو الصلوة مجدست مختلف سلمان اقوام كم تعلق جن بريون فيكن مر قدول كى تفيص و تحقير كرتى بين اورجعت قوي اين كوبلادليل دوسرى قومول مي داخل كرتى بين -پوچهاگیاکه به دونون مسلمتری قاعده سے کیسے ہیں ، اس کاچواب عسر من کرتا ہوں -ك يه دولول تعل شرعًا بهج بي ، پهلا تفريط سه اور دومرا ا قراط ، تفصيل اس كى په سهكنفسوس شريه اس باب من ظا ہرآ دوقم کے ہیں ، ایک مثبت مسا وات وتائل ، ایک مثبت تفا وت و تفاصل ، چنا پخ صديمة ما سنة والول كومعلوم سي، ا در ظاهر سيك كنصوص مي تعارض نبير بوسكتا، لهذا دونو كے لئے جدا جدا محل قرار دیاجا مسے گا، پس نصوص مسا وات توادكام متعلق آخرت كے باب بس بي بين آخرت كى بخات كسلندايان داعال مدائد ك مدار بوسندس سب برابيس ، اسى طرح اسلامى مقوق مراهد دين كمال عاصل كيسنسك بعدتقدم بين سب يرايرين ، مثلاً سلام وتشيست عاطس، وعيآ دست وشهود جنازه بين كحقوق امسلاميهي المحقيل اوصاف استقاق امامست كعديا تحصيل علوم دينيك بعد يا تخيل كمالات باطنيه كي بعدامام يااستاد يا تنع بناك استقاق يسرب برابريس، چنا بخ مدی ان مشرا فعدی میں تومول کے پیھیے منا ذیر معتبی ان سے علوم حاصل کرستے ہیں ان سيبعت موسقين ان كوبطور فلا فت طري بعت وتلقين كي اجازت دسية بين جنا بخزودا حقر ا یسے حصرات کا شاکر دبھی ہے اور کیفضے میری طرف سے محاز طربیتت بھی ہیں کہی نصوص مسا واست كالويمل بياددنسوس تفاوس احكام داجعه لى المصالح الدنيويدك باب بين بي بصير شرق لسب يانكل بيركفاءت بهن كرجوا قوام عرفاً اعلى طبقه كم مهوديس بنودان بي بمى با بمدكراس تفاوت كا مشرعاً اعتباركياكياسي، قريش بين باشم كاشرف نبى لقيه قريش برنص بي واردسب، كفاء ستنت فوث كاشرف غير فريش برگوده بمي وي بول ، دائل شرعيه سے نا بت دے ، اب نصوص بن كوئى تعارض بير-بس اس تفاصل کے بیعی نہیں کرکوئی قوم اسپنے کو بڑاسمے کردو مرسے کو حقید ہمے ، بلکہ صرف ایعن ایکا یں جن کا بیان ا و پرگذرمیکا اس تفامنل پرتمل کی اجا زست بہر بہر کوگئے۔ اپنے کو برد اا وردوسروں کو اعتقاداً بإعملاً متقرم عقيم بإبلاد ليدل مثرى برى قومول بين دافل بوسف كى كوشىش كرستے ہيں ، يہ دونول افراط وتفريط يس مبتلابيس بهلى جاعت كالكيرتو كمعلا بواسب كد دوسرول كواعلا نير حقير سمحا بمكر دوسرى جاعست واسكمنى عندالت اتمل تكبركا ارتكاب كردسي بي كيونك ايك قوم سي كل كرجب والوليل مه ما خودس قولة عالى أحعلنكوشعورًا وقاعل لنكواد في الرائدة

شرى دومرى قوم مير واقل بوست كى كوشيش كى توبس قوم ست كلناچا باسب اس كوه قيريما، ورد اسسب مطنع كالموشش كيول كرسته ، اورعلاوه تكبر كي نسطي بدسك كالتكان وكالجمي ارتكاب كرتي بي جس برعيث مين عنت وعيدواردسه، ببرحال ان احكام كعلم كے بعددونوں جاعة ل برواجب سے كما فراطوت علا سے توبہ کیکے اتباح نصوص کے تحت میں حدود مشرعیہ کے اندر دہیں، اور باہم ایک دوسرے کالحیاظ رکیس، اورکسالات دینیه مامسل کریں ، کہ اصلی شرف دی سے ، ورن دو رسے امباب شرف آخرت میں نافع من مول سحے بجوکمسلمان کا اصل قصو دسید، والترالمونق ،اور بیسب مصنمون مع اجزائه آبست ياايهاالناس اناخلاناكم من ذكروا سنى (الى تولم) ان اكرمكم عند الله اتقاركم مركورسيد احكام آخرىتى مساوات توصراح وفي ولدتعالى التاكرمكم عندالتراتقلكم بس تقيسه كعداد كرميت بوسفيس سب مساوى بين، الداحكام دنيوييس تفاوت قريب بصراحت وقد تعالى، وجلناكم شعونا وقبائل بتعادفوا تقريم دلالست يدسي كما ختلات شعوب وقبائل ي غايمت تعارف وتما مُزكو فرما يا اودظا برسب كم تعارف وتما ئزاحكام دنيو بريس سے ب اورخودمقعود بالذات بيس بكادائ عقوق فاصر كم ك من مقصود من اور وحقوق تعادف وتمائز برمتفرع بوست بي ووسب احكام متعلقه بالمصالح السنيوييين، بس اسطرح يه دلالت ماصل بولى، وبلد الحمد على ما على وفهم وهل انا الى الطريق الامده - كتبهم اشرف على عن في كانبورنوم الخدمن انعقادمون كانفرن، ١١ رجب سيساء والنودص ٩ ديج المشائى مشعيم

زبان اردومة تنقيطا، البحد الصلاة ، آج كل بمارس كل بندوستان بن اردون بان كرسئل المادورة بان كرسئل الك فاص الميت ما من كرف المن المعالم كرف وله البخ فكرك درا في تك اسي مصد الميت ما من كرف من من من من الله القاق م الماد و المح المح و المحمول ال

کاس کے تعلق ایک مخفر تحریر منطبط کر کے دفریں بیجدی جا دے۔ تاکہ اگروہ صنرات جا بی مجلس می اس کے تعلق ایک مخفر تحریر منطبط کر کے دفریں بیجدی جا دے۔ یاف من بیٹ کرسکیں ، اور آگر جا بیں شائع بھی کرسکیں ، دانلہ الهادی الی الصواب فی کل باب۔ یاف من بیٹ کرسکیں ، اور آگر جا بیں شائع بھی کرسکیں ، دانلہ الهادی الی المن من علی التا کو من علی التا کو من علی التا کو من منافع بی کرسکیں کا تعلق منافع بی کرسکیں کے دور منافع بی کرسکیں کرسکیں کے دور منافع بی کرسکیں کا تعلق منافع بی کرسکیں کا منافع بی کرسکیں کرسکیں کی کرسکت کی کرسکیں کرسکیں کا تعلق منافع بی کرسکیں کا تعلق منافع بی کرسکیں کا تعلق منافع بی کرسکیں کے دور منافع بی کرسکیں کی کرسکیں کے دور منافع بی کرسکیں کی کرسکیں کے دور کی کرسکیں کے دور کرسکیں کی کرسکیں کے دور کرسکیں کی کرسکیں کی کرسکیں کی کرسکیں کی کرسکیں کی کرسکیں کے دور کرسکیں کی کرسکیں کی کرسکیں کی کرسکیں کرسکیں کے دور کرسکی کرسکیں کی کرسکیں کی کرسکی کرسکیں کی کرسکیں کی کرسکیں کرسکی کرسکیں کی کرسکیں کی کرسکیں کے دور کرسکی کی کرسکیں کی کرسکیں کی کرسکی کرسکی کرسکی کے دور کرسکی کی کرسکیں کی کرسکی کی کرسکیں کی کرسکیں کے دور کرسکی کرسکی کرسکی کی کرسکیں کی کرسکی کرسکیں کی کرسکی کی کرسکی کی کرسکی کرسکی کرسکی کرسکی کی کرسکی کرسکی کی کرسکی کرسکی

اللياست، الاولى، قال الله تعالى وما المسلنامن رسول الابلسان تومد الأية الثانية قال الله الله المان تومد الأية الثانية قال الله تعالى ومن ايا ته خلق السموات والارض و اختلاف السنتك والواتكو الآية المشاللة الرحن علم القران حلق الانسان علم البيان والآية والآية المسان علم البيان والآية والمان علم المان علم البيان والآية والمان علم البيان والآية والمان علم البيان والآية والمان علم المان علم المان المان علم المان المان المان علم المان الما

المداياست الحديثية والفقيية، الأولى - قال رسول الله صغالله على ومسلم إحوا العوبية لمشالات الكدينية والفقيية، الأولى - قال رسول الله صغالله على المشال على المناف في الكيود المعاكم مراب في المشعب كسن افي كنز العمال - يه وص م - ب

الشاليّة عن الى هربرة قال كت جلوسا عند النبى هى الله على دسلو اذ نزلت سورة الجمعة فلما نزلت واخرين منهم لها يلحقوا بحو، قالوا من هؤلا يارسول الله قال و فيت السلمان العارس قال قوضع المنبى على الله على سلمان العقارس قال قوضع المنبى على الله على سلمان العوقال لوكان الايوان عند المؤيدة بالمؤيدة بالمؤيدة والمقعمودات المواد بالمؤين عند قال في اللمعات والمقعمودات المواد بالمؤين عند قوا بالمهما بن واكثر التا بعين من اهل بعد والصحابة واكثر التا بعين من اهل بعد والصحابة واكثر التا بعين من اهل بعد والصحابة واكثر التا بعين من العلام والصحابة واكثر التا بعين ما المورب ولف ظهر إسطة العلم والاجتهاد في التا بعيان ما لويظهر في غيرهم اح،

الرابعة، في الدرالمخارفسل تاليف الصافة كما صة لومترع بغيرى بية اى اسانكان وخصر البردى بالفارسية لمنيتها في در المحتارة لمالبردى الى قول و فارس اسعة لمعتنب اليها قوم والمراد بهالفتهم وهي اشرف اللعات واشهم هابعد العربية واقربها اليها اليها اليها المالية المستد، في المتوضيع حق لوقراً ايتمن القران بالفارسية يجوزالى قول لكن الامع المدرجم عن هذا القول في المتلوع قول بعير العربية اشادة الى ان الفارسية وغيره السواء في ذلك الحكم وقيل الفلات في الفارسية لاغير في الحاشية لعبد الحكم المزيتها على غيرها لقربها من العربية في الفصاحة الخرب

آيات وروايات بالاستعامورة يلىمستفاد موسئ ـ

نمبلسر، تمام انسد ابن داستدس قطع نظر وادعن سانعم الهيد ودلا ك قدرت بوسن من اوراس بنام برا باحست استعال بين تما وى لا قدام بين ، كما دكت عليه الآيات ، ایم السندس تفاصل ای وجست که وه تصوصیات اسباب عادی سیمنزلدادام کے جوگئیں باہم السندس تفاصل ایم البت به بنا پخری نی زبان کی تطنیل مدین کی کما فی الروایة الا ولی اور کا درات اعواب کے استعمال سے نہی فرمائی گئی بنواہ دہ نمی کسی درجہ کی ہو، گرنا پسندید کی کے مدلول بوسے بی اروایة المثن الروایة المثن الروایة المثن الروایة المثن المدین ا

منبسر بورو بی کے فارسی زبان میں اس تلبیس مذکودسکے میدوجود سےفنیاست ابت است منبیس بندوجود سےفنیاست ابت است منبین سے مانی اس کا تعلق جماعت مقبولین سے کما فی الروایة الشالین معالیا شیة الدالین علی کوئیم مرتبین عندال ترتبال کوئیم مرتبین عندال ترتبال کوئیم الم واجتها وا وردوسری دجود آگے آتی ہیں۔

منه کار وی و مناه کی بنا ، برجد البعن مقلین کے فارسی کی فیمسی کی تصریح کی ہے ، امام منا کے ایک و قت بیں فارسی برق و آت کو جائز فرما یا تھا ، گو بعدیس اس سے رجوع فرما یا لیکن رجوع فرالے سے برا کا العدام لازم بہیں آ قا، کمو نکر یہ رجوع کی معارض آ قوئی کے سیس ہے ذکر ضعف بنا رہے ، تواسس معارض کی قوت ایک فاص محل میں ظہورا اور بنا دی مانع موگی ، نکم بطل، چڑ بخوعلاوہ فضیلت نذکور معارض کی قوت ایک فاص می اس کا اسرف اللغائد موناہ ، کما فی الروایة الرابع ، اوراس شرخ کی مسلم کی اس کا اسرف اللغائد موناہ ، کما فی الروایة الرابع ، اوراس شرخ کی اس کا اسرف اللغائد بونا ہے ، کما فی الروایة الرابع ، اوراس شرخ کی اس کے سامتہ کا کم کی اسے ، بعیدا روایات ذیل برنا ہے کہ کا میں گوی ہے ، بعیدا روایات ذیل برنا ہے اللف ، دوی الجفاری فی حدایت طویل میں کتاب الجہاد فصام النبی صلے اللہ علی مور اللغ مالی نام کا میں کا اللغ مالی لفت قاد سیت کہ کو المیں ہے ۔

رج) وردى المحقارى ايعمانى باب اذ قالواصبانا من كتاب الجهاد وقال عمريز اذاقال منوس فقد امنه در) روى ابودا ودان ابام مونة قال بينا اناجالس مع الى هم يرة جاء تدامراً ة فارسية الى قولد فقالت يا؛ باهم يرق رطمت بالفارسية وفيه فقال ابوهم يرة استهماعليد درطن لها بذلك الحديث باب ألحديث من احق بالولس -

رى) وذكر ابن تيبية فى كتابد اقتضاء الصحاط المستقيدين ابى العالية ومحدل بن الحنفيدة تكلمها بالعناد مدين اورم من دوايات مرجواس كى كرابست آلى مه، ما فظر من تحمل كالم بيجواب وياب ، وانشار المصنف (اى المحادي) الى ضعف ما ودد من الاحاديث الواددة فى كراهة

الكلاهربالفنادسية الى تولدونسنده واه ايضاء ووسرابواب يستهك يكرا بمت اسكسلفتهما كوع في يرتزيج دسه، ا ورتيسري وج فضياست كي اسكا فعاصت يسء في ست قريب جونلس يخلاف معنى السندك كالصيح كلمات مرتقل وتنا فركغرت سبء كما فى الرواية الخامرة والحايشة ، اب ال مقدمات يرتغلي كيري عوض كرتا بول كرج مطرح فادى زبان كسكسلنے عي دبان كميربا تھ منا مبست ہوستے سے فعيد است حاجل ست، اورونكراس فضيلت كالتراحكام دينيريس مبى ظاهر بوچكاست، اسسك وه فضيلت دينيست، أى طرح بلاشهوبى ا درمنا دس كرسا تد اليربى قوى منامبري المن المرب وكوتبى وهديلت دينيه حاصل سب بكرفارى كوتوع بىست مرف مشابهست بى كى مناميست ب، ادراددوكوف ادى اورع في سيويئيت كى منامدت سے بيداكه ظا بهرہے كه ادرویس كثرت سے فارى اورع بى سكمالفا قامفرده بوستے بين كرى زبان س بھی نہیں، بلکراس کے بہت جلے توالیہ بدیتے ہیں کہ بجزروا بطائ اور کی اور ہے اور نہیں کے پودا ه ده مناری ۱ در وی بی جو تاسم، به توفعیاست کی زیانول سے اس کانلیس سے ، دومری قطیاست اس بي به سيكه علوم د مينيه كاخصوص تعدون في ومقبول كالمس بي غير محدود وغيرمعود وخيرو سيد، جس كوعلما، ومشائخ في مديول كى مثقبت أودا بهما مست يمع فرما يلسبي - چنائخ دوايت دا لعديس المهري سيماسى طرف استداده معلوم بيوتلسب، خدانخ استراكر يدزبان ضائع بوكئ تويرتمام ذخيره ضائع بوجاو بالخصوص عوام لمبين سكسلئ توعلم دين كاكونئ ذربير بى مة رسيت كاءكيونكه ان كاستقاده بوجري وجاننے کے اسی پرموقوت ہے، کیا کوئی مسلمان اس کوگوادا کرسکتاسیے ، اورکیا اس طرح متاکع برستے دیکعنا اور اس كاانسداد ذكرنا مشرعًا ما كزسب يميسرى خصوصيت كراس كويى فعنيلست بيس دخل عظيمه ب اس كاسكيس الا آسان مونلسي، اسى تيسيركو آياب قرآ بيس موضع امتنان من ارشاد فراياكي ، كما خال تعالى فانهايسناه بلسانك لتبشهب المتقين وقال تعالى فاندابسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون واشباهها

تفریع علی المتفرلیع، اس انتاج کے بعد معلوم ہوگیا کہ اس وقت اردوز بان کی حفاظ میں کی حفاظ سے دیں کی حفاظ سے سب استطاعت طاعت اورواجب ہوگی اور با وجد قدر کے اس بن اور موجب موافذہ آخرت ہوگا ، وادلاں اعلی وهذا ما حصر فی الان ولعل انڈر سے میں کرنام عمیست اور موجب موافذہ آخرت ہوگا ، وادلاں اعلی وهذا ما حصر فی الان ولعل انڈر بعد مد بعد دلا امراء در سالہ در م اردوتم ام شکر دالنور س ۱۰ شعبان سے میں اسمالی در م از اور تام شکر دالنور س ۱۰ شعبان سے میں اسمالی در م از اور تام شکر دالنور س ۱۰ شعبان سے میں اسمالی در م از اور تام میں دریا اس کرنا چاہتا تھا، آج نوب آ دبی ہے خیال یہ دور دروکر آ تاہے کہ اپنے قال دروک الات زندگی بائکل پوست کندہ من وعق کو ڈالول ، پھراگر ہمت ہوتو یہ دور دروکر آ تاہے کہ اپنے الاست نزدگی بائکل پوست کندہ من وعق کو ڈالول ، پھراگر ہمت ہوتو

اندگی بی بی پیماپ دول، ورد بعدوالول کے بیے چھوڑ جاؤل، اس بی اپنی برعقیدگی، برعملی، معاصی ب بی بی بی برعقیدگی، برعملی، معاصی به بی کی تعریح جوگی، گومقد و اس سے دو سرول کی اصلاح اور برت نسب لیکن مجرجی جی ڈرتا ہے کہ بی اس مدین کی مطاحت و دندی د ہو ،جس بی اظہار شق واعلان معسیست کی مما نعست ب اب جیسا جناب والا کا ارست ادبو،

الجواب، غد كرسها السيمتعلق برا بزاد ذبن براسي -

نبسلر، جن معاصی کے اظہارسے مانعت ہے مراداس سے وہ برب کو مرتکب بمی معید سے بھتا موراس کا اظہار صورة بحدارت ووقاحت سے ، اس کے منوع ہے ۔

تنسل منسل من عقائد قاسده كا اظهاداس واقل نبيس، كيول كراس كاارتكاب دين اوري محدكركيا تعا، اس ك وه علت اس مينيس،

تنبسك، اورجال يرصرورت د بوعض البيد تقص كانلها رياد و مرول كى تحذير كى صلحت بو بو كه يو كه يو بو كه يو بو كه يو كه يو بو كه يو كه يو

# توحيه الحق

وقلت تبعض مريعيان اسلام في اسكا دعوى كيا ، اورنصورت تصنيف اسكومثالع بمى كرديا ، ادريا وجود مسئله کے قطعی ا ورضروریات دین ہیں سنے ہوسنے اور آج تک کئی مدعی اسسلام سکے اختلاف نے کیسلے کے اس كا دعوى كرك أيات بين تبيس وتدليس ست كام ليا، ان الله دان البداد واجعون ع والعمرانا الموديدود يونكه اندليث تماكة كنبه أسلول ين علم وفيم كى يومًا فيومًا كمى سيكسى كوغلط فيمى موجا وسد، اس ليخ منرورت بدوني كدجن آيات كا استسلسل على سب، استدلالاً بإجدالاً اورجدال كاخواه وقوع موابولاً إلى احرال بوابوان كالكسمعتديه صندم اس كي تح تفسير كي بطور تمويد كيم كرديا جاسك اور بعض مقام يرمن تبرعاً وتا يُداً علاوه اجهاروا تارمذكوره في شمن التقبير كع دومر عبض اخبار وأ تاريمي وارد كيَ كَيْ إِن ، تاكه حقيقت وا تعير كااحيا روابقار إوروسائس وساوس اختر اعير كامحووا فنابهوجاف ادربقيدا يات كاحل اس منونه كى اعاست سن بوجه استراك اصول كيهل بوجا وسنطا ومنام اس تظريركا توحديد الحق ركهاكيا، لعن ومن عن كوا صَنغِيرمتعدد بهونه كاا ثبات احداً باستهدد كيندد برنظركرك بست آيت لقب يخوير كياكيادا وكسي تنت كي تفسيريس اكرتوجيها ت متعدد بون تراس مستفر مقصود بس شريب الما وسي كيونكه وه متعارد اس المرس متوصدي كماني مسيسى توجيهي اس مخترع مبتدع كى موا فقت جبين كي كئ بي اس مخترع كابطلاك يقينًا بمع عليه ي عصرقط تظراجاع كاس دليس توجيكوخوده احب تدليس عى درجها حمال سيمتحا وزنبين كهركتا سمويه اختمال بمى باطس سبع المكن اس فرض بريمى اس من قابل المستندلال بوسف كى صلاحيست توب موكى كيونكروت إنواع على سب ، أذ إجاء الاحتمال بطل الاستدلال انيه وقالون عقل سب كم مشته وجمل كو محكم ومقسرى طرف راج كرنا ضرورى بسب ، تأكد كانم معا دق بين تعارض د بهو، اوراس كاعكس قطعاً بإطل م اویسئلکامکم بدناظا ہرہے جس کے دلائل محکمہ آیات آئندہ میں تونظرے گذری ہی سے گرتبرغادتقوت بعن ودبين مي بخارى اورسلم سي نقل كى ما تى بى كيونكه عدميث من وجوه مختلفه كى بهت كم كنائش وقى سب ، توان کی دلالت عام نظریس ا وضع بوگی، اور پین کے روایت کرنے سے ان کی مجست بھی کم ہوگی اور شبوت اوردلالت بمي دوروح بين دليل كى، كداهومعلوم وه صريتين يهين-

روی البخاری من ایی هریرة روز قال متال دسول الله صلاته علیه وسلمکل امتی بدخلون البحنة الامن ای قال من اطاعتی دخل البحنة ومن عصانی نقل الی دمشکوة و دروی مسلم سف با وجوب الابدان برسالته نبینام حمد صطرائله علیه وسلم الی جمیع الناس و نسخ الملل بملته عن ایی هریرة روز عن دسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال دالذی نقس محمل ببا ولایه معمل ببا و لایده

بى احدامن هذا والامة يحودى ولانصابى شعروت ولويؤمن بالذى ادسلت به الاكان من احدامن هذا النادى وانعاذكر البهود والنصائى تنبيها على من سوا همالان اليمؤو والنصائى تنبيها على من سوا همالان اليمؤو والنصائى لهمؤلت ابا فغيرهم من لاكتاب لهم والنصائى لهمؤلت ابا فغيرهم من لاكتاب لهم ولا والأنه اعلى ودى مسلم اليمنافي باب الدليل على ان من مات على الكفر لا ينفعهم لعن عن عائشة قلت يادسول الله ابن جد مان كان في الجاهلية يصل الوحم ويطعم السكين فهل ذاك ناقعة قال صلى الله عليه وسلم لا بنفعه اندام يقل يوم الدين تال النووى اى لويكن مصدقا بالبعث ومن لويعس ق به كافرولا بنقعه عمل ، وقال القاضى عياض رم وقل انعقل الاجماع على ان الكفارلا يتفعهم اعدالهمولا يألي على الهمولاية المحالة المحا

یرس تمهیدتی، اب آگے مقصور شروع بوتاسی، یعی آیات موعوده مع تفییر تقل کرتا بول، وادلی الهای الی سواء الهیپیل، و هوحسی فی کل موام و نعده الوکیسل -

دن، ماصل قانون کاظا ہرسے کہ ہما رسے درباریم کی تخصیص ہیں، بی تخصی باوری اطاعت اُ عدہ ا ادراعال میں اختیا رکرسے کا انواہ دہ بہلے سے کیساہی ہو، ہما رسے بہاں مقبول اوراس کی خدمست مشکورسی ، اورطا ہرسے کہ بعد نزول اسران سے بوری اطاعت اطاعت محمدی بینی مسلمان ہوستے ین بخصر ہے، مطلب یہ ہواکہ جومسلمان ہوجا وے گامستی اجرد بجاست، فردی ہوگا، اس یس سخیال کا جواب ہوگیا، یعنی ان خرارتوں کے بعد بھی اگر سلمان ہوجا ویں توج سب معاف کردیں سگے، اور صائبین ایک فرقہ تھاجس کے معتقدات وطرز عمل کے باب ہیں س وجہ سے کہ کسی کو لولا پتہ نہیں لگا مختلف اقوال ہیں، والٹر اعلم، اوراس تانون میں سلمانوں کے ذکر کی ظاہر بیس صرورت نہیں، کیو وہ توسلمان ہیں، یہ بیکن اس کلام میں ایک خاص بلاعنت اور مضمون میں ایک خاص و تعت پیدا ہوگئی، اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی تاکم یا با دشاہ کی ایسیہ ہی موقعہ بریوں کیے کہ ما دات انون عام ہوگا، سے تواہ کوئی موافق بریوں کیے کہ ما دات انون عام ہوگا، سے تواہ کوئی موافق بریوں کیے کہ ما دات انون عام ہوگا،

اب ظاہر ہے کہ موافق تو اطاعت کری راہے، ساناہے اصلی مخالف کو، کیکن اس میں مکتہ یہ ہوتاہے کہم کوچو موافقین پر بخنا بہت اس کی علت، اُن سے کوئی ذاتی نصوصیت نہیں بلکہ ان کی صفیت موافقیت مدارسے ہما ری عنا بہت کا، سوجنا لف بھی اگرا طنتیا دکرسے وہ بھی اس موافق کے برابرم جوافی اس سائے منا لف کے ساتھ موافق کو بھی ذکر کردیا گیا دبیان القرآن ص ۲۳ ج ۱)

توضیح، اس تقریر کے بی اس آیت سے اہل باطل کے اسدلال کااضحلال ظاہر سے اور ایک ایس اس کی میں ایک اسدلال کااضحلال ظاہر سے اور ایس اس کی میں آیا سے اس کی میں تقریر ہے، اوراس مقام پر تمہیدی اس عبارت میں بعن من قول کی آیت کی تفسیر می الی تولیم کا معکم ہونا ظاہر ہے، اور اس مقام و کرلیا جا وے ، اور آسندہ کے مطابعہ می کیمی کیمی اسس کا اعلام مفد موگا۔

بعض الاتهاروى ابن جويد بست عن مجاهداى سلمان وذكرالت عن الله علية الايت اعمال النصارى واجتهاده و افزلت هذه الايت فل عاسلمان تقال نزلت هذه الايت في اصابك ، نثو قال النبى صلى الله عليه وسلم من مات على دين عيلى و مات على الاسلام قبلان يسمع بى تهموعلى خيرومن سمع بى اليوم ولويومن فقل هلك وددى ابن جريزيم بستا عن ابن عباس مغ قول الناب المنواالي قولم تعالى ولاهم عيز نون ، فا نزل الله تعالى بعن هذا ومن يبتغ غير الاسلام دينا قلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين اه قال ابن كثيريومل ومن يبتغ غير الاسلام دينا قلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين اه قال ابن كثيريومل نقل قول مجاهل ما نعم قال ابن ابى حا تحرود و عن سعيد بن جرير غوهذا قلت هذا الذي في ما دو عن ابن عباس الما ويون ان ما دو عن ابن عباس الما ويون ان الله عليه و سلوم المن الله عليه و سلوم الله على النوب الله عليه و سلوم الله عليه و سلوم الله عليه و سلوم الله عليه و سلوم المن الله عليه و سلوم الله على الله عليه و سلوم النوب الله على الله عليه و سلوم الله عليه و سلوم النوب الله على الله عليه و سلوم النوب النوب الله على النوب الله عليه و سلوم النوب النوب النوب الله على النوب الله عليه و سلوم النوب النو

يعثه قاما قبل والمت فكل من اتبع الرسول في زمان فهوعلى هذى وسبيل و يخاة قاليهودا بياً مومى عليه السلام والذين بيتناكون الى التوراة في زما نهو اه

الله به النالتم- بن من کسب مسيئة واحاطت به خطيئته قاولتك اصهاب النار هو فيهاخالان مونيهاخالان مونيهاخالان مونيهاخالان مونيهاخالان مونيهاخالان مونيهاخالان مونيه بقل بوضي من والنابن امنوا دعملوا الصلات اولاس كواس كاخطا دوقصودا سطرح ا ماطرك اماط كرسلي دست المراك المراك

ف ، خطاؤں کے احاط الدکر سے اعتماط کر سے اعتماط کے یہ شیخ احقہ نے ترجہ میں قطا ہر کر دیے ہیں ، احاط ہایں منی کفار کے ساتھ مخصوص سے ، کیونکہ کفر کے وجہ سے کوئی عمل صالح مقیدل نہیں ہوتا ، بنکہ اگر کے کفر کے تبل کے اعمال ہول وہ بھی جی طاور حدہ طہو جلتے ہیں ، اس وجہ سے کفار میں رہب بدی ہی بدی ہوگی تبل کے اعمال ہول وہ بھی جی طاور حدہ کا ایمان خود ایک اعتمار عال مسالح سے ، ثا نیا اورا عال فرعیہ بھی آن منا اعال ہے کے درج ہوستے ہیں ، اس ملئے وہ نیکی کے افر سے فالی جیس ۔

موضیح، اس آیت سے الی حق کا ستدلال ظا ہرہے، کیونکہ اصاط خطبہ کی جو تفسیر گی تھی ہے کا فر یقیناً اس کا مصلاً ق ہے ، اور کا فرکا فرکا غیرنا جی ہوناآیت ہیں مصر حسب، اور حضورا قدس کی رسالت کا منکر بقیناً کا فرہے، پس وہ نیے زاجی ہوا ، اور معتر لئم کا عاصی کے لئے آیت کوعام کہنا اس مقصود ہیں معتز نہیں کیونکہ اس صورت میں کا فربدرج اولی نیمزاجی ہوگا ، اور معتر نہ کے قول کا بطلان ایک مستقل بحسف ہے ،

الآیة الرابع، فلما جاء هرکتاب من عندانله مصدی له معهد وکانوامن قبل بستفت ون الرابع، فلما جاء هر محاس الله بن رسوه بستفت ون الله علی الکفرین رسوه بقری اورجب ان کوایسی کتاب بیرونی دیشی قرآن بوسنانب الشرسه زادر ،اس رکتاب کی رسی بنق بقری اورجب ان کوایسی کتاب بیرونی دیشی قرآن بوسنانب الشرسه زادر ،اس رکتاب کی رسی بنقد کرسنه والی سیم و بین توران مالال که اس کے باس سے دیمی توران مالال که اس کے باس سے دیمی توران مالال که اس کے باس می بات تاب الله کی الله کا در بات والے بی ، مگر کا در بین مشرکب سے کہ ایک ایک اس بیا ستے ہیں ، تواس کا رساف ) ان الکا مکر بیشے محرب و دیمی بیران بنی ، حس کووه (خوب جان یوجی کر محق تعصب کے سبب انکاد کر میں ، سوابس ، فعالی ماد بوالی خود بیران برزی جان اورجی کر محق تعصب کے سبب انکاد کر میں ، سوابس ، فعالی ماد بوالی خود بران برزی جان اورجی کر محق تعصب کے سبب انکاد کر میں )۔

ف، اوراگرکسی کوشد به وکردب ی کومانتے تھے توان کومومن کہنا جا ہے ، پھران کوکا فرکیسے کہاگیا ،جواب یہ ہے کہ جس طرح حق کو باطل جا ننا کفر ہے ،اسی طوح یا وجودی جا سنے کے انکارکرنا محمی کفر ہے ، بلکہ بشہا دہ عقل و شرع یا اول سے بھی تیرہ ، دومر سے یہ جا ننا اضطراری سے اور کارہ تھے ، اور ایمان تھر لی اختیادی کانام ہے ،جس یہ طوع تھیلم جو، کیونکہ اموریہ اور ایمان تھر لی اختیادی کانام ہے ،جس یہ طوع تھیلم جو، کیونکہ اموریہ اور ایمان تھر دری ہے ۔ دبیان انفران ص مهر ج ا)

توشیح ،آبیت ایل بی کے مقصود میں صریح سیے ، کیونکرسول اور قرآن کے انکا رکوگودل اور قرآن کے انکا رکوگودل اور قرا یقین بھی ہوک قرفرایا ، اور کفار کا نجر ناجی ہونا ظاہر سے ،

الآية الخامسر ان الذين كفروا وما تواده حركف أراد لطك متليهم لعنت الله والملكة

والمت اس اجمعین خالدین فیھا لا پیخفف عنه والعد اب ولاه و بینظی ون (سوره یقو)
البتہ جولوگ دان بس سے اسلام ولا دیں ، اوراس حالمت فیم اسلام پرمرا وی ، ایسے لوگول پر (وه)
لعشت در کورد ، الشر تعالیٰ کی اور فرشتوں اورآ دمیوں کی می سب کی دایسے طور بر برساکرے گی کہ )
وہ ممین بیر بیر فیم کی اور فرشتوں اورآ دمیوں کی می سب کی دافل بول گے اور بیش وہ می بیشہ کے وافل بول گے اور بیش کا جہم میں رہنے وافل بول گے اور بیش کا جہم میں رہنے والا بیسند بری خدلی خاص رحمت سے دور بھی رہ کا ، اور بمیشر ملعون رہنا بی ب اور بیش کی معت کے ساتھ یہ می سے کہ داخل ہونے کے لیکنی وقت ، ان (بر ) سے (جہم کا ) عداب بنکار بھی ) ن کورکسی بیاد کی اور بیان کی برا کی بیان کی بیاد کی برا وی بری برا کی برا کی

نوضیکے ، نے بھی اہل حق کے مدعا ، میں صریح ہے ،کیبونکہ جمسلمان نہ ہووہ کا فرسپ اور کا فرکا فرکا غیر ناجی ہونا صاحت مذکود ہے۔

الآیة الساوسة، ومن یوتل سنکوعن دیند فیمت وهدکافی فاولشك حبطت اعالهم فی الدنیا والآخرة و ادلتك اعطب النارهد فیها خدد و اورجوشخص تم شرست این دین السلام بست محرواوس، بحرك فربی بون فالمت میں مرجا وست توایست توگول سكر نیکس) عالی نیا اورآ خرستین سب عارست بوجاتے بین اورلیست لوگ دوزی بوت بین اور ایک دوندی می میشد داری القرآن عم ۱۱۰ ای ۱

توضيح المثل أبن بالاي، كيو كمدارمكم كفري،

المية السادسة الله ولى الذين امنوا عزجه ومن الظلمات الى النورط واللين كفروا

اولیا و هدوالطاغوت یخونه و من النورالی الظلمات ، ادلیک اصعاب النارهد فیها خلدون در سیرة اینو، الشرتعالی ساتمی ب ان لوگون کا جوایان لائے ان کورکفر کی) تا رکبیوں سے نکال کریا ، یکاکرنور دا سلام ) کی طرف لا تاہے ، اور جونوگ کا فرہیں ان کے ساتھی سنیا طین ہیں دانسی بایتی ، وہ ان کونور دا سلام ) سے سکال کریا ہجا کر دکفر کی ) تا دیکیوں کی طرف لے جاتے ہیں ، ایسے لوگ دو اسلام کو چھوڈ کرکفرکوا فتیا دکریں ، دونرفیس دسنے والے ہیں (اور) یہ لوگ س س س ہیشہ سیشہ میشہ کورہیں گے دبیان القرآن ج ایمن س ما)

يبال بي توضيح شل آبيت بالاسب

ا طسلاع ، آ بات منب منه عدم مخات غیرسلم تمام قرآن مجیدیں صدیا سے بھی متجا وزیں ، مثلاً اول ہی منزل میں بدون منبع کے سرسری نظریس یہ آیٹیں خیال میں آگئیں۔

(۱) ان الد بن عند الله الاسلام وأل عدوان بوصب تصری دوح المحانی که تولیف جزیکن مفیدسے حرکوم اوت ہے ایت (۲) و من بہتم غیرالاسلام و بنا فلن یقبل مند والله جزیکن مفیدسے حرکوم اوت ہے ایت (۲) و من بہتم غیرالاسلام و بنا فلن یقبل مند والله الله کے جو مقصود بس صری سے بی اید و ب اورایت اول کے مسلسلہ بن بہت بن قریب و قل للاین اسله به فان اسله به فان اسله به فان اسله به فقل اهت داالخ بن جن طرح اس کی لفرت ہے کہ الله تا بی شرط ہے ابتداء کی اس علی تحری ہے کہ اہل کتاب بعی شل مشرکین موب کے حرامالت بی شرط ہے ابتداء کی اس علی تحری ہے کہ اہل کتاب بعی شل مشرکین موب کے حرامالت میں تعرب ہے کہ ساله میں اسلام نہیں میں اسلام بالمن الاعم کا احتمال محق من و باطل ہے ، اور دیب اسلام نہیں نہیں سے ، بس ان احکام بیں اسلام بالمن الاعم کا احتمال محق المن اسلام کا اور برت محدید ہی میں شریعت برعل کر سنے سے بات اسلام کا اور بروت بحد اسلام نہیں سے ولا تم تو اسلام کا اور بروت کا سند بروگ اس کے بہت تصوی ہے واسلام کا اور بروت کا سند بروگ اس کے بہت تصوی ہے اس میں برموت تک ثبات ما مور ہے ، بھراس کے بہت تو رب است محدید کی غیرت اور بنی وابدان بیان بروال میں اسلام کا اور بروت کے جب اور بن میں بول کے جب اور بن میں بول ہو جائیں ، بس یہ برا برگھا کی ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس کر مقصود میں اس قدد میں اس قدد مدا اس تعدید ہیں دواصل ہو جائیں ، نیس یہ برا برگھا کی اور ایس کر مقصود میں اس قدد مدا اس قدد مدا اس تعدید ہیں دواصل ہو جائیں ، نیس یہ بس اجراء جدا بھا بھی اور مل کر مقصود میں اس قدد مدا فی کر کر ان می کروٹ کی کروٹ کروٹ کی کروٹ کروٹ کی ک

رس كيف عدى الله توماكفروابدل إيمانهم وشهدوان الرسول حق وجاءهم البينات

والله لا على القوم الظلمين ، اولئك جزاء همران عليه ولعنت الله والماعكة والناس اجمعين خالدين بيها لا يعتقف عنه والعناب ولاهم بينظم ون الراعزان-

(۱) ان الذین یکفرون با الله ورسولدویرباه ون ان یفرقوا باین الله ورسلد دیقولون نومن ببعض و منکفرببعض ویدریدون ان بتخلافا بین ذلاف سبیلا دا و لئاف هسمر الکا قرون حقارنساد)

(٤) الدين كفروا وظلموالمريكن الله ليغفر لهم رنساء)

اس کے آئدہ ایسی آیات ہدون سی خاص منتقی کے میں کا فی اشارہ بھی کردیا جلے گا نقل ذکی جادیں گی، صرف دوسری آیات جن سے ابل یاطن کے تمسک کرنے کا جواب دیا جاسے گانتھو میوں گی،

الله ية المشامة (اوربوج تناسب ك بعدى چندا ياسه السكم ما تعجمع كه كيم عيموعه كان يترافي المسكم ما تعجم كه كيم عيمو تك وعن هوالتوراة فيها حكم الله أله الله الله عنه وعن هوالتوراة فيها حكم الله أله الله منين (ما على الله على الله ومنين (ما على الله على الله ومنين الله على الله ومنين (ما على الله ومنين الله الله ومنين الله الله ومنين (ما على الله ومنين الله والله ومنين وما على الله والله والل

الآیة العاشرة والحاوی عشر، وقفیناعل اثاره وبعیسی بن مربع مساقالها باین باید من التورای، واتب ناء الانجیل فیل های و نورو معمل قالها بین به یدمن التورای دههای وموعظة المتقين، وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكوبها انزل الله فا ولئك هم الفاسقون (ماعله) اس سع بى جابل كوويماى وموسم ومكاسب كرتوريت كا ولئك هم الفاسقون (ماعله) اس سع بى جابل كوويماى وموسم ومكاسب كرتوريت كريف اور و ذبعكم كريف كي ترغيب كريف بهو، اور و ذبعكم اهل الا بغيل سع بى مراد بور

الآية الثانية عشروالثالمة عشروالرابعة عشر، وانزلتااليك الكتاب بالعق مصدقالها
بين يديه من الكتاب ومهيدناعليه فاحكو بينه وبهاانزل الله ولا تتبع اهواء هدو
عماجاءك من المحق الكل جعلنا منكوش عدد ومنهاجا، ولوشاء الله لجعلكوامة واحدة
ولكزليج بلوك هرفيما ا تاكوفاست بقوالخيرات الحاظلة مرجعكو جميعا في نبئكوبها
كنت و تختلفون، وان احكوبينه وبها انزل الله المهاهدة ولا نتبع اهواء هرواحل رهم
ان يفت نوك عن بعض ما انزل الله المسلك، فنان تولوا فاعلوات المحاهدة يبغون، ومن
ببعض ونوبه و وان كميرامن المناسل فاسقون، افت كوالجاهلية يبغون، ومن
احسن من الله حكم القوم يوقنون (ماسكله)

ان آیون میں سے ایک فاصیر وئی لیل جعلنا منکویشرعة و منها بدا دو بشاء الله لجعلتا منکویشرعة و منها بدا دو بشاء الله لجعلت منه واحدة سے ماہل كو وسوس نكوره بوسكتا ہے، كه جرجا عت كے لئے وجدا برا طریق ہجو بدا من واحدا فتیار طریق ہجو برن واحدا فتیار كريك و بن واحدا فتیار كريك است واحده بن جانا فرورى نہيں د

یرسات آیتیں ہیں اب ان کی تغسیر کھی جواتی ہے، اورتغسیرسے پہلے ایک تقریم دبط کی بطورتہ ہدکے مع اس کے ایک عامشید کے بھی جاتی ہے،

دلیط، اد پرندکورېواکه آپ کے پاس ان کاکوئی سئله یا فیصله ہے کرآ نامو فت حق کی غرض سے بہیں ، بلک کوئی آسان باست استے مطلب کے موافق ملائش کرنا مقصود سے ، آسکے امسس پر استدلال سیمیدند تعجب سے کہ ظا ہرہے کئی خص کا ابنی الی کتاب کوجس پروہ ایمان رسکنے کا قرار رکھتا ہوجی وکر کرالیے شخص کے پاس جس برایمان لانے سے ان کو الکار ہوکوئی مسئلہ و فیصلہ لانا نہایت عجیب اور بعیدہ ہے کہ کوئی شخص بے مطلب سیتے دل سے ایسا نہیں کرسکتا ، اس سے وہی پاست نا بت ہوگئی ، کے قیق حق کے لئے نہیں آتے بلکہ اپنامطلب نکا لئے کو بھرتے ہیں ،جس کا کھلا قریب مطلب نہیئے کی صورت میں اس شخص کے فتو سے پرعمل مرکزا ہے (بیان القرآن ج می مساس) مطلب نہیئے کی صورت میں اس شخص کے فتو سے پرعمل مرکزا ہے (بیان القرآن ج می مساس

تقریرہ تاکید مضمون ما الق ، الواتعب کی بات ہے کہ) وہ (دین کے معا طرمی) آپ سے کیے فیصلہ کراتے ہیں ، حالا نکران کے باس توراۃ (موجود) ہے ، جس ہیں الشرکاظم دلکھا) ہے (جس کے مان کاان کو دعویٰ ہے اول تو ہی بات بعیلہ ) ہے ربہ تعب اس سے اور پختہ ہوگیا کہ) اس (فیصلہ مان کاان کو دعویٰ ہے اول تو ہی بات بعیلہ ) ہے ربہ تعب اس سے اور پختہ ہوگیا کہ) اس (فیصلہ لانے) کے بعد (جب آپ کا فیصلہ سنتے ہیں تو اس فیصلہ سے بھی) ہمٹ ہاتے ہیں دینی اول تواس مالت میں فیصلہ لانے ہیں ہوں ، کیکن اس احتمال سے رفع ہوسکتا تھاکہ شاید آپ کا جو گیا ہواس لئے آگئے ہوں ، کیکن جب اس فیصلہ کو نہ مانا تو وہ تعجب پھرتا تو ہوگیا کہ اب تورہ احتمال ہی درما ، چھرکیا ہا ہے ہوگیا کہ اس فیصلہ کو اسطے یہ فیصلہ لانے ہیں ) اور ذاسی سے ہوگیا کہ اب تو مولکہ ہوگئے اس میں دیماں اعتماد سے یہی معلوم ہوا کہ بیسے سنتہ میں اس کو چوا کہ کی درما ہوا کہ اس طف اور کیس سے اس کا درج ساتھ بھی پودا اعتماد نہیں ، ورما اس کو چوا کہ کیو را آتے ، عوان دونوں طرف سے گئے ، کرجس سے انکا دہ اس سے بھی اعتماد نہیں ، ورما اس کو چوا کہ کیو را آتے ، عوان دونوں طرف سے گئے ، کرجس سے انکا دہ اس سے بھی اعتماد نہیں ، ورما اور دب اس سے بھی اعتماد نہیں ، ورما درج سے دعو سے اعتماد دونوں طرف سے گئے ، کرجس سے انکا دہ اس سے بھی اعتماد کو دونوں طرف سے گئے ، کرجس سے انکا دہ اس سے بھی اعتماد نہیں ، ورما درج سے دعو سے اعتماد درج سے اعتماد کی دیں اس سے بھی ایک درج سے دعو سے اعتماد دیتا ہوں ہوئیں )

رف، مكم الله كى توضى بين جويد كها كياكرس كے ماننے كا ان كو دعو الى اس اسى يمشيه بات الله كا ان كو دعو الى بيا اس سى يمشيه بات ارباك آوراة محرف من بوئ تمى ، كيونكم بنابران سكة عم كي يفتكون بايدان وا تعاست خاصسر ندكوره كے احكام توراة ير محفوظ بين -

رلیط، او برمیہت سی آیتوں میں یہود کی نسبت اوربیض آیتوں میں نصادی کی نسبت ان کا احکام ومواثیق البیدکوچوڑ دینا اور آوڑ دینا اور اس کی ندست مذکور سب، آسکے پورسے رکوعیں إن احکام البیدکا ہرزمانیں واجب العمل رہنا اوراس سے ترک کا حرام اورمورد وعید ہونا جن کا ظہور کمی توراق سے دواسطے ہوا اور کمی انجیل کے واسطہ سے ہواا وداب قرآن مجید سے واسطہ سے بیان نائے

پی جس سے ان ناقضین کی مذمت زیادہ ظا ہر ہوا و نیز علی بالتو دا قد الانجیل سبب ہوجا دی تعدیق رسالہ محدیہ کا ،جوکہ دونوں میں بعرب ہوا ، چنا پنج ف للتخشوالناس میں اس کی تصریح بھی ہے ، اور بعض قرات و تفاسیر پرولیکم اہل الانجیل میں بھی میضمون ہے ، و نیز دکرانجیل میں بھی می مضمون ہے ، و نیز دکرانجیل میں بھی می مضمون ہے ، و نیز دکرانجیل میں بہود و نصارتی دونوں دکرانجیل میں بہود و نصارتی دونوں برانجیل میں بہود و نواں سے کہ دونوں اس کی کا ذریب کرتے تھے ، اور ذکر قران میں بہود و نصارتی دونوں میں اس کی کو ترین ہوں کہ آیت سابقہ یا ایبا الرسول لا پھر تک کا ایک سیب نزول و اقصر شاید اس کی تفسیر بھی تھا، جو کہ آیت سابقہ یا ایبا الرسول لا پھر تک کا ایک سیب نزول و اقصر قصاص بھی تھا، جس کو بہود نے ایک سے می تھا، اور وہ انعلال فی الرجم اس کی تفسیص ذکریں اس سے جو کہ تا سے جو کہ تا ہے اس کی تفسیص ذکریں اس سے جو کہ تا ہو تا تھا ، اور وہ انعلال فی الرجم سے جو کہ تا ہے اشد تھا ، والتراعلی .

وكروجوب عمل بتوريت درنمان إو، اناانزلناالتوراة فيهاهدى ونورالى قوله فاولسُك هدالكافرون ، بم في رموسى عليه السلام بر) تودست نازل فرماني تمي حبس بي وقاليه صیمه کی یمی ) مداست تھی اور (احکام ملیکاجی) وصوح تضاء انبیادین امسرائیل) جوکہ رہا وجو دلاکھوں آدميوں كے مقداومطاع بوسنسك التر تعلى المستعام اس رتوداة )كے موافق بيودكومكم دياكتے تعے اور داسی طرح ان بیں سے ایل انٹراورعلماء بھی راسی سے موافق کدوہی اس وقت کی مشریعت تھی حكم دسیقستمے) بوج اس کے کہ ان راہل التروعلی ، کواس کتاب التر پرخل کرسنے اورکرانے ) کی جمدا كاحكم دحنرات ابنيا عليهم السّلام كے وربيس وياكيا عقا اوروه اس كے دبین اس بركل كرف كيا ہے کے افراری موسئے تھے رہین رجو کر ان کواس کاحکم ہوا تھا اور انھوں سنے اس حکم کو قبول کرایا تھا اسسائے بمیشراس کے یا بندرسے بسوراسے اس زمان کے دوساء وعلمار بہود جب بمیشرسے تہالیہ سب مقتداد تودات کوملنتے تسئے ہیں تو) تم مجی دتھ دلین درالت محدیہ کے باسپیری کا حکم توریت يسب، لوگولست ريه اندليشمست كرودكم م تعديق كريس كة توعام لوگول كي نظريس ما ريجاه یں فرق و شیکا) اور رصرف مجھ سے ڈرو، رکہ تصدیق مرکہ نے پرسز اوول کیا) اور میرسے احکام کے بدلمی ددنیاکی متاع قلبل دیوکتم کوابنے عوام سے وصول ہوتیسے امت لودکر یہی حب یاه وصبت مال تم كويا عب موتى بي تصديق مركيني مريادريادركموك )جوشخص خداتالي كے نازل كئے موے کے سے موافق علم ذکرے دیکہ غیر مکم شرعی کو قصداً حکم شرعی بتلاکراس کے موافق حکم کرسے اسو السالوك بالكاكا فربي رجيها اسعيبودتم كررسب بوءكه عقائدس مى مثل عقيدة ديمالت محديدود

اعال میں بھی جیسے حکم رجم وغیرہ استے مختر عاست کو حکم الہی بتلاکرمندلال واضلال میں مبتلا ہورسے ہو، دبیان القرآن مج م م م م سے مس مساس ماتک )

دلیط ا دیرتوراه کا است زمان سی جست بونامذکودیمقا ، آسگے انجل کی میںصفیت مذکورسے جیساً تہید آبیت اناا نزلن النوداۃ پی مفصل تعریماس کی گذرکی سے ،

رليط، او برتوريت وانجيل كا اسخ اسن دور ين واجب العل بونابيان فرمايا تفسا 
آسكة قرآن مجيد كا بخدوره ين جوكه زمان مز ول سن قيام قيامت تك ب، واجب العلى بونابيان فرمات بين اوران آيات كفيمن بين امثارة ايك قعت معيم تعرف برج بن كواين اسحاق في حصرت ابن عباس المسادي و حضوه الماريب و حضوه الماريب و حضوه الماريب كا منادى قوم سن بها المجادى قوم سن بها المجادى قوم سن بها المجادى قوم سن بها و بي المراب بها و المدين و المراب كا تباع المتيادلي بعن معان الكارد يا بجس براب كي تصويب بحس سن بعيد بيود محرب براب كي تصويب من من الماكم و المناف الموح الن الى حسات هدي و المن المحد المناف الموادي المناف الموح الن الى حسات هدي و المناف الموادي المناف و المناف الموادي المناف و المناف و المناف الموادي المناف الموادي المناف الموادي المناف الموادي المناف الموادي المناف المنا

وكروبوب مل القرائ على التابيد؟ وإنزلنا اليات الكتاب اليق الى قولد ومن احست من الله حكما لقوم يومنون ا أور (توراة والجيل سك بعد) بمسل يكتاب وسمى بالقرآن البيكياس

بجبی سبے بچودیمی صدق دوراستی سے ساتھ موصوف سے اوراس سے پہلے جو (آسمانی) کست ہیں (آجي) ايس وجيسة توراة والجيل وزلور) ان كى بحى تصديق كرتى سب ركدوه نا زل من الشرب اورج نك وه كت اسمى بد فرآن قبامست كك محفوظ دمعمول بهد، اوراس مين ان كتب ساويه كي تصديق وي ہے، اس کے وہ کتاب، ان کتابول دیکے صادق ہونے کے مضمون ، کی پہیٹہ سکے کئے ، محافظ اسے ، ركيونكم قرأن بريسيشم يومحفوظ رسب كاكروه كتب نازل من التربي جب قرآن اليي كتاب ب، توان (اہل کتاب) کے باہمی معاملات میں دجب کہ آسید کے اجلاس میں بیٹ ہوں) اس بھی ہوئی کتا ہ كموافق فيصله فرايا كيم ، اوريج جوجي كتاب آب كولى به اس سه دور بوكران كى د خلاف مشرع ، خوامشول ا ور د فرماکیشول) بر دا گنده بھی، عمل ور آمدرند کیجئے رجیسا اب تک با دجودان کی درخوات والتماس كے آب سنے صاف انكار فرما ديا يعني يرآب كي راسے نها بهت ہى درست ہے ، اسى برديميش قائم سيئ اورابل كتاب تم كواس قرآل كي جاسنة سه ادراس كي فيعله ماسنة سه كيول إذكارسب كيادين جديدكا المجھ تعجيب كى باستىپ، آخر، تم يس سے ہرايك دامست ، كے لئے داش كے قبل ہمة قاص شریست اور فاص طریقت بخویمن کی تمی دمثلاً میبود کی مذیبت وطریقت توراة تمی اور نشاری کی متربعت الدوط بقت الجيل تمى مجعر إكرامت محديد كي ليئ متربعت وطربيت وآن مقركيا كياجي كا حق مونا مجى دلائل سے تدمت مے ، تو وجدانكاركيا ، اوراكرات تعالى كورسبكالك، بى طريقه برركمنا ، منظور موتاتو (وه اس برمجی قدرست رکھتے تھے کہ ہم سب دیہود ونعالٰی واہل اسلام کورایک ہی تھے دسے کر) ایک بی امسع میں کردسینے دا ورسٹرع جدیدندا تاجس سے تم کوتوحش ہوتا ہے الیکن داپنی حکمت سے) ایسانہیں کیا دبلکہ سرامست کوجدا جدا طریقہ دیا) تاکہ جوجو دین تم کو رہزنہ مان پس نیانیا) دیا ہے، اس يس تمسب كا دىمما رسى اظها رطاعت كسك ) امتان فرماديس (كيونكه اكترمليي امري كسن طلية سے وحشت اور مخالفت کی طرف حرکت ہوتی سے ،لیکن جوخص عقل می وانعان سے کام لیتا ہے تواس کی ظہور حقیقت سے بعدا بی طبیعت کوموا فقسن پرجبود کردیتاسی، اوربدایک امتان عظیم سب بس اگرسب کی ایک ہی شریعت ہوتی تواس شریعت کے ابتدا سے وقت جولوگ مہوتے الحامحان توبيه بالكين ووسيج والصيع فللعداس طربق سي الوف موتعان كامتحان بنبوتا اوداب برامت كامقان بركساك امتحان كى أيك يصورت موتىت كانسان كوس جيز سے دوكاجاتا بخواه معول موط متروك إس يردس موتى بواورامتان تراكع كتونيس الذي بيكمنسوف مد وكاجا ما بركا ورشويت اتحادمي كومعاصى مد وكي بيكن ان مي حقيقت كاتوست بيس بوتا، اسسك امتحان اس درج كانبيس ، ان دونول امتحانول كالمجوع برامست كسلف

اورخلف رب كوعام بوكيا ببيساكه سودت اولى كوصون سلف يخصوصيت بي جب مشرع جديد يس يمكست بري تودتعصب كوي وكري مفيديا تول كى طف دليتى ان عقائدواعال واحكام كى طرف بريوان مستل ہے) دورودین قرآن برایمان لاکاس برجیلو، ایک روز ، تم سب کو خدای کے پاس جا تا ہی بھروہ تم سب کو جنلاسے کاجس بی تم رہا وجودوصوح حق کے دنیا می خوانخواہ) اختلاف کیاکستے تھے زاس اُواس ختلاف جاکو چەودكرى كوچوكداب مخصرى قرانىس قبول كريو) اوريونكران الى كتاب الىي بلندىر دازى كى كداپ ودرى ایت موافق مقدمسطے کروسیٹ کی کرتے ہے ہجاں کواس کا احتمال پی نہیں اس سے اُن کے وصلے ہست کرنے کو ا وراس کوسناکیمیشد بمیشدان کے تاامید کردینے کو) ہم دکرر مکم دستے بی کہ آب ان دابل کتاب، کے باہمی معا لماست میں دجنب کہ آب سے ابعلاس میں پیش ہوں ) اس بی موئی کتاب کے موافق فیصلہ فرمایا سیمے ا دران کی رضلاف شرعی محوا مستول دا در فرمانشول برر آئنده بھی عملدر آمد، میسیخ، رجیسااب تک مجی نہیں کیا)اوران سے دلینی ان کی اس بات سے آئندہ بھی شل سابق) ا متیاط رسکھئے کہ وہ آپ کو خوا تعالے کے بھیے ہوسے کسی حسم سے بھی بجیلاویں ، رہی گواس کا احستمال نہیں لیکن اس کا قصد می رسے توموجب تواسب میں سے ہم با وجود وضوح قرآن اوراس کے فیصلہ کے حق ہونے سے بی اگریہ لوگ ( قرآن سے اور آپ کے فیصل سے چوموافق مستسر آن سکے ہوگا ) ا وامن کریں توریقین کریجے کریس فدا ہی کومنظورسے کہ ان کے بیصے جرمول پر دنیا ہی میں ان کو معرود باوروه بعضاجهم فيصله كونه ما نناب اورهفا نيست فرآن كيدنان كرمزايهمكا خريت ين یلے گی،کیونکرمپہلاجرم ذمی ہونے کے خلافت ہے اور دومرا جرم ایمان کے خلاف سے مرببت کی مزادنیا ہی میں ہوتی ہے اور کفر کی سزاآ خرست میں بجنا بخد میرود کی مکرشی اور عبد کئی جب حرام مع تجاوز مونى توان كوسر استرقت اور قيداور اخراج وطن كى دى كى اور داسي محملى الشعليه ولم ان سے یہ مالاست سن کرا ہے کوریج ضرور ہوگا الیکن آب زیادہ غم نہیجے بھیوں کہ) زیادہ آ دمی تودد نیایں میشهد ایم بی موست داست این ، داوگ دنیعله قرآنی سے جوکھیں عدل ہے اعراص کرے ) بحركيا زماذجا بليست كافيصله جاست بيس بجش كوانعول سته بمضلاف مثرائع سأد يسك خود مخترع كرليا تها ،جس كاذكردد وا قعول كم من يس اس ركوع سے يبلے دكوع آية يا ايباالرول لا يحر كك كي تبيد يس گذرجيكاسب، مناك مكه وه سراسرعدل احدوليل سي طاوت سي يعي ابل علم بوكرعلمست اعراض كرناا در جبل كاطالب موناعجب درعجب ع) اورفيعك كرسفين الشريسكون اجعا دفيعل كرسف والا) مؤكار بلك کوئ مساوی بحی نہیں ہیں خدا بی فیصلہ کو چیوڈ کرد و مرسے صیے فیصلہ کا طالب ہوتاعین جہل نہیں توکیا ج لیکن به بات بھی بینین (وایان) در کھنے والوں (ہی) سکے نز دیک دسے پرکیونکہ اس کا بمعنام وقوضے قوت عقلیہ کی صحبت پر، اور دہ کفاراس سے بے تھیبب ہیں)

دوسری آیات سے دا مدہو نامعلوم ہوتا ہے، جیسے سورہ شوری برامت کا طریقہ دین جداہ اور دوسری آیات سے دا مدہو نامعلوم ہوتا ہے، جیسے سورہ شوری بیرسے شہر کھمن الدین الح جواب یہ ہے کہ جدا باعتبار فروع واعمال کے اوروا مدہونا بااعتبار اصول وعقائد کے ربیان القران صفح و سیکہ جدا باعتبار فروع واعمال کے اوروا مدہونا بااعتبار اصول وعقائد کے ربیان القران صفح و سیکے جدا باعتبار فروع واعمال کے اوروا مدمود نا بااعتبار اصول وعقائد کے ربیان القران

توضیح، مجوی تقریر سیر شبهات باطله کا دوال واضحال باصرح وجوه معلوم موگیا، بالحصوص جب اخیری دوآیتوں میں اوران کی تقریر میں غور کیا جا وے بینی ان احکم بینیم سے پوقنون کسجن میں قرآن کے موافق فیصله کی تاکیدا ورقرآن کے خلاف فیصله جا ہے پر وعید مصرح ہے، اوبعی آبات انہی آیات مذکورہ کے متقارب المی جن میں توریت دانجیل اورقرآن سب برعل کرنے کے متعلق مضمون ہے، اس رکوع سے میسر سے جو تھے رکوعیں آبی ہی جس سے کسی جابل کو وسوسر ہوسکتا ہے کہ ان سب کتاب کروں وسوسر ہوسکتا ہوں ۔
سب کتابوں پرعل کرنے والے تاجی ہیں، اس لئے ان کا مختصر آ ماصل بھی نقل کے دیتا ہوں۔

ايك آيت يسب ولوانهم إقام والنوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربه ملاكلا من نوقهم ومن تحمن الجلهم-

دوسرى يت يه من داله الكتاب لستعطى شي حتى تقيمواالتوداة والذير وماانزل البيكومن دب كعر،

سوان دونوں کا حاصل پرسے کہ اہل کتا ب کو جوکہ توریت وانجیل کی تعدیق اور قرآن کی نکد ہوئے تھے خطاب ہے کہ ان میب کتا ہوں کی با بندی کی اسی طرح حنر ورست ہے کہ ان میں بن سرت کتاب برعل کرنے تھے خطاب ہے کہ ان میں برعل کروجس میں تعدیق رسالت بھی آگئ، اوداس سے احکام محرفہ ومنسو خسہ خارج ہیں، کیونکہ ان کتب کا جموعہ ان برعس کرنے کونہیں بتلا تا بلکمنع کرتا ہے تو آیت بالا اوران آیتوں میں سب میں توریت وانجیسل برعل کرنے کی حقیقت یہ بنیلائی گئی کہ قرآن کی بھی تعدیق کریں، اوراس ہے مل بھی کریں، بدون اس کے ان برعل کرنے کو کہاں کا فی فرمایا گیسا،

بعض الرخم اردى ابنجريون الساى ولواجهم اقاموا التوراة الآية ، يقول وعلوا بها انزل اليهم معاجاء همريد محمل الله عليه وسلم وعن مجاهد ولوانهم والتوراة الخ اماا قامتهم التوراة الخ اماا قامتهم التوراة الخ اماا قامتهم التوراة والعمل بها واماما انزل اليهم من ربهم في محمل الله الما الما قامتهم التوراة الخ

عليه وسلموما انزل اليه قال ابن جويرقان قال قائل وكيف يقيمون التوراة والانخيل وما انزل الى محمد صل الله عليه وسلم مع اختلاف هذه الكتب ونسخ بعضها بعضا قيسل راى فى الجواب انهادان كاشته كهاف فى بعض احكامها وشرائعها فهى متفقة فى الايمان برسل الله التصديق بما جاوت به من عند الله قدمة والتوراة وما انزل الى محمد صلى الله عليب وسلم تصديقهم يها في الحدل بماهى متفقة في له وكل واحد منها فى الحنر الذى فرض العسل به التي العسل به التي التي المنافقة المنا

اسى طرح بعض آرات ميس تورميت والجيل برعل كيسئه والول مين ابل كتاب كي مدح أني سبيء شايداس سے کی مذکورہ وموسم ہو ، مواکثر آیات توان ابل کت اب کے حق میں چیں جومسلمان ہو کھئے تھے ، المركسي است بس اس فيدست فطى نظركرلى جاوست تواس ميم عف بعن اعال كى مدح مقصودسد، ان ك موحب سجامت موسف كى كوئى ديل نهيس مثلاً ايت بالا ولوائهم اتساموالتوراة والانجيل الخسك انيري ادست دسینهمامة مقتصدة به اسسالم لاسے والوں سے حق میں سے چٹا پنے سورہ آل عران میں من اہل کھٹا امة قائمية كعدجوأن كووما ف بريان فرماسك بين يتلول إنت الترسيمن السالحين كك وه بعور تفسير كيسب، مقتصدة اورمت ائمة كى ، اسى طرح مورة بقروس الذين أينا بم الكت ابستاوزى للة يس اسي كيرساته اولنك يومنون به اس كى تفييمذكورسه، الدين المعمران يسب ومن ابل الكتاب من ان تامن بقنطار يؤده اليكساء اكران روايات سعيمي قطع نظر كرلي جا دسيجن مي اس آيت كانزول خاص ان ابل كتاب كے ياب من مذكور ب جوا يمان في آسے تھے، جيسا معالم ميں بروايت هخاك حصرت ابن عباس رم سينقل كياس تب يم يدمدح باعتبار قيول عندان يكربن ، بلكربن برانعان وبالعصى كے ہے كم مخالف كے بركى يمى بقدرواقى داددى جاتى سے ، نس اس اس كى برائيى سىب ا بينول كامحل تعين بيوكيا ، اوروسوسه مذكوره محض مضحل وزاكل بيوكيا ، خوب سجدلو-بعض الاخيار ورى ابن جويربنده عن مجاهل منهمرامة مقتصدة وهمسلت اهل الكتاب وعن السدى منهم أسَّد مقتصدة يقول مومدة \_

الآية الخامسة عشرمع ما مليها، يرى آيتي متقارب اودمتناسق بوسفى كى وجسس كم آيت واصده قراردى كير التجديد الشد الناس عدادة الملاين امنوا اليهودواللاين الشركوا، ولنجدن ادعم مودة اللاين امنوا الله ين قالوا النان عدارى ده بان منه حقسيسين ودهبانا وانهم لايستكبرون و اداسمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تغيين من الدامع معاعرة وامن المن معقولون رتبا امتنا

كاكتبنامع الشاهدين طومالمالانومن بالله وماجاء نامن الحق ونطمع ان بد خلنادبا مع القوم الصالحين ، فا ثابهم الله بما قالواجه في تجرى من تحتها الانهر قالدين فيها وفقه جزاء المحسنين، والذين كفروا وكل بوا بآياتنا داول الصحب الجحيم رمائله)

(عیرمومنین میں)تمام آ دمیول سے زیادہ مسلمانوں سے عداوت رکھنے واسے آپ ان میہود اور شرکین کو یا ویں سے اوران دغیرمونین آدمیول ) میں مسلما نوں کے ساتھ دوسی رکھنے کے قریب تر دبنسبست اوروں سے ان لوگوں کو باسٹے گاجواسٹے کو نفادی کہتے ہیں ، زقریب ترکا یہ نطلب کہ دوست تووہ ہمی نہیں مردوسرے مدکورین معنیست ہیں ،یددوستی سنے قریب ترمونا اورعداوت میں کم ہونا) اس مبعیب سے سے کہ ان دنعدا دی ہیں بہنت سے علم دومست عالم ہیں ، ا درمہت سے تا کہ دیا درویش بی دا درجب کسی قوم میں ایسے لوگ بکٹرت ہوستے ہی توعوام میں مجی حق کے ساتھ زیا دہ عناد تهیں رہتا ، اگرچینواس وعوام ت کو قبول می مرمی اوراس سب سے کہ یہ دنعاری الوک تنکیر نهبي يس وتسيبين وربهان يسيعلدي متا ترم وجاليه اورنيز تواضع كاخاصه بامرحق كم يمن ترم بهوجا نااس سلخان كوعدا وست زياده نهيس الس وجود سيسين ورمبان استاره سهعكت فاعلرى طرف ا درعدم امسستكباً دقا بليب كى طرفسيخلاف يبود ومشركين سكے كمعب ونيا اودمشكبر ہیں ، اور گوبہود بیں بھی بعض علمار حقانی ہے ، جو سلمان ہو سکتے تھے ، لیکن بوجران کی فلست کے عوام بس اثرنهير ببيخاء اس سليران برعنا دسي جوميسيد الهوجا تاسي شدست عدا وست كا اسى كئے یہود تومومن ہی کم ہوستے ،ا ودمشرکین میں سے جب عنا ذکل گیا تب مومن ہونا شروع ہوئے ، رف ) آیت کی تفییر معلی بوگیا ہوگا کہ برتمام ازمنہ وامکن کے نصاری کے یاب می تہیں ہے ا وراس بربيض ولاكل اوربعض قرائن بي-

جلیدل اقل، اس قرب موقت کا سبب ایک یه فرایا که ان یس سے الیے ایسے ادصاف کے عالم اور درویش ہیں، اور ہم اس سبب کوعام نہیں باتے، حلیدل دوهم اس کا دوسراسب یہ قرایا کہ ان یس کر نہیں ، ہم اس کو بھی عام نہیں باتے ، حلیدل مسوهم، یہال قرب مودست ملمونین گی خردی ہے ، خو داس کا وقوع میں عام نہیں بایا جاتا اور صدق لوازم کلام اہلی سے بعملی موادین گرفر دی ہوں وہی مرادی بول کہ جو کہ جو اصادی ان او صاف سے جو کر میب با ور مبب میں مذکور ہیں موصوف ہوں وہی مرادی مرادی بس مجسل ای دیوی غرض سے اس میں عوم مطلق کا دعویٰ کرنا نیمن ہوا برستی ہے ، بس مجسل ایک میں بیا تہیدیں مذکور ہوا دینی اس کی سے بس میں عوم مطلق کا دعویٰ کرنا نیمن ہوا برستی ہے ، قرمین اول ، سبب نزول خاص ہے جیسا تہیدیں مذکور ہوا دینی اس تھیں۔

قالوا ماضی کا صیغہ ہے، بیس جو لوگ انانصاری کہنے والے (بعد میں) پائے جاویں 'وہ آبیت میں مذکور وواض نہیں بلکہ وہ مسکوت عوایی، دو مرسے ولائل سے ان کا حکم ڈھو نڈا جائے گا، ان نیر آفیز وائی آ فشر قریمیز تالیث البخدن میں اصل بھی ہے کہ خطاب دسول التشریع کے التسمایہ وسلم کو ہو، بیس دو مرسے اعصار کوشا مل نہیں ، اب ہم کوجواب میں اس کے قائل ہونے کی صروریت نہیں دہی کہ آ بت کوفائس نیسلم نصار کی کے میا تھ محضوص کہا جا دے ، گو بہت مفسر ین اس کے قائل ہیں ، اوردوشا ہواس کی آئید میں کہتے ہیں ۔

شَا بداول سبب نزول ، شابددوم - دا ذاسمعوا کا بقیناً خاص اسلام لله نیدوالوں کی شان ہیں ہونا ادراس پی ضمیر کا ماقبل کی طرف راجع ہو تا اور داجع اور مرجع کا متحد ہو تاکیکن ظاہر اُقرائِن سے اجمعوں بھی معلوم نہیں ہوتا اور صاحب روح المعانی نے بھی خصوص نہیں لیسا۔

قریرہ اول ، ان کوموڈت میں اقرب فرایا ہے ، اورجہ سلمان ہوگئے تھے وہ توقرب مودت سے مبعا ور ہو کر بخور مود ت بلکو شرب مودت کے ساتھ موصوت ہو گئے تھے ، قرسیم دورم ، ان اندان کی دوستی کی اس علت ایمان ہے مذکر اضلاق ، ترکب دنیا و حب علم و تواضع ، پر ترک د نبا کوعوان بہت کی دوستی کی اس علت ایمان ہے محدید میں غیر محدود ہے ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کم بقاء تصرا نیست ، کی مالت میں قرایا گیا ہے ، پس آیت میں ناملقا عموم ہے اور مناطقا خصوص اور سٹان نرول کی مالت میں قرایا گیا ہے ، پس آیت میں ناملقا عموم ہے اور مناطقا خصوص اور سٹان نرول عوم من و جو کومفر تہیں ، کیونکر ایک جزواس کالیمتی ذاک بان تہم الح باعتبار حالت نصرا نیت کے ہوسکت ہے ، اور دو دو اواسموا کی شریرا قبل کی طرف با عتبار بعض کے داجع ہوسکت ہے میسا کہ برس سے سالہ میں اس سے شاہدین مذکورین کھوا ، ہوگی ، ہوگی ،

ا دریبال سے مقسر بن نے دو منا کدے لکے ہیں۔ فاکدہ اول ، اخلاق جمیدہ کسی قوم بس ہوں جمیدہ ہیں۔ فاکدہ دوم ، نصاری کا کفرزات وصفات میں ہے کہ تثلیث کے قائل ہیں ، اوراکٹر یہودکا نبوت کے ساتھ صرف بعض نے البتہ عزیم ملیہ السماری کوجی این المترکہ اس تفا وت سے گائی بر کوجی این المترکہا تھا ، اور بہلا کفراشدہ دو رس کے میں اس تفا وت کا حال جمتا جا ہے اور

يهال دوتنييه بين-

تىنىيداول، يېال كفارنسارى كى مدح تېيى، بلكەانسان ئىد، اوراخلاق كى فى نفسهامدى ،

تبغيرهم اظلاق بس بهانيت كمدع باعتباداس كمين خصوصيت كين بكرمرك سك إيك جودين تكب حت ونيك عنها رسي مي الداحقر ني جاتيت كى تقرير دبطيس العي اصل تفسيري الفظ عدل وانعما ف الدا قربت ترجم مي تفعالبيت فالبركرد بإسهاس معدوا مرفع المكال ما مل بوكية. امرول مقصور آيت مي مدح نعارى كى نبيى بلكرتقريرين نعاف بي ميدا ابنى تنبيل لي دكريكي امردم مقعدا يدي مودي قرب كالنبين بلك قرب اصالى مه اوريها ل دو تكت دو تحقيقون كومنفيدي كمة اول الذين المركواكوما من الشكاس سے یہ فٹا مدہ سے کہتمام ازمنہ وا کمنے کے مطرکین ہریا کھم جاری ہونا صروری نہیں۔ نکتہ دوم الذی قالوا كوماعنى لاست قريدا ثا نيدس اسكامى يى قائد ەكندجكا ،بس اكركسى جگرمزانے طرزكے مندوبرنسبت متعصب عبسائيول سيمسلالول سيزياده ألفت دكف واسلي بائب عاوي توقرآن اس كانفي با كرتاءا ورببودا ول تواب تك الفت كرك واسل من نهيل محك أليكن أكربس بالمنع والواليهود مي القدالم عيدكا مومكتاب، چنا بخر ترجرس لفظان اس طرف مشيرب اور يالون كها جاسكتاسي ككسى قوم پركوئ حكم باعتباد اكثرسك بوتاسب، معدودسي وزكاس حكم سيوخارج بدونا موجستخلف عكم نهين، اور دوج قيقين قرب مودب يسمعن ادربين يحقيق اول ، يمكم مذكور قرب مودب كا نصاري كي حقيل سي ، اورج قوم واقع بين نصاري مذ بوكو عام لوك بعض اوضاع ومشابهت کی وج سے ان کونفاری کہتے ہیں، آیت میں ان سے لئے یاکم مذکورتہیں انحقیق دوم ایباں نعادلی کے لئے مسلما ٹول سے قرب موڈست کی جردی سب پہنیں کہ سلما نول کے لئے نصاری سے مودّت كى إمازت وى يوء وقد تحره فالبحد الله تعالى تفسيرها الايدمع فوالله تتعلق بهانتهاء عشمان باجهع تقريروامنعه واحسن بيان وانقن تبييان وسبيسته بمغارالمودة في تفسيراية المودة،

رليط او پرنسادی سے ایک مناص صفاحت کی جا عست کا ذکر بخوان کا ذکرسے جان ہے اس کا ذکرسے جان ہے مسلمان ہو مستخصے نے ۔ مسلمان ہو مستخصے نے ۔

ہم کوبھی ان لوگوں کے ساتھ کھے لیم (ایعن ان میں شاد کر لیمے) جو (محد صلے الشرعلیہ وہم اور قرآن کے حق ہونے کی) تصدیق کرتے ہیں دا ور ہمارے پاس کو نسا عذرہ ہے کہ ہم الشرتعا کی ہر رحسب نظیم خریعیہ محدید) اور جو دون عق ہم کو داب ہونے ہے اس پرایما ن مذلا ویں ، اور دیم اس یات کی امید دیمی کھیں کہ ہما دارہ ہم کو تیک دھیول) لوگوں کی میست میں داخل کر دے گاد بلکہ یاب موقوف اسلام پر ہے۔ اس کے مسلمان مونا ضرورہ ہے) سوان دلوگوں) کو الشرتعائی ان کوان اس کو تیم بریم میں ایس کے مادر کو کو اس کو الشرتعائی ان کو ان اس کے نہر ہوں گئی وار مع الاعتقاد ) کی پاواش میں ایسے باغ دہم شعب میں گئی وی کے جن کے دم لاس کے نہر ہوں گئی داور کی پر اور ) یہ اور ہم میں ایس ہونا میں ہونا کو اس کو ایس کے ، اور کوکا دول کی ہم پاواش ہے ، اور برفان اس کے ، اور کوکا دول کی ہم پاواش ہے ، اور برفان ان کے جو لوگ دونے دیں دیت )

واسليل -

توضيح، شايداس كوئى تمسك كرتاكة اكرنمادى حقى يرد بوسك تووا واسموايس ان كى مده كيول كى
جاتى، معلوم بواكر حق اسلام بم مخصر نهي ، تفسير فدكورس اس كاجواب معاف بوگيا، كريطلق
نمادئ كے باب بين نهيس ، بلكر ان بين جو مسلان بو كئة تمع بيشا بخ خود قرآن مجيد كا افاظ تلاسب
بين ، اوراس كي بل جوبيض ملكات وافلاق كا ذكريت وه المصاف سبحكم بخات نهي ، اوراخيرك
آيت مي تو تصريحت كرجوكا فراور كرتب بوگو نموانى بى بو ، كما بومدلول العموم وه دوز فى ب
اوركا قراور كرنب كا خلود فى الناردو مرى آيات بين مصرح به تواليس نموائى كاغيرنا بى مونا نابت به يكون والا تبال عطاء فى قول دل جوب من الارس من المحبشة امنوا اوا جاء تهدوم هاجرة المؤسن وعن قت دة
قول دل جوب ما المن المحبشة امنوا اوا جاء تهدوم هاجرة المؤسنين وعن قت دة
قول دل جوب ما الله به خلما بعث الله نب به محمد ما على الله عليه وسل صد فوا به
وامنون و ين تهون اليه فلما بعث الله نب به محمد ما على الله عليه وسل صد فوا به
وامنوا بعالي و فى البّاب اشارك شيرة تتنق فى هذا المعنى ،

الآية الساورة عشرولك است جعلناسسكالي تكودا اسعالك على مادين قهعمن بحيسة الانعام فالهكم المدود واحل استعماله واحل فالمداسلهوا وبشرالم خبتين رسوده حبر)

داددا و پرج قربانی کا حرم میں فریح کرنے کا حکم ہے، اس سے کوئی ایوں مستجھے کہ اس کے کیام سے کرئی ایوں مستجھے کہ اس کے کا حکم ہے، اس سے کوئی ایوں مستور اور مدائے اس کا ایک کا ایور دار در در ایور میں مستور اس کے ساخت مقد اس کا اور در در اید ہے، اور گرفت میں مقد و اسل مقد و اس کا اور در در اید ہے، اور اس مقد و اس کی موجب میں تو کو کو سے میں اور اس مقد و ا

توقیع ،شا پرکوئی شخص منسک کے معنی مطلق عبادت کے لیکرلینے دعوسے باطل پراسدال کرتا اس کا جواب آو ترجم ہی ستے ہوگیا، دو سرے ان منا سک کی بقاء مشروعیت تواس سے لازم تہیں آ تی جبکدان کا منسوخ مونا ثابت ہوگیا ، ایک ایسی ہی آیت اس سے کچھ بعدسے ،جولفظ ستقیم برخیم بوتی ہے و بال میمی یم کلام ہے۔

لله يه السالم عشر، اذن الذين يقاتلون بانه وظلبوادان الله على نصره ملقل يولاي الله على نصره ملقل يولاي الخرجوامن دياده مربغيرى الاان يقولواد بناه الله ولي دفع الله الناس بعضه مربعض الهده من من من من من من الله القوى عن زرسوره حجر)

اس مقام براس آیست کا ایک دام سرد و مقدم دبالذکوی ، این ولولادفع اسد الی توله تعالی نیکرفیها اسم الغ کیشرا) اوراگری باست ، به دانی که است تعالی دبیشه سے لوگول کا ایک دو مرسے دسے باتو بست ذور در گھٹوا تا دہتا، دیعنی ابل می کوابل باطل بروقتاً فوقت غالب نه کرتا در بهتا آنود اپنے زمالوں میں ) نصار کی کے خلوت خلے اور عبادت خلف اور دبیرود سے عبادت خلف اور (مسلمانوں کی) وہ بحدیں جن بی الند کا نام کم ترت لیا جاتا ہے مسید منبوم داور معدوم ) ہوتے۔

ف ، اورلبدمِست مردام الخرس كوئى يمشبه فركي يرسب متعبدات اب يمي حق تعالى المعند ويسب متعبدات اب يمي حق تعالى الم المدين مثبول بين المساوي المشروعيت ومقصوديت المستامي الن كالمثلو مقصوديت المستامي الن كالمثلو مقصوديت المستان الما المسبي (بيان القرآن جلد يصغوم ، وه ،)

تفسیر آیت تانیم داسے محصلے انشرعلیہ وسلم باتب فرادیکے کواسے اہل کتاب آؤاکی اسکا بات کی طون جو کہ جا دسے اور متعالیہ درمیان ڈسلم ہونے میں) برابرہ دوہ باہ دہ کہ برالشرائی کی طون جو کہ جا دہ اور انشر تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک ہے مشہرائی اور ہم میں سے کوئی کسی دو سرے کورب نہ قرار دے ، فعالقالے کو جو ڈ کر مجراگر داس کے بعد ہی ) وہ توگ دی سے اعراض کرمی تو تم (سلمان) لوگ کمدو کرتم دہا دہے ) اس دا قرار ) کے گواہ دجو کہ ہم آود اس باست اعراض کرمی تو تم (سلمان) لوگ کمدو کرتم دہا دہے) اس دا قرار ) کے گواہ دجو کہ ہم آود اس باست کے مانے والے جی داگر تم نہا تو تو تم جا تو ہو )

دف اس معنون کوسلم اس این کهاگیا کرسب سرائع مین اس کی تعلیم ہوئی ہے ۔ اوراجافاور کلی اس کی تعلیم ہوئی ہے ۔ اوراجافاور کلی آبال کرتا ہے میں اس کو مانے ہیں کہ توحید فرض ہے اور شرک کفرید اور کی مخلوق کورب قرارو ینافکر

بریش با وجود اس کے دولوگ شرک میں اس کے مبتلاتی کو وہ اس کو مشرک اور خلاف توجید نه سمجھتے تھے، بس اس تقریم میں بطف یہ ہواکہ ان کو کلیات ستمہ یا دد للسف کے بعد جزئیاست مختلف نیہا کا ان کلیامت میں داخل ہونے کا اثبات بہل رہ گیا۔

توضیح، ٹایکسی کوالی آیتوں سے شہر ہواکہ ان سے علوم ہوتا ہے کہ شرائع اصول ہیں سبہ تحد

ہیں اور دی اصول مقصود ہیں پس فرع میں اختلاف کی مضربیں اہلی باطل نے اصول و فروع

کے اسی تفا وت کو مختلف عنوان سے ذکر کیا ہے، لیکن ان آیتوں ہیں اس مقصود کا کہیں ہتہ

بی نہیں ، مقصود تو مخاطبین سے محاج ہے کہم ایسے اصول کے بمی خلاف کر رہے ہوجو اشتراک

مرائع کے سبب واجب التسلیم ہیں دجو آیت اولی کا عاصل ہے ، جو کھا اسے نزدیک بھی کہم اس خرورہ اس نے یہ لازم نہیں آتا کہ فروع البین درجہ ہیں بھی مقصود ہیں کے مقصود ہیں کے درج اس کے یہ لازم نہیں آتا کہ فروع البین درجہ ہیں بھی مقصود ہیت کے درجا سے اللہ مناس بخات کے درجا تو تعلیم کا درجہ اور نجاس اولیہ کے لئے معانی اس طف اشارہ بھی کے ذکر کرنے کا بحکے الحق المنارہ بھی کے ذکر کرنے کا بحکے الحق المنارہ بھی ہوتا ہے۔ فی قول اس تقریریں لطف یہ ہوا الح یس جیب فروع میں مقصود دیت بھی ہے اور ان ہی نوع ہوا ، ہوتا ہے ، پھر آیتوں کواس مدعل سے باطل سے کیا تعلق ہوا ،

بعض الاخبار، دوی این جریرعن الربیع قال ذکولناان النبی می اظله علیه و سلم د عاالیه و دانی کلم قسواء وعن السبری قال شمر سول انگه صلی انته علیه و سلم بعتی الوقد سن نصادی فیجوان -

الآیة العشرون، ان الذین کفرو امن اهل انکتب والمشرکین فی ناحهندخالدین فیها اولئید العشرون، ان الذین کفرو امن اهل انکتب والمشرکین فی ناحهند خالدین فیون اولئی هم دختر الدید مرده بین بیشک جولوگ انل تاب اور شرکین برس کا فرجو ک وه آتش دور خیر با وی بر ترین خلائق بین - وه آتش دور خیر با وی به اوگ بد ترین خلائق بین - در الدی یه لوگ بد ترین خلائق بین - در الدی القران س س ان می ۱۲ می ۱۲ می ۱۲ می الدی به الدی ب

تانع ومقبول موسنے کی دعار کرتا موں، وقد فرخت منها بفضل الله الكيد المتعال، في مرة شلاك الله من اخرض وال شعلد من هجرة سيد الرسل واكمل اهل الكمال صديد المعاب، خيرا معاب، خيرا معاب، خيرا معاب، وعلى اله واصعاب، خيرا معاب، وال

## ضممرك الرتوحيث دالحق ؛

اس رسالہ کے طرز کا عاصل اٹبات مقصود بالیجو ئیات المنقولہ ہے، اس یا بیس بعض فقیلہ کی تخرید دستیاب ہوئی جس کے طرز کا عاصل اٹبات مقصود بالکلیات المعقولہ ہے، تائید آوتشئید آ رسالہ کے ساتھ اس کا انحاق بھی انفع معلوم ہوا، اور اس کتر پر ہیں بعض ایسے ہی مرعیان باطل کے اقوال نقل کرکے ان پر بہت مفصل کلام کیا گیا ہے ہوتکہ یو تقراس تفصیل کامتحل نہیں، بہذا اس کا ایک کانی حصہ بقد رصر ورت جو خودصا حب مخریم کالمخص کیا ہوا ہے نقل کیا جا تا ہے، اصل تخریم مدیر ہدے، اور دہ کھن حصر یہ ہے۔

مدر سہ آراد العلوم کے دفتہ میں میچود ہے، اور دہ کھن حصر یہ ہے۔

چونکرمصنف کے تمام بریاتات برکام کرنا کیک تہا بت دشوارا مرب اس سے اس کے باتی ہوائی کے باتی ہوائی کے باتی ہوائی کے دو کوجھ وڈکراس کے اس مضمون کی طرف متوجہ مہوستے ہیں جس کواس نے بطور خلاصر بحث کے بیان کیل ہے جنا بخردہ کہتا ہے کہ متذکرہ صدر تفصیلات کا مصل حسب ذیل دفعات میں بیان کیا جا سکتا ہے ،اس کے بعداس سے ان کا مارح بیان کیا ہے ۔

(۱) نزدل قرآن کے قبل دنیاکا ندہی تخیل اس سے زیادہ وسعت نہیں رکھتا تھا کہ نسلوں خا ندانوں اور قبیلوں کی معا سرقی حدید ریوں کی طرح ندمہ ہے مجی ایک خاص گردہ بندی کم لی گئی تھی ، . . . . . ہرگردہ بندی کا آدمی بھتا تھا کہ دین کی بچائی صرف اسی کے مصرمیں آئی ہے جوانسان اس کی مذہبی صدیندی میں داخس ہے بخات یا فقت ہے ،جوداخل نہیں ہے بخات سے جودم ہے ، (۲) ہرگردہ کے نز دیک غرب کی جل وحقیقت محفن اس کے ظاہری اعمال ودروم تھے جوہنی ایک انسان آئیں اختیاد کر لیتا بھین کی جا تا اور کا خان ایس کے خاہری خاص طواح کا کھا تا یا نہ کھا تا ہو کہ ہو تو اس کے ایس کا ہیرو بھین کرتا تھا کہ دو سرا یہ بالے درسوم ہو نہیں جو بھین کرتا تھا کہ دو سرا یہ اعمال ودرسوم ایسے نہیں جیسے خودا سے ، نشتیا درسوم ایسے نہیں جی بھیں جودا سے ، نشتیا درسوم ایسے نہیں جی بھیں جودا سے ، نشتیا درسوم ایسے نہیں جی بھیلے خودا سے ، نشتیا درسوم ایسے نہیں جی بھیلے خودا سے ، نشتیا درسوم ایسے نہیں جو اسے خودا سے ، نشتیا درسوم ایسے نہیں صداحت سے خودا سے ، کیونکہ اس کے اعمال ورسوم ایسے نہیں جودا سے خودا سے ، نشتیا درسوم ایسے نہیں مدارت سے خودا سے ، کیونکہ اس کے اعمال ورسوم ایسے نہیں جی بھیلے خودا سے ، نشتیا درسوم ایسے نہیں مدارت سے خودا سے ، کیونکہ اس کے اعمال ورسوم ایسے نہیں جودا سے خودا سے ، نشتیا درسوم ایسے نہیں جودا ہے ۔ نسب

كرد كمين رمم ، برندې گروه كا دغوى صرف يى ند متعاكد ده سخاست، بلكديدى تعاكد دوسراجهومات بتجريه تقاكه بركروه صرف اتنى بى برقائع نهيس ريتاكه اپنى يجانى كااعلان كرست بلكه يعبى صرورى سجتاك دوسروں کے خلاف تعصیب ونفرت معیلائے۔ اس صورت حال نے نوع انسان کوایک دائمی جنگ دجدال کی مالس مبتلا کردکھا تھا، مذہب اورخدا کے نام پر برگروہ دومرے گروہ سے نفرت كرتاا دراس كاخون بهانا چا ئرجمتنا ده ، نسكن قرآن نے نوع انسانی سے سامنے مذہب كي عالمگير سجا في كا اصول بيش كي ، ليكن سوال به سب كدكيا قرآن في عن دباطل كا امتيا زا تها ديا ، أكراً كرا بوا یه یے کہ باں، تو یہ صریح کفرد الحا دوز ندقه سے اور شایدمصنف میں اس کوسیم نزکرسے اور اگراس کا يمطلب ببيسه، اوروه حق وباطل كامتيا ذكوباتى ركعت برست لوگول كوحق كيول كرسفاور باطل کوچھوڈسنے کی دعوت دیتا ہے تومیراس نے مذہب کی عالمگیریا ٹی کی دیرے، کہاں دی بلکہ اس صورت میں اس نے لوگوں کورو فرقوں میں منعتم کر کے خود بھی اسی گردہ بندی اور فرقہ بندی کا انتاب كياجن كاالزام وه دومرول برعائدكرتا بقاءا درجيكه يصورت يه توااله موكيه كها ماسكتاب، بس نابت ہواکہ قرآن سے مقود کی جوتستری معنعت نے کی ہے وہ سراسر بہتان ہے، اور آسی طرح جوعلطیاں اس نے دوسرے مذاہر ب کی بیان کی میں وہ بھی مداسر یاطل ہیں، کیونکر من وباطل اور ہدا ب وكمراى كے امتيا زسے بعد فرقه بندى اور جنگ وجدال لازم سب ، اس سے كوئى خرجب محفوظ بيں ن إسلام ا ورد غير إسلام ، اس كف اس كفللى قرار دينا خود اسلام كوجمونا ما نناسب ، ا ورب وعوى كماللم بدایت دکمرای اورحق و باطل کا تفرقه نهیس کرتا اورسب کوابل حن بتلا تلب خود کفربواح او نزول قرآن کولغو قرار دیناسیے، کیونکہ اس کا مقعدہی یہ سیے کہ لوگول کو گمراہی سے بٹاکر ہرا بہت کی طرفسہ لایا جا دیے، اور اگر گراہی کوئی چیز ہی نہیں تو مجبر قرآن کا نز دل ہی بیض خی ہے -

اس کے بدرسنف نے مقصد کی توضع کرتے ہوئے چند وفعات قائم کی ہیں اور کہاہے۔
والف ) اس نے زحرف یہ ہی بتلایا کہ ہر مدہب ہیں بتا ان ہے بکر صاف صاف کہ دیا کہ تسام خامیت ہیں ہتا ہی ہے بکر صاف کہ دیا کہ ان اور اور دوسروں کو اس میں حقہ مذہوالخ لیکن یہ قرآن پر کھلا ہوا بہتان ہے، اور جاعت ہی کو دیا گیا ، واور دوسروں کو اس میں حقہ مذہوالخ لیکن یہ قرآن پر کھلا ہوا بہتان ہے، اور قرآن کی گرمی ہما مذاہب کی بیانی کا دعلی نہیں کرتا ، اتنی بات میم کہ قرآن پہلے تمام آسمائی تنابو اور پہلے تمام نہیوں کی تصدیق کرتا اور ایسے احتاد میں ان کوشیح بتلا تاہے ، لیکن اس کے معنی یہیں ہیں کہ وہ بور نزول قرآن وشن اور ایسے اور تا دیان کوشیح بتلا تاہے ، لیکن اس کے معنی یہیں ہیں کہ وہ بور نزول قرآن وشن اور ایسی ان کوشیح بتلا تاہے ، لیکن اس کے معنی یہیں ہیں کہ وہ بور نزول قرآن وشن اور یان می ان کوشیح بتلا تاہے ،

پسمصنعت کاید دعوی قرآن برسرامسربیتان سند، بیش به کودین مداکی عام خیش سه،ادراس سنے دوکی فاص قوم یاکسی فاص گردہ سے سا تھ محصد عوبیں سے الین یہ دیوی قرآن سکماتھ میں بسبسب، بلكمتمام مذابه كايبى دعوى سه ، اس سلة تمام ابل مذابه است است منها كتابي کرستے، اورد دسروں کواس کی طرف دعومت دسیتے ہیں ، اس سلے مصنف کا دومسرسے مذاہب پر گرده بندی کاالزام مرامران مذاهب پرببتان سه، اورس تمم کی گرده بندی دومرسه نداهب ٠٠٠٠٠٠٠ اس تسم کی گرود برندی خود اسلام مس مجى موجودسها وروه مجى لوگول كودو فرنق تثيرا تاسه، ايك گرده ايل حق، ادردومراگرده ابل یاطل، دولوں میں اگر فرق سے تو وہ صرف اتنا ہی ہے کہ ددسرے غرامیب حق کویاطل اور باطل کوی سمحتے ہیں اوراسلام حی کوحق اور باطل کوباطل کہتا ہے ، بی نابست ہواکہ صنعت نے دومس ندہب كومجهاا ور بنود اسلام كواس ك ده نود يمي كراه ب اور دومرول كومي كمرا وكرتاب، اس كربعد دفعه (سب) قائم کی سب اورکہاست کے خلاکے تمام قوانین فطرت کی طرح انسان کی روما تی سعا دست کا قانون تھی ایکسای سے اورس کے لئے ہے ، لیں بیروان مذاہب کی سے بری گراہی یہ ہے کہ انعوں ندین الى كى د مدست فراموش كرك الك الك كردد بنديال كرلى بن ا در بركرده بندى د درس كروه بندى سے لوا دیجاسیے اح الیکن معسنف کا یہ بیان می مرامری الست اسے اکیو کہ وحدست دین کا عثقادی محروه بنديول كامنشاءسيه كيول كهبرمذبب والايسجعتاسي كه خداكادين ايكسسب، اودو ويى وين ب جس بردشائهه، اس سلے اس کے خلاف بعقنے اویان ہیں سب یا طل ہیں ، بس جب کہ ہر ذہب والے سفلينكوي براوردوسرول كوباطل برمجهاءاس كانيتج مختلف كرده بنديال بوكئيس واوراليي حالت مي مشنف کا بہ بیان کو اہلِ مذاہب کی مب سے مڑی کم راہی یہ سے کہ انھول سنے دین کی وحدست کو فراموش كرديا، اور قرآن نے ان كوي فراموش كرده حقيقت يا ددلائى قرآن بريمى بهتان اوردومرسے بيروان مذبهب بریمی، اوداس سے بی معلوم بوگیاکه ندمصنت اسلام کو بھتا ہے، ند دوسرے مذا بہب کو، اورند استعقل دفیم کاکوئی صقرملاسی، اس کے بعداس نے نمیرد جو ) قائم کیلی اور کھاسے ، اس نے بتلاياكه خداكادين اسك تقاكرنوع السانى كالفرقه ادرا ختلاف ودرمهواس سلئد متاكر تفرقه ونزاعى ایک علم ، بن جا دسے، پس اس سے بڑے کواور گم رابی کیا موکی سے کہ وجیر تفرق دور کرسے کے لئے آئ تخیاس خرقه کی بنیادبنالیاجا دست،ام لیکن بیمی مصنف کی مرامرجالت ہے، کیونکمکی مذہبیک ہیرو

می اس کا مدعی نہیں ہے ، کہ دین البی تفرقہ کی بنیا دہے ، بلکہ ہرمذہب کارپی دعوی ہے کہ دنیا موانت لا كومناتاب وجنا كيزعيسانى كهتة بس كرعيسانى موجا واورتفرقد كومنا دو ميبودى كمتاب كرسب بيبودى بوجادًا وتفرقومنا دو المسلمان كبتائب كرسب مسلمان بوجا واورتفر في كومنا دو السي طرح برفرة كالبيء ميكرده تفرقد كومنانا ما بتلب، اورية تفرقه جويدا مواسب اس كامنشاد است دعوم باصلدا ورفالف کے دعوے کی مکذیب ہے ،اوراس سے اسلام بمی فالی نیس ہے ،کیو مکہ وہ بمی اپنے کوح اور دوسرے ندا بهب كوباطل قرارد بتاسب، جس كا دوسر غلاب الكاركم تعلى جست تفرقر اورافتلاف بدا ہوتا ہے، بس مصنف کا دوسرے مزاجب پریدالزام کوہ تفرقر چاہے ہیں اوراسلام کی لسبت ید دعوی که وه تفرقر کومنا تا ہے، دونوں بہتان میں بیس اسلام اور دوسرے مدا بسب میں ، یہ اختلاف نہیں۔ کا اسلام لوگوں کو تفرقہ سے روکتا ہے، اور دوسرے مزا بہب تفرقم کی وعوت دیتے ہیں اس بلكه اسلام ميں اوران ميں سرف يه فرق ہے كه اسلام لوگوں كوحق برمتفق بھونے كى دعومت ديبلہ، اور ددمرے نداہب ان کوباطل پڑتفق ہونے کی دعوت دیتے ہیں ، اور جبکہ پیرد ان اسلام دوسروں کی وعوست قبول نهیں کر تے، اوردو مسطاس کی دعوت منطونہیں کرستے، اس کا بیجه فرقه بندی اور تفرقه والحنالا بهوتاسب، پس ثابت بواکه مستف کا بربیان می مراسر جانت ب اورد دو اسلام کو محاسند، اورد دوسر ندابب كواس كے يعداس نے نهر ( ح ) قائم كيا ہے آوركها ہے ، اس نے بتلا ياكم ايك چيز دين ہے ایس مشرع ومنهاج ہے۔ دین ایک ہی ہے اورایک ہی طرح پر برب کودیا گیا، البتہ مشرع دمنهاج میل خلا بواا وربه اختلاف ناگر: بریقا، کیونکه برجهد و برقوم کی حالت کیسال منتی اور صرفه ری تعاکیمیسی جس کی حا بووليے ہى احكام واعمال اس كے لئے اطبقيار كئے جاميش ، ليس شرع ومنهاج كے اختلاف سے اصل دين فتلعت نهيس بوجا سكتة ، تم في دين كاحقيقت توفراموش كردى ب، محض شرع ومنها ع كما خلاف براکب دومرے کوجمٹلارے ہو املین مصنف کا یہ بیان می مسامرجہالت اور قرآن پرافتراسی ، کیونکر قرآن نے بہیں یردعوی نہیں کیا کہ دمین کوئی اور جیزے اور شرع ومنہاج کوئی اور سٹے بلکہ خودوہ ۔ شرع ومنہاج ہی دین ہے ، اوراس کے علاوہ دین کوئی چیز نہیں اکیونکہ دین نام ہے قانون المی کائیں جس زمان میں جو قانون الی ہوگااس زمان میں وہی دین ہوگا، اور حب وہ قانون منسوخ ہوجا دے گا دین مبی درست ابس دوسرے زامی کاللی نہیں ہے کہ انھوں نے مترع ومنہا م کودین مجولیا بلكران كى غلطى بەسبىكى غيردىن كودىن بناليا، مادىن منسوخ كوغيرنسوخ قرارد ما، اوردىن حى كوچىللايا. اس کے بعدمعنف نے نمیروں ) قائم کیاسے والد کہاہے کہ اس نے بتلایا کہ مذبی گروہ بندلوں الدان کے

الموام ورسوم کوان انی بخاص و صعاوت میں کوئی وفل نہیں ، یا گروہ بندیاں بہاری بنائی ہوئی ہیں در م مراک شیرایا ہوا دیں توایک ہی ہے وہ دین تقیقی کیا ہے ، وہ کہتا ہے کہ ایک طدائی پرسٹش اور نیک کلی را وا فتیا رکرے گااس کے لئے بخات ہے ، خواہ وہ تہا رک گروہ بندلیوں میں واض ہویا یہ ہو او لئین یہ می مصنف کی ایک مینوناء بر ہے میں کوئی می نہیں ، کیونکہ ایک طرف وہ رسٹرے ومنہا ہے کے اختلاف کو تسلیم کرتا ہے ، اور دو رسری طرف وہ بنتا ہے کوئی وہ مندلی کوئی ہے مساق کردہ بندیاں تواردے کواس کو بخات و بندیاں ہماری بنائی ہوئی ہیں ، بھوایک طوف وہ اس کوانسائی گروہ بندیاں قراردے کواس کو بخات و اسانی میں مؤثر سلیم کرتا ہے ، اور دو رسری طف اس کوانسائی گروہ بندیاں قراردے کر بخات و سعاوت انسانی میں مؤثر سلیم کرتا ہے ، اور وہ ہماری ہماری بخات و معاوت وہ اس کوانسائی گروہ بندیاں قراردے کر بخات و کی زندگی بناتا ہے ، ایکن وہ بندیاں تواری برسٹش اور نیک بلی کی زندگی برسٹش اور نیک بلی کی زندگی کا مطلب کیا ہے اگروہ اس کی کوئی جن سے فاری ہرسٹش اور نیک بلی کی زندگی کا مطلب کیا ہے آگروہ اس کی کوئی مورث تعین کرتا ہے تو بھروہ اس کی توریف سے فاری ہوکر شرع و مہتائ کی صورت تعین کرتا ہے تو بھروہ اس کی توریف سے فاری ہوکر شرع و مہتائ کی صورت تعین کرتا ہے تو بھروہ اس کی توریف سے فاری ہوکر شرع و مہتائ کی صورت تعین کرتا ہے تو بھروہ اس کی توریف سے فاری ہوکر شرع و دین تعیق کی اور دو اس کو دین سے فاری کہتا ہے ، بھریم نا بدے ، اور وہ اس کو دین سے فاری کہتا ہے ، بھریم نا بدے ، اور اس کو دین سے فاری کہتا ہے ، بھریم نا بدے ، اور اس کو دین سے فاری کہتا ہے ، بھریم نا بدے ، اور اس کو دین سے فاری کہتا ہے ، بھریم نا بدے ، اور اس کو دین سے فاری کہتا ہے ، بھریم نا بدے ، اور اس کو دین سے فاری کہتا ہے ، بھریم نا بدے ، اور اس کو دین سے فاری کہتا ہے ، بھریم نا بدے ، اور اس کو دین تعیق کیا ہم سراس مورف نا دیے ، اور اس کو دین سے فاری کہتا ہے ، بھریم نا بدے ، اور اس کوئی تیں ۔

40

اس کے بعداس نے مغیر دور) قائم کیا ہے اور کہتا ہے اس نے ماف صاف ماف نعظول بین اعلان کردیا کہ اس کی دعومت کا مقعداس کے موالی پیریس ہے کہمام مذاجب این مشترک اور متفقہ بان برجی ہوجا دیں ، وہ کہتا ہے تمام مذاجب ہے ہیں ، لیکن پیروان مذاجب بیجائی سے خوف ہو گئے ہیں ، اگر وہ ابنی خواموش کروہ بیجائی از ریرنوا فتیار کرلیں ، تومیرا کام پورا ہوگیا ، اور انھوں نے جھے قبول کرلیا، تام مذاجب کی یہی مشعر کہ و متفعر سیجائی سبے ، جسے وہ الدین اور الاسلام کے نام سے بکارتا ہے ، او

لکن یہ بھی اس کا قرآن پرافترادہ، قرآن سے ہرگزید دعوی نہیں کیاکہ تسام نداہسہ سیخ ہیں، اورالدین ادرالاسلام اس مشترکہ بچائی کا نام ہے، ہاں وہ یہ صرود کہتا ہے کہ استا ہے د تاب دوقت میں وہ ہی الدین اورالاسلام کامعداق تھا، لیکن اب جبکہ تسام ندامیس منسوخ ہو چکے ، اوران کی جگرا کے سینا گیا ، تواب دہی الدین اورالاسلام کامعداق ہو جکے ، اوران کی جگرا کے سینا گیا ، تواب دہی الدین اورالاسلام کامعداق ہو بے ، اوراس بیان میں ادر معنف کے بیان میں میں میں در معنف کے بیان میں میں میں در معنف کے بیان میں سے جوالیان اور کھریں ہے۔

اس کے بعد مسنف نبر (سن) قائم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کا دین اس مین ہیں ہے کہ السان دور ے انسان سے نفرت کرے، بلک اس کئے ہے کہ ہرانسان دو سرے سیعبت کرست، اور سب ایک ہی بروہ ایک ہودی ہے ہو دیست میں بندھ کرا کی ہوجا کیں، وہ کہتا ہے کہ سب اور دو گا ایک پیمار دی ایک ہوجا ہیں، وہ کہتا ہے کرجب سب کا برود دی الک سب ، جب سب کا مقصود اس کی بندگی ہے، جب ہرانسان کرجب سب کا بروہ ترام جگ و دنیاع کے نام بریر ترام جگ و دنیاع

میون سب به می قرآن پرافر ارا در کملا بوابهتان سب ، قرآن کمیں ان کفریا سائی تبلیخ نہیں کرتا ،
قرآن المالوں کو ددگر و بول می تقسیم کرتا ہے ، ایک کو دہ سلین کہتا ہے دو سرے کو کفا رہ سلین کو ابرس مجت کی تعلیم کرتا ہے ، اور کفا رہ سے نفرت دلا تاہد ، ان سے جنگ کا حکم دیتا ہے ، ان کو شیطان کا برستا رقوار دیتا ہے ، وکر خداکا ، اور بیضمون قرآن میں نا قابل ان کا رطراتی پرموجود جواس کی نبرستا رقوار دیتا ہے ، وکر خداکا ، اور بیضمون قرآن میں نا قابل ان کا رطراتی پرموجود جواس کی نبرستا جود عور مصنف نے کے ہیں سراسر بہتان ہوں گے۔

تتسالطميمة وبتمامها ختمت سرسالت توحيد الحق ولله الحد ولله الحد والنور عدد الحجه مسالة

جلد جيام تمام سند

صميم المراد الفيافي ميوب جدرجهارم

فائدة السنده واربعين از موائد العوائد في زد ائد الفوائد مسند مرسيد النور ورجب مسالط ورتمسه ترجي الاج مقامت شخص في اس كامو نع مضم ن متفنهن توصنح بعص جب نرا داصل في قعب از

صاحب واقع سے باہم نسستم پرلینی انت اُرحم الراجب ن سے بعد سے بعی اس سے بعد عبارت ذیل کا ضافہ کیا جائے

وهرهاند (

منزيك ماني

علادہ اس کے ایک اور بات ہے کہ جس کو میں اب کہ اسپ کی فعد مت بابرکت میں عرض نہیں کرسکا، میں ہونے اس کے اخفار میں دیدہ ودانست اعفاض نہیں کیا بلکراتفاق سے نہیں عرض نہیں کر سکا، دہ یہ کہ نواب کا داقعہ جرد یاست را مبور میں میرسے ساتھ بوا حس میں کا کمر شقااس کے منعلق بعن سنے توجنون مکھا اور لبعض نے فر والحب و عیرہ میک اس میں جواصل را زمتھا اس کے منعلق بعن سنے کو جب یا مجھے وراز اس میں یہ مقاکہ ان داؤل و عیرہ میکن اس میں جواصل را زمتھا اس کا علم اللہ تعسل کو سب یا مجھے وراز اس میں یہ مقاکہ ان داؤل میں جو بر جند سب کے انداز منایاں تھے اللہ تعالی کی عبدت کا غلب تھا اس غلبہ مجبت میں مجھے شیخ میں نہ جنس جا دُں اور میں ہورہ اس میں ان میں ہی مرزب کی حیث سے اور ڈر آ سھاکہ کسی نا بل کی صحبت میں نہ جنس جا دُں اور میں ہورہ اس میں ان میں ہی مرزب کی حیث سے ایک دوسرے بر ایک دوسرے کو فعنل سب

ادر طبیعت اس امر کی مقتفی متی کریسی وه انتخاب کرول کریس کی نظیر آج تمام دنیا بین موجود نه به بوتومیری مقل اس کے امتیاز سے عاری متی بیامکان مقاکہ میں اپنی عقل سے نود مشیع کا انتخاب کرتا اور عندالله اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور بوتا ، اس سلط میں نے اپنی عقل پر عدم ہمت اور کرتے ہوئے الله تعالیٰ بری طرف رجوع کیا ، میں سنے مبتگل میں مبید کررات مدم ہمت زاری اور اضطوار نی سعے منہا بہت بہت اور تذلاسے الله تعالیٰ می درگا ہ میں ہا مت است داری اور اضطوار نی سعے منہا بہت بہت اور تذلاسے الله تعالیٰ درگا ہ میں ہا مت است دیا ورعوض کیا کہ سامے الله میں منہیں جا نیا کہ اس وقت دنیا سے اندر سب سعے زیادہ مرتب والا تیرا ولی کو لنا ہے : اور میری عقل اس بات کے بہتا ہے اندر سب سے داری مرتب والا تیرا ولی کو لنا ہے : اور میری عقل اس بات کے بہتا ہے کہ میں اسکی طرف رجوع کروں اور سامے ، اور میری خیال تھا کہ کسی برعتی موکر کوئی تشکل ہیشش کر سیا گا ہیں وھوکہ میں آجاؤں اور یرمی خیال تھا کہ کسی برعتی پرمیرا احتیٰ و مذہ کے بنا کہ الله تعالیٰ سامے میری وعاقبول فرائی اور یہ می خیال تھا کہ کسی برعتی پرمیرا احتیٰ و مذہ کے بنا کہ الله تعالیٰ سام کرکوئی تشکل ہیشش کر سیاری واقع کی درائی اور یہ واقع کی درائی اور یہ واقع کی درائی اور میری واقع کی درائی اور یہ واقع کی درائی اور یہ واقع کردی اور میری واقع کی درائی اور میری خیال تھا کہ کسی برعتی پرمیرا احتیٰ و مذہ ہوئی واقع کی برائی وار میری واقع کی درائی اور یہ واقع کی درائی اور یہ واقع کردی ا



# في والمراكب والمراكب

### جديدفنهى ترتبيك مشام أفول كيان

ازمولانا مغتى عزيز الرحمل حسب ومولانا مفتى محد شينيع ما مرحق للم عليه

دارالعلوم دلوبندی خلادا دشهرت ادراس کے فاقی پرتمام ماکب بسیادیدسیالوں کی بینجا کی برتمام ماکب بسیادی درسیالوں ک بینجا کیتول ادرعدالنوں کا اعتماد ممارج بیان نہیں دورحاصر کے یہوہ فاقی بین جراکا برملمار کے لکھا در مسیح کی میں درجی بوسٹ میں ادرجی دسیمالوں کے برطبقہ میں سندادرمعتبر تسیم کیا گیا ہے

-: جدیدایدگیش کیخصوصیات:-

من العاومري

- اس کی تبویب و تر تیسب مصنب مولانامفتی محد شفیع صاحب رحمته الله علیه سند این گرانی مین کسوانی .

م برجد کے فقاولی برتر تبی نبرادرمسسل کاعنوان مکھاگیا ہے۔ م

و ابم مأل كومداكان متقل عنوان كي تحت ضبط كيا كياسه

مبهم من ريمفتي اعظم إلى انمولانا مغتى محد شفيع صاحب في فود حاشي تحريسنا

میں ۔ ایک مسلمہ سے متعلق جسقدر فیآ دای ایخقیقی مقالے بخشف حبلاک میں سیھے ان سسب کو سیجا کا دیاگیا ہے ،

امداد الاحسكام چار طبر برشتمل و مكل سه علاد منتیان كرام كیك بجده تردی اورمفید كذاب سه دانسط كی بهترین كما بت وطباعت . قد مه می ماداد الد حاد دوس حلده وس حلده ا

قِتمت مجلد طداول جلدوس طبرسوم عبدهارم مستر مجلد العالوم كراجي ال